

## بسم الله الرحمن الرحيم

## ويباچه

عالم ربانی حضرت مولانارشیداحمدصاحب گنگوبی قدس الله سرهٔ کی شخصیت علمی و ند بی محلقوں میں کسی تعارف کی مختاج نہیں ہے آپ کو یوں تو تمام علوم اسلامیہ میں ایک طرح سے منصب امامت حاصل تھا لیکن فقہ اور حدیث آپ کی سرشت میں داخل ہے۔ان علوم کے وہ مشکل مسائل جن کے حال میں علائے عصر پریشان وسر گردال رہتے تھے۔حضرت گنگوبی چنگی مسائل جن کے حال میں علائے عصر پریشان وسر گردال رہتے تھے۔حضرت گنگوبی چنگی مارنے کی مجال باقی ندر بتی بیاتے حل کر دیا کرتے تھے۔اورا یہ بچے تلے الفاظ میں کے تبحرعلمی کو بے حدسرا ہتے تھے۔لیکن مخصیرے منافی میں کے تبحرعلمی کو بے حدسرا ہتے تھے۔لیکن آپ نے دونرت مولانا انور شاہ صاحب شمیری ،علامہ شامی کے تبحرعلمی کو بے حدسرا ہتے تھے۔لیکن آپ نے دونرت فیل مارنے کی محال باقی ندر تو تھے۔لیکن کے دونرت نوا بے دونرت کی کومرحت فرمایا۔

کھول کرجواب حاصل کر لیجئے ای طرح پچپلی اشاعت میں ملفوظات منتشر ومتفرق تھے۔ہم نے انہیں بھی ابواب کے اختتام پرایک جگہ کردیا ہے۔ان تمام مسائل اور کوششوں کے پیچیے یہ جذبہ کار فرما تھا کہ اس مفید چیز کے افادے کوزیادہ سے زیادہ وسیح کردیا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس حقیر سعی کو قبول فرمائے۔ آمین۔

ناثرين

## مسلک صاحب فناویٰ صاحب فناویٰ مذاہب اربعہ میں سے سی پرطعن نہیں کرتے

الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم لملك يوم الدين والصلوة والسلام على رسوله الكريم. سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى مجتهدى ملته واتباعه الى يوم الدين

امابعد۔ احقر العباد بندہ رشید احمر گنگوئی عفا اللہ تعالی عنہ بخد مت ارباب فہم ودیا نت عرض کرتا ہے کہ بندہ کا فد ہب حسب مسلک حق جملہ حق ودین ہی ہے کہ جس مسللہ میں صحابہ وجمہدین علیم الرحمة کا اختلاف ہوتو اس میں سے جس جانب کوائی حقیق سے یا تقلید کسی جمہدابال حق سے میں الرحمة کا اختلاف ہوتو اس میں سے جس جانب کو بھی کوئی طعن وشنیج نہ کرے ۔ اور عند راجح سمجھے اس پر جمی ممل کر لے۔ ای وجہ سے یہ بندہ عاجز حنفی الممذ ہب ہے کی اہل فد ہب پر طعن نہیں کرتا اور نہ اپنے فد ہب کی خواہ مخواہ ترجے کے در بے ہوتا ہے مرعند الضرورت جہاں کچھ طعن نہیں کرتا اور نہ اپنے فد ہب کی خواہ مخواہ مرحکے کھی دیتا ہے۔ انہی

جواب: نداہب سب حق ہیں، فدہب شافئی پرعندالضرورت عمل کرنا کچھاندیشہ نہیں گر نفسانیت اور لذت نفسانی سے نہ ہوعذریا ججۃ شرعیہ سے ہود سے کچھ حرت نہیں ہے۔سب نداہب کوحق جانے کسی برطعن نہ کرے۔سب کوا پناامام جانے۔فقط

کتبدالاحقر بنده رشیداحمر گنگوهی عفی عنه

## فهرست مضامین فآویٰ رشید به هرسه حصص کامل مبوب

| ·   |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۵   | ويباچه                                                    |
| . 4 | ربا چيد<br>مسلک صاحب فآاوي                                |
| 42  | باب اخلاق اورتصوف كيمساكل                                 |
| 47  | طر يقت اور شريعت كا فرق                                   |
| 4.  | شريعت اورطريقت كافرق                                      |
| 4.  | پیر،استاد،مرشد کاتصور                                     |
| 4.  | شجره خاندان صبح وشام پر هنا                               |
| ۷٠  | شخ ك تصور كا حكم                                          |
| ۷1  | شخيااستادياوالدين كيقصور كاحكم                            |
| ۱ ک | بدعتی صوفی کی بیعت                                        |
| ۷٢  | فاس کے ہاتھ پر بیعت کرنا                                  |
| 47  | عورت كابيعت لينا                                          |
| 4   | عمل كاج حيانا                                             |
| ۷۳  | ذ كراورطول قر أت                                          |
| ۷۳  | شخ كے تصور كا تھم                                         |
| 24  | استغفارز بانى                                             |
| 44  | صوفیائے کرام کے اشغال                                     |
| 24  | صو فیہ کے عاہدات                                          |
| 4   | استغفارکی حقیقت                                           |
| 44  | قبردل برشرح صدرك اصليت                                    |
| 22  | بيعت كي تقيقت                                             |
| 44  | اس قول کامطلب کہ بیران بیر کا قدم سب پیروں کی گردن پر ہے۔ |

| صفحہ | عنوان                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 44   | اس قول كامطلب كه العلم حجاب الاكبر                                        |
| ۷۸   | امبرخسر و كشعر كامطلب                                                     |
| ۷9   | فنافى الثينخ والرسول كامطلب                                               |
| ۷9   | بنده کا بنده ہونے کا مطلب                                                 |
| ۷9   | مرید ہونا ضروری ہے یا مشحب                                                |
| 49   | عورتوں کارتمی بیعت کرنا                                                   |
| ۸۰   | صوفی کے لئے زیادتی علم کی ضرورت                                           |
| ۸٠   | سی ہے حسن طن کا فائدہ                                                     |
| ۸٠   | حال کی تفصیل                                                              |
| ۸۰   | وجدوتوا جدكا مسئله                                                        |
| ٨١   | نماز میں وسوسه                                                            |
| Al   | وسوسه برمواخذه                                                            |
| 1    | کتاب ہے دیکھ کرذ کرمقرر کرنا                                              |
| ٨٢   | صبروشكر                                                                   |
| ٨٢   | اولیاءالله کا بچشم ظاہری دیداراللی کرنا                                   |
| ٨٣   | اپنیاکسی کے شخ پراعتراض                                                   |
| ۸۳   | کشف کمال ہے یائمیں                                                        |
| ۸۳   | كلمه كوخلاف طريقة صوفيه بإهنا                                             |
| AF   | پاس انفاس<br>ملفوطات                                                      |
|      |                                                                           |
| ٨٣   | بذر اید خط بیعت کا جواز<br>بذر اید خط اینے مرشد کی طرف سے بیعت کرنا       |
| ٨٣   | بدر نید خطائی مرسدی طرف سے بیعت ترنا<br>خاندان حضرت شاہ ولی اللہ کے عقائد |
| Ar.  | حامدان حفرت ساه وی اللہ بے عقامہ<br>برعتی پیرکی بیعت فنٹخ کرنا            |
| '''  | יאָטיּגַעטייעט יעי                                                        |

| صفحه | عنوان                                     |
|------|-------------------------------------------|
|      |                                           |
|      | كتاب التقليد والاجتهاد                    |
|      |                                           |
|      | تقليدوا جتها د كے مسائل                   |
| 7.7  | مطلق تقليد كاثبوت                         |
| AA   | اجماع اور قیاس کا جحت ہونا                |
| ۸۸   | تقليدشخصي                                 |
| 9.   | تقلية شخصى كاوجود                         |
| 9.   | تقلية شخص كاثبوت                          |
| 9+   | تقلید شخصی سی پرضروری نبیس                |
| 9+   | غير مقلدول كي برائي                       |
| 91   | ائمه پرطعن                                |
| 91   | غيرمسلك والول كوبرانه كهنا                |
| 91   | الل حديث كوبرانه كهنا                     |
| 91   | وصيت شاه ولى الله صاحب                    |
| 95   | جهاعت میں غیر مقلدوں کی شرکت              |
| 91-  | شاه آملعیل شهید کامسلک                    |
| 92   | ملفوظات                                   |
| 91   | (۱)عندالضرورت ندبب شافعی پیمل کرنا        |
| 92   | (۲)اصلیت تقلید مخصی                       |
| 9∠   | (٣) محرم بن نكاح يرام صاحب كاملك          |
|      | (۴) اگرکونی خض کسی فورت بردمولی کرے کہ    |
| 91   | وه اس کی بیوی ہے اس میں امام صاحب کا مسلک |

| صفحہ | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------|
| 100  | (۵)ده درده کی تحدید براه م صاحب کاملک                  |
| 100  | (۲)ایمان کی زیادتی وکمی کے متعلق امام صاحب کامسلک      |
| 1-1  | (2) ناف کے نیچ ہاتھ باندھنے کے لئے امام صاحب ؓ کی دلیل |
| 1+1  | (۸) تکبیرات کے لئے نماز میں رفع یدین                   |
| 108  | (٩) نماز میں آمین خفیہ کہنے میں امام صاحب ؓ کے دلائل   |
| 109  | (۱۰) نماز کے اوقات کے لئے امام صاحب کی دلیل            |
| 1+1- | كتاب النفيير والحديث                                   |
| 100  | ائيان ميس كمي وزيادتي كامطلب                           |
| 104  | قرآن کوغناہے پڑھنا                                     |
| 1.4  | غرائب قرآن كامطلب                                      |
| 1•٨  | سوره يسين وسورهُ اخلاس كَوْاب كامطلب.                  |
| 1+9  | سورة توبد كيشروع مل بسم الله نه مون كاسب-              |
| 1-9  | مجددكامطلب                                             |
| 11•  | کتے کے ہونے پر فرشتے کا مکان میں داخل نہ ہونا          |
| 11-  | احاديث اول ما خلق الله نوري ولولاك لما خلقت الا فلاك   |
| ııı  | استغفاركامطلب                                          |
| 1111 | مدیث اصحابی کالنجوم کی صحت                             |
| ur   | بهترا برقه کی بحث                                      |
| III  | امام زمانه کی معرونت                                   |
| 111  | حضور کی رضامندی کا مطلب                                |
| 111  | شهدادرکلونجی کا حکم                                    |
| 111  | حالات قيامت پر بحث<br>ال                               |
| 110  | رجال کی بحث                                            |

| صفحه | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
| 119  | صلوة العاشقين                                   |
| 119  | ساية ميارك رسول الله على                        |
| 119  | عمارت میں خرچ کرنے کا مطلب                      |
| 119  | معجزه قدم شريف                                  |
| 11-  | حفرت مرزا جان جانال كامسلك                      |
| 117  | يان كھانا                                       |
| .171 | عمارت كوبلندنه بنانے كامطلب                     |
| 122  | صدقه کھانے سے دل پراثر                          |
| irr  | عزامت مال كامطلب                                |
| Ira  | تین دن ہے کم میں قرآن مجید ختم کرنا             |
| Ira  | ملفوظات                                         |
| Iro  | بم الله كوجر سے تر اوت كيس پڑھنا                |
| Ira  | الصلوة الاجمفورالقلب كامطلب                     |
| IFY  | كتاب العلم                                      |
| IFY  | جوعالم ببنيت وعظ ميله مين جائے                  |
| 174  | والدین کی اجازت کے بغیر طلب علم کے لئے سفر کرنا |
| IFT  | تقتوى اورفتوى كافرق                             |
| IFY  | عبادت كامطلب                                    |
| 112  | تقربكامطلب                                      |
| 112  | نماز مين حضور قلب ر كھنے كامطلب اوراس كاتھم     |
| 11/2 | قاضى جس جگه نه مود بال حُكُم كے فيصله كاحكم     |
| IFA  | مناظره كرنے كى كس كواجازت ہے                    |
|      |                                                 |

| صفحه | عنوان .                                            |       |
|------|----------------------------------------------------|-------|
| IFA  | المعاملات كالمتحم جس مي جواز وعدم جواز كااحتمال مو | - 1   |
| 179  | ورت اليع قول يمل كرن كاحكم جو فيرمفتي بديو-        |       |
| 179  | <u>م</u> ل کی تعریف                                |       |
| 179  | اس بحث ومباحث كرف كي غوض علم حاصل كرنا             | -     |
| 11-  | برورعالم اور بدعتی صوفی میں کون افضل ہے            | أنسر  |
| 11-  | پروری د کامرانی کرنے والاعالم                      | تن    |
| 111  | ملفوطات                                            |       |
| 111  | وسے ندالجھنا                                       | جبلا  |
| 11"1 | وقرآن باتر جمه و بلاتر جمه میں فرق                 | حافة  |
| 111  | ن بھو گئے کا گناہ                                  | قرآ   |
| 111  | يعادت                                              |       |
| ٣٦   | بالله على كواب بينجاني كالكاكار                    |       |
| 72   | را تھجزا صحنگ گیار ہویں آو شدمنی کا تھم۔           |       |
| ሶለ   | خضر کے دلیے کا حکم                                 | -     |
| ሮለ   | ئرم کی مجلس شہادت                                  |       |
| 4    | ان پیرکی گیار ہویں                                 |       |
| 4    | رم میں کتب شبادت پڑھنا<br>م                        |       |
| 4    | میں سبیل نگانادود هاکاشر بت پلانا۔                 |       |
| 4    | بشاه عبدالحق كوتو شدحق كهنا                        | وش    |
| ۵٠   | للدكانام توشيق ركصنا                               | نذرا  |
| ۵۰   | بور سے استعانت                                     | -     |
| or   | <i>کو پخته بنانااوراس پرقبه بنوانا</i>             | قبروا |
| ۵٣   | طواف کرنا                                          | قبركا |

| صفحه | عنوان                                   |
|------|-----------------------------------------|
| 124  | قبرکو بوسدد ینا                         |
| 124  | قبر بردفن کے بعداذ ان دینا              |
| 100  | بدعت كي اقسام                           |
| 167  | اقسام بدعت غيرمقبوليه                   |
| 107  | شركت مجالس بدعت                         |
| 102  | مساجد مدارس کی موجوده صورت وطرز تعلیم ۔ |
| 134  | عیدین میں خطبہ کے پہلے دعا مانگنا       |
| 102  | معانقة خصوصا عيدين مين                  |
| 101  | الوداع كاخطيه بيرهنا                    |
| ۱۵۸  | خطبهالوداع                              |
| 100  | دسال يفت مسئله                          |
| 109  | مرنے کے بعداسقاط کا تھم                 |
| 14.  | كتاب آوزجندي سے فاتحه كاثبوت            |
| 175  | فاتحه كاطريقته                          |
| 175  | مدية الحرمين سے فاتحه کا ثبوت           |
| 175  | تيجه مين قرآن شريف كايزهنا              |
| 178  | فاتحه کا موجوه طریقه                    |
| 171  | بلاقعين يوم وذكر تيجيه                  |
| 1414 | جواز تیجه کے وجہ ورپر بحث               |
| וארי | ايصال ثواب كي قيود                      |
| arı  | كهانا مامنے د كھ كرنے آيت پڑھنا         |
| arı  | مرنے کے بعد کھانا پکانا                 |
| 174  | ایصال تواب میں دن اور کھانے کی خصوصیت۔  |
| 172  | میت کے فن کے بعدم کان پر فاتحہ۔         |

| صفحه | عنوان                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| 142  | برادری کامیت کے گھر جا کررسوم اوا کرنا                |
| 172  | بلا قيو دورسوم ايصال ثواب كرنا                        |
| .174 | ابل ميت كو كھلانا                                     |
| AFI  | مرنے کے بعد چالیس دن تک روثی دینا۔                    |
| ITA  | ملاچندہ کے حافظ کا خودمٹھائی تقسیم کرنا۔              |
| AFI  | ختم قرآن کے لئے چندہ کرے شیریی منگوانا۔               |
| AFI  | رجبي كانختم                                           |
| 144  | درودتاج كاحكم                                         |
| 120  | شادی اور ختنه کی رونی                                 |
| 120  | صفركآ خرى چِهارشنبه كاحكم                             |
| 14.  | میت کے لئے بچھر ہزار بارکلمہ پڑھنا۔                   |
| 14.  | صلوق غوثيه كاعكم                                      |
| 121  | صلو ةغو ثيه د بول معكوس                               |
| 121  | صلوة الرغائب دغيره كأحكم                              |
| 121  | اا/ تاریخ کو نذرالله کرے غرباءاورامراءکو کھانا کھلانا |
| 127  | تین برس کے بچہ کی فاتحہ                               |
| 127  | تیجرکن کی رسم ہے۔                                     |
| 121  | بروزختم مسجد میں روشی کرنا                            |
| 121  | پیریااستاد کی برسی کرنا                               |
| 121  | مصیبت کے دقت بخاری شریف کاختم کرنا۔                   |
| 121  | مرنے کے بعد چالیس شہلیل کرنا                          |
| 120  | ملفوظات                                               |
| 120  | مجلس مولود،اس میں قیام ،حضور ﷺ کومجلس میں حاضر جاننا، |

| سفحد | عنوان                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 120  | بوقت ملاقات علاء وصلحاء کے ہاتھ چومنا،                                  |
| 140  | قروراولياءالله عدعا جائے كمسائل-                                        |
| 120  | طاعون، وباء وغيره امراض كشيوع كونت دعايا اذان-                          |
| ۱۲۳  | نقل کمتوب مولا نارشیداحمه صاحب گنگوی سلمه الله تعالی در باره مجلس میلاد |
|      | نقل خط حضرت سيدنا حاجي المداد الله                                      |
| 140  | كالماحب رحمة التدعليه مهاجر مكه كرمدزاد التدشرفها-                      |
| 140  | درمسئل مجلس ميلادفا تحدير فعشبهات مولوى نذيراحمصاحب راميوري             |
| 140  | قبوراولياءالله-                                                         |
| 144  | توشمردہ کے ساتھ لے جانا۔                                                |
| 144  | بزرگان ابل سنت کے قدم کو بوسد بنا اوز یام شداللد کہنا                   |
| 144  | آخری چارشنبی اصل                                                        |
|      | كتاب الايمان                                                            |
|      | ایمان اور کفر کے مسائل                                                  |
| 141  | الله تعالى كے سواكسى اور كى نذر مانتا                                   |
| ۱۷۸  | حجعوث كهدكرالله تغالى كوكواه بناتا                                      |
| 149  | الله تعالیٰ کے نام کے سواکسی نام کاوظیفہ۔                               |
| ۱۸۰  | غيرالله کې نداء کب شرک هوگی -                                           |
| IAY  | غيرار تبدي يناه ماتكنا                                                  |
| 11   | موہم شرک اشعار                                                          |
| ١٨٢  | تقید ایقلی کے ہاوجود شرک کرنا بغیر مجبور کرنے گے۔                       |
| ١٨٣  | مشركانه حكايات براعقاد                                                  |
| 191  | تعويذ مين موجم شرك الفاظ كهنا -                                         |
| 191  | شرك في العسميه كا گناه-                                                 |

211

711

كتب فقه وحديث كاانكار

ہنودیاانگریزوں کالباس پہننا

|      | יויטר עלייב                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| عفحه | عنوان                                                                         |
| rir  | بيوه كا نكاح ثاني عيب تجهنا                                                   |
| rim  | یرده کی تنمید نه کرنے والامرد                                                 |
| ric  | رندی کاناچ دام و سازه در                  |
| 112  | رندن ۱۶ باق در ب<br>برند برلعت کرنا                                           |
| 119  | رید رسی رہ<br>شاہ اسلعیل شہید کے متعلق رائے                                   |
| 170  | شاه آملعیل شهید کے مخضر حالات                                                 |
| 771  | شاہ استعمل شہید کے فتوئی پردائے<br>شاہ استعمل شہید کے فتوئی پردائے            |
| ۲۲۳  | ساہ میں مہید سے وی پر رائے<br>کتاب تقویۃ الا بمان کے متعلق رائے               |
| 770  | آب نفوییة الایمان کے مسلول کی تشریح۔<br>تقوییة الایمان کے بعض جملول کی تشریح۔ |
| 773  |                                                                               |
| rry  | تقوية الايمان كے مسائل                                                        |
| 712  | تذکیرالاخوان کی عبارت کی تشریخ<br>در رستا                                     |
| 224  | مراقبه کاهم                                                                   |
|      | رسول المفاح علم غيب كالمعتقد                                                  |
| 779  | ملفوظات                                                                       |
|      | وظيفه بايشخ عبدالقادراور طلباءكوو طائف كابرهنا، بإنى كابهت بينا               |
| 779  | اور ماش کی دال اور غلیظ اشیاء کا کھاناذ ہن کی تیزی کا دخلیف۔                  |
| rra  | حيراً للدكار حنا                                                              |
| rrr  | حسبنا الله ونعم الوكيل كالرِّصا وهاستعانت بوكفر الله كا تصريح                 |
| ~~   | استحلال معصیت کی صراحت، عورت کازینت کے ساتھ نکلنا۔                            |
| ~~   | عيدين كے درميان نكاح                                                          |
|      |                                                                               |
| 1    | كتاب العقائد                                                                  |
| mp   | الله رقعالي كي طرف جموث كي نسبت                                               |
| - 1  | ·                                                                             |

| صفحہ | عنوان                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| rra  | الله کی طرف بالفعل جھوٹ کی نسبت                                               |
| 444  | خلاصهی علاء مکه کرمه زادالله شرفه<br>: "                                      |
|      | نقل خط <sup>ر</sup> ه میرنا حاجی امدادالله صاحبٌ مهاجر مکه مکرمه زادالله شرفه |
| 724  | درمسکله امکان کذب برفع شبهات مولوی نذیراحمه خال صاحب رام پوری۔                |
| rra  | علم غيب البي                                                                  |
| rra  | علم غيب الهي -                                                                |
| 779  | ديدارلي                                                                       |
| 114  | لوجه الشصدقه كااظهار                                                          |
| Très | دعا کرتے وقت بحق فلاں کہنا                                                    |
| rr.  | كفار كے حقوق                                                                  |
| 100  | بشريت رسول كامطلب                                                             |
| 1771 | انبياء كالملم غيب                                                             |
| rer  | ني کو پکار تا                                                                 |
| 100  | تشهد میں صیغہ خطاب کی تبدیلی                                                  |
| 200  | بلاعقيده غيب ني كو پكار تا                                                    |
| 100  | رسول الله على علم غيب.                                                        |
| rro  | رحمة للعالمين                                                                 |
| 444  | شفاعت کبری                                                                    |
| rra  | حضور کے والدین کا اسلام                                                       |
| rra  | مزارات اولیاء سے فیض<br>ریب                                                   |
| tra  |                                                                               |
| rra  |                                                                               |
| rr   |                                                                               |
| 10   | بڑے بیر کی کرامات                                                             |

| صفحه | عنوان                                          |
|------|------------------------------------------------|
| roo  | مروجبه للميلاد                                 |
| roo  | مجلس مولود و عرس جس میں خلاف شرع امور نه ہوں۔  |
| ray  | بدون تجبد بدنعمت حقیق کے سر در دفرحت کا اعادہ۔ |
| ray  | مكه معظمه مين مجلس ميلاد                       |
| 102  | . معجلس میلاد<br>م                             |
| ran  | للمجلس ميلا دكوجا ئزجاننا                      |
| raa  | رساله ما تدمسائل سے میلاد شریف کی اباحت۔       |
| 101  | مجلس میلا دمین حضور کاتشریف لا نا<br>مرا       |
| 109  | تنجل ميلا د کاهم<br>م                          |
| 120  | بدون قیام مجلس میلا د کاانعقاد<br>مرا          |
| 1/4  | مجلس میلاد وعرس وسوم دچهلم<br>ما               |
| 121  | منجلس میلاد کا کرنا<br>من                      |
| 121  | محفل ميلا دجس ميں صحيح روايات برجى جائيں،      |
| 121  | فتوی مولوی احمد رضاخال صاحب در باسمیلا دشریف.  |
| 121  | عرال میں شرکت۔                                 |
| 121  | برسال عوس کرنا                                 |
| 121  | عرس كاتحكم                                     |
|      | كتاب البخائز                                   |
|      | جناز ہے اور میت اور قبروں کے مسائل کا بیان     |
| 122  | مردول کو واب کس طرح پنچاہے                     |
| 122  | ثواب ميت كوكس طرح بنچ گا-                      |
| 122  | ثواب بنیخ کاطریقه                              |
| FZA  | ايك قرآن مجيد كاثواب كى كوكس طرح پنچ گا۔       |

| لخد          | صف  | عنوان                                                                              |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12           | ۸.  | طعام الميت يميت القلب كالمحيح مطلب دمنشاء                                          |
| 12           | .^  | غنی و کھلانے کا تواب مردول کو                                                      |
| 12           | ۸.  | قرستان میں قرآن شریف کیے پڑھے<br>قبرستان میں قرآن شریف کیے پڑھے                    |
| 12           | ۱۹. | بر ماں من مریب<br>قبر پرمرد کے وقواب پہنچانے کے لئے ہاتھا ٹھانا۔                   |
| 12           | ۱۹. | برپ رست مینا<br>قبر برقرآن شریف پڑھنا                                              |
| 12           | ۹ ا | برپ رہاں ریا۔<br>مٹی ہوئی قبروں پر قر آن مجید پڑھنا                                |
| 1/2          | 9   | قبر رِقر آن شریف پڑھنا<br>قبر رِقر آن شریف پڑھنا                                   |
| 11           | •   | برپ <sup>ی</sup> رون ریسه<br>قبروں رِقر آن مجید ری <sup>ر</sup> هنا                |
| 11/1         | •   | برون چېومک ميپ<br>قبر پرخوشبورگانا پھول رکھنا روشنی کرنا۔                          |
| 11           | •   | میت کے لئے کلام اللہ پڑھنے کی اجرت۔<br>میت کے لئے کلام اللہ پڑھنے کی اجرت۔         |
| <b>1</b> /A· | •   | یے۔۔<br>فن کے بعد فاتحہ پڑھنا                                                      |
| 11           | .1  | مئلة مقين ميت                                                                      |
| 1/1          | 1   | موننین کی روحوں کاشب جمعها بنے گھرآ نا۔<br>موننین کی روحوں کاشب جمعها بنے گھرآ نا۔ |
| <b>t</b> /\  |     | مرده کی روح کاشب جمعه گفرآنا                                                       |
| 1/1          |     | ر میں۔<br>شب جمعہ مردوں کی روحوں کا اپنے مکان میں آنا۔                             |
| 747          |     | رافضی تبرائی کے جنازہ کی نماز                                                      |
| 71           |     | برطنی کے جنازہ کی نماز<br>برطنی کے جنازہ کی نماز                                   |
| 77           |     | بنيات .<br>مرده کوز مين ميں امانت رکھنا                                            |
| 747          |     | مرے ہوئے بچے کے پیدا ہونے پرنام دکھنا۔                                             |
| <b>7</b> /17 |     | عورت کے انتقال کے بعداس کے شوہر کااس کے جنازہ کو ہاتھ لگا تا۔                      |
| 7 <b>7</b> 7 |     | موت کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے کامند دیکھنا۔                                    |
| ۲۸ m         |     | قبل ذفن میں مردہ کامنہ دیکھنا                                                      |
| ۲۸ ۳         |     | جنازہ کے لئے جائے نماز نکالنا                                                      |
| 710          |     | کفن میں ہے جائے نماز نکالنا                                                        |
|              |     | . • •                                                                              |

791

استنجكا بجامواياني

| ن عنوانات   | نآدي رشيد يي ۲۵ فېرست                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
| 190         | وضوكا ياني اگراو في ميس كرجائ                                                                                                                                                                                                    |
| 190         | و رو پی در اگریانی آ کھے ہے۔<br>آ کھد کھنے کی وجہ اگریانی آ کھے ہے۔                                                                                                                                                              |
| 190         | ا ماریب کا این است کا این است کا این است کا این است کا است وضو جانے کا تھم                                                                                                                                                       |
| 190         | جی ہوئی مسی سے وضواور عسل پراٹر۔                                                                                                                                                                                                 |
| 794         | وضو کے بعدرو مالی پریانی چینر کئے کا تھم                                                                                                                                                                                         |
| 194         | و رہے بعدرو مالی پر پانی چھڑ کنافرض ہے باواجب۔                                                                                                                                                                                   |
| 794         | جس کوقطرہ آتامودہ وضو کے بعدرومالی پریانی چھٹر کے بانہیں۔                                                                                                                                                                        |
| 794         | وضواور عسل کے لئے یانی کاوزن                                                                                                                                                                                                     |
| 194         | ر میروس می میں ہے۔<br>نماز جنازہ کے وضو سے فرض نماز کا حکم۔                                                                                                                                                                      |
| 194         | نماز جنازه کے وضو سے نو افل کا تھم۔                                                                                                                                                                                              |
| 192         | جووضویا تیم نه کر سکے دہ نماز کیسے پڑھے۔                                                                                                                                                                                         |
|             | اس یانی کابیان جس سے وضواور عشل جائز ہے۔                                                                                                                                                                                         |
| <b>19</b> 4 | ئى چى قىلىدى ئى خىن مىلىدى ئى ئىلىدى ئىل<br>ئىلىدى ئىلىدى ئىلىد |
| <b>19</b> ∠ | ده در ده تالاب بول و برازیز نے سے بخس نہیں ہوتا۔                                                                                                                                                                                 |
| <b>19</b> 1 | دەدردەمانی کبنجس ہوگا۔                                                                                                                                                                                                           |
| 191         | کوئیں کے احکام ومسائل<br>کنوئیں کے احکام ومسائل                                                                                                                                                                                  |
| <b>19</b> 1 | کوئیں سے زندہ مرفی <u>ک</u> لنے کا حکم                                                                                                                                                                                           |
| 191         | ریں کے دعوں رق مصطب<br>من ٹوٹے کنویں کے گڑھوں میں کتوں کے پانی پینے کے بعد کا حکم۔                                                                                                                                               |
| <b>199</b>  | کویں میں اگر جوتا گر جائے تواس کا حکم                                                                                                                                                                                            |
| <b>199</b>  | نجس کنویں کے بیانی سے بنائے ہوئے گلاب کا حکم                                                                                                                                                                                     |
| <b>199</b>  | من ٹوٹے کنویں کے گڑھوں سے کتے پانی نی لیں تو اس کا تھم۔                                                                                                                                                                          |
|             | ملفوظات                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>r</b>    | كنوئيس مين نجاست معلوم ہوتو كب ساس كى نجاست كاتھم لگايا جائے گا۔                                                                                                                                                                 |

| صفحه          | عنوان                                              |
|---------------|----------------------------------------------------|
|               | باب: نجاستوں اور اس کو پاک کرنے کے مسائل           |
| <b>1</b> 00   | منه کی رال کا تھم                                  |
| 14.0          | كهليان كيفله كأحكم                                 |
| 1701          | محوبرى كاحكم                                       |
| 14-1          | شراب اگر مرکه بن جائے تو اس کا تھم۔                |
| 1741          | مرده جانور کی اون کے متعلق تھم                     |
| ٣٠١           | للى چوب كۆپ دغيره كے جھوٹے كاتھم۔                  |
| r-r           | كولهو ك رس كاحكم                                   |
| 747           | منی کا تھم                                         |
| 14.L.         | ناسور کے بانی کا تھم                               |
| 7.7           | مرخ پریا کانکم                                     |
| المَّهُ المَّ | رپٹ یا کا تھم                                      |
| m.m           | بریا کے نجاست کی دہہ                               |
| <b>M.M.</b>   | برٹیا میں رنگا ہوا کیڑا کیے پاک ہوگا۔              |
| m.m           | پڑیا میں رنگے ہوئے کیڑے کو پاک کرنے کا دوسراطریقہ۔ |
| 404           | مٹی کا برتن کس طرح پاک کیاجائے                     |
|               | ملفوظات                                            |
|               | ر الله الله الله الله الله الله الله الل           |
| m.h.          | اعاده نماز لازی نہیں۔                              |
| m. h.         | ر میر کے رنگ کی حقیقت                              |
| r.0           | پڑیہ میں شراب پڑنے سے پڑیہ کا تھم۔                 |
| r.a           | بڑیہ میں کون ی شراب پڑتی ہے۔                       |
|               |                                                    |

عنوان **14**. 4 بریمی شراب برتی بے انہیں۔ كتاب الصلؤة نماز کے مسائل **7.**2 نماز کے وقتوں کابیان آ فآب کے طلوع داستواء وغروب کے دقت مجدہ تااوت اور نماز جنازہ کا تھم۔ نماز جعه كسمور من يرهى جائے جہال جلد موكدديس مو-٣.۷ r.\_ جمعه اورظهر کی نماز کے اوقات میں فرق۔ **17.**A ظهركاتيح وقت ظر کاوقت ایک شل تک رہے سے امام ابوطنیف یے رجوع کیا مانہیں۔ ۳.۸ عصروظبر كاوقات كصيح حدود ۳۰۸ ندهب حنفيه من عصر كالمحيح ونت 1110 111 نمازعصر كالحيح ونت دونمازوں کوایک وقت میں جمع کرنے کامسکل اا۳ زوال كالمحيح وتت كمنثول ميس 111 ٣١٢ نماز جمعه كأ گھنٹوں سے وقت مغرب كاانتهائي وتت سيح 717 جماعت کے لئے گھنٹوں سے وتت مقرر کر لینے کا حکم 711 فجرى منتين قبل طلوع أفاب اداكرنا-٣١٣ ملفوظات ٣١٣ دونمازوں کے جیع کرنے کامسکلہ ساس جمعه یا ظهر کا سیح وقت گھنٹوں سے مداسفار

| صفحه | عنوان                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳  | ظهر کاونت کب کامل ہے کب ناقص؟<br>عصر کاصیح ونت                   |
| 710  | عصر کاصیح وقت                                                    |
|      | اذان اورا قامت كابيان                                            |
| 710  | مؤ ذن كيها مو                                                    |
| 710  | اذان اور جماعت میں کتنا فرق ہونا چاہئے۔                          |
| 110  | اذان كودنت اوراذان دينے كورمياني وقفه من دنيا كىبات              |
| 714  | خطبہ کی اذان کا جواب اور اس کے بعد کی دعا۔                       |
| 111  |                                                                  |
| 71   | اذان کے بعددوبارہ ٹمازیوں کوبلانا۔                               |
|      | نماز کی کیفیت کابیان                                             |
| P1   | نمازی کے قدموں کے درمیان کا فاصلیہ                               |
| ١٣١٠ |                                                                  |
| 11/  | جولوگ بیت اللہ سے دور میں وہ قبلہ کے قرار دیں۔                   |
| ١٣١  | نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھیں کہ نیچے                        |
| m    |                                                                  |
| 177  | امام کے بیچھے الحمد پڑھنے والے اور آمین بالجبر کہنے والے کامسئلہ |
| 1    | مقتدی کاسورهٔ فاتحه پرهمنا                                       |
| ۳    | مئلدنغ يدين                                                      |
| 1    |                                                                  |
| 1    | قومه میں ہاتھ باندھنا                                            |
| 177  | تشہد پڑھتے وقت انگل سے اشارہ کیسے کیا جائے۔                      |
| 27   | تشهد كودت انگل كب س كب تك المائ ركھـ                             |
| 1    | · ·                                                              |

| غحه        | عنوان                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| ا۲۳        | تشہدمیں انگلی سے اشارہ کرنا کیسا ہے۔                          |
| ۱۳۲۱       | •                                                             |
| <b>P</b> Y |                                                               |
| mr         |                                                               |
| m          |                                                               |
| Pr.        | اعتكاف كتفي دن كام-                                           |
|            | قر أت اور تجويد كابيان                                        |
| mr         | علم تجویدکا سکھنا کیا ہے                                      |
| mr\        | قرآن مجيد کس بچھيں۔                                           |
| 772        | عيدين وجمعه کي نمازيس مخصوص سورتيں پڙھنا۔                     |
| 772        | تهجد میں قرائت کیے پڑھیں                                      |
| 772        | ببدين وسي ي پ                                                 |
| 771        | برسورة كيشروع مين بسم الله كايزهنا-                           |
| 214        | نمازين بسم الله الرحلن الرحيم كايرُ هنا                       |
| 779        | دل میں قر اُت ادا کرنا۔                                       |
| 779        | حرف ضاداد اكرنے كاطريقه                                       |
| 779        | حرف ضادادا کرنے کاطریقہ                                       |
| 221        | قرآن مجيد ك يختلف اوقاف كامسكه                                |
| ۳۳۹        | علامات 'ط'اور' لا' برتھبرے یا نہ تھبرے۔                       |
| ٠٠١٠       | كسى مقتدى كوجهاءت مين شريك نه مونے برامام كاقر أت مختصر كرنا- |
| .*         | ملفوظ                                                         |
| m/r.       | آيت پرلا موتو تھېرنانه چاہئے                                  |

| صفحہ | عنوان                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
|      | باب کن امورے نماز میں کراہت آتی ہے اور کن ہے ہیں۔     |
| mm.  | نمازی کے آگے جو تیوں کار کھنا                         |
| ۳۴۰  | آ مین بالجمر نماز میں حرام ہے یا بدعت                 |
| mm1  | آمین بالحمر سے نماز میں فساد ہوتا ہے مانہیں۔          |
| 444  | رلیقی کیڑے سے نماز پڑھنا۔                             |
| 2    | نماز میں آئیسیں بند کرنا                              |
| 2    | نمازے پہلے نماز میں سورتیں پڑھنے کا تعین کرلینا۔      |
| mhh  | دھونی کے یہاں بدلے ہوئے کپڑے سے نماز۔                 |
| rra  | مرخ اسر کے کپڑے سے نماز                               |
| rrs  | نمازی کے سامنے تر آن مجید کاہونا                      |
| rra  | نماز کی نیت تو ژنا _                                  |
| rrs  | جلسهاورقومه کی دعائمیں                                |
| ۳۳۲. | بلاعمامه کے نماز پڑھنا۔                               |
| 44   | بلاعمامه كغماز كأتحكم                                 |
| ۲۳۹  | بلاعمامه کے نماز پڑھانا                               |
| ۲۳۲  | بغیر عمامہ کی نماز پڑھانے والے سے جنگ کرنا۔           |
| 444  | عمامه والى نماز كاثواب                                |
| rrz  | امام كابلاعذر بغير عمامه كعمامه والوس كي امامت كرنا   |
| rrz  | بحالت نمازی کے پیر کے نیچے کیڑادب جانا۔               |
| MM   | امام زمین پراورمقندی جانماز پر                        |
| rra. | اگرمقندی قالین پراورامام بغیر فرش کے ہوتواس کا مسئلہ۔ |
| mm   | امام کے مصلے بررو مال ڈالنا۔                          |
| rra  | مسجدکے باہر کے دروں میں امام کا کھڑ اہونا۔            |

|      | و <i>فارسيدي</i> ه                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                             |
| 200  | امام كاخفى اموركوسيشى كى سى آوازى اداكرنا ـ                                                       |
|      | إكن امور ينماز فاسد موتى باوركن فيبيل نمازيل                                                      |
| 200  | كُولَى ايما كلمة جِهوت جانا جس مطلب ميس كوئى خرالى ندبرك-                                         |
| 200  | ضادکودال کےمشابہ پڑھنا                                                                            |
| r0.  | بغیر علم کے نماز نہ ہونے کا مطلب                                                                  |
| ra·  | امام کولقمہ دینا۔                                                                                 |
| 101  | مراز میں وضوروٹ جانے کابیان<br>نماز میں وضوروٹ جانے کابیان                                        |
| 101  | مارین و وقت جانے قبیل<br>جمعہ کے دن اگر کوئی مخص پہلی صف میں ہواوراس کا دضوٹوٹ جائے تو اس کا تھم۔ |
| 201  | بعد ہے دن روی س، من سے میں رورو من مردو ہے ۔ ماد<br>قطره آنے سے نماز کا نوٹ جانا                  |
| roi  | تھرہ اے سے مارہ وت جائ<br>نماز میں امام کاوضوٹوٹ جائے تو کیا کرے۔                                 |
| ror  | مارین، م و مووت جانے و سیار سے کابیان۔<br>باب: فوت شدہ نماز وں کی قضایۂ ھنے کابیان۔               |
| rar  | م باب توت سره مارون کالفار چسے ہیاں۔<br>قضانمازیں کیسے ادا کی جائیں                               |
| rar  |                                                                                                   |
| ror  | قضانمازوں کے پڑھنے کا طریقہ<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                            |
|      | قضانماز کی جماعت۔                                                                                 |
| 22   | پاپ:امامت اور جماعت کابیان                                                                        |
| ror  | عالم وقاری میں جماعت کے لئے کون افضل ہے۔                                                          |
| ror  | قاری اور عالم میں امامت کا کون اللہے۔                                                             |
| rar  | والدین کےنا فرمان کی امامت                                                                        |
| ror  | عالم تارک جماعت کی <b>آما</b> مت                                                                  |
| ror  | غير مقلد کي امامت                                                                                 |
| ror  | یر سندن ہیں ہے۔<br>رنڈ یوں کےساتھ جانے والے کی امامت۔                                             |
| raa  | رسر وحرب وغیره کا اچھا جاننے والا اور برا جان کر کرنے والا دونوں کی امامت۔                        |
| raa  | ر تو ار ران دیرون پی مبات به این مستقد دارد.<br>انعمت کوغلط مزیضے دالے کی امامت                   |

| صفحہ       | عنوان                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 200        | گناه کبیره کے مرتکب کی امامت                                      |
| <b>102</b> | مرائق کی امامت۔                                                   |
| ro2        | جامع مسجد کا امام بدعتی وفاسق ہوتو کیا کیا جائے۔                  |
| ra2        | بدعتی کی امامت                                                    |
| rol        | رسول الله كوغيب دال جانے والے كى امامت۔                           |
| ran        | مشرک بدعتی فاسق کی امامت<br>ع میرم برید میرود                     |
| ron        | برغتی می امامت کا تھم<br>مقرق کر کر ا                             |
| ron        | بدعقیده مخص کی امامت<br>برسیر سر                                  |
| ron        | دائی کے شوہر کی امامت<br>عصریہ ہے۔                                |
| ran        | برعی کے پیچیے جمعہ پڑھنا                                          |
| ran        | امام کا جماعت نثروع کرنے میں کسی کا انتظار کرنا۔<br>کے کھینے      |
| 209        | مستحف کی بیخواہش کہ امام اس کی وجہ سے جماعت میں تاخیر کرے۔        |
| ra.        | امام یا داعظ کااپنی اجازت کے بغیرامامت یا وعظ ندکرنے دینا۔        |
| m4+        | قبرستان میں نماز باجماعت ہوتو ستر ہ کس کے لئے ضروری ہے۔<br>مند سے |
| <b>74</b>  | نوافل کی جماعت کامسئلہ۔                                           |
| m4+        | جماعت ثانيه كاحكم _                                               |
| m4.        | جماعت ثانيه کا حکم۔                                               |
| m4+.       | جماعت ثانيه کاتکم _                                               |
| 144        | رمضان مبارک بین تبجد کی جماعت کا تھم۔                             |
| 741        | مقررہ ونت سے پہلے کی جماعت کا تھم۔                                |
| וציין      | مقرره ونت سے پہلے کبیر کہنا                                       |
| 744        | مقررہ دقت جماعت سے پہلے جماعت کرنا۔                               |
| 744        | سن كى تكبيراولى فوت موجائے يانماز قضاموجائے تواس كى تلافى۔        |
| 242        | امام کوقعدہ میں پاکردوسری مجدمی نماز کے لئے جانا۔                 |

| صفحہ         | عثوان                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 242          | فجری منتی فرض کے بعد پڑھنے کا مسئلہ                           |
| ٣٧٣          | مغرب کی نماز میں تیسری رکعت پانے والا باتی نماز کس طرح اداکرے |
| male         | مقیم نے سافری افتداک توباقی نماز کس طرح اداکرے۔               |
| ארש          | امام کے ساتھ جماعت میں کب تک ہوسکتا ہے۔                       |
| سالمسأ       | اذان كه كرلوگ ندا تمي تومؤ ذن كهال نماز پرهے-                 |
| 240          | غيرآ بادمتجدين نماز كأهم                                      |
| 240          | متنقل نارک جماعت کوکیا گہیں گے۔                               |
| 240          | نابالغ لا کے صف میں کہاں کھڑ ہے ہوں۔                          |
| 240          | ایک بالغ مقدی کے ساتھ کی نابالغ مقدی کیے کھڑے ہوں۔            |
| ۲۲۳          | بدمعنوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا۔                            |
| ۲۲۳          | بعدنمازس پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کا دکھیے۔                       |
| <b>747</b>   | وحوبی کے پاس سے کیڑابدل کرآئے کامسکلہ                         |
| 247          | المتراوح يافرائض كے لئے عمر كالعين-                           |
| <b>77</b> 2  | برعتی کے پیچھے جوجعہ پڑھاجائے اس کااعادہ کیوں نہ کیا جائے۔    |
| <b>247</b>   | داڑھی منڈانے والے کی امامت<br>فون پر                          |
| ۳۲۸          | جس مخض کی بہاں پر دہ شرق نہ ہواس کی امات۔                     |
| ۸۲۳          | قاتل کی امامت                                                 |
|              | ملفوظات                                                       |
| <b>74</b> 1  | الزاق مناكب والقدم كالمطلب                                    |
| 244          | بإبندرسوم كفاركي امامت                                        |
| 749          | جماعت ثاني <sub>د</sub> كاحكم                                 |
| <b>74</b> 9. | طمع دنیار کھنےوالے کی امامت                                   |
| <b>714</b>   | سنتو لا اور نفلول كابيان                                      |

| صفحه       | عنوان                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 44         | فجرى منتن قبل طلوع آفاب يزهنا                             |
| 749        | فجرى سنتي بعد طلوع آفاب بره سكتة بي يأنبين -              |
| <b>749</b> | عیدین کے دوزاشراق و چاشت پڑھنا۔                           |
| P79        | تبجدوا ثيران كى تضا كامسئله                               |
| rz.        | صلوة التبيح كي قومه مين باته باندهين يا تحطير تعين _      |
| 120        | ظهرومغرب کی نوافل کاثبوت                                  |
| 12.        | جمعہ کے بعد کی رکعات                                      |
| 120        | سنتوں کے بعد قضاء عمری پڑھنا                              |
| 121        | عشاء کے بعد کی نفل کس طرح پڑھے                            |
| 121        | وتر کے بعد کی نوافل کس طرح پڑھے                           |
| 121        | تهجد کی رکعات                                             |
|            | ملفوظات                                                   |
| 727        | تنجد كاكوئي غاص طريقة نبيس                                |
| 727        | بعدور نفل کھڑ ہے ہو کر ہڑھنا                              |
| r2r        | تراوح كاييان                                              |
| r2r        | تر اوت کے رکعات کی تعداد پر مفصل بحث۔                     |
| rar        | جونمازر او یکی آٹھ رکعت پڑھے                              |
| rgr        | حفاظ کوتر اوت کمیں قرآن مجید سانے کامعاوضہ دیتے کے مسائل۔ |
| mam        | تراوی میں قرآن مجید سننے والے کی اجرت۔                    |
| 199        | چارچارر کعت پڑھنے کامسلہ                                  |
| man        | نمازتراوت کیس قرآن مجید کاسنا کیسا ہے۔                    |
| سهم        | تراويح ميل قرآن مجيد سنانا                                |
| man        | شبيناكامسكيه                                              |

| صفحه        | عنوان                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
|             | لمفوظات                                                     |
| <b>790</b>  | ایک مجدیں کمل راو کے باعد دوسری مجدیس راو کے میں شریک ہونا۔ |
| 790         | تراوتح میں سور ۂ اخلاص کی تکرار                             |
|             | بھول کے سجدوں کا بیان                                       |
| 794         | سنن ونوافل میں قعد ہَاو کی کا حیموڑ نا۔                     |
| <b>79</b> 2 | سنن دنوافل مين ضم سورة كالحكم                               |
| <b>79</b> A | قومەدجلسەكى دعاۇل كاتقىم-                                   |
| •           | وتر كابيان                                                  |
| 791         | فرض پڑھانے والے کے سواوتر کوئی اور پڑھاسکتا ہے پانہیں؟      |
| <b>79</b> A | جس کوفیرض کی جماعت نہ ملےوہ وتر کیسے پڑھے۔                  |
| 791         | دعا ة توكي بعد درود شريف پڑھنا                              |
|             | جمعه وعيدين كابيان                                          |
| 199         | جمعه کہاں اولیٰ ہوگا                                        |
| 799         | قربيرين جمعه وعيدين كامونا                                  |
| 799         | ديهات ميل جعه پڙهنا                                         |
| MIA         | قربيين جمعه يؤهي ياظهر                                      |
| MIV         | احتياط الظهر كامستله                                        |
| ۴۲۰         | جواب دوم ازعلائے دیلی وامت افاداجهم _                       |
| 444         | شهراورديهات من احتياط الظهر يزهين كاحكم-                    |
| ۲۲۲         | احتياط الظبر كامتله                                         |
| ۳۲۵         | احکام فطرو تکمیرات تشریق کب بیان کرے۔                       |

| صفحہ | عنوان                                               |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۳۲۹  | عيدالفطر كي تكبيرات كاجرأ بإهنا                     |
| דדה  | خطبه عيدين وجمعه ايك فخض پڑھنماز دومرافخص پڑھائے۔   |
| mry  | خطبهمس اشعاركا يزهنا                                |
| ME   | خطبه من عربي عبادت كاترجمه كرنا                     |
| MK7  | غيرهر في عبارت مين خطبه كالبير هنا                  |
|      | لمفوظ                                               |
| MYA  | جعه کا تواب کس مجد می زیاده بوگا۔                   |
|      | باب: جنازه کی نماز کابیان                           |
| 74   | مجدم من نماز جنازه پڑھنا                            |
| m-   | بيجه عذرنما ذجنازه مجدم مسيرهنا                     |
| m-   | مماز جنازه کے نمازی جدمی ہوں اور جنازه خارج معجد۔   |
| mm.  | قبرستان مس نماز جنازه                               |
| 420  | نماز جنازه سنتوں سے پہلے پڑھے یابعد۔                |
| m    | نمازه جنازه جوتے کے ساتھ پڑھنا                      |
| ואח  | جنازه کی نماز میں سور و فاتحہ کا پڑھنا۔             |
| MM1. | نماز جنازه می سورهٔ فاتحه کاپرهنا                   |
| ۲۳۲  | کی جنازوں کی نماز ایک ساتھ اور مجنون کی نماز جنازہ۔ |
|      | سجدهُ تلاوت كابيان                                  |
| hhh  | تجدہ تلاوت کے لئے تکبیر کامسکلہ۔                    |
| 9    | بیارکی نماز کامسئله                                 |
| nmm  | پیچ کرنماز پڑھنا                                    |

| صفحه   | عنوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
|        | مسافر کے احکام کابیان                      |
| mm     | مسافراهام مقتدى مقيم كي نيتول كاسئليه      |
| سيس    | سفرمیں سنت وفعل پرد هنا                    |
| 444    | فرسخ اورميل كي صحيح حد                     |
| سهم    | صحح مسافت سنر                              |
|        | ملفوظ                                      |
| سهد    | اگراشیشن شهر میں داخل نہیں ہے تو قعر کرے۔  |
|        | شهيدكابيان                                 |
| ساساسا | چوراورظالم باتھے مارے جانے والے کی شہادت۔  |
| مهم    | حضرت حسين كى شهادت                         |
|        | كتاب الزكوة                                |
|        | ز کو ہے حسائل کابیان                       |
| ۲۳۶    | نوٹ پرزگو قا کا حکم                        |
| ۲۳۷    | مال نصاب ہے کوئی چیز خرید لینا             |
| ۲۳۹    | ز کو قاپنے مخصوصین کودینا                  |
| MZ     | دوسر ميشر من ذكوة اداكرنا                  |
| MZ     | ذكوة كى قم <u>س</u> ے كوكى چيز خريد كرديا۔ |
| MZ     | مدبون كقرضه كوزكوة مي محسوب كرناء          |
|        | ملفوظ                                      |
| ٣٣٧    | ز كوة مين غليد ينااوراسقاط حمل كابيان-     |

| صفحه            | عنوان                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                 | باب عشر وصدقه وزكوة كن كن كوديا جائے اس كابيان                        |
| ۳۳۸             | جوزمیندارصاحب نصاب نه جواور عشر دیتا ہو۔اس کوعشر لینا جائز ہے یانہیں؟ |
| ۳۳۸             | كياميال بيوى ايك دوسر كوزكوة وك سكتة بين-                             |
| ۸۳۸             | رشته داروں کوز کو ة دینے کامسئلہ                                      |
| ۳۳۸             | رشتہ داروں کوز کو قادیناانصل ہے کہ غیررشتہ داروں کو۔                  |
| <u>የ</u> ተለ     | ز کو ہ کے دو پہیے کتب خرید کرنشیم کرنا۔                               |
| وسوس            | ز کو ہ کی رقم تعمیر مسجد میں لگانے کے لئے حیلہ شرعی۔                  |
| وسم             | رفا ہی المجمن کا چندہ ذر کو ۃ ہے دینا                                 |
| ٩٣٩             | ز کو ہوصدقات کی ادائی کے لئے کسی کو وکیل بنانا۔                       |
| <b>L</b> , L, ◆ | صدقہ کے زیادہ مستحق ہم وطن ہیں کہ عرب۔                                |
| ויוף•           | حجازر بلوے میں ذکو ہ کی رقم دینا۔                                     |
| L/L.            | ز كوة كارو بيم محديس لكاتا-                                           |
| W.              | ز کو ة کی رقم سید کودینا۔                                             |
|                 | ملفوظ                                                                 |
| ויחים           | زوجین میں ہے کی کوآپس میں زکو ۃ دینا۔                                 |
|                 | صدقه فطركابيان                                                        |
| מאו             | صدقه فطرصاحب نصاب فحض كن كاداكر                                       |
| ממו             | صاحب نصاب کن کا صدقہ فطرنکا لے۔                                       |
| MMI             | صاحب نصاب شخص كوكن كن كافطرادا كرنالازم ہے۔                           |
| רירד            | قربانی وصدقه فطرواجب مونے کانصاب۔                                     |
| משא             | عیدالفطر کے صدقہ کے لئے ہندوستانی وزن۔                                |
| ۲۳۲             | صاع اور مد ہندوستانی وزن سے کتنے کے ہیں۔                              |

| صفحه | عنوان                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 44   | ملفوظ<br>رطل بنانے کا طریقہ اور مدینانے کا طریقہ۔                |
|      | عشروخراج کے احکام کابیان                                         |
| 444  | بنائی میں عشر کامسئلہ                                            |
| חייי | عشرى زمين كى شناخت كالحريقة                                      |
| ~~~  | عشر مالكذارى اداكرنے كے بعدد ياجائے يا پہلے۔                     |
| חחח  | مندوستانی ارضیات عشری میں که خراجی-                              |
| مس   | سرکاری جمع اورمعافی شده زمین کے متعلق عشر کامسکید                |
| rra  | آ م كاعشركس طرح ادكيا جائے-                                      |
| ه۳۳  | نفذ کرایه کی زمین پرعشر-                                         |
| ه۳۳  | زمانه گزشته کی داجب الا داز کو ة وعشر کامسکلیه                   |
| ه۳۳  | جسباغ كويانى نىد ياجا تا ہواس كاتھم_                             |
| ררץ  | مواضعات مال گذاری کامسکله                                        |
|      | ملفوظ                                                            |
| ۳۳۲  | بینڈ اور پولے کے مسائل                                           |
|      | كتابالصوم                                                        |
|      | روزے کے مسائل کا بیان                                            |
| mr_  | بج كب سے روز وركيس                                               |
| mr_  | عاند کے معاملہ میں ایک شہر کی خبر سے دوسرے شہر بر کیا اثر پڑےگا۔ |
| ٣٣٧  | جا ندکی خبر کے لئے خط اور تار کا عتبار۔                          |
| ۳۳۸  | ایک شہر میں چاندنظر آئے تو دوسرے شہر میں کیا کیا جائے۔           |

| صخہ         | عنوان                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| MM          | َ چاند کے دیکھنے میں اختلاف مطلع کااثر کن مہینوں پر پڑےگا۔    |
| <b>ሶሶ</b> ላ | اگرتمیں دن گزرنے پرشوال کا جاند نہ نظر آئے۔                   |
| ماس         | تار پر چاند کی خبر کا حکم                                     |
| rs•         | ستائيسويں رجب کے روزہ کی نضیلت۔                               |
| m21         | بزاری کے روز و کامسئلہ                                        |
| rai         | ر جب کے دوز ہ کا مئلہ                                         |
| rot         | ۲۷ر جب کے روز و کو ہزاری روز ہے جھنا۔<br>                     |
|             | شہادت معتبرہ سے اگر ثابت ہو کہ جس دن روزہ رکھنا چاہئے تھانہیں |
| rot         | رکھا گیاتو کیا کیا جائے۔                                      |
|             | ملفوظات                                                       |
| rom         | چاندکی خبر خط کے ذریعہ                                        |
|             | روزه کی قضااور کفاره کابیان                                   |
| 20          | کفاره کی ادائی میں دیر کرنا                                   |
| ror         | کی رمضان کے کی روز وں کا کفارہ۔                               |
| ror         | كى روز نے كے كفار سے كتنے ہوں كے۔                             |
| rom         | عيدى خردومرى جگه ان بردوزه ر محصوالي كياكري-                  |
|             | ملقوظات                                                       |
| raa         | غيررمضان كاروز وتوثرنا                                        |
| ran         | باب : روزه کس بات عے فاسد ہوتا ہے اور کن باتوں نے بیں         |
| ran         | بواسیر کے مسول کود بانے کاروز ہ پراٹر۔                        |
| ro2         | منجن ہے روز ہ پراثر                                           |
| t           |                                                               |

| صفحہ | عثوان                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|
|      | ملفوظ                                                              |
| ma2  | اگراس قدر کھانا کھالے کہ بعد طلوع آفاب کے ڈکاریں آئیں اور پانی بھی |
|      | آئے توروزہ پر کیا اثر ہوگا۔                                        |
|      | باب:اعتكاف كابيان                                                  |
| Man  | اعتكاف مسنون كيامت                                                 |
| MAN  | معتكف كاعلاج كرنا                                                  |
| MAN  | محتكف حقدكهال بي                                                   |
| MAN  | منتلف کن وجوه کی بنا پر مجد نے نگل سکتا ہے۔                        |
| ۸۵۳  | اعتكاف فأسد موجائے تو كياكرے                                       |
|      | ملقوظ                                                              |
| 667  | اعتكاف مسنون اگرفاسد موجائے                                        |
| ·    | كتابالج                                                            |
|      | فح کابیان                                                          |
| P4+  | ر شوت کے دو پیدے فج کرنا                                           |
| P4-  | هج بدل کامسئلہ                                                     |
| m4+  | عالم كاجحرت كرنا                                                   |
| m4.  | مدينة منوره كي زيارت كالحكم                                        |
|      | كتابالكاح                                                          |
|      | نکاح کے مسائل                                                      |
| 444  | بذريعه خط دُاك نكاح كامسكه                                         |

| صفحه         | عنوان                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| יוציין       | تامردسے نکاح                                                    |
| ראר          | نكاح كالمحيح طريقه                                              |
| ۳۲۳          | تكاح كاغلط طريقته                                               |
| מציח         | زوجيكي بھانجي سے نكاح كامسئله                                   |
| W4W          | نكاح كے وقت كى دوسرى كورت سے نكاح نه كرنے كى شرط-               |
| ۵۲۳          | ایک ماہ بعد طلاق دینے گی نیت سے نکاح۔                           |
| ۵۲۳          | ایک ماہ کے بعد طلاق کی شرط سے نکاح کرنا۔                        |
| 240          | مردكوجيار نكاح كي اجازت كي وجه                                  |
| דדים         | ئى غورت كارافضى سے نكاح كرنے كامسكله۔                           |
| רצא          | فاسق سے نکاح کرنا                                               |
| P72          | غیری بیوی ہے نکاح کر لینا                                       |
| ሞ <b>ሃ</b> ለ | بِنَاز يول كَ نَكَاحَ مِينَ شَهَادت                             |
| ۳۲۸          | فاسق کا نکاح فسق سے فتنح ہونے کا مسئلیہ                         |
| ٨٢٣          | عرس میں جائے والوں کے نکاح کامسکلیہ                             |
| ٩٢٩          | حلاله كالشحيح طريقيه                                            |
| 44           | لڑکی کاقبل بلوغ نکاح ہونے پر بعد بلوغ رضامندرہ کر پھرانکا کرنا۔ |
| ٣٤٠          | ار کی ثیبہ س کو کہتے ہیں۔                                       |
|              | باب رضاعت کابیان                                                |
| M21          | رضائ جيبى سے نكاح                                               |
| اكا          | رصاعی بہن کب مجمی جائے گی                                       |
| 12n          | مدت رضاعت                                                       |
|              |                                                                 |

| صفحه         | عنوان                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | كتاب الطلاق                                                                                                    |
| ļ            | طلاق کے سائل                                                                                                   |
| 124          | ايكمجلس مين تين طلاق كاحكم                                                                                     |
| <b>12</b> 14 | تين طلاق بيك وقت دينا                                                                                          |
| 727          | طلاق کے گواہوں کا نہونا                                                                                        |
| 720          | ثبوت طلاق كانصاب شهادت                                                                                         |
| 20           | طلاق کے لئے گواہوں کی ضرورت                                                                                    |
| 720          | طلاق کے بعدمیاں ہوک کاراضی ہوجانا۔                                                                             |
| 12Y          | بیوی کو مال کهنا                                                                                               |
| 127          | شو ہر کا بیوی کو ماں بہن کہنا اور بیوی کا شو ہر کو باپ بھائی کہنا۔                                             |
| 124          | بیوی کو گھر ہے نگل جانے کا حکم دینا۔                                                                           |
| r22<br>r22   | عدت کا بیان<br>عدت والی عورت کا باپ کی عیادت کو جانا۔<br>عدت والی عورت کا طاعون ز دومقام سے نکلنا۔             |
| <b>6</b> 28  | باب: بچوں کی پرورش کا بیان<br>بچوں کی پرورش کاخت کن کن کوهام مل ہاور مدت بلوغ کیا ہے؟<br>اولیاءاور کفو کا بیان |
| MZ9          | ماں کی ولایت نکاح                                                                                              |
| MZ9          | بيا كى ولايت نكاح                                                                                              |
| ۳۸۰          | دادا کی ولایت تکاح                                                                                             |
| M*           | غير كفويس نكاح بوتو فنغ كامسله                                                                                 |

عنوان باب: وہ عور تیں جن سے نکاح حرام ہان کابیان MAT اگرار كااينباپ براني بيوى سنزناكى تهمت لگائے۔ Mr اگر عورت این خسر پرزنا کے ارادہ کی تہت لگائے۔ باب: غائب شخص کی بیوی کے مسائل اگر كسى عورت كاشو برلاية بوجائ <u>የ</u>አዮ کتاب:خریدوفروخت کےمسائل غله کی تجارت کا حکم۔ **የ**ለለ ح ماوے کے مانور **የ**ለ ለ نوٺ کي خريد و فروخت **የ**ΆΛ مندراورقبركاج صاداخريدنا MA9 ج صاوے کے حانور کا بیجنا MA 4 تمبا كوخوردني ونوشيدني كي تجارت 749 بدعتوں کی کتابوں کی تجارت MA 9 مردارجانور کی ہڈی کی تجارت 749 شربت خشخاش كابيخا\_ M9. ز مین مزروعه مشتر که نثر کاه میں اپنی ملک فروخت کرنا۔ 19. حشرات الارض فروخت كرنابه 79. بغير قضه كے جائدادفروخت كرنا 79. تصويردار برتن كى فروخت 191 امام باڑہ کی تغیر کے لئے سامان بیخا 491 حرام مال والے کے ہاتھ کوئی چیز بیجنا 791 حرام كمائى والول كوكوئى چيز بيچنا 795

| صفحه         | عنوان                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| rar          | نقديس كم ادهار ص زياده قيت لينا                           |
| 191          | ادحار چزکوزیاده قیت پردینا۔                               |
| 191          | غريب وكم قيمت ميس اورامير كوزياده قيمت ميس دينا-          |
| 191          | قیت معلوم کئے بغیر دوالے جانا اور ہروقت حساب ادا کر دیتا۔ |
| 494          | اگرمشتری چزیر تبنید کرے لیکن ندقیمت دے ندیج فنح کرے۔      |
| ۳۹۳          | چیز دوسری جگہ سے لا کرنفع لے کر فروخت کردیا۔              |
| سوس          | قبری زمین خرید نے کے بعد کس کی ملک ہوگی۔                  |
| 146L         | بيعاندكامسكليد                                            |
|              | ملقوظ                                                     |
| Mah          | جو خص اپنا حلال ال اس کو بیچ جس کے پاس حرام روپیہ ہے۔     |
|              | بيع فاسدكابيان                                            |
| 790          | ایکے بونے کے وقت اس کی خریداری۔                           |
| <b>1797</b>  | راب کے موسم کے پہلے کی موضع کے فرخ سے کم مقرد کرنا۔       |
| 797          | پھول کھل کی تیاری سے پہلےز خ مقرر کرنا۔                   |
| M92          | كتب كائن تاليف بهدياي كرنا-                               |
| 792          | كى كے مال سے خريد كردہ چيز كى بي كاتھم۔                   |
| M94          | بازار من عموماً ملنے والی چیز کے نمونہ پرزخ مقرر کرنا۔    |
|              | باب: رفع میں کون ی چیز داخل ہوتی ہے اور کون ی نہیں        |
| <b>179</b> A | عام مرک میں ہے کچھ حصہ میں مکان یا مجد بنانا              |
| 199          | سۇك كالىك كونىدىكان يىل داخل كرنا ـ                       |
| <b>1799</b>  | مرک میں سے کچھ حصد مکان کے لئے لیا۔                       |

سود کیتے ہوئے بنک میں روپیدر کھنا۔ بنگ کے سود کا سیجے مصرف ہندوستان دارالحرب ہے پانہیں۔ کل کی بنی ہوئی چیزیں کس عدد میں ہیں۔

کوڑیاں اور پیے جز مروپیہ ہیں یا تہیں۔ کافر کوسودد بنا

اصلی علت سود آٹے میں ملاوث ہوتو کیا کیا جائے م

| صفحه | عنوان                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | باب. بدهنی کابیان                                                         |
| ۵۰۵  | کوڑیوںاور پییوں میں بدھنی جائز ہے پائبیں۔                                 |
| 3-0  | چیزوں ہےالٹ بجیسر کرنے کی بیع کابیان۔                                     |
| ۵۰۵  | سونارکانیارہ چاندی سونے کا کیسے خریداجائے۔                                |
| ۲•۵  | رو پیدکوخوردہ سے بدلنا۔                                                   |
| 7.4  | كلا بتوں كى خريدوفروخت                                                    |
| ,    | ملفوظ                                                                     |
|      | جاءنماز ودری وغیرہ سرکار جوقید یوں ہے بنوائے۔اور ملاز مین جوقتم أبنوا ئیں |
| D+4  | اس کوخرید نااوراس پرنماز پڑھنا۔                                           |
|      | بيع صرف زبان سے ايجاب وقبول سے ہونا اور بھي ميں قبضه شرط ند ہونا اور      |
| P+4  | مبه کابغیر قبضد کے منعقد نہ ہونے کے متفرق مسائل                           |
|      | كتاب الدعويٰ                                                              |
|      | دعویٰ کے مسائل                                                            |
| ۵۰۷  | مېرکادموئ سر پ                                                            |
| ۵٠۷  | مرب کا سکوت اس کے قبول کرنے کی دلیل ہے یانہیں۔                            |
|      | كتاب الاجرة                                                               |
| ,    | اجرت کے مسائل                                                             |
| ۵۰۸  | كلام الله كختم كامديه                                                     |
| ۵۰۸  | قرآن شریف کے نتم پرنڈ رانہ لینا                                           |
| ۵٠٩  | قرآن شریف کے ختم کام بیلینا                                               |
| ۵٠٩  | تعلیم دین کی اجرت                                                         |

| صفحه | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
| ۵۱۰  | وعظ کرنے کے لئے نذرانہ لینا                              |
| ۵۱۰  | ولا لی کی اجرت لینا۔                                     |
| ۵۱۰  | باغ کومیراب کرنے کی اجرت                                 |
| ۵۱۱  | سواری کوکرایه پردینا                                     |
| ۱۱۵  | درخت کوکرایه پردینا                                      |
| ٥١٢  | غیر سلم کے پاس ملازمت                                    |
| ٥١٢  | سود کھانے والے کے پاس ملازمت۔                            |
| OIL  | رئن شده چیز کا کرایه لینا                                |
| 01r  | مكان كورىن ركه كرمالك كا اجازت سے كرايه پر لينا۔         |
| ۵۱۳  | مکان کوجائز کامول کے لئے کراپ پردینا۔                    |
| ۵۱۳  | ناجائزاشياء ييحين والول كومكان دوكان كرابه بردينا-       |
| ۵۱۳  | زيين كوكرابيه يردينا                                     |
| ۵۱۳  | کھیت کی <sup>ع</sup> ل داری کرنا                         |
| ماده | فرائض بور سادانه كرت تخواه لينا                          |
| DIL  | اجرت مين فاسدشرط ندكرني جائي-                            |
| ۵۱۵  | سمىكومال دے كرمقرره قيت سے كم وزياده لينے كى اجازت دينا۔ |
| ۵۱۵  | ملاز مین کاایام رخصت کی شخواه بلاما لک کی اجازت کے لینا۔ |
|      | ملفوظ                                                    |
| ۵۱۵  | قرآن شریف پڑھنے کی اجرت                                  |
| ۵۱۵  | رمضان شریف میں تراوت کی میں قرآن مجید سنانے کی اجرت۔     |
| ۵۱۵  | ختم قرآن میں شیرینی مجد کے مال سے دینا۔                  |

| صفحه        | عنوان                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|             | باب فیصله اور حکم حاصل کرنے کے مسائل                               |
| DIY         | تحكم كے حكم ہے كب پھر كے بيں                                       |
|             | كتابالرهن                                                          |
|             | رہن کےمسائل                                                        |
| ۵1 <i>۷</i> | ر ہن شدہ چیز ہے نفع اٹھا نا                                        |
| ۵۱۷         | ر بن شده چیز ہے نفع اٹھا نا                                        |
| 212         | مكان دبن ركه كراس ميس ربنا                                         |
| ۸۱۵         | مسكونه مكان كوربن دخلي لينے كامطلب _                               |
| ۵۱۸         | چیزرئن رکھتے وقت رئن رکھانے والے کوادائے خراج کاذمدار بنانا۔       |
| ۵19         | مکان رہن لے کرر ہنایا کراہیہ۔ دینا۔                                |
|             | كتابالهبه                                                          |
|             | مخشش کے مسائل                                                      |
| or.         | تمسک وہبہ کا فرق _ راہ کے معنے خبر _                               |
| or.         | فاسق پر بعد تحری کے مل بوجہ کثرت وتو اتر خطوط ورجسٹری غلبہ ظن پڑمل |
|             | باب: قرض کے مسائل                                                  |
| ۵۲۰         | اس شرط پررو بید قرض لینا که منافع فی رو بیددےگا۔                   |
| ar•         | کوشش کے باوجود قرضہ ندادا کرسکنا۔                                  |
| ۵۲۱         | ادھارایک قتم کی جنس لے کردوسری قتم کی جنس دینا۔                    |
| 211         | ایک جنس قرض لے کر دوسری جنس قصل پرادا کرنے کا وعدہ۔                |
| ۵۲۱         | ایک شم کی جنس کے بدلے دوسری قتم کی جنس کے دعدہ پرادھار لیا         |
|             |                                                                    |

| صفير | عنوان                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------|
|      | باب: جوئے کا بیان                                               |
| orr  | ا پی حقیقت کامقد مه فروخت کرنا۔                                 |
| orr  | لاثرى كاد النا_                                                 |
|      | باب: رشوت كابيان                                                |
| orr  | حوالداركا گاؤل سے دودھ يا كئے لانا۔                             |
| orm  | مقررة تنخواه كےعلاد وملاز مين سركار كاز اكد لينا                |
| arr  | ملاز مین پولیس کاعام لوگوں ہے مانگنا                            |
| orm  | بادشاه نواب بیر، ولی کونذر دینا                                 |
| orr  | اہل عملہ ملاز مین محکمہ کوخوشی ہے دینا                          |
| orr  | ظلم سے بیخے کے لئے رشوت دینا                                    |
| مراه | كسى كام كى كوشش كاعوض_                                          |
| rra  | زمینداروں کا قصاب ہے گوشت ستالینا۔                              |
|      | ملفوظات                                                         |
| ara  | جس چیز کالینادینا پہلے ہے معروف نہ ہواس کابعد ملازمت لینادینا۔  |
|      | اسٹنٹ صاحب کوجوشیر نی دی جائے۔ گیار ہویں کی شیر نی قضہ پنج شنبہ |
| ara  | ومحرم كاطعام _رعايا ہے مكان كرايه پر ليناوغيره _                |
| ora  | حكام كوجود بإجات كالحكم                                         |
|      | كتاب الاملئة                                                    |
|      | امانت نے مسائل                                                  |
| Dry  | رقم امانت کی تبدیلی                                             |
| B11  | امانت کواپنے ذاتی خرچه میں لا کر دوسری رقم دینا۔                |
| wr 1 |                                                                 |

| صفحه | عنوان                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 574  | کسی کے پاس قم امانت جمع کراکرکسی کودلانے کا میچ طریقہ۔         |
|      | كتاب اللقطة                                                    |
| ì    | گری پڑی چیز کے مسائل                                           |
| 212  | معديس كرى بوئى رقم خادم كهالي توكس طرح اداكر ب                 |
| 212  | كوئى شخص دوكان بركوئى چيز بھول جائے تو كياكر ۔۔                |
|      | كتاب سى كومجبود كرانے كے مسائل                                 |
| ۵۲۸  | حرام کھانے اور کفر کے کام کرنے پر کسی کومجبور کرنا۔            |
|      | زبردستی جھینے کے مسائل                                         |
| ۵۲۸  | دریا ہے مجھلی بکڑنے والوں سے دریا کے مالک کامحھلیال لینا۔      |
| ۵۲۸  | ماکم کاکسی چیز کوکس سے زبردتی لے کرکسی کو بخش دینا۔            |
|      | كتاب وقف كےمسائل                                               |
| ٥٢٩  | واقف کی اجازت کے بغیر موقوف شئے میں تصرف                       |
| 619  | وتف کے بعد بع                                                  |
| ۵۳۰  | متجد کی موقو فیزمین برمکان بنانا                               |
| ۵۳۰  | واقف کی اجازت کے بغیرا یک معجد کا مال دوسری معجد میں صرف کرنا۔ |
| ٥٣٠  | متولی کی اجازت کے بغیر مجد کی آمدنی صرف کرنا۔                  |
| ٥٣١  | مسجد كامال ايني مال ميس ملالينا                                |
| ما   | مسجد کے بور بیاور تیل کا بیچیا                                 |
| عد   | مسجد کامال اپنے ذاتی استعال میں لآنا۔                          |
| عدد  | مدرسه کے چندہ کاخرج                                            |
| ٥٣٢  | قبرستان میں مسجد بنانا                                         |

|             | <u></u>                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| رست عنوانات | نآدی رشید ہے ۵۲ فہ                                       |
| صفحہ        | عنوان                                                    |
| orr         | قبرستان کی زمین کا حکم                                   |
| ser         | رقم چندہ محصل چندہ یا مہتم کے ذاتی اخراجات میں صرف کرنا۔ |
| ٥٣٣         | مبدكاتيل                                                 |
| srr         | متجد کی خراب اشیاء کامسئله                               |
|             | ملفوظات                                                  |
| orr         | ئى مىجد كاچندە دوسرى مىجدىيى صرف كرنا ـ                  |
| orr         | مسجد کاچنده اور رویبیدین ملاتا                           |
| ser         | معدے چندے سے معجد کے لئے زمین خریدنا۔                    |
|             | باب:ساجدكادكام كابيان                                    |
| ٥٣٣         | مسلمان بعنكى كامال مساجد مين لگانا                       |
| 044         | شیعه کی بنوائی ہوئی مسجد                                 |
| arr         | تغیر مجدکے لئے کا فرسے چندہ وصول کرنا۔                   |
| arr         | كافركى بنوائى ہوئى مىجد                                  |
| ora         | طوائف کی بنوائی ہوئی مسجد                                |
| oro         | معجد کے لئے کافر کاچندہ                                  |
| ara         | مراثی وطوا کف کی بنوائی ہوئی مسجد                        |
| oro         | مىجدومەرسەيىس كافركاروپىيەلگانا                          |
| oro         | مبجد میں کافر کارو پیدلگانا۔                             |
| ١٥٣٦        | کافرکی بنوائی ہوئی مسجد                                  |
| 524         | رمضان <i>شریف میں مساجد میں ز</i> یاد ہ روشنی کرنا۔      |
| ירים.       | منجد میں رمضان میں ضرورت سے زیادہ روثنی۔                 |
| 574         | متجديل ضرورت سے زياده روشنی                              |
|             |                                                          |

| صفحه | عنوان                                              |
|------|----------------------------------------------------|
| 02   | مساجد میں مٹی کا تیل دیا سلائی جلانا               |
| عدد  | مسجد میں دیاسلائی جلاتا۔                           |
| 02   | مساجد میں مٹی کا تیل جلاتا                         |
| ۵۳۸  | ماجد میں زیب وزینت کرنا                            |
| ۵۳۸  | مبحد کے اس گوشہ کی تقمیر جو خارج از مسجد ہو۔       |
| 509  | صحن معجد میں قبورقد میر پر معجد کے لئے حوض بنوانا۔ |
| ٥٣٩  | سود کے مال ہے مسجد کا بنا نا                       |
| ۵۳۹  | مبيد ميل خريدوفر وخت كرنا                          |
| ٥٣٩  | مىجد كوفرو دخت كرنا                                |
| ۵۳۰  | حرام مال سے بنائے ہوئے مکان میں ٹماز۔              |
| ۵۳۰  | حرام مال ہے مجد کا خسل خانہ بنوا نا                |
| ۵۳۰  | طوائف كى بنوائي مونى مسجد كي تعظيم                 |
| ۵۳۰  | مجد کار د پیکنوی کی مرمت میں لگانا۔                |
| arı  | مىجد كے پھلدار درختوں كامستله                      |
| ۵M   | مجد كابيا هواتيل                                   |
| sm   | متجد کا حجره بنوانے کی جہت                         |
| 241  | مسجد کی زمین میں حجرہ بنانا                        |
| ۵۳۲  | مسجد کی افتاده زمین کامسئله                        |
| ۵۳۲  | مسجد میں چار پائی بچھا تا                          |
| ۵۳۲  | مساجد پیس ذکر جبری                                 |
| 344  | مسجد میں راستہ داخل کرنا                           |
| srr  | مجد کے لئے جراً جگہ لینا                           |
| 3mm  | محبد کی حفاظت کے لئے جہاد                          |
| arr  | مجدمیں زیادتی کے لئے تغیر                          |

|      | 22,10 <sup>3</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24   | بنگرکاتکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢   | اوجمزي كا كھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24   | اوجهزی یعنی آنت یا جگری کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٢   | اور جھڑی اور کھیری کا کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 019  | حلال جانور کی حرام اشیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ملفوظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۵   | بوم کی حلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵   | and the state of t |
|      | كتاب: قربانی اور عقیقه کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵   | قربانی کب واجب ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۵۰  | ربانی کاجانور کس عمر کامو-<br>قربانی کاجانور کس عمر کامو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۵۵  | میت کی طرف سے قربانی کرنے برگوشت کی تقسیم کیسے ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا۵۵ا | میت کی طرف سے قربانی کرنااوراس کا گوشت کھانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥٥١ | قربانی کی کھال کے دام مسجد میں صرف کرنایامؤ ذن کودینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۵۵  | قربانی کی کھال مہتم مدرسہ کودینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oor  | عقيقه مباح مونے كامطلب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | كتاب: جواز وحرمت كے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٥٢  | اولیا واللہ کے مزارات پر جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sor  | بزرگوں کے مزارات پر جانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sor  | ميلوں اور بازاروں ميں وعظ كہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ممم  | ادلیاءالله کی قبرول کی زیارت کو جانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵۲  | مسلمانوں کے میلوں میں سوداگری کے لئے جانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| صفحه | عنوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
| مود  | ملاز مین سرکاری کا بغرض انتظار کفار کے میلوں میں جاتا۔       |
| عدد  | کفار کے میلوں میں بغرض تجارت جانا۔                           |
| عدد  | میلول اور عرسول میں تجارت کے لئے جانا۔                       |
| 200  | نفع لینے کی شرعی حد                                          |
| مود  | نفع لینے کی شریعت میں مقررہ حد                               |
| 220  | دلا لی کامسکلہ                                               |
| عدد  | كميشن كامسكيه                                                |
| ۲۵۵  | دلا لی کب طے کرنی چاہئے۔                                     |
| 224  | مشتبه چیز کاخرید نا<br>س                                     |
| ۵۵۲  | هيم كاعطار سے حصہ لينا                                       |
| 700  | طبیب کانذرانه                                                |
| ۵۵۲  | ہے بیابی عورت کا حمل گرانا<br>کے شخنہ سر اتنا                |
| 001  | كى شخص كى تعظيم كے لئے كھڑا ہونا                             |
| ۵۵۷  | ياؤل چومناب                                                  |
| 004  | مسلمان کی عزت بچانے پرجھوٹ بولنا۔                            |
| 001  | ا پناحق ثابت کرنے کے لئے جھوٹ کہنایا کسی ہے کہلوانا۔<br>سیست |
| ۸۵۵  | برادری کے قوانین کامسئلہ                                     |
| 009  | l ·                                                          |
| 009  | كافروفات كى تعريف كرنا                                       |
| ٠٢٥  | فاسق فاجرى غيبت                                              |
| 64.  | مردوں کو ہنڈ و لے میں جھولنا _<br>" یہ " تا                  |
| ٢۵.  | قرآن ياقل ہواللہ احديا تبت وغيره نام رکھنا۔                  |
| 64-  | مغرب کے بعد سوجانا۔                                          |
| 27.  | امام مجد کا مغرب کے بعد سوجانا                               |

| صنحه | عنوان                                            |
|------|--------------------------------------------------|
| ודם  | مغرب کے بعداورعشاء سے بہلے سوجاتا۔               |
| IFC  | او نیامکان بنانے کی حد                           |
| IFC  | انسان كاجزا ، كاستعالَ مرنا                      |
| ודם  | ضرورت کے لئے غدرو کنا                            |
| ודב  | كسى مقام كوشريف كهنا                             |
| 211  | ما لک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا استعمال کرنا۔  |
| عدد  | پیتل کے باقلعی برتن میں کھانا۔                   |
| ٦٢٢  | برہمنی برتنوں میں کھانا۔                         |
| 275  | حقه پینا                                         |
| ٦٢٣  | حقه پینے والے کا درودشریف۔                       |
| ٦٢٢  | تمبا كوكھانا، سونگھنايا حقه پينا                 |
| ٦٢٥  | حقة نوش كادرود شريف                              |
| ٦٢٥  | پان میں تمبا کو کھانا اور حقہ پینا               |
| ٦٢۵  | نمبردار كحقوق للف كرنا                           |
| ٦٢۵  | حكام درياه جنگل كاشياء جنگل ودريا برمحصول لگانا- |
| ۵۲۲  | بولیس کاباغ بهاری کولوشا                         |
| 710  | ریل میں بلااجازت سامان زیادہ لے جانا             |
| 710  | مقدمه میں سچی گواہی کو چھپانا۔                   |
| ۵۲۵  | بزرگوں کوقبلہ و کعبہ وغیر ہ لکھنا                |
| ٥٢٥  | وعده كو بورانه كرناب                             |
| ora  | خط میں القاب قبلہ و کعبہ کا لکھنا                |
| ۲۲۵  | معافی طلب کرنے والے کومعاف نہ کرنا۔              |
| Tra  | وعظ کے بعد واعظ سے مصافحہ                        |
| rra  | شادی می <i>ں ز</i> َاح کے وقت تھجور لٹانا۔       |

| •           |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| رست عنوانات | فآوی رشید یه مه فه                        |
| صفحه.       | عنوان                                     |
| 274         | نکاح کے وقت تھجور کٹانا                   |
| عده         | ديم بسم التُدكا مستلد                     |
| ٥٧٤         | یچوں کی سالگر ہمنا نا                     |
| 014         | ڈوم کے گھر کا کھانا                       |
| 276         | طلبے ساتھ کھانے میں شریک ہونا             |
| عدد         | شادی ہے سکے کا کھانا کھانا                |
| AFG         | گانے والے کی دعوت                         |
| AFG         | نعت یاحمہ کے اشعار بلندآ واز سے پڑھنا۔    |
| AFG         | بغير باج كراك وغيره مننا                  |
| AFG         | داگ کے مسئلے۔                             |
| ۵۹۹         | چنگ در باب وساز کامسکله                   |
| 249         | ڈ ومنیو <i>ں کو بی</i> اہ میں گوا تا      |
| 949         | عيدين ميں بانسري، تاشه، با جاوغيره بجانا۔ |
| ٥٤٠         | ہندوں کے تہوار میں خوشی کے گیت گانا۔      |
| ۵۷.         | آ واز ملا کرچندلوگوں کامنا جات پڑھنا۔     |
| 04-         | · حرام مال سے بنائے ہوئے مکان میں دہنا۔   |
| 021         | حرام مال ہے کنواں بنوا نا                 |
| 021         | حرام مال والے کامدیہ قبول کرنا۔           |
| 021         | حرام مال ہے بنا ہوا مکان خرید نا          |
| 021         | حرام ميراث                                |
| 021         | حرام بیشه والے کی دعوت قبول کرنا۔         |
| 027         | حرام آمدنی والے کاہدیہ                    |
| 025         | سود کی آمدنی والے کاہریہ                  |
| استا        |                                           |

تفانيدار كابديه

| صفحه        | عنوان                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 028         | دوامین شراب کااستعال                                  |
| ۵۲۳         | حرام كسب والحكام دبيه                                 |
| 028         | انگریزی پژیا کارنگ                                    |
| محد         | سرخ پڑیا کا تھم                                       |
| 245         | انگریزی پڑھناپڑھانا۔                                  |
| محد         | کفادکوسلام کرنا۔                                      |
| ۵۲۲         | آ ربيهاج كألكچرسننا                                   |
| مدم         | انگریزی ادوبی                                         |
| 020         | بسكث نان ياؤ كامسئله                                  |
| 020         | ہندؤوں کامبریقبول کرتا                                |
| ۵۷۵         | ہند ؤوں کی شادی میں جانا                              |
| <u>0</u> 40 | ولائتي قند ااورتر وخشك مشائي كاحتم-                   |
| ۵۷۵         | ہندؤوں کے پیاؤ کا پاٹی پینا                           |
| 227         | حضرت جسين يحبل غم سنانا                               |
| 027         | رافضيو ل ہے مراسم رکھنا                               |
| 227         | حسين كي تصور يكر مين ركهنا                            |
| 224         | حسين گاغم كرناب                                       |
| 064         | تعزیدداری                                             |
| 024         | مرشیو س کی کتا او س کا جلانا                          |
| ٥٧٤         | شيعه کامد بي قبول کرنا                                |
| ٥٢٢         | مالدارآ دى كاسوال كرنا                                |
| ٥٧-         | سوال مذکور پرمولوی احمد رضا خال صاحب کاعلیٰجد ہ جواب۔ |
| ٥٨١         | گھوڑ ہے۔وارسائل کاسوال کرنا                           |
| SAY         | سوال کرنا کس کوجائز ہے۔                               |
|             | ·                                                     |

| <u> </u> | <i>/</i>                                             |
|----------|------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                |
| DAT      | مردول کوسرخ رنگ کا کپڑائیہنا                         |
| DAT      | دولها كوكونه لچكالگاموا كيژارېننا                    |
| DAT      | مردکا گوٹے کناری لگاہوا کپڑا ایہننا۔                 |
| DAT      | سرخ رنگ نول يا پزيد کا تھم                           |
| 017      | عالم کا سرخ کپڑے پہننا                               |
| ٥٨٢      | مردِوں کوسرخ رنگ کا کپڑ ااستعمال کرنا۔               |
| ٦٨٥      | بغیرکسم کارنگاہوا کپڑامردوں کو پہننا۔                |
| ۵۸٥      | مردوں کورنگین کپٹر ہے پہننا                          |
| ۵۸۵      | سوائے زعفران کے زردرنگ کا کپڑ امر دوں کو پہنناوغیرہ۔ |
| DAG      | مردوں کونو ل رنگ کا کیٹر ااستعال کرنا۔               |
| ٥٨٥      | ٹول اور پڑیدیکارنگ مردوں کواستعال کرنا۔              |
| ۲۸۵      | مردول کوتن اور کسم کارنگ ملا کراستعال کرنا۔          |
| ۵۸۲      | گیرومیں رنگے ہوئے کپڑے بہننا                         |
| 274      | مردوں کو جا ندی کی کیس کا پہننا                      |
| 277      | ترکی ٹو پی کا پہننا۔                                 |
| 274      | عول نو پي<br>                                        |
| ۵۸۷      | رسول الله ﷺ کے جبہ کی مقدار۔                         |
| ۵۸۷      | کرن <i>ه کی گھنڈ</i> ی یا بٹن کھلار کھنا             |
| 014      | مردول کوچا ندی کے بوتام                              |
| ۵۸۷      | جاندی کے بنن کا مسئلہ<br>- جاندی کے بنن کا مسئلہ     |
| ۵۸۸      | چاندی سونے کے بٹن کا استعال کرنا۔                    |
| ۵۸۸      | جاندی کے بٹن<br>بر بر بر                             |
| ۵۸۸      | ککڑی کی گھڑاؤں کا پہننا<br>                          |
| ۵۸۸      | كفراؤن كامسكله                                       |

| صفحه | عنوان                                |
|------|--------------------------------------|
| 249  | كمرمين سوت باندهنا                   |
| 249  | مر دول کومېندې نگانا                 |
| ۹۸۵  | بالور كوسياه كرنا                    |
| ٩٨٥  | ا چکن دانگر کھا پہننا                |
| 29-  | ا چکن انگر کھے کا حکم                |
| ۵۹-  | داڑھی کے بالوں کا کُتر وانا          |
| ۵۹۰  | دارهی کی شرعی مقدار                  |
| ۵۹۰  | ننگےسر ننگے یاوُں رہنا               |
| ۵۹۰  | بوجه گرمی سرمیس بان کھلوا تا         |
| 29-  | سرهمل بان بنوانا                     |
| 291  | بیاری کے عذر سے بچے سے سر منڈ انا۔   |
| 291  | گردن کے بال منڈوانا                  |
| 291  | گردن کے بال منڈوانا                  |
| ۵91  | صرف گردن کے بال منڈوانا              |
| 09r  | کاکلوںکا مسئلہ۔                      |
| agr  | قینچی سے ز <i>یر</i> یاف کے بال لینا |
| bar  | خط بنواتا                            |
| 09r  | سینداور ببیٹ کے بال منڈوانا          |
| 090  | عورتوں کا قبروں پر جانا              |
| ٥٩٢  | شرعی برده                            |
| ۵۹۳  | بلاقصد غيرمحرم كادكيمنا              |
| ۵۹۳  | عورتوں کو پیر کے سامنے آنا           |
| ٦٩٣  | ہندوستان کی کافرات کا حکم            |
| 297  | عورتوں کا نا کے کان چھدوانا          |

| صفحه | عنوان                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۲  | عورتوں کوتعزیت کے لئے جانا                                               |
| ۵۹۳  | عورتوں کواونچی ایڑی کامردانی جوتا پہننا۔                                 |
| ۵۹۳  | کا پنج کی چوڑیاں مورتوں کو پہننا                                         |
| دوه  | نامحرم مردجس جگهه نه بهوه بال مورت کو باجه والا زیور پهبننا              |
| ۵۹۵  | عورتول کو پیتل تا نبه کازیور پہننا                                       |
| ۵9۵  | عورتوں کوچاندی سونے کے علاوہ زیورات کا پہننا۔                            |
| 297  | زیور کے لئے کلمہ کاروپی پر دوانا                                         |
| ۵۹٦  | عورتوں کو کارنچ کی چوڑیاں پہننا                                          |
| ۵۹۲  | چیتے وغیرہ جانوروں کی کھالوں کامسکلہ۔                                    |
| 297  | مجھلی کاشکار کرنے میں گھننے کوکام میں لانا۔                              |
| 294  | مینتی کی حفاظت کے <u>لئے</u> کتابالنا                                    |
| ۵۹۷  | دوامیں بحری جانور کا استعمال کرنا                                        |
| 094  | قاضی کوعیدین میں ہاتھی پر سوار کرنا                                      |
| 694  | خچر پیدا کرنے کاطریقه استعال کرنا۔<br>میر پیدا کرنے کاطریقہ استعال کرنا۔ |
| ۵۹۸  | گھوڑ وں کوصی کرنا ۔ بیل کوھسی کرنا ۔<br>پیس                              |
| 291  | جوں کوگرم پانی یا دھوپ میں مارنا۔                                        |
| ۵۹۸  | حلال كوا كھانا                                                           |
| ۵۹۸  | بهثرول كوجلانا                                                           |
|      | ملفوظات                                                                  |
| ۵۹۸  | جا گلیوری کپڑے                                                           |
|      | ذوق وشوق بيدامون كاوطيفه اورجس شئ كى مان باپ                             |
| 399  | كى طرف سے صراحت ہو۔                                                      |
| 299  | جوظروف سب زن ومر دکوحرام ہیں ان کا بنانا۔                                |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 699        | ساہ خضاب مرد کے لئے اور عور تول کونماز میں پشت پااور پشت دست کا ڈھکنا۔                                                                                                             |
| 644        | نقراً كوغلة تقسيم كرنا                                                                                                                                                             |
| <b>4••</b> | سارے سر پربال ہوں اور مرض ہوتو ان کامنڈ وانا ۔ مسلمان کا ذبیجدا گر<br>تحقیق ہوتو اس کا کھانا اور داڑھی کتنی کٹوائے۔<br>حرام مال سے بنے ہوئے مکان میں رہنا۔اور کا فرکاغا ئبانہ گوشت |
| 700        | جوبحاس كالينا-                                                                                                                                                                     |
|            | عورتون کو ہرشم کی چوڑیاں پہننااورعدت میں عورتوں کوزینت کا ترک کرنا                                                                                                                 |
| 7+1        | اورجس کی آیدنی نورو پیدهلال جودس روپید حرام یا برنکس یا مساوی اس کا                                                                                                                |
| 7+1        | مديه ياضيافت قبول كرنابه                                                                                                                                                           |
| 1+1        | لو ہاور پیتل کی انگوشی مردہ کورت دنوں کے لئے۔                                                                                                                                      |
| <b>T+1</b> | بیرنامحرم اور عورت بہت بردھیانہ ہوتو اس کو پیر کے سامنے آنا ہاتھ سے مس کرنا۔                                                                                                       |
| 4+1        | ہمزاد سے بات کرنا                                                                                                                                                                  |
| 4+1        | قبقبهاور صخك كافرق                                                                                                                                                                 |
| 4+4        | ناخن کائے کہ کوائے۔ چوہڑے پھمارے گھر کی روٹی۔                                                                                                                                      |
| 4+4        | خچر بنانا خصی کرانا۔                                                                                                                                                               |
|            | جس گھڑی کا چاندی سونے کا کیس ہویا جاندی سونا                                                                                                                                       |
| 7+r        | اس پرغالب ہواس کا استعال۔                                                                                                                                                          |
| •          | کتاب وراثت کے مسائل                                                                                                                                                                |
| 4.r        | پوتوں کا حصبہ<br>بر                                                                                                                                                                |
| 4+4        | وصیت کے مسائل                                                                                                                                                                      |
| A·Y        | بیوی بھائی کڑکی کے حصے لا ولدیت کاوارث                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                                                    |

| صفحہ | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | ملفوظ                                                    |
| ۱۰۴  | ترك كي تقسيم                                             |
|      | كتاب ذكرودعاءآ داب قرآن وتعويذ كے مسائل                  |
| 41-  | हेर्र इत्                                                |
| 41-  | ذِ کر جبری کی حقیقت<br>-                                 |
| 41.  | ذ کر جهری کا ثبوت                                        |
| 711  | ذ کر جهری<br>-                                           |
| 411  | ذ کر جهری                                                |
| 111  | _ <b> </b>                                               |
| 411  | - <b>1</b>                                               |
| 111  |                                                          |
| 411  | !                                                        |
| יוד  |                                                          |
| 411  | • •                                                      |
| 71   |                                                          |
| 111  |                                                          |
| 11   |                                                          |
| 11   | · •                                                      |
| 11   |                                                          |
| الد  | مالت جنابت میں قرآن مجید کا حجونا۔<br>تربیب کر آن کا سام |
| ۱۲ ا | l e                                                      |
| 11   | چورمعلوم کرنے کے لئے سور ہیسین شریف پڑھ کرلوٹا چرانا۔    |
| 1    |                                                          |

|   | صفحه | عنوان                                                                  |
|---|------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 710  | نماز فجر کے بعد تلاوت وذکر کرنا                                        |
|   | 410  | منار برعے بعد مارت رو ما میں۔<br>وضوی دعا ئیں۔                         |
|   | MO   | ہ مینہ کے لئے دعا                                                      |
|   | TIT  | عبدنامه کایژهنا                                                        |
|   | דוד  | مہده منده پر منا<br>ادائے قرض کی دعا                                   |
|   | 717  | رواکے بعد منہ بر ہاتھ بھیرنا<br>دعا کے بعد منہ بر ہاتھ بھیرنا          |
|   | 717  | دعائے بعد معابلندآ وازے پڑھنا۔<br>فرض نماز کے بعد دعابلندآ وازے پڑھنا۔ |
|   |      |                                                                        |
|   |      | ملفوظات                                                                |
|   | 714  | <i>ذط کے ذر</i> لیے بیعت                                               |
|   | YIK  | تعویذ مرسل بیر<br>تعویذ مرسل بیر                                       |
|   | 414  | توبیر مرتبد<br>یاباسط۔یامغنی دعاءوضرب الحبر کےادقات۔                   |
|   |      | باب:حقوق کے مسائل                                                      |
|   | AIF  | حقوق العباديس روزه دلايا جائے گايانهيں                                 |
| ľ | AIF  | س قدر مقبول نمازیں کتنے قرضہ میں دلائی جائیں گی۔                       |
|   | AIF  | والدين كے حكم يربيوي كوطلاق دينا۔                                      |
|   | AIF  | والدين كے خلاف شرع احكام                                               |
| , | TIA  | والدين اورم شدييں اگراختلاف ہوجائے ۔                                   |
|   | 119  | خفیه نکاح کرنے کے بعد بیوی سے احکام شرع کی تعمیل کرانا۔                |
|   | PIF  | ز ناحقوق الله ميس سے بے كه حقوق العباد ميں                             |
|   | 719  | مهر بخشوانے کاطریقہ۔                                                   |
| , | 719  | مجرّ<br>محلّہ کی سجد کی بجائے جامع مسجد کو جانا۔                       |
|   |      |                                                                        |

# باب اخلاق اور تصوف کے مسائل طریقت اور شریعت کا فرق

(سوال) شریعت که جس کوعلم سفینه اور طریقت که جس کوعلم سینه کهتے ہیں فی الحقیقت بیا یک چیز ہیں یا دواگر بیایک ہی ہیں تو فقط علم ظاہر ہے ہی تزکیہ کیوں نہیں ہوجا تا اور ہرعالم صوفی کیوں نہیں ہوتا اور برصوفی کو عالم ہونا کیوں شرط نہیں ہے اور جو حضرات علم ظاہری کے مجتبد ہوئے۔ انہوں نے طریقت کا جتباد کیوں نہ فرمایا۔ مثلاً حضرت امام اعظم صاحب ''شریعت کے امام ہیں۔ اورخواج معین الدین چشتی طریقت کے مجتد ہیں۔ کہیں اس کے برعکس نہیں سنا گیا صوفیا کرام نے جواشكال افكار، اذ كار، مراقبه، ذكر جبر ذكراره راگ كياس كالچرنا ، تصور شيخ ضربين لگانا ، چله كرنا ، عبره وغیره دغیره بہت سے امرتعلیم فر مائے کہیں بیہ بات نہیں نی گئی کدام اعظم ُ صاحب نے بھی کوئی بات اس قتم کی کہیں کسی کو تعلیم فرمائی ہو یا حضرت 💎 خواجہ صاحب نے کسی مسئلہ شریعت میں اجتہا دفر مایا ہویاان کوکوئی شخص امام ادر مجتہد جانے یا امام صاحب کوکوئی شخص طریقت کا امام جانے بلکہ بعض علماء کوتو تصوف کے ہونے ہے ہی انکار ہے میری پیغض ہرگز نہیں کہ طریقت شریعت کے خلاف ہے یا امام صاحب طریقت نہیں جانية تتصياح فرت خواجه صاحب شريعت نهيس جانية سيتصمعاذ الله منهامثلأ حضرت اوليس قرفيًّ سرورعالم على كديدارسراياانوارت فيضياب ندبوئ تصاوركوئى عالم بھى ايسے ندتھ كداين زمانے کے عالم ہوں لیکن ان کوفیض باطنی سرور عالم ﷺ سے اس قدر عطا ہوا تھا کہ وہ واصل الی الله بوئے اور تمام صوفیوں کے سرحلقہ اور اہل سلسلہ اور مقتداء ہوئے ۔ اور ان سے ان شاء الله تعالی تا قیامت سلسلہ جاری رے گا۔ اگر طریقت علم ظاہری کی ہی وجہ سے ہوتی تو سلسلہ روب میں غالبًا بہت ہے آ دمی حضرت اولیں قرنی رضی الله عندے علم ظاہری میں زیادہ ہوئے بو گے تو اس قیاس سے جوعالم وفاضل زیادہ ہوو ہی مرتبہ ولایت میں زیادہ ہونا جیاہے اور یہاں اس کے برس معاملہ ہاں میں ایک صوفی صاحب ہے جواب دیتے ہیں کہ بہال علم ظاہری کا کچھ علق نہیں ہے ان کورسول اللہ ﷺ سے نسبت تھی لہذا ہے بڑے لوگ ہوئے اور جن کواولیا ،اللہ سے نبیت ہوگی ، وہ اکڑی کے دیہ کے ولی ہول گے۔مثلاً حضرت باباصاحبٌ اور حضرت صابر صاحب

وحضرت نظام الدین وغیرہم بیسب لوگ عالم اور بڑے فاضل ہیں۔لیکن ان سے اس وقت تک
علم ظاہری کا کوئی سلسلہ نہیں سنا گیا۔اور طریقت میں بیائل سلسلہ میں ہزار ہا عالم فاضل ان کے
سلسلہ طریقت میں موجود ہیں۔گرزم وَ علاء میں ان کا کہیں پہنییں اور نیز ابن تیمیا اور ابن قیم
محدث کہ جونقد حدیث میں بڑے فاضل ہیں۔لیکن ان سے کوئی سلسلہ صوفیوں میں نہ چلا بلکہ
زمر ہُ صوفیوں میں ان کا کہیں نام نہیں اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ طریقت اور شریعت ایک ہوں اور
ایک ان میں سے صوفی ہواور ایک ان میں سے عالم ہویہ کیا معنی۔ام مجمد غز الی شافعی ہیں۔اور
حضرت خواجہ معین الدین چشی منبلی ہیں۔ بڑے پیرصاحب صنبلی لیکن یہ لوگ حفی صوفیوں
کے بھی مقداء ہیں۔اور اہل نسبت کو برابران سے فیض ہوتا ہے اور بھی لحاظ نہ ہب کا اس میں نہیں
ہوتا۔مولا ناردم فرماتے ہیں۔

علّم حقّ در علم صوفی گمشود ایں تخن کے بادر مردم شود

یعنی اس بات کا آ دمیوں کو کب یقین آئے گا کہ علم حق صوفیوں میں ہے اور یقین ندآنے کی وجہ کیا ہے ہیں ہے کہ آ دمی جانے ہیں کہ خدا کا جوعلم ہے، اور رسول اللہ بھٹ کا جوارشاد ہو وہ کتابوں پرختم ہوگیا ہے جو پھے ہے وہ علاء ظاہر ہی جانے ہیں اور یہاں اس کے برعس معاملہ ہے علم شریعت علاء کوعطا ہوا۔ اور اگر مولانا کی بیغرض ند ہوتی تو بول فرمات کہ علم حق درعلم عالم گم شداور مصرع ٹانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہرعالم کاصوفی ہونا تو کیا معنی بلکہ بہت ہے عالم تو صوفیو کی روایت بھی نہیں لیتے۔ مثلا اگر کسی فقط عالم سے بوچھا جا وے کہ اہل نبست کو قبراولیاء پر مراقب ہونا کیسا ہے اور دل میں مرشد کا خیال جمانا اور پرچھا جا وے کہ اہل نبست کو قبراولیاء پر مراقب ہونا کیسا ہے اور دل میں مرشد کا خیال جمانا اور کسی اور تو سی اور تھور پر بی اور تو ہونا کہ مصاحب بے محابا بیڈر ہا میں گے کہ ٹیسلے صوفی ہی اس کور کن اعظم کور پرخی اور تھور پر بی اور تو ہو ہوں ہو اس کے کہ پہلے صوفی ہی اس کور کن اعظم مرتکب کفر ہو جا میں ہم صرف حرام ہی پر اکتفا کر لیس شرک اور کفر بتانے میں تو بہت ہے آ دمی مرتکب کفر ہو جا میں گے تو اب ایسے عالم وہی کیا صوفی جا نیس نہیں نہیں بلک اس کا جواب یہ مرتکب کفر ہو جا میں گے تو اب ایسے عالم وہی کیا گو بائیں نہیں ہیں ہم کا کرون اعظم یقت اور چیز ہے بید حضرات جوفر ماتے ہیں۔ ان کا جواب یہ بھی فرمانا ہو جوفر وہ بیں ہم گا کہ چشت پر تک محمل کفر ہا تا ہوں ہو تا ہے۔ جوفر وہ انتف طریقت نہ ان کا نبیا ہوں ہو تا ہے۔ چوفر وہ تی ہوگا گا کہ چشت پر تا ہور تھر بی ایک گا گی کو بھر تا ہے۔ جوفر وہ بی کہ گا کہ چشت پر تا ہوں تو اس کو سے نبی کو گا کہ چشت پر تا ہوں تو اس کو سے نبی تو اس کو تا تا کے حصوف کے جوائی شروع کی نبیت کو تا تا ہو تو اس کو برت کی ان باتوں سے فیض ہوتا ہے۔ چنا نے صوفی ہو تا ہو تو تا کہ دو تا کہ دو تا تا کہ دو تا ہوگا کی ہوت کی کہا گا کہ چشت پر تا ہوں کو تا کے حصوف کے دو تا کہ دو تا

چشت کی بہت کا بیں ان مقد مات ہے مملو ہیں۔ اکثر صوفیا فرماتے ہیں کہ علم جاب اکبرہے۔
پھر شریعت اور طریقت کو ایک چیز کیے جانیں گے۔ حضرت مولنا مخدومنا ہا دینا حاجی محمد المداد
پھر شریعت اور طریقت کو ایک چیز کیے جانیں گے۔ حضرت مولنا مخدومنا ہا دینا حاجی محمد المداد
اللہ صاحب سلم اپنی کلمات پندو تھے تعین فرماتے ہیں کہ بعدادائے فرائض و واجبات و سنن شغل به باطنی فرائض دائی بداندا گرکی فقط عالم سے کہ جوصوفی نہ ہویہ مسئلہ دریافت کیا جائے تو بےشک وہ کہد دے گا کہ نماز افضل العبادت ہے ہروقت اسی میں رہنا چا ہے نوافل سے قریب ہوتا ہے اور شغل باطن چیز ہی کیا ہور نہ موفیوں کی باتیں ہیں تو اب ہم اسے سوائے اس کے اور کیا کہیں کہ بھائی عالم صاحب اس راہ سے واقف نہیں۔ شغل ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات میں جمیج عبادت سے بہتر سے اور جونہ جائے اس کا کہنا خلاف ہے اب میں سے چاہتا ہوں کہ شریعت اور طریقت کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے اور فی الحقیقت ہوا کیک ہی چیز ہے یا دو ااور اس میں صوفیہ کیا فرماتے ہوں۔

(جواب) اس سوال کو بے فائدہ اس قدر طویل کھا۔ فلاصہ جواب یہ ہے کہ علم شریعت وعلم طریقت ایک ہی ہے۔ جب آ دی کو علم شریعت معلوم ہوانکم شریعت ماصل ہوا۔ اور جب کذا س حکم کی معلوم ہوئی وہ علم طریقت ہوا اور حمل بقدر ادائے فرض دواجب کے بتکلف نفس سے کرانا عمل بشریعت کہلاتا ہے اور جب افلام وحب حق تعالیٰ دل میں ساری ہوگئی۔ اس کو عمل بطریقت کہتے ہیں جب تک کشاکش علم وعلی ہے شریعت ہے جب طمانیت ہوگئی وہ طریقت ہوا بہذا اور انتہاء کا فرق ہے جس نے اصل شئے کے واحد ہونے کو خیال کیا ایک کہا اور یہ بھی اس حجہتدین بھی صاحب طریقت تھے گراس فن کی تحقیق میں مصروف ندہوئے کہ فلام شریعت فرض تھا اس کا شرح کرنا زیادہ ضرور جانا اگر چہ طریقت سے خوب ماہر تھے کہ طریقت احادیث ہوئے کہ طابر تھی کہ اور اکثر اسٹی طریقت عالم تھے۔ گردہ فلام شرع کی تحقیق میں مصروف ندہو کے کہ فلام رشریعت فرض تھا کہ ایک جا بیا ہوں نے باطنی شرع کی تحقیقات کھی۔ ہم برفن کو کہ کہ کہا جس کہ کا ایک جماعت نے لیا۔ اور بعض اولیاء جو قدر ضرورت علم رکھتے تھے۔ وہ ماہر و عالم د قائق و تبحی لینا چا ہے گردہ فور سامر کو کر خوتی و تبھی و تھے اور الحق و تبھی و تھے و کہ دونوں علم رکھتے تھے۔ وہ ماہر و عالم د قائق و تبحی لینا چا ہے گردہ فور سے کہ کھی اس کے تفاوت سے مجھ لینا چا ہے گردہ فور سے کہ میں دونوں میں دون

ضروری علم شرع ہے سب واقف تھے کہ بجزا متثال تھم شرع کے عمل مقبول نہیں ہوتا اور بدون قبول عمل کے ولایت نہیں ملتی۔ فقط والد تعالی اعلم ۔

## شريعت اورطريقت كافرق

(سوال) شریعت اور طریقت دو ہیں یا ایک۔اگر دوم ہیں تو کس صورت سے اور اگر دونوں ایک ہیں تو کیسے اور طریقت کاموجد کون ہے۔

(جواب) یددونوں ایک ہیں ظاہر سے عمل کرنا شرع ہاور جب قلب میں تھم شرع کا داخل ہو کر طبعًا عمل شرع پر ہونے لگے وہ طریقت ہے دونوں کا تھم قرآن وصدیث سے ہادنی درجہ شرع ہاس کا ہی اعلیٰ درجہ طریقت کہلاتی ہے۔

### پیراستادمرشد کا تصوّ ر

(سوال )تصور کرنا پیرکایااستادیامرشد وغیره کاجائز ہے پانہیں۔

(جواب) کی کاتصور کرنا بطور خیال کے کچھ ترج نہیں مگر رابط جو مشائخ میں مروج ہے کہ اس کو مشائخ میں مروج ہے کہ اس کو مشائخ نے کئی علاج کے واسطے تجویز کیا تھا آگر اس حد پر بزرگوں نے تجویز کیا تھا تو چندا ال دشوار نہیں گورک اس کا بھی اولی ہے کہ مختلف فیہ بین العلماء ہے اور ایسا ضروری بھی نہیں کہ بدون اس کے کام نہ چل سکے۔ اور اس حد سے بڑھ جاوے تو البتہ نا جا کڑ ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔ اس کے کام نہ چل سکے۔ اور اس حد سے بڑھ جاوے تو البتہ نا جا کڑ ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔ رشیدا حرک نگو ہی غفی عنہ۔ الجواب تھے محمد بعقوب نا نو تو ی

محمر ليعقوب

# شجره خاندان صبح وشام يرهنا

(سوال )اکٹر آ دی شجرہ خاندان کا ہرضج وشام پڑھتے ہیں بیکیہا ہے۔

(جواب) شجرہ پڑھنادرست ہے کیونکہ اس میں بنوسل اولیاء کے حق تعالی ہے دعا کرتے ہیں اس کا کوئی حرج نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

شخ کے تصوّ رکا حکم

(سوال )تصوری کو جوصو فیہ چشت کامعمول ہے اور اقوال حضرت شاہ ولی اللہ صاحبٌ اور

حضرت مجدد صاحبؒ اس کے مؤید ہیں اور مولوی اسمعیل صاحب دہلویؒ اس کوحرام اور کفرو شرک بتاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک نفس تصور شخ جائز ہے یا حرام اور کفروشرک۔ (جواب) نفس تصور جائز ہے آگر کوئی امر ممنوع اس کے ساتھ نہ ہوجیسا کہتمام اشیاء کا آ دمی خیال وتصور کرتا ہے جب اس کے ساتھ تعظیم اس شکل کا کرنا اور متصرف باطن مرید ہیں جاتا مفہوم ہوا تو موجب شرک کا ہوگیالہذا تد ماء اس کی تجویز کرتے تھے کہ اس میں خلط معصیت کا نہ تھا اور متاخرین نے اس کوحرام کہا تو ہے کم کا اختلاف اہل ذمانہ کے ہوا ہے۔

# شخ يااستاد ياوالدين كے تصور كاحكم

(سوال )تصوركرنا بيريا استاديا والدين وغيره كاجائز بيانا جائز

(جواب) کسی کانصور کرنا بطور خیال کے پچھ حرج نبیں گررابط جومشائخ میں مروح ہے کہ اس کو مشائخ نیں مروح ہے کہ اس کو مشائخ نے کسی علاج کے واسطے تجویز کیا تھا اگر اس ہی حد پررہے کہ جس حد پر بزرگوں نے تجویز کیا تھا تو چندان دشواری نبیس گوترک اس کا بھی اولی ہے کہ مختلف فیہ بین العلماء ہے اور ایسا بھی نبیس کہ بدون اس کے کام نہ چل سکے اور جو اس حدسے بڑھ جاوے تو البنتہ ناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## بدعتی صوفی کی بیعت

(سوال ) اگرکوئی صوفی بعض کام خلاف شریعت کرتا ہو۔ مثل مولود شریف معہ قیام وعرس بلا راگ وفاتح برآ ب وطعام دست برداشتہ ونماز معکوں ومراقبہ برقبور بسورہ الم نشرح و پارچہ رنگین اور کوئی بات کفر وشرک کی کرتا ہوتو فرمائے کہ ایسے صوفی سے مرید ہونا اور اس کی صحبت میں بیٹھنا جائز ہے پانہیں اورا کیے صوفی کو بوجہ اپنے مجاہدہ اور تہجد گزاری کے اور حب الٰہی کے محنت شاقہ کے بچھ کمال بھی حاصل ہوسکتا ہے پانہیں۔

(جواب) جوصوفی ہواور خلاف شرع کام کرے وہ قابل بیعت نے نہیں اور نہ وہ صاحب طریقت ہے بلکہ شبطان ہے شعر خلاف پیمبر کے رہ گزید کہ ہر گز بمزل نخواہد رسید

سعدی لکھے گئے ہیں جس قدراً مورآ پ نے لکھے ہیں۔کوئی جائز ہےکوئی ناجائز مثلاً یارچہ

رنگین میں کوئی گناہ نبیں یا قبر پر بیٹھ کرسر جھکا کر پچھ پڑھے یہ گناہ نبیں اور خلاف شرع کوکوئی کمال ہود ہے نو آچہ ڈب نبیں کفار جو گیوں کوبھی ہوجا تا ہے مگروہ کمال کہ مقبولیت عنداللہ تعالیٰ ہوحاصل نہیں ہوسکتا۔

### فاس کے ہاتھ یربیعت کرنا

(سوال )زیدکو جناب مولانا ومرشدنا حاجی امدادالله صاحب مد ظله نے ایک دستار کم معظمه سے باین غرض ارسال کیا ہو کہ ذید کو اجازت ہے کہ مرید کیا کرے اور سابق میں زید کا حال جناب موصوف نے بخوبی دیکھا ہوادراب زید تارک الجماعت ہے توایسے مرشد تارک الجماعت کی تقلید مریدان کو کرنی چاہئے یائمیں اور مرید کرے یا نہ کرے۔

(جواب) زید نے اگر چداجازت اخذ بیعت شیخ سے حاصل کی مگر چونکہ تارک جماعت فاسق ہے ہرگز برگز اس سے بیعت نہ کرنا چاہئے کہ وہ لائق شیخی نہیں ہے اگر چداول صالح تھا اب فاسق ہے اور لائق شیخی نہیں رہا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### عورت كابيعت لينا

(سوال ) مسئلة عورت نيك خصلت پابند شريعت واقف طريقت اپنم ہاتھ برعورتوں كواور مردوں كو بيعت كرداست ہے يامنع فقط مردوں كو بيعت كدرست ہے يامنع فقط وجواب) اخذ بيعت الل تصوف كرد كي عورت كو درست نہيں گر ہاں كى كوشغل وظيفہ بنا دينا جائز ہے ۔ چنا نچ يشخ عبدالقدوں گنگوبی قدس سرة اپنے مكتوبات ميں لکھتے ہيں درآخر مكتوب شصت وششم بجانب بوجه اسلام خاتون در بيان عدم جواز خلافت مرز نان راہر چند بكمال مردان رسد آل خواہر در ہمت مياں مردان حق تعالى قدم زده است لائق است كه چشمه پيران فرستاده نه شدولباس خرقه مشائخ حوالت مياں مردان حق تعالى قدم زده است لائق است كه چشمه پيران فرستاده نه شدولباس خرقه مشائخ حوالت كرده نه شدو مجاز كردانيده نه شد المبايد كه چوں صادقے از عورت مردالتماس ارادت كندعورات بحضور و غيبت ومردان رابغيب كلاه داد سنے بوكالت پيرخود د به وشحره پيرخود نو بيانيده بديد و مريد پيرخودگر دندواي خيبت ومردان رادولتے عظيم داند عاقب محمود باد انتها كام الله الله عالم ۔

<sup>(</sup>۱) آخر خط ۲۱ میں کستے ہیں بجانب بوجا سلام خاتون مورتوں کو خلافت جائز ندہونے کے بارے میں ہر چند کہ مردوں کے کمال کٹ بھٹے بنے ہیں جانب بوجا سلام خاتون مورتوں کو خلافت جائز ندہونے کے بارے میں ہر چند کہ مردوں کے کمال تک بھٹے جائے گئے ہوئے جائے کہ اگر کوئی صادق مورت جائے اور مشائح کا خرفہ حوالت کے اور مشائح کی اگر کوئی صادق مورت کے جائے کہ اگر کوئی سادت کو الدت کا احساس کرے تو مورتوں کو حاضری وغیاب میں اور مردوں کوغیاب میں ٹوئی اور واسمن اپنے ہیری وکالت سے مردارادت کا احساس کرے کہ مورت سے مجھے آخرت میں درے دے اور اپنے ہیرکا مرید بنائے اور اس دولت کو بڑی دولت سے مجھے آخرت محدد ختم ہوا آپ کا کلام۔

## عمل كاجِصإنا

(سوال )بنده گری میں پہلے کو شے پر رہتا تھا وہیں ذکر بھی کرتا تھا بعض شخص میری آ واز من کرا تھتے تھے اب نیچے مکان میں سوتا ہوں تو آ واز دو رنہیں جاتی ہے اب مجھ سے لوگوں نے کہا کہ تم و کرنہیں کرتے ہو بیطبیعت نہیں جا ہتی کہ ان سے ایسا کہا جاوے نہ انکار کیا جاوے تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اقر اربھی نہ ہو بلکہ یہی ہوتا ہے کہ کہتا ہوں کہ اب او پرنہیں سوتا انکار کوطبیعت نہیں جا ہتی ہوتا ہے۔ اب غرض ہے کہ ایسی صورت میں گناہ تو نہیں جا جہرترک کردوں۔

(جواب ) این ذکر کے اخفاد اظہار میں آپ مختار ہیں اگر نیت اچھی ہوتو مضا کقت ہیں ہے مگرحتی الوسع این عمل کا اخفاء مناسب ہے کیونکہ مآل کارریاء کا اندیشہ وجاتا ہے۔فقط والسلام۔

### ذ کراورطول قر أت

(سوال )ذکرنفی اثبات و پاس انفاس سے طول قر اُت نماز تبجد کا زیادہ اُواب ہے یا ذکر کا۔ (جواب) ذکرنفی اثبات و پاس انفاس سے طول قر اُت کا زیادہ اُواب ہے۔

## شنخ کے تصوّ رکا تھم

(سوال) تصور شخوشغل برزخ جو برائے جمعیت خاطر ودفع خطرات مشائخ زمانہ کرتے ہیں اور اس کورکن طریقت و واجبات سے جانے ہیں کہ بدوں اس کے حصول فیوض و برکات محال ہیں۔ لہذالی صورت میں بیشغل کرنا کیسا ہے اور قرون ثلاث مشہود لہا بالخیر میں کسی صحابی و تابعین و آئمہ دین رضوان اللہ تعالی علیم المجمعین سے ثابت ہے یانہیں۔ کیونکہ جب ایسا ضروری ہوتو صحابہ س طرح اس فعل سے محروم رہے ہوں گے اور جوز مانہ خیر القرون میں اس کا وجود نہ تھا تو پھر کس طرح السانسروری نہ کورسوال ہوسکتا ہے گوعقیدہ شرک تک نہ پہنچا ہو۔

( جواب )اس شغل میں متاخر بن صوفیہ نے غلو کیا اور شرک تک نوبت پینچی لہذا متاخرین علماء نے اس کومنع فر مایااوراب علمائے متاخرین کے قول پڑمل کرنا چاہئے اس شغل کی کچھ ضرورے نہیں اور نہ صحابہ میں اس شغل کا کچھا ثر تھا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

استغفارز ماني

(سوال) زبان ہے کہا ستغفر الله ر بی اور تو به وغیرہ کا دل میں کوئی اثر نہ ہوتو یہ استغفار کچھ کفارهٔ گناه ہوگا یا تبیس۔

(جواب )استغفارز بانی مین ذکرز بان کاتو برحال حاصل ہے خالی تو اب ہے نہیں۔

صوفيهكرام كاشغال

( سوال ) صونیہ کرام کے بیباں جواکثر اشغال اوراذ کارمثل رگئیاس کا بکڑنا اور ذکرارہ اور حلقہ برقبوراورجس دم وغیرہ جوقر ون محلا نہ ہے۔ ٹابت نہیں بدعت ہے پانہیں۔

(جواب) اشغال صونیہ بطور معالجہ کے بین سب کی اصل نصوس سے ثابت ہے جیسا اصل علاج است ہے گرشر بت بنظہ معالی خابت ہے جیسا اصل علاج است ہے گرشر بت بنظہ معدیث صریح سے ثابت ہیں ایسا ہی سب او کار کی خاص بھیت ثابت ہے آئر چہ اس وقت میں نہ تھی سویہ بدعت نہیں ہاں ان بنیات کوسنت نشرور کی وانا بدعت ہے۔ اور اس کو بھی مال و نے بدعت لکھا ہے۔

### صو فیہ کے مجاہدات

(سوال) بعض حفرات صوفيه وبزرگان و ين كاحوال جوسے جاتے بيں والعلم عند الله كه وه اپنے نفس پر تكاليف شاقه وشوار ميں مشقتيں اشات بيں \_مثلا ناٹ زنجريں پهنا \_خصى كر والنا، جنگلوں ميں تكل جانا ، ختى ميں پرنا، ترك لباس، ترك طيبات لحم وغيره وه وغيره اموركو گويا اپناه و پر اور مصائب وختى ميں پرنا الله اپناه و سعها أور قول ان الدين يسر . (۱) كم منوع كونك آيت لا يكلف الله نفسا الا وسعها أور قول ان الدين يسر . (۱) كم خلاف بالبت بير بهانيت يهودونساري ميں قي سوالله تعالى فياس كي ذمت فرمائي قال الله تعالى ورهبانية ن ابتدعوها ما كتبنا ها عليهم الايه. (۲) اور الوداو و ميں ہے كرسول الله الله عليه في الصوامع والديار و رهبانية ن النه عليه و تلك بقايا هم في الصوامع والديار و رهبانية ن ابتدعوها ما كتبنا عليه م و تلك بقايا هم في الصوامع والديار و رهبانية ن ابتدعوها ما كتبنا عليهم و تلك بقايا هم في الصوامع والديار و رهبانية ن ابتدعوها ما كتبنا عليهم و تلك بقايا هم في الصوامع والديار و رهبانية ن ابتدعوها ما كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا مور بدعت اور منوع من من كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدعوها ما كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدعوها ما كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدعوها ما كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا عن ابتدعوها ما كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدعوها ما كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدعوها ما كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدعوها ما كتبنا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدا عليه ما كليه ابتدا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدا عليه من ابتدا عليهم . (۲) جب كرا يا من ابتدا عليه ابتدا عليهم . (۲) جب كرا يا عليهم . (۲) جب كرا يا عن ابتدا عليه من ابتدا عليه من ابتدا عليهم . (۲) جب كرا يا عن ابتدا عليه من ابتدا ع

<sup>(</sup>۱) دين آسان هـ

<sup>(</sup>۲) اللّه تعالى نے فر مایا بیدہ ہر بہانیت تھی جوانہوں نے خودا بجاد کر لی تھی اللّه تعالیٰ نے ان پرفرض نہیں فرمایا تھا۔ (۳) اپ نفسوں پر تشدہ نہ کر د پھر اللہ تعالیٰ بھی تم پر تشد دفر مائ گا کیونکہ ایک قوم نے اپ اوپر تشدد کیا تھا تو اللّه تعالیٰ نے بھی ان پر تشد دفر مایا میانہیں کا بقایا ہے کر جواور کلیبوں میں وہ ربہا نہیت جوانہوں نے خوداختر اس کر لی ہم نے ان پرفرض نہیں کیا۔

كمال توكيا بلكه زوال وگابعض كوسنا ہے كه ماره برس جياد ميں انتكەر ہے اور درياميں چيدماوسر مامين اور چھ ماہ گر مامیں دھوپ میں پڑے رہے اور ہے جھے میں نہیں آتا کہ نماز وغیرہ حواتی دین و دنیا کس طرح ادا ہوئے ہوں کے کیونکہ ساحوال بزرگان اہل دین کے لوگ بیان کرتے ہیں اورعوام جبال صوفیوں کا کیا ذکر اور کیا ہو چھنا لہذا عرض ہیے ہے کہ اسلام کی درویثی تو محض اتباع سنت واتباع شریعت برموقوف ہے۔خلاف اس کے ہرگزنیس ہوئتی آئر چے کیساہی کمال حاصل کرے مگر معتبر نہیں چمرىيامورتو سنت اورصى بەكے روىيە كے خلاف بين چەجائے كدان كوكمال مانا جانا جاوے ان امور كو اولیاء کی طرف نسبت کرنااور کمال معتبر جاننا چاہئے یا خلاف قرآن وحدیث جان کران کوروکرے۔ (جواب) بزرگان دین نے جومجامدات کئے ہیں کوئی ایساامر شبیں کیا جس ہے کوئی بروئے شرع کے ان برطعن کر سکے کیونکہ حق تعالی فرما تا ہے و جاہدوا فی اللہ حق جھادہ . (۱)اورمخالفت نفس وشیطان کی کرناخود جہادا کبرے۔نص سے بیہ بات ثابت ہے پس تہذیب نفس کے واسط لذائذومباحات لباس وراحت وغيره كوانهول نے ترك كياتھا تا كنفس ان كا تقاضائے معصيت ے بازر ہےاورنفس امارہ ان کامطمئنہ ہوجاوے ،خود فخر عالم علیہ السلام نے بعض اوقات مرغوب شَعَ كُورْكُ كُرويا جائن تحابي في جي اور بحكم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. (١) لذائذ كونبيس كهايا اورخودزينت مكان كرنے سے حضرت فاطمه: پررنج ظاہر كيا تو اشارة البت فرمادیا کداگرمباحات کوتہذیب نفس کے واسطے چھوڑ دیں درست ہے اور آ ب علیہ الصلوة كافقر اختیاری تھا نہ اصظر اری اس سے ان مباحات کے ترک کرنے سے اجازت تکلی ہے۔ اور بزرگوں نے ترک مباحات لذائذ کا کیا ہے نہ یہ کتح یم ایخ نفس پر کر لی ہو۔ مریض اگر بسبب مرش کے کوئی شئے ترک کرے اور تمام عمر نیاری کی وجہ سے اس کونہ کھاوے تو مجھ ملامت شرع کی نہیں اور نہوہ مجرم موتا ہے ایساہی بزرگوں نے طیبات کوترک کیا ہے۔ بوجہ معالجہ باطنی اخلاق برنفس کے نہ بوجہ تحریم کے اورخصی ہونا اور دریامیں پڑار ہنا تیرک صلوٰۃ وغیرہ پیرز رگوں ہے نہیں صادر ہوا۔ کسی احمق نے بزرگوں برتہت نگائی ہے۔ ہاں اگر جاہ میں لئے اور دریا میں کسی وقت سز ائنس کے داسطے گرے تو نماز فرائض واوراد کو بعجہ احسن ادا کر کے بیاکام کیا ہوگا ورنہ تمام مشاق صلاح و محمل صلوة وصوم كے واسطے كرتے تھے۔اس كو كيے ترك كرتے يہ غلط تہمت

<sup>(</sup>۲)تم نے اپنے لذائذ کواپی زندگی میں ختم کردیا۔

ہادرترک نکاح کرنا کھ بزرگوں ہے ہوا بوجہ اپی شہوت پراعماد کرکے کہ معصیت سرزد نہ ہوتے گی اور فراغ خاطر کی وجہ ہے عبادت میں اور مال حرام ہے بچئے کو نفقہ حلال کا پیدا کرنے میں زوجہ کے واسطہ دشوار کی جائے تھے اور اپنیس پر گھائی حلال پر قانع ہوتے تھے تو ان وجوہ ہے ترک نکاح معیوب نہیں بلکہ بعض اوقات واجب ہوجاتا ہے کہ نکاح نہ کرے پس بیطعن شرعا بالکل خطافہ ہی و نا واقفیت دین کے قواعد ہے ہے۔ بہر حال ان کا مجابدہ با شارہ نصوص ہے اور اس مجابدہ کے سبب ان کو تو ت روحانی اور تہذیب اخلاق ونفس حاصل ہوتی تھی ۔ لہذا بیان کے تن میں عبادت تھا اور ترک مباح پر کوئی گناہ و عما بنہیں ہوتا۔ البتہ مباح کو حرام کرنا بدعت و مخالفت ہے سوان سے بیامر ہرگز مرز دنہیں ہوا۔ ترک مباحات بطور معالج امراض نفس کے ہوا ہے پس ان اکا بر کے جملہ افعال عین کمال تھے اور عین موافقت تھی شرع کے ہے ۔ کار پاکاں راقیاس از خود کر میں کرچہ ماند در نوشتن شیروشیر

فقط والثدتعالى اعلم

### استغفار کی حقیقت

(سوال) شرع شریف میں فضائل استغفار کے بہت آئے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث شریف میں جابجاس کی تاکید وتر غیب ہے اب دریافت طلب یہ بات ہے کہ مراد استغفار سے کیا تو بہمراد ہے اور تو باستغفار ایک ہی چیز ہے یا غیر اور جولوگ گنا ہوں سے تو بنہیں کرتے اور کہار وصغائر میں مبتلا ہیں وہ اگر استغفار کریں تو کس طور سے کریں ۔ اور کس نیت سے کریں اور ان کوفوا کداور فضائل استغفار کے کیسے حاصل ہوں یا بغیر تو بہ کے استغفار صحیح نہیں اور فضائل و نتائج اس کے بغیر تو بہ کے حاصل کے اس کے بغیر تو بہ کے حاصل کے کافی ہوگی یا نہیں اور استغفار کا قرآن شریف میں وارد ہے جیسا کے فرمایا ہے و مسا کان اللہ معذبہم و هم یستغفر ون (۱) آیا تو بکفر سے مراد ہے یا کچھاور مراد ہے فقط۔ (جواب) تو باستغفار ایک شی ایک میری سب رخواب) تو باستغفار ایک شی ہوگی استغفار ایک میری سب گنا ہوگی سے یہیں یا جس عبارت سے جا ہیں فقط دل میں نادم ہونا ہی استغفار ہے۔ گنا ہوگی سے تو بہ ہے یہیں یا جس عبارت سے جا ہیں فقط دل میں نادم ہونا ہی استغفار ہے۔

<sup>(</sup>١) اورالله تعالى ان كوعذاب دين والأنبيس جب كه و مغفرت طلب كرت ميس

اگر چیزبان سے نہ کچھ کہوہ اوگ کفار غفرا تک کہا کرتے تھے فقط۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## قبرول برشرح صدركي اصليت

(سوال) بعض بعض صوفی قبوراولیاء پرچٹم بند کر کے میٹھتے ہیں اور سورۃ الم نشرح پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماراسینہ کھلتا ہے اور ہم کو ہزرگوں نے فیض ہوتا ہے اس بات کی کچھاصل بھی ہے یا نہیں۔

(جواب) اس کی بھی اصل ہےاس میں کوئی حرج نہیں اگر بہنیت خیر ہے۔ نقط واللہ اعلم

## بيعت كي حقيقت

(سوال) بیعت ہونے سے بعنی کی پیر کے مر ید ہونے سے مراد اصلی کیا ہے اور بغیر ہوئے واصل الی اللہ ہونامکن ہے یانہیں۔

(جواب)مراد بیعت سے خصیل اخلاص اور نور اسلام کا تجلیہ ہے اور یہ بدون شخ کے بھی حاصل ہوجاتا ہے۔اگرچہ اکثریہی ہے کہ کسی کے توسل کی ضرورت ہے۔

اس قول کا مطلب کہ بیران بیرکا قدم سب بیروں کی گردن برے
(سوال) بعض بعض صوفیوں کا بیقول ہے کہ جس کا کوئی پیرنہیں اس کا پیرشیطان ہے اور پیران
پیرصاحب کا قدم سب بیروں کی گردن بر ہے اور جب تک بندہ کا بندہ نہ ہوجائے تب تک خدا
نہیں ماتا تو اب بیفرمائے کہ ان باتوں کا پیتہ کہیں طریقت اور تصوف میں بھی ہے یا نہیں۔
(جواب) اس قول کے بیم عنی ہیں کہ جس کا کوئی راہ بتانے والنہیں وہ شیطان کی کمند میں ہے۔
قرآن ، حدیث ، استاد ، باپ کوئی دین نہ سکھاو کے گاتو خود شیطان کی تقلید کرے گاسویہ بات
درست ہے پیرے مراد پیرمروج نہیں باقی بیران بیرکا قدم ہوناسب کی گردن پر مرادان کی بزرگی درست ہے ہیرے مراد پیرم وہ نہیں باقی بیران بیرکا قدم ہوناسب کی گردن پر مرادان کی بزرگی اور بزائی ہے اس میں کیا حرج ہے جوان سے بڑے ہیں ان کا قدم حضرت بیران بیرکی گردن پر ہواد بندہ کا بندہ ہونے کے بیم عنی میں کہ کسی خدائے تعالیٰ کے مقبول کا مطبع ہو کرعمل کرے بیہ ہے دور بندہ کا بندہ ہونے کے بیم عنی میں کہ کسی خدائے تعالیٰ کے مقبول کا مطبع ہو کرعمل کرے بیہ بھی درست ہے گر بظا ہر لفظ ایسا بولنا انجھا نہیں جوموہم برے معنی کا ہو گر راضل مراد درست ہے۔

اس قول کا مطلب که انعلم حجاب الا کبر (سوال)انعلم الحباب الا کبراس که کیامعنی تیں۔سالک کی جس وقت علم کی جانب توجہ ہوگی وہ اس راہ سے محروم رہ جائے گا۔ علم وکیا اس وجہ سے جاب کہا ہے اگر علم بھی اس وجہ سے جاب ہوگیا تو امراز کو جا اور جے اور اطاعت والدین کے سوائے یادالی جاب ہوجانا چاہئیں۔ اور یہاں صرف علم کی بی نسبت فر مایا ہے۔ اور اگر یہ وجہ ہے کہ علم پڑھنے سے وہ عالموں میں باعث اختا ف رائے خیم کی بی نسبت فر مایا ہے۔ اور اگر یہ وجہ ہے کہ علم پڑھنے سے وہ عالموں میں باعث سوئر ہاں میں علم کا کیا قسور ہے بلکہ اختلاف رائے علما ہتو رحت ہا وراگر اس کے یہ عنی بس سوئر ہاں بیں علم کا کیا قسور ہے بلکہ اختلاف رائے علما ہتو رحت ہا وراگر اس کے یہ عنی بس کے درمیان بندہ اور معبود کے علم کا ایک تجاب حاکل ہے تا وقتیکہ علم کا حجاب طے نہ تہ وجاوے یعنی علم نہ کے درمیان بندہ اور معبود کے علم کا ایک تجاب حاکل ہے تا وقتیکہ علم کہ خیاب طے نہ تہ وجاوے یعنی علم یہ بیاں مرادع میں ہے تا کید شختی ہو تا کید شختی ہوں اور اگر میکہا جا ہے کہ یہاں مرادع میں ہے تا ہو کہ جہا جا کہ کہ یہاں مرادع میں ہو سکتا چونکہ صوفیہ اور مالے جی کہ یہاں مرادع میں کہ ہر گزا انکار مت کر کہ علم جوارش د ہے خدا تول صوفیہ کا کر بھی جا ب کر ہوگیا تو ہے جا ب اور سوفیہ کا کہ بیاں مرادی کی ہے جا ب کہ جوارش د ہے خدا اور رسول کا اگر یہی جا ب اکبر ہوگیا تو ہے جا ب کون می چیز ہوگی اس میں بار کی کیا ہے اور صوفیہ نے کس معنی سے اس کو جا ب کہ ہے۔

(جواب) اس فقرے کے میمنی میں کہ اپنا جاننا کہ میں بھی اصل ہوں میر ججاب ہے جب تک اپی خودی تکبر وعجب کونے فنا کردیوے مجوب ہے مثل شیطان کے اور جب خودا پنے آپ کولا شئے باان لیوے اورا پنے کمالات کو مضموب جی تعالیٰ کی جان گیا اور تو ، ل میں اپنی حقیقت کھل گئے۔ حجاب رفع ہوگیا مراد کلم سے اپنی خودی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

امیر خسر ہ کے شعر کا مطلب

(سوال) حضرت خسر وُد ہلوی کا پیقول

خلق میگوید که خسروبت پرس میکند آرے آرے میکند با خلق عالم کا رنیست

شعر ندکور کا مطلب کیا ہے کیونکہ اولیاء اللہ سے اور بت برتی سے کیا علاقہ غالبًا کوئی اصطابات ہوگ ۔اگرچہ حسب ظاہرتو خلاف معلوم ہوتا ہے۔

(جواب) حسب اصطارحات في عرا مطلب صحفح بي بت برق ير مرادان كى تابعدارى محبوب أن بوقى بي تصان كى الباعث اطاعت حق كى بوقى بي توميوب ان كرسيدى شيخ اظام الدين قدس سرة تصان كى اطاعت اطاعت حق

تعالى كى تقى \_ فقط والله تعالى اعلم

فنافى الشيخ والرسول كامطلب

(سوال ) فنافی ایشنے اور فنافی الرسول کیا ہوتا ہے اور کہاں سے ٹابت ہے اور اس کی نسبت صوفیہ کیا فرماتے ہیں۔

(جواب) بیدونوں لفظ اصطلاح مشائخ کے میں اتباع کرنا اور محبت کا غلبہ بعجہ اللہ تعالی ہوتا ہے اس کی اصل شرع سے ثابت ہے۔ فاتبعو نبی یحب کے اللہ ،الایدة .(۱)

بندہ کے بندہ ہونے کا مطلب

(سوال) بعض بعض صوفی میہ کہتے ہیں کہ جب تک بندہ کا بندہ نہ ہوخدانہ مطاقو یہ کلمہ کیسا ہے۔ (جواب)اس کے معنی درست ہیں مگر بظاہرلفظ موہم ہیں اس داسطے پیلفظ نہ کہے۔

مرید ہونا ضروری ہے یامستحب

(سوال)عالم یافقیر سے مرید ہونا کوئی ضروری بات ہے یامتحب ہے۔

(جواب)مريد ہونامتحب ہے واجب نہيں۔

### عورتوں کارسی بیعت کرنا

(سوال) اکش عورتیں جوبعض صوفیوں سے بیعت ہوتی ہیں۔ بلا حجاب بے پردہ سامنے آتی ہیں ادر ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتی ہیں اور پچھ عیب نہیں سمجھا جاتا ہے اور خودیہ بیعت بھی رکی ہوتی ہے کیونکہ خود شرک و بدعت میں مبتلا ہوتی ہیں نماز تک نہیں پڑھتیں چہ جائیکہ طریقت اور اس پرفنخ ہوتا ہے۔ اور جوعورتیں کہ بیعت نہیں ہیں ان کو طعن کیا جاتا ہے لبذ الیا بیعت ہونا حرام ہے۔ انہیں۔

(جواب) ایسے ہیرے بیعت ہونا حرام ہادرالی بیعت بھی حرام اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا غیر محرم کورتوں کو حرام ہر سول اللہ ہیں بیعت کورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے۔فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>١) ميرن اتبات كروالله تعالي كاورست ركير كا\_ (آيت تريف)

### صوفی کے لئے زیادتی علم کی ضرورت

(سوال) صوفی کوعلم وافر کی ضرورت ہے یا صرف مسائل ضروریات روزمرہ ہی سکھ لینا کافی بیں۔اورسالک کوطلب حق کے واسط تعلم وتعلیم قرآن وصدیث وفقہ وکثرت نوافل ہوجا کیں کے یا بغیران باتوں کے کہ جوصوفیائے کرام نے مقرر وتعلیم فرمادی ہیں کام نہ چلے گا۔

(جواب) قدر حاجت کے علم صوفی کو نشر ورت ہے کہ فرض واجب عقائد وعبادات مے مطلع ہوجاوے بہر علم کا ضروری نہیں اور طلب راہ جن کے واسطے قرآن وحدیث وفقہ کافی ہے مگر تخصیل نسبت بدون شیخ کے حاصل ہونا شاذ ونادر ہے اگر چیمکن ہے اور بعض کو حاصل بھی ہوجا تا ہے۔

### تسى ہے حسن ظن كا فائدہ

(سوال )زید عمر سے مرید ہاور عمر بکر سے مرید ہاور بکر خالد سے مرید ہاب ولید زید سے سرید ہوتا چاہتا ہے اور خالد کو کہ جوزید کے دادا پیروں میں جین خوش عقیدہ اور بزرگ نہیں جانتا۔ اب استفسار طلب سیامر ہے کہ میشخص ولید زید سے مرید ہوکر کچھ فیضیاب بھی ہوسکتا ہے یا نہیں در آں حالیہ خالد کو براجا نتار ہے اور اپنے دل میں خالد کی جانب سے پچھ بخض شری بھی رکھتا ہے۔ (جواب) اگرزید کو کامل جانتا ہے اور فی الواقع زید میں کمال ہے قویم خض زیدسے فیضیاب ہوسکتا ہے۔

## حال كى تفصيل

(سوال) مسئلہ یہ جوبعض لوگوں کو حال آتا ہے میکیا بات ہے حال کا ثبوت قرآن وحدیث سے ہے یاریکروہ ہے۔

(جواب) صلحاء کا حال صالح ہے اور فساق کا حال خراب ہے صحابہ کو بھی حال آتا تھا۔ گر قرآن صدیث ذکر وعظ پرندڈھول سار نگی پرکسی کودنیا کے غم میں رونا آتا ہے۔ کسی کوآخرت کے غم میں۔ اس میں کیا شبہ ہوتا ہے جو حدیث ہے دلیل طلب ہے جہاں معاصی ہوں۔ اس مجلس میں شریک ہونا حرام۔ فقط۔

#### وجدوتواجد كامسكه

(سوال) مسئلہ وجدشر ماندموم ہے یامباح ہے یامتحب ہے کہ جو بے اختیار ذوق وشوق سے ہو کیونکہ فقہا کرام اس کو ہرا کہتے ہیں۔ (جواب) وجد جو بے اختیار ہووہ مستحسن ہے اور باتی اس پر واجب و مستحب کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔ وجوب و استجاب خاص مکلف واختیاری کی صفت ہے البتہ بید وجد جو بے اختیاری، شرعی اگر چہ مستحسن ہے کہ ٹمرہ ذکر ہے مگر اس سے جو اہل اس کا نہ ہواور اس سے تکلیف ہوتی ہو۔ اس کو مجد سے نکال دینا جائز ہے اور تو اجد جو بہ تکلف ہوفقہاء نے منع لکھا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### نماز میں وسوسہ

(سوال) ایک خص کونماز پڑھے میں اکثر بی خیال ہوتا ہے کہ میں نے الحمد شریف نہیں پڑھی بھی بیدی اکثر بید خیال ہوتا ہے کہ بعد ہ ایک کیا ہے دوسر انہیں کیا۔ بھی بید خیال ہوتا ہے کہ بحد ہ ایک کیا ہے دوسر انہیں کیا۔ بھی بید خیال ہوتا ہے کہ زیت ہی نہیں کی اس سب سے اکثر اس کوئیت توڑ نا اور بحدہ ہوکر تا پڑتا ہے۔ اور نماز میں متم تم کے خیلات باطنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے اور ایسے خص کو بار بار نبیت توڑ نا اور بحدہ ہوکے کرتا چا ہمیں یانہیں۔

(جواب) ایسے فطرات پراتفات نہ کرے طن غالب رعمل کرے۔

#### وسوسه برمواخذه

(سوال) دل کے خیال فاسدہ ہے جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں دل سے دور نہ ہوں اگر چیان کو برا جانتا ہے تو گناہ ہوگایانہیں۔

(چواب) صرف دل میں خطرہ آ وے ادراس پڑل نہ کرے ادراس کو دفع کرتار ہے تو گناہ نہیں ہے ادرا گراس کا ادتکاب دل میں تھان لے گا تو بے شک گنہگار ہوگا۔

### كتاب سے وكي كرو كرمقرركرنا

(سوال) حضور نے جوذکر ہتلایا اس کوکرتا ہوں کچھ حضور نے با تیں زبانی ہتلائی تھیں۔ان میں سے بعض بعض میں بعول گیا تھا گرضاء القلوب کے دیکھنے سے یادآ گئیں بندہ کو اور بھی فرصت ہے اگر ضیاء القلوب سے دیکھ کراور کچھ پڑھوتو حضور کیا فرماتے ہیں جو ارشاد عالی ہو وہ کیا جادے، فددی سابق سے مسبعات عشر پڑھتا تھا اب حضور نے داسطے منافع دنیا کے یاباسط گیارہ سومرتبہ ویا مغنی گیارہ سومرتبہ بعد نماز فجر ہتلایا تھا وہ بھی پڑھتا ہوں گرمسبعات عشر کی میشرط ہے کہ قبل طلوع پڑھے اگر جہلے بعد نماز فجر کے مسبعات کے وقت طلوع ہوجاتا ہے لہذا عرض ہے کہ آل طلوع پڑھے اگر جہلے بعد نماز فجر کے مسبعات کے وقت طلوع ہوجاتا ہے لہذا عرض ہے کہ اس وظیفہ کایا تو اور وقت حضورا پی زبان فیض ترجمان سے فرمادیں یا طلوع کی شرط نہ ہوذکر نفی و

ا ثبات میں معنی کی طرف خیال کرتا ہوں گر ذکرا ثبات مجر دوذکراسم ذات میں کیا خیال کروں۔
(جواب) بخد مت شریف مولوی مجمد بیٹی صاحب و عکیم مسعود احمد صاحب السلام علیم بندہ نے جوذکر آپ کو بتلایا تھا اگر زیادہ فرصت ہے تواس کو ہی دوگنا اور ڈیوڑھا کرلیں گراپئی رائے سے کتاب دیکھ کرکوئی ذکر مقرد کرنا مناسب نہیں ہے اور ذکر نفی واثبات میں جب پورے معنی کی طرف دھیان رہتا ہے ان ہی پورے معنی کی طرف دھیان رہتا ہے ان ہی پورے معنی کی طرف اثبات مجرد اور اسم ذات میں بھی اسی طرف خیال کرنا چاہئے مسبعات عشر جو آپ فجر کو پڑھتے ہیں۔ وہ پہلے پڑھ لیا کیجے اور بعد اس کے خیال کرنا چاہئے مسبعات عشر جو آپ فجر کو پڑھتے ہیں۔ وہ پہلے پڑھ لیا کیجے اور بعد اس کے وظیفہ یا معنی اور یا باسط پڑھا کریں کے دین کا کام کار دنیوی سے مقدم ہونا چاہئے۔

ىبروشكر

(سوال) زید کہتا ہے کہ مصائب میں صبر اور راحت وخقی میں شکر کرنا چاہئے کہ اس کا امرقر آن وصدیث میں وارد ہے۔ اور عمر کہتا ہے کہ نہیں بلکہ مصائب وامراض وغیرہ میں شکر کرنا چاہئے۔ یہ حصد انبیاء میں مالسلام کوعطا ہوا تھا۔ نعت ورشانبیاء میہم السلام کی مرحمت ہوئی ہے اور راحت وعیش میں صبر کرنا چاہئے کہ بیعیش و نیا کا کفاروں کا حصہ ہے لہذ قول کس کا صحیح ہے۔ (جواب) تکالیف میں صبر کرنا اور نعت پرشکر کرنا چاہئے اور تکالیف پر راضی ہونا اعلیٰ ورجہ کے اولیاء کی شان ہے۔ اور صبر وشکر بلا وقعت پر اولیاء کی شان ہے۔ اور صبر وشکر بلا وقعت پر اولیاء کی شان ہے۔ اور صبر وشکر بلا وقعت پر

دوسری شان ہے نقط واللہ تعالیٰ اعلم اس میں دونوں قول بجائے خود سیح ہیں۔اور علی الاطلاق سب افراد میں دونوں بے جاہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس نبی شدہ میں میں اللہ سے میں اللہ میں اللہ سے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

اولباءالله كالمجشم ظاهرى ديدارالبي كرنا

(سوال) بیقول که حضرات اولیاءالله پیشم ظاہری دربیداری دیداررب العزت تعالیٰ شانہ کرتے میں غلط ہے یاضحے۔

یں سے ہیں ۔۔ (جواب) یقول ان کا سیج نہیں (۱) بلکہ ما وّل ہے اگر کسی عالم سے منقول ہے اور مردود ہے اگر

(۱) اور حد ثین و نقباء و متعلمین و مشائظ طریقت کا اجماع آسیات پر ہے کہ اولیاء کو حاصل نہیں ہے تعریف میں کہتا ہے کہ میں کسی ایسے تھی کوئیں جانبا کہ اس نے اس کا دعویٰ کیا ہوا ور کسے بھی یہ دعویٰ صحت کوئیں پہنچا کر جمول لوگوں کی جماعت کہ ان کوکوئی نہیں بچیا نبااور مشائح کا اتفاق ہے اس مدمی کے قبول کرنے اور جمالانے پر اور کہتے ہیں کہ اس قم کا دعویٰ انتہ کے نہ بچیا نے کی نشانی ہے اور جو تھیں کہ یہ دعویٰ گر ہے حقیقۂ اس نے خدا کو نہ بچیا ناموگا۔ اور تی علاء الدین تو نوی شرح تصرف میں فرماتے ہیں کہ اگر کی معتبر تھی ہے کہ میں خدا کو علانے و نیا میں و کھیا، اور بالمشاف اس ہے بات کرتا ہوں تو کافر ہوگا۔ اور زائد تقصیل مجموعہ فاوئ مولانا عمدائی مرحوم میں و کھنا چاہے۔ (پیٹے عمدائی محدث و ہوئی تحیل الا بمان)

سى جابل سے مروى ب\_فظ والشر تعالى اعلم-

اینیایس کے شنخ پراعتراض

سوال) کوئی مریدای شخر پریا کوئی غیر خطی غیر چر پر کوئی شری اعتراض کرے قو وہ اپنے معترض کو جواب ببنری تمام دے یا بجائے جواب نا خوش ہوجادے اور بالفرض آگر شخص اپنے معترض کو جواب کافی نددے گا کہ جس معترض کی سکیان ہوجاد ہے گئی گذرہ دوگا یا نہیں۔
محترض کو جواب کافی نددے گا کہ جس سے معترض کی سکیان ہوجاد ہے قو گئی گارہ دوگا یا نہیں۔
(جواب) جواب زی ہے بھی درست ہے بعض مواقع میں اور غصر سے بھی درست ہے بعض کی میں اور بعض مضمون فہمائش کے قابل ہوتے ہیں بعض ٹیس لہذا ہر خص اور ہر کل کا جدا معاملہ ہے اس کا جواب کل نہیں ہوسکتا۔

### كشف كمال بيانبين!

(سوال) نقراء کے یہاں کشف کوئی بڑی بات ہے اینیں۔ (جواب) کوئی کمال معتبر نہیں اگر چہ کمال ہو کیونکہ یہ امر مشترک ہے موکن و کا فر میں تو کمال تو

ر جواب ول مال مبرس، ويدمان ويدمان ويدمن موامر خري فقط والله تعالى اعلم-

## كلمه كوخلاف طريقه صوفيه بإهنا

(سوال) يقول بس حضرات صوفير حمم الله لا المه الا الله اگربطريق صوفيا كهاجائة عادية من نافع موگارور نهيس تو كيام خش اقرار باللسان وتقديق بالقلب جومرخاص وعام بر فرض بينافع نه موگاند كهافع مى نافع من نافع نه موگاند كهافع مى نه موگاند كهافع مى نه مولدار يقول محيح بي نام سوفيد كه مولد در يد موكاند كهافع مى نه مولدار يقول محيح بي نهيس -

(جواب) یقول بھی بجائے خورصیح ہے یا اور معنی مجمیح ہیں۔ گراس موال کے جواب کی نہ جھے کو لیافت ہے نہ سائل لائق ہے نہ اس کا جواب قرطاس ہے فقط واللہ اعلم کلمہ پڑھے معنی بجھ کر نافع ہودے گابفضلہ تعالی فقط۔

بإس نفاس

. (سوال) سانس کی آمدورفت میں جوذ کراللہ ہوا کرتے ہیں اس میں ثواب بھی ہوتا ہے یا نہیں اورا گر ہوتا ہے تو فقط زبان کی برابر ہے یا اس کا ثواب کم ہے یا زیادہ ہے؟ (جواب) سانس کی آ مدورفت کا اور ذکر لسانی کا ثواب جو دریافت کیا ہے تو بعض دجوہ ہے تو ذکر لسانی افضل ہےاور بعض لے نفاس فقط۔

#### ملفوظات

بذريعه خط بيعت كاجواز

ا۔ از بندہ رشید احرع فی عنہ بعد سلام سنون مطالعہ فرمانید۔ آپ کا خط بطلب بیعت کے آپ کا خط بطلب بیعت کے آپ اس بندہ ترائع سنت رسول اللہ ﷺ پر بیعت کرتا ہے سب امور موافق شریعت کرتے نہ ہوتو رہواور ہنجگا نہ نماز اور ادائے فرائض میں چست رہو۔ اگر کسی وقت فرصت ہواور کی حرج نہ ہوتو ملاقات کا مضا کقہ نہیں ورنہ دور قریب سب محبت میں یکسال ہیں۔ اگر وظیفہ ورد کی حاجت ہوتو دوسرے وقت بتایا جائے گا۔ فقط والسلام مورود ی رمضان۔

### بذر بعه خطای مرشد کی طرف سے بیعت کرنا

۲۔ از بندہ رشید احمر عفی عندالسلام علیم۔ آئ کارڈ جوائی آپ کا آیا آگر چہ لائق اخذ بیعت نہیں ہوں گر حسب درخواست آپ کے اپنے حصرت مرشد سلمہ کی طرف سے اخذ بیعت کر کے آپ کو داخل سلسلہ کرتا ہوں آپ صلوق خمسہ کوخوب بطمانیت و جماعت اپنے وقت پر ادا کرتے رہیں اور ممنوعات شرعیہ اور بدعات سے اجتناب رہے اور معاملات وسنت ادا کرتے ہیں بھی خلاصہ بیعت کا ہے اور اس واسطے بیعت ہوتے ہیں۔ فقط والسلام مور خدد دم کم ذی الحجہ روز پنجشنبہ۔

### خاندان حضرت شاه ولى الله كعقائد

سا۔بندہ خاندان حضرت شاہ ولی الله صاحب میں بیعت ہے اور اس خاندان کا شاگر د ہے گوان کے عقائد کوئی اور تحقیقات کو تھے جانتا ہے الا ماشاء اللہ کوئی امر جو مقتضائے بشریت خاصہ لا زمدانسان ہے صادر ہو گیا ہوتفیر شاہ عبدالعزیز صاحب عقد المجید مولا تا شاہ ولی اللہ صاحب کا تنویر العین مولا نا محمد المعیل صاحب شہید جیسا کہ شہور ہے ایسے ہی ہے اس خاندان کے عقائد تقویة الا یمان ظاہر ہیں۔ نقط والسلام۔

بدعتی بیرکی بیعت سنخ کرنا

٣ \_ اگرايك شخص سے كوئى مريد مواور چرمعلوم مواكده پيربرعتى ہے اوركسى وجبسے قابل

بیت کرنے کے نہیں ہے تو اس کی بیعت کا فنح کرنا واجب ہے اگر بیعت کو فنح نہ کرے گا تو کہ مہاں ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے المصر اُ مع من احب سواگر برعت ہے جبت کر سے گاس کے ساتھ ہو جا و سے گا اور برعت ہے جبت حرام ہے اور وہ جو پیر قائل بیعت ہے گرم پیر کواس سے فا کدہ نہیں ہوتا تو بھی دوسر ہے پیر سے میں یہ عقادر کھے اور جو پہلے پیر سے بھی اعتقادر کھے اور جو پہلے پیر سے باوجود فا کدہ ہونے کے بیعت فنح کرد سے اور دوسر ہے ہے میں یہ وجا و تو بھی گناہ نہیں ہیری مرید ہوجا و تو بھی گناہ نہیں ہیری مریدی دوئی ہے آ دمی جس سے چاہے۔ دوئی دین کی کرلیو ساس میں کوئی گناہ کی بات نہیں گر بال اجھے پیرا الل سنت کو چھوڑ نا بلاوجہ اچھا نہیں کہ ایسے مرید پرمشائخ التفات نہیں کی بات نہیں ہے سب کتب تھوف کی بات نہیں ہے سب کتب تھوف میں مشائخ صوفے نے لکھا ہے اور پہلے پیر کے چھوڑ نے کو کفر کہنا تو یک نے بھی نہیں لکھا یہ مقولہ بالکل کی جانل ناوا تف کا ہے کہ اپنے دئیا گمانے کے واسطے مریجھیلایا ہے بی تول بالکل غلط اور مردود ہے مشائخ قد یمہ دوا دوا تین تمین اور زیادہ سے بیعت ہوئے ہیں چنانچ کتب سلاس سے خل ہر ہے تو اس شخص کے تول فالسد پر سب پر کفر عاید ہو و سے ہیں چنانچ کتب سلاس سے ظاہر ہے تو اس شخص کے تول فالد تعالی اعلی خلے ہو سے بیعت ہوئے ہیں چنانچ کتب سلاس سے فل ہر ہے تو اس شخص کے تول فالسد پر سب پر کفر عاید ہو و سے گا۔ معاذ اللہ فقط واللہ تعالی اعلی خلام ہو خلام ہو تو اس شخص کے تول فالسد پر سب پر کفر عاید ہو و سے گا۔ معاذ اللہ فقط واللہ تعالی اعلی ۔

# کتابالتقلید والاجتهاد تقلیدواجتهاد کےمسائل

#### مطلق تقليد كاثبوت

(سوال ) كتب اصول من قاعده مقررب كر تم مطلق كومقيد كرنا اور مقيد كومطلق كرنا اين رائ ے تعدی صدود اللہ حرام ہے ای کو بدعت بھی کہتے ہیں۔ مثلاً مجدمولود کہ اہل بدعت نے مطلق ذكرالتدتعالى خواه امرونهي ودكيرسير وحالات مول مقيدكر كطليحد وايكمجلس تفبرالي باسم بأسمل لبذابدعت وحرام موئى يا قيام مجلس مولود مس كمطلق ذكر الله تعالى وذكررسول الله على كالمندوب بے گرخاص ذکرمولود ہی پرمقید کرنا بدعت ہوگیا۔ایصال ثواب الی المیت کہ مطلق تھا۔ بالعین و تخصیص کے جب جا ہوکرواہل بدحت نے اس کو مقید بقیو دکرلیا ہے بی تعدی حدوداللہ اور بدعت ہے۔ علی ہذاتقلید جہتدین مسائل اجتہادیہ میں کہ مم شارح علیہ السلام طلق ہے جا ہے جس فرد ما مهور پر بالتعین عمل کرے جس اہل ذکر جمتهدین سے جا ہدریافت کر لےکوئی قید شارع نے مقرر نہیں فرمائی ۔ جومقید کرلیا جائے البتہ نوع واحد رعمل بعجہ سبولت واصلاح عوام بالزوم عقیدہ وجوب مضا تفتنين كديه طلق بى بي هروجوب مقرركرنا تعدى صدودالله بوكرحرام بوكا\_اورصرف مصلحنا عمل كرنے كو وجوب كاعقيده كرلينا تغير حكم شرع باور مثلا جولوگ جهال مجتهدين كو برا کہیں وہ خود فاسق ہیں ۔گر شرع کوان کی وجہ سے مقید کرنا داخل تعدی صدود اللہ ہوگا ورنہ لازم ہوگا کہ جوجہال محدثین کی تو بین کریں ان کی وجہ سے وجوب شخصی کوغیر شخصی کردیا جاوے مگر ایسا نہیں لہذا شخصی وغیر شخصی دونوں مامور اور داخل تھم مطلق ہیں۔ برابر جانیں اور کسی مصلحت سے ایک بربی عمل کرنے کومناسب ومندوب جانے اور عقیدہ وجوب وضروری کا ضدر کھے تو وہ مصیبت

(جواب) تقلیر شخص اور غیر شخصی دونوں امور من الله تعالیٰ ہیں۔اور جس پر مل کرے عہدہ استال سے فارغ ہوجاتا ہے۔ دراصل بیمسئلہ درست ہاور جوایک فرد پر مل کرے اور دوسری پر نہ کرے اس میں دراصل کوئی عیب نہ تھا اور ہوجہ مسلحت ایک پر عمل کرتا درست ہے پس فی الواقع اصل یہی ہے لہذا جو تقلیر شخصی کو ترام کہتا ہے وہ اصل یہی ہے لہذا جو تقلیر شخصی کو ترام کہتا ہے وہ

بھی گنہگار ہے کہ مامور من اللہ کوحرام بتاتا ہے دونوں ایک درجہ کے ہیں۔اصلِ میں اور سائل خود اقرار کرتا ہے کہ مطلق شری کواپنی رائے سے مقید کرنا بدعت ہے بیقول اس کا صحیح ہے مرحم شرع ے خواہ اشارة ہو یا صراحة اگرمقید کرے تو درست ہے پس جب سنو کہ تقلید خصی کامصلحت ہونا اورعوام كااس ميس انتظام ربهنا اورفسا دوفتنه كارفع بونا اس ميس ظاهر باورخود سأكل بحى مصلحت ہونے کا اقر ارکرتا ہے لہذا رہا تحسان اور عدم وجوب اسی وقت تک ہے کہ چھونسا دنہ واور تقلید غیر شخصی میں وہ فسادو فتنه ہوکر تقلید شخصی کوشرک اورائم کہ کوسب وشتم اوراپی رائے فاسد سے رونصوص ہونے لگے۔جیبا کہ اب مشاہرہ ہور ہاہے واس وقت ایسے لوگوں کے واسطے غیر شخصی حرام اور شخصی واجب موجاتى باوريرمت اوروجوب لغيره كهلاتا بكددراصل جائز ومباح تفاكسي عارض كى وجد سے حرام اور واجب ہوگیا تو اس سبب فسادعوام کی وجدسے کہ ہرایک مجتمد ہو کرخرابی وین میں پیدا کرتا ہے۔خودمولوی محمد سین بٹالوی ایسے مجتهدین جہلا کوفاس ککھتے ہیں۔ پس اس رفع فساد کے واسطے شخص کا واجب ہونا اور غیر شخص کا ایسے جہلاء کے واسطے حرام ہونا اور عوام کواس سے بندكرنا واجب موا۔ اوراس كى نظيرشرع ميں موجود ہے۔ لہذائي تقليدكى نص كى گئى ہے نہ بالرائے دیکھوکہ جناب فخرعالم علیہ السلام نے قرآن پڑھنا ہفت زبان عرب میں حق تعالیٰ سے جائز کرایا اورعلى بيل البدل كسى لغت ميس يرهو جائز باوراس وسعت كوآب عليه السلام في برى مشقت وسعی سے حلال کرایا اور حق تعالی نے اجازت فرمائی مگر جب اس اختلاف لغات کے سبب باہم نزاع مواورانديشه زياده نزاع كامواتو باجماع صحابقرآن شريف كوايك لغت قريش مين ديا كيا-اورسب لغات جراً موقوف كردية كئ كه جمله ديكرلغات كمصاحف جلادية اورجراً جين لئے گئے۔ دیکھو یہاں مطلق کومقید کیا مگر بوجہ فسادامت کے جب کے تقلید غیر شخصی کرنے میں فسادظا هربهاس ميسكسي كوبشرط انصاف انكارنه هوگانو اگرواجب لغير شخص كوكها جاوب اورغير شخصی کومنع کیا جادے تو یہ بالرائے نہیں بلکہ بحکم نص شارع علیہ السلام کے ہے کہ رفع فساد واچیب ہرخواص دعام رہے۔الحاصل جو کچھ سائل نے لکھا وہ درست ہے مگر بیامراس وقت تک ہے کہ فساد نہ ہواور خاص کے واسطے ہے نہ عوام کے واسطے اور ایسی حالت موجودہ میں جو بچشم خود مشاہدہ ہور ہاہے د تو شخص کا بالرائے ہیں بلکہ بالخصوص ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

اجماع اورقياس كالجحت مونا

(سوال )اجماع امت اورقیاس مجتهد کاماننا کہاں ہے واجب ہوا۔

(جواب) لا تسجت مع امتی علی الضلالة (۱)الحدیث اجماع کے قطعی ہونے کی دلیل ہے فاعتبرو ایا اولمی الا بصاد (۲) قیاس کی جت ہے اور بہت دلائل ہیں الماعلم پر واضح ہیں فقط۔ تقلیشخصی

(سوال) کیافر ماتے ہیں علائے دین متین اور مفتیان شرح رسول سیدالعالمین درباب تقلید شخص آیا یہ واجب ہے یا جیساغیر مقلدین معاذ الله گمان کرتے ہیں شرک یا بدعت ہے۔

(جواب) تقلید مطلق فرض ہے فسئلوا اہل الذکو ان کتتم الاتعلمون . (۳) تو تعالی اے اس آیت میں مطلق تقلید کوفرض فرمادیا ہے۔ اور تقلید کے دوفرد ہیں ایک شخص کے سب سائل ضروریہ ایک بی عالم سے بوچے کر عمل کرے دوسرے غیر شخصی کہ جس عالم سے جا ہے دریادت کر لیوے اور آیت بسبب اپنے اطلاق کے دونوں قسم تقلید کو شخصی نے ہمذا دونوں قسم تقلید کی مامور من اللہ تعالی اور مفروض حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس فرد تقلید پرکوئی عمل کر کا حق تعالیٰ کے حکم فرض کا عامل ہوگا۔ لہذا جو شخص تعالیٰ کی مخالفت میں ضدا تعالیٰ ہے شرک بیا بعت کہتا ہے وہ وہ جائل و گراہ ہے۔ کیونکہ جی تعالیٰ کی مخالفت میں ضدا تعالیٰ کے مفروض کو شرک کہتا ہو اور نہیں جانا کہ جی تعالیٰ کے مفروض کی اللہ اس کے افراد ہو اس معالیٰ ہو تا بلہ اپنے افراد کو شمن میں خارج میں موجود ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کا وجود کی در حید اور اور شخصی اور غیر شخصی کا جدا کی میں ہودے کی ایشخصی کے شمن میں بیا تعرفضی کا جدا ہو دید ہوں ہوں تیں ہوں کی البدا کہیں ہودے کی ایشخصی کے شمن میں یا تحرفضی کے شمن میں بودے کی ایشخصی کے شمن میں یا تحرفضی کے شمن میں بودے کی ایشخصی کے شمن میں یا تحرفضی کے شمن میں ہودے کی ایشخصی کے شمن میں یا تحرفضی کے شمن میں بودے گی لیہ ہودے گی لیہ ہودے کی لیہ ہودے کی ایشخصی کے شمن میں یا تحرفضی کے شمن میں بودے گی لیہ ہودے کی لیہ ہودے گیل کرے اور عہد ہوا مرسے میں میں کو کیل کرے اور عہد ہوا مرسے میں ہودے گیل کرے اور عہد ہوا مرسے میں میں بودے گیل کرے اور عہد ہوا مرسے میں میں کو خود ہوا ہوا ہوا کیل کیل کرے اور عہد ہوا میں میں کو خود ہوا ہوا ہودی کیل کر کے اور عہد ہوا میں میں کو خود ہوا ہوا ہودی کیل کر کے اور عہد ہوا کیل کر کے اور عہد ہوا ہودی کیل کر کے اور عہد ہوا ہودی کیل کر کے دور خود ہودا ہودی کے اس کو کیل کر کے دور خود ہودا ہودی کیل کیل کے دور خود ہودا ہودی کے دور خود ہودا ہودی کے دور خود ہودا ہودی کے دور خود ہودی

فارغ ہووے \_ بس مامور من اللہ تعالیٰ کو بدعت یا شرک کہنا خودمعصیت ہے بلکہ دراصل دونوں نوع تقلید کے جواز میں مکسال ہیں مگراس وقت میں کہ عوام الناس بلکہ خواص پر بھی ہوائے نفسانی كاغلبه اوراع إبكل ذى رائع برأبيكا اورتقليد غير شخص ان كى موااوراع إب كوعمه ذريعه جواز داجراء کا موجاتا ہے اور موجب لا ابالی بن کا دین کی طرف سے اور سبب زبان درازی تشنیع کا شان مسلمین وائر مجتهدین میں ان کے واسطے بن جاتا ہے اور باعث تفرقہ وفساد کا باہم مسلمین میں ہوتا ہے۔ چنانچے بیسب مشاہرہ ہے لہذاایسے دقت میں تقلید غیرشخص کا اختیار کرنا اس وجہ سے جہاں پر مفاسد ہریا ہوں درست نہیں رہااور فقط شخصی انتثال امرفسئلوا کے واسطے عین و شخص بحکم شرع ہوگئ ہے۔ کیونکہ انفاق اور اتحادر کن اعظم دین اسلام کا ہے تواس کی محافظت بھی فرض اعظم بِقال الله تعالىٰ: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الا ية (١) ان الله لا يحب الفساد ..... الاية اوراكثر احاديث اللاب من واردين لهذا محافظت ال فرض اعظم ك واسطے اور رفع ان مفاسد وشنائع کی ضرورت سے ایک شق مامورعلی انتخیر سوال کوترک کرنا اور دوسرى شن كو جومعين ومقوى اس فرض اعظم كوادر دافع شنائع ندكوره كوب اختيار كرنا شارع عليه السلام ہوگیا ہے۔ چنانچے قرأت قرآن شریف کی سبعة احرف میں مخیر تھی اور باجماع صحابہ حضرت عثمان رضی الله عند نے اس کومنع کر کے ایک لغت قریش میں مقصود کر دیا۔ اور میریمض رفع فساد وتفرقه كي وجد سے ہوا تھا صحح بخارى اس كى شاہر ب\_ اور فخر عالم عليه السلام قل ذوالخويصر ه كے باب ميں جوواجب القتل ، ببكلمات كفر وكتاخي فخرعالم عليه السلام كے تفافر مايا تھا: دعمه فان الناس يقولون ان محمد ايقتل اصحابه . (r) اوريكم بسبب فتنك جواتفالاغير الحاصل ایسے دقت نازک میں تقلید شخص داجب مشخص ہے ادر غیر شخص ان فتن مشاہرہ کے سبب ممنوع ہے البتہ اگر کہیں پیفسادغیر شخصی میں نہ پایا جاوے تو وہ بھی مامور علی انتخیر ہے شل شخصی کے پس واضح ہوگیا کہ تقلیر شخص واجب ہاوراس کو بدعت یا شرک کہنا جہل محض ہے۔واللہ تعالی

<sup>(</sup>۱)سب مل كراللدى رى كومضبوط بكر لواور متفرق ندر مو-

<sup>(</sup>٢) بي شك كەاللەتغالى فسادكودوست نېيى ركھتا۔

<sup>(</sup>٣) اس کوچھوڑ میں س کئے کہ لوگ کہیں گے کرچمدائیے ساتھیوں کو آل کیا کرتا ہے۔

تقليد شخصى كاوجوب

(سوال ) تقلیر شخص کے دجوب کی کیادلیل ہے۔

ر جواب ) فاستلوا اهل الذكر (۱) الاية اورنا اتفاقى مونا اورلا ابالى موجانا عوام كالسبب عدم تقليد كرليل وجوب شخصى كى باس ميل انظام عوام بــ

تقليد كأشخصى ثبوت

(سوال) مئلة رون ثلاثه من تقلية خص كاثبوت ہے يانہيں \_

(جواب) تقلیر تحفی خودقر آن شریف سے ہی ثابت ہے تو پھر قرون ثلاث کی کیا ہو چھ ہے قولہ تعالیٰ فاسئلوا اهل الذکو ان کنتم لا تعلمون (۲) فقط واللہ تعالی اعلم۔

تقليشخصىكس برضروري نهيس

(سوال) جو خص مجہدین علیہ الرحمة کو یا مقلدین کو براجانے یا تقلید مجہدین کو شرک ہے۔ معاذ اللہ وہ تو فاس اور گنہگار سخت ہے گر جو خص الیانہ جانے بلکہ سب ائمہ دین کو اپنا پیشوا و مقدائے دین اپنے عقیدہ جانتا ہوتو وہ خص عمل ظاہر سنت پر کہ حدیث سے ثابت ہوا اور کسی فہ ہب کے موافق ہو فاتی ہو فہ اہب اربعہ میں سے کرلیوے اور باعث فتنہ و فساد کا اور پریشانی عوام کا بھی نہ ہواس کے عمل کرنے سے کیونکہ تقلید معین کو جو واجب اور ضروری کہتے ہیں تو اس باعث سے کہ موجب درسی اعمال اور صلاحیت اور بوجہ عدم پر اگندی و پریشانی و فتنہ و فساد عوام کے ورنہ چاہے کہ تقلید کرے۔ فدا ہب اربعہ میں تو ایسی صورت میں کہ باعث فتنہ و فساد عوام کا نہ ہو مخار ہے چاہے جس کرے۔ فراجب اربعہ میں تو ایسی صورت میں کہ باعث فتنہ و فساد عوام کا نہ ہو مخار ہے چاہے جس کہ باعث فتنہ و فساد عوام کا نہ ہو مخار ہے چاہے جس کہ باعث فتنہ و فساد عوام کا نہ ہو مخار ہے جائے جس کہ باعث فتنہ و فساد عوام کا نہ ہو مخار ہے جائے ہوں۔

(جواب) اس صورت میں اگر ہوائے نفسانی سے بھی خالی ہے تو اس کو جائز ہے کہ کسی نہ ہب کے موافق عمل کرے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

> غیر مقلدوں کی برائی (سوال)غیر مقلدوں میں کیابرائی ہے۔

(جواب) مجہدین کو برا کہنا اور تقلید کوشرک بتانا۔ مسلمان مقلدوں کومشرک جاننا نفسانیت سے عمل کرنا برا ہے اور حدیث پرعمل کرنا لوجہ اللہ تعالی اچھا ہے، سب حدیث پر بی عامل ہیں۔ مقلد ہویا غیر مقلد واللہ تعالی اعلم۔

### آتمہ برطعن

(سوال) جومخص آئمہ مجتہدین پرمقلدین پرطعنہ کرنے والے کو برانہ جانے بلکہان کی تعریف کرےاوران کو ہزرگ ہی جانے و چخص بدعقیدہ ہے یانہیں۔

(جواب) طعن کرنے ولا ائر مجتمدین پرفاس ہاور جو خصط طعن کرنے والے کو ہزرگ جانے اس وجہ سے وہ بھی فاس ہا وراگر طاعن میں کوئی صفت دیں ہواور اس وجہ سے اس صفت میں اس کو ہزرگ جانے تو معذور ہے بشر طیکہ اس طعن کواس کی برائی جانتا ہے اوراگر باوجوداس کے کہ اس صفت شنیج طعن کو بھی اچھا جانے تو وہ بھی شل اس کے ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم اس صفت شنیج طعن کو بھی اچھا جانے تو وہ بھی شل اس کے ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### غيرمسلك والول كوبرانه كهنا

(سوال) کیافر ماتے ہیں علائے دین کہ غیر مقلد شل مولوی نذیر حسین یا مولوی مجرحسین بنالوی وغیرہ و نیچر یان مثل سید احمد ومسٹر محمود وغیرہ کو پیچیے برا کہنا یا الفاظ سخت ست کہنے یا ان کے معاونین کے سامنے جائز ہے یانہیں اور مکروہ ہے تو تحریمی یا سنزیمی حرام ہے یا غیر حرام فقط -(جواب) جو غیر مقلدین آئمہ کوسب سے یا دکریں ان کو برا کہنا اس وجہ بالاسے درست ہے فقط واللہ تعالی اعلم ۔

#### ابل حديث كوبرانه كهنا

(سوال) مولانا سیدنذ رحسین صاحب کوجود الی میں محدث ہیں جولوگ ان کوم دودادر خارج اللہ سنت جانے ہیں اور لا فد جب کہتے ہیں آیا یہ کہنا ان کا سیح ہے یا نہیں باجود سیح فد ہونے کے ایسے لوگ فاسق ، بدکار ہیں یا نہیں اور مولانا صاحب کے عقائد اور اعمال موافق اہل سنت والجماعت ہیں یا نہیں اور حضرت سلمہ کے عقائد اور مولانا صاحب کے عقائد میں کچھ فرق ہے یا مشفق ہیں گوبعض جزئیات میں یا اکثر میں شخالف ہوتو یہ کچھ ایسا امر نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ایسا گمان کیا جا جواب بطور بسط کے ارقام فرمادیں۔ کیونکہ ایک عالم ان کو لعن طعن کرتا ہے اور

بدر فاسقین سے جانتاہے۔فقط

(جواب) بندہ کوان کا حال معلوم نہیں اور نہ میرے ساتھ ان کی ملاقات ہے کیکن جولوگ ان کے حال کے حال کے حال کے حال کے حال کے بیان میں مختلف ہیں اگر چیان کومر دوداور خارج اہل سنت سے کہنا بھی سخت بے جاہے۔ عنائد میں سب متحد مقلد غیر مقلد ہیں البتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

### وصيت شاه ولى الله صاحبٌ

(سوال) مقالة الوصية في الصيحة والوصية عولفه مولانا شاه ولى الله صاحب محدث دالوى عليه الرحمة اول وصيت اين فقير چنگ زون است بكتاب وسنت دراعقاد وكمل و بيوسته بتذبير بردو مشغول شدن و برروز حصه از بردوخواندن واگرطاقت خواندن نداروتر جمه در ق از بردوشنيدن دورعقا كد فد بهب قدمائ الل سنت اختيا كردن واز تفصيل وقتيش كر دنداع الفن نمود ن و به تشكيكات خام معقوليان النقات نه كردن دورفروغ بيروى على كمحدثين كه جامع باشندميال فقه وصديث كردن دوائما تفريعات نقيه دابر كتاب وسنت عرض نمودن آنچ موافق باشد در فيرقبول آوردن والاكا لائ بد بريش خاوند دادن امت دانيج وقت ازعرض مجتهدات بركتاب وسنت استغناء حاصل نيست وتخن مقشفه ، فقهاء كرتقليد عالمي دادست آويز ساخة شع سنت داترك كرده النشيد ن و بديثال النفات كردن قربت خداجستن بدورى اينان فقط اور وصيت قول الجميل اندنشيد ن و بديثال النفات كردن قربت خداجستن بدورى اينان فقط اور وصيت قول الجميل بعضها على الفرشاه صاحب عليه الرحمة : و منهان لا يتكلم في ترجيح ملهب الفقهاء بعضها على بعض بل يضعها كلها على القبول بجملة ويتبع منها ما وافق صريح السنة و معروفها فان كان القولان كلاها محرجين اتبع ما عليه الا كثرون فان كانا سواء فهو بالخيار و يجعل المذاهب كلها كمذهب واحد من غير تعصب.

(جواب) ہر دو وصیت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جملہ اہل حق بہی فرماتے ہیں بندہ کا بھی بہی عقیدہ ہے اور عمل ، اس خاندان سے مستفید و مطمئن ہوا۔ اس کے خلاف کا خیال مت کرو۔ فقط۔

جماعت میں غیرمقلدوں کی شرکت

(سوال) اگرکوئی غیرمقلد ہمارے یاس جماعت میں کھڑ اہوا در رفع یدین اور آمین بالجمر كرتا ہوتو

۔ اس کے پاس کھڑے ہونے سے ہماری نماز میں تو کچھٹر ابی نہ آئے گی یا ہماری نماز میں بھی کچھ فسادوا قع ہوگا۔

۔ (جواب) کچھ خرابی نہ آئے گی ۔الیا تعصب اچھانہیں وہ بھی عامل بالحدیث ہے اگر چہ نفسانیت ہے کرتا تو فعل تو فی صدفراند درست ہے۔

# شاه التلعيل شهيد كالمسلك

(سوال) جولوگ كرحفرت مولانامحم المعيل شهيدعليه الرحمة كوغير مقلد كيتے بين كرجمهم ين رحمهم الله كا تقليم نهيں كرتے ہے آپ كے نزديك بيقول سيح به يانبيں اور مولانا صاحب مرحوم كى تاليفات ساس مركن تصرح موسكتى بيانبيں۔

ر جواب) بندہ نے جو پچھسنا ہے مولانا مرحوم کا حال دہ بیہ کہ جب تک حدیث سیحی غیر منسوخ ملی اس پڑمل کرتے تھے اگر نہ ملتی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔ اور بندہ نے ان کی زیارت نہیں کی جومشاہدہ اپنا کھوں اور ان کی تصانیف سے بھی غالبًا یہی نکلے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقط۔ (رشید احمد گنگوہی عفی عنہ)

#### ملفوظات

## عندالضرورت مذهب شافعي يرغمل كرنا

ا۔ ندہبسب حق ہیں۔ ندہبشافعی پرعندالضرورت عل کرنا کچھاندیشنیں گرنفسانیت اورلذت نفسانی سے نہ ہو۔ عذریا ججت شرعیہ سے ہووے کچھ حرج نہیں سب نداہب کوحق جانے کسی پرطعن نہ کرے سب کواپناامام جانے فقط۔

## اصليت تقليد شخص

۲حق تعالی نے قرآن شریف میں اپنے رسول کا اتباع فرض کیا اور احادیث تمام اس پر دال ہیں اور یہ بات سب کے زد کیک مقرر ہے گرفہم کی بات ہے کہ اتباع حضرت وہ کر سکے جس سے آپ کی زیارت کی ہوورنہ بدون حضور خدمت کیونکر ہوسکتا ہے۔لہذا فخر عالم ﷺ نے خود

فرماياكه اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم . (١) قَتْ تَعَالُ نِهْمَ مَايَا:فاستلوا اهل الله كوان كنتم لا تعلمون (٢) و كهلول ير پهلوك يو چمنااور كمنافرض فرمايا صحابه تابعین نے پڑھا۔ادران کاافتداء کیاادرعلی ہٰذا تابعین سے تبع تابعین نے کہ خود فرما چکے ہیں حير القرون قرنى ثم الذين يلو نهم ثم الذين يلو نهم . (r) ال قرون كي تعريف \_ يحى يمقصد بكتابعين في صحاب ي كمااور تبع تابعين اوريه برسةرن خيرامت بي تم ان سے میراطریقہ لوکیونکہ خیریت ان کی بسب علم عمل کے ہاور جوعلم دمل میں اولی ہوتا ہے دہی مقتدی ہوتا ہے توبس اب تبعین سنت نبوی ریخصیل دین محری علیدالسلام صحابے اوران کے بعد تابعين عفرض مواور على بذاآج تك يوني قرن بقرن چلاآيا كه خو فرمايا بسلفوا عنسي سب عالم کو خطاب کیا کیم تبلیغ دین کی کروتو ہرز مانہ میں بعبارت صریح قر آن وحدیث کےعلاء سے دین کی محقیق اور علم نبوی کا سیکھنا فرض ہوا۔ کیونکہ بدون تقلید پہلوں کے پچھلوں کو ہر گز دین نہیں مل سکتا مجتبد کو بھی تو دین پہلوسے ہی معلوم ہوا ہے۔ پچھاس پر القانبیس ہوادی بندہی ہوگئ کہ کی بات ماننا اوراس کوصادق جان کرعمل کرنا اس کے معنی تقلید ہیں۔ آئی بات مقلدین وغير مقلدين سبمسلم ركحت بيل مرغير مقلدين صرف لفظول كالقليدكرت بيل كديبلول س لفظ س كرقبول كة ادرمعاني آب خود لكاديئ ورين كموافق مويا خالف سجان الله صحابة جو عربی دال تھے۔اورفصاحت و ثکات اپنے کلام کے جائے تھے۔قرآن وحدیث کےمعنی کو حضرت سےاور باہم تحقیق کرتے تھےاور مقصدو معانی کے سکھنے کی ضرورت جانتے تھے کہ شہور ے كەحفرت عمروضى الله تعالى عندنے دى برس ميں سور وُ بقر وكوسيكھا بيەمعانى پڑھتے تھے يا الفاظ الفاظ کے بڑھنے کی ان کوکیا ضرورت تھی تغییر رو ھی تھی اور علی ہذاتا بعین و تبع تا بعین اور سب علماء کومعنی کی تقلید ضروری ہوئی مگر جہلا جند کو یکھ حاجت ندر ہی کہ فقط پہلے لوگوں کے لفظ دیکھ کرائی رائے سے جو جاہے معنی گھڑ لئے احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ و تابعین قرآن کے متعارض مضایس کواورغریب لغات کو تحقیق کرتے تھے۔بہر حال تقلید لفظ کی اور معنی کی دونوں کی دین میں واجب ہوئی اور جو پس است ارشاد شارع کی تقلیدواجب ہوئی اور جوکوئی کسی عالم تابعین سے لے كرة ج تك تقليد كرتا بي تقليد صحابه اوررسول الله الله الله الله الله المارة المارية الميار المارية الما

<sup>(</sup>۱) میرے سی استان کے ماند ہیں ان میں ہے جن کی تم نے افتد اکر لی مِراث پالی۔ (۲) اگر تم میں جانے تو الی علم سے دریافت کرلو۔

ر ملا در اس بات و مان المسارية من المان الما المان ا

ودسائل آپ مے ہیں۔سوتا بعین اور تبع تابعین کی تقلید اور ان کے شاگر دوں کی تقلید صحابہ کی تقلید رسول الله على تقليدتوضر ورتقليد ابوحنيف كقليدرسول الله على كي موكى اورمقلد شافعي وغيره كابهى مقلدآ پ کا ہی جوا۔اب باوجوداس بات کے کہ تقلیدرسول الله عظی کی بدون صحابہ کے اور تقلید صحابه کی بدون تابعین کے محال ہے اور قرآن وحدیث میں ان کی تقلید کا حکم مصرح ندکور ہو چکا تو پر ہم پوچھتے ہیں کہ باری تعالی اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے حکم تقلید ائمہ اربعہ کے وجوب کے کیامعنی ہیں آیا بیمقصود ہے کہ قرآن شریف میں یا حدیث میں خاص کر بنام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا شافعي رحمه اللدمثلا علم موكه فلال امام كتقليد كرنا واجب جانوا كريه مطلب بي تومحض وهوكه مسلمان کودینا ہے۔ بخاری وسلم کے الفاظ کی تقلید کی کون کی مصرح صدیث یا قرآن کی آیت ہے یا صحابہ میں سوائے چند نام کے کس کے نام کی تصریح آئی ہے معاذ الله اور اگر صحابہ کے قرن میں عموم لفظ ..... برقناعت ہے تو ثم الذين يلوهم اور لفظ اهل الذكر كے عموم ميں كيا قباحت ديلھى جو یہاں تخصص آئی کی ضرورت بڑی اگر مشتر بھسی ابو حنیفہ یا شافی رحمداللہ تعالی کی تصریح اسم کے نص مانگنا ہے تو ہم بھی صحابہ کے ہر ہر واحد کے نام کی صراحة نفس پوچھتے ہیں اور بخاری ومسلم وغيره بهاتمام ائمه حديث كي تقليد لفظى كى حديث صريح طلب كرتے بيں \_الغرض بيسب مغالط اوردهوكا ب بات يدب كرجسيا صحابة في حضرت سددين لياديها بى تابعى في صحاب الدر جب صحابه کی تقلید کا ارشاد کیا تو سب صحابه کا گویا نام ہی لے دیا اور جب که تابعین کاعلم صحابہ کاعلم ہے تو سب تابعین کی تقلید کو ضروری فرمادیا اورعلی بزاالقیاس بعد کے قرون میں ادرامام ابوحنیف بھی تابعی ہیں۔چنانچ جلال الدین سیوطی نے ایک رسالہ اس باب میں لکھا ہے تو ان کی تقلید نص سے البت موئى كيونكدان كاسب فقدمديث اورصحابك اقوال وافعال عصاصل ومستبط باورعلى بذاالقیاس شافعی رحمه الله وغیره ائمه تبع تابعین کے شاگرد ہیں ان کاعلم بھی صحابہ ہی سے مستفاد ہے سواب کس منہ سے کوئی انکی تقلید سے انکار کرسکتا ہے اور ان کے نام کی نص صریح ما تگنے میں مشتہر کا قافیہ تنگ ہوگا۔ دیکھیں گے وہ کس کس اپنے مقتدایوں کے لئے نص صرح لا دے گاہاں ایک بات باقی رہی وہ یہ ہے کہ مشتہر کا بیمطلب ہو کہ تقلیدسب صحابہ و تابعین کی ورست وضرور ہادر چرخاص کرایک ہی کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہےاور وجوب تقلید ایک ہی شخص کا کس نص میں آیا ہے نص قرآن وحدیث تو علی العموم سب کی تقلید کی ارشاد فرماتی ہے اور تابعین اور تیج تابعین کے طرز ہے بھی یہ بی ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کے شاگر ذبیس بلکہ بہت لوگوں سے ان کاعلم

حاصل مے والبتہ بيقابل النفات جواب ہے واول تو ہوش كركے بيات سنو كم حديث اصحالي کا انجو م کے بیمعنی ہیں کہ میرے سارے اصحاب ہر ہرواحد مثل ستارہ کے ہے تم جس کسی ایک اصحانی کی بھی اقتدا کرو کے تو ہدایت یاؤ کے تو مطلب حضرت ﷺ کا یہ ہے کہ فقط ایک صحابی خواہ کوئی جو ہدایت کے داسطے کافی ہے می معنی نہیں کہ جوسب کی اقتداء کرد کے تو ہدایت ہوو کے گی ورنهبیں مگر ہاں جب ایک کی اقتراء میں ہدایت ہے تو اگر چند صحابہ کی اقتراء ہوگی اور مسائل ومواقع متعددہ میں اصحاب متعددہ ہے اقتباس کرے گا تو بھی ہدایت ہودے گی تو بس اس حدیث میں آپ نے ایک صحابی کی تقلید کو کافی فر مایا اور زیادہ کی تقلید کو منع نہیں فر مایا اور فی الواقع مسكا يختلف ميں توايك بى افترا ممكن ہے دويا تين كى تقليد ہو بى نہيں على ادراو پركى تقريرے يېھى واضح ہوگیا کہ تقلید تابعی کی تقلید صحالی کی ہے اور علی ہذاتو بی تھم جب صحابہ کی نسبت ہے ویا ہی تابعین تبع تابعین وغیرہم کی نسبت بھی ہے کہ ایک کی تقلید ضروری ہے اور زیادہ کی منع نہیں تو بہر حال اتباع ایک عالم کا کرنا جس کانام تقلیر شخص ہے جائز ہوئی کہ اس کے کرنے ہے دین حاصل جوتا ہےاور مدایت یا تا ہےاور امرف علوالخ کا اقتال بورا حاصل ہوتا ہےاور اصحابی کالنجوم پر کامل عامل بنما ہے اوراس تقلید میں کوئی کراہت یا کوئی ترک اولی نہیں اور نہ مطلق تقلید کی جو مامورہے ہی بھی ایک فرد ہے۔ اگر چدوسرے فرد کہ چند علاء کا مقلد ہوتا ہے وہ بھی دراصل روااور جائز ہے اور ہم پلداس تقلید شخص کے ہے تو پس مقلدا بوحنیفہ کا اور شافعی وغیر ہما کا مقلدر سول اللہ علیکا ہے ان میں سے کی کے نام لے کر فرمانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کلید کے جزئیات اور عام کی افراد بحكم صراحت بى موتے بيں اور اگر مشتهر كا خدب كليد ميں صراحت أى كا بوق تمام كليات وعمومات وارادہ نصوص لغوہ و جاویں گےسب زانی وسارت و غاصب اپنے نام کی تصریح مانگیں گے جيبا كدكفاركها كرت تصكه خاص ممارع نام كانحكم نامدلاؤ الحاصل بينهايت ج بوزمطالبداور وابى بات اور مض دعوكه بعداس بات كرريافت كدوسرى بات يسنوكرن تعالى قرآن شريف مي بقوله لا تفوقوا (١) حكم الفاق كاال اسلام وديتا باوراجماع اور عدم تنازع كو فرض فرماتا ہےاور جواہر تفریق ڈالنے والا ہواس کوحرام ومنع فرما تاہے اگر چہوہ امرمستحب ہی ہوسو جوامركى وقت مين متحب تفاجب اس امر سے مسلمانوں مين فساد مونے كي تو دوامر حرام موجاتا ہے دیکھو کہرسول اللہ ﷺ نے باندیشرافتر ال امت کے بیت اللہ کی دیوار کوایے موقع پرند بنایا

<sup>(</sup>۱)اورمتفرق نههو تا ـ

اورخودايي طويل قرأة في الصلوة كوستحب فرماياتها كه عمده نماز وه ب جس مين قرآن زياده يرمها جادے اور حضرت معاذفے اس مرعمل کیا توجب ایک صحابی نے شکایت کی کہ ہم زراعت کرنے والے ہیں معاد کی طویل قرائت سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو حضرت اللے نے حضرت معاد ا كوفقان فرمايا اور چھوٹی قرائت كوواجب كرديا كيونك قرائت كاداكرنے كواوني درجه كافي تها اور بير طريقه موجب اتفاق تقااور دوسراطر يقدحالا نكه ستحب تفايم كرونت افتراق كےاس كوفتنه فرمايا اور اس بعل كرنے دالے كوفتندانكيز تھرايا توبس بيقاعده سلم شرع كاہے كدا كرادائے داجب كےدو طريقه بول ايك ميس فساد بوتا بواور دوسر عيس اتفاق ربتا بوتو وهطريقة جس مي افتراق بوتا ہاصل میں عمدہ ہی کیوں نہ ہو گراس عارض امرے حرام بن جاتا ہاب ان دونوں امر کے ا مدجواب اس خدشد کا صاف نکل آیا که تقلیر شخص کرنے والے اہل ہند کے مثلاً اپنے فرض سے فارغ تصاورا متثال امزخدا وندي ونبوي مين سركرم اب اگرعدم تقليد شخصي كوكوكي كرايا جابتا ہے تو بحكم مقدمة انيه معلوم مواكه فتندوافتراق امت من دالتا بالبذار امرناجائز موااور تقليد تخص واجب بوئي لهذاهم كبتية بين كداب تقلية خص واجب بالغير بوكئ اورعدم تقليدحرام بالغيربي اورجو كجهفتناورزاع اورباجم اختلاف اسعدم تقليديس بوهسب ونظرة تابي كربال حق تعالى جس كوكور باطن ينادع وه اس فساد كے معائند سے معذور ہے اب بفضلہ تعالی وجوب تقلید شخص بخوبی البت بوكيااورتقليدائمدار بعديس كسى امام كى بالتعين واجب ابت نص قرآنى ساور حديث نبوى ہے ہوگئ کی مسلمان کور دداائق نہیں اور بیسوال مشتمر کا اصل سب سوالات کی ہے اور بیات اس کی ج ببت سے خدشات کی اور مابدالافخاراس کا ہے اس واسطے ہم نے اس کو بہت دراز لکھا ہے اس جواب كوبهت غورس ديكمنا جائي كه يعرضحت فبم كرسب خدشد فع موجات بين \_ والله اعسلم و علمه اتم واحكم وصلى الله على سيدنا محمدو آله واصحابه وبارك وسلم. كتبدالاحقر بنده رشيداحه عفي عنه \_ دشيداحمدا ١٣٠٠ ـ

محرم سے نکاح پرامام صاحب کا مسلک

(۳)امام صاحب فرماتے ہیں کداگر کوئی کی اپنی محرم سے نکار کر لیو ہے تو ہے وہ کہ دہ زائی ہے اللہ کا کہ تاریخ کی ا زانی ہے اس کو تعزیر دینی چاہئے اور امام جو تعزیر اس کی تجویز کرے درست ہے یہاں تک کو آل بھی کر دیو ہے تو روا ہے گروہ حدیثری کر زنا میں ہوتی ہے (تصن کوسنگ ارکرنا ورغیر محص کوسوکوڑے مارناوہ اس میں نہیں آتے اور دلیل اس کی دہ صدیث ہے کہ ابوداؤ داور ترفیزی دوایت کرتے ہیں۔ عازب قال لقيت عمى ومعه راية فقلت له اين تريد فقال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امراة ابيه فامرنى ان اضرب عنقه واحذ ماله . (١)

د کیموخودشارع علیہ السلام نے اس داقعہ میں حدشری نہیں ماری بلکہ تعزیر سخت دی تو امام صاحب پر کیاطعن ہے کہ وہ تو عامل بالحدیث ہیں چشم بینا ہوتو اعتراض نہ کرے واللہ اعلم۔ اگر کوئی شخص کسی عورت پر دعویٰ کرے کہ وہ اس کی بیوی ہے

اس میں امام صاحب کا مسلک (۳) جاننا چاہئے کہ بیگانے مال کا مالک ہونا بیگانے مال پرتصرف مالکانہ کرنا بدون کسی ایک عقد کے کہ شرع نے اسباب ملک مقرر فرمائے ہیں حلال نہیں ہوسکتا جیسا تھے یا ہمہ یا اجارہ

ایک عدر کے اسراب ملک مطرف روانہیں بدون اس عقد کے کہ صلت کے واسطے مشروع مثلاً اور ایسابی دوسر سے کفش پر تصرف روانہیں بدون اس عقد کے کہ صلت کے واسطے مشروع ہوئی اور کہ بیں ، جیسے نکاح واجارہ خدمت کا مشلاً اگر بدون ان عقو دموضوع شرع کے کوئی قبض وتصرف ہوگا تو وہ غصب وسرقہ وزنا کہلائے گا اور حرام ہوگا بیام تو مسلم تمام امت کا ہے جاجت دلیل وسند کی نہیں رکھتا دوسر سے یہ کہ بیت تصرف حاتم در حق تکوم بحالت رضاو سکوت نافذ ہوتا ہے اس کی مسلمت کے واسطے کرسکتا ہے اور بیت تصرف حاتم در حق تکوم بحالت رضاو سکوت نافذ ہوتا ہے نظام امشار مشارف کے واسطے کرسکتا ہے اور بیت نظام کرتا ہے اور دلیل س کی بیہ کہ درسول اللہ کے نظام مد برایک صحافی کا کہوہ مظلم خاتم اور ایسان کی سے تعماور مشلاً خلام مد برایک صحافی کا کہوہ مظلم خلاف رضا ان کی کے تھا کیونکہ وہ تو اس کو مد بر بنا چکے تصاور مشلاً خلیا م کوشی کردیا تھا آپ نے اس غلام کو بدون رضا مالک کے آزاد کردیا۔ اور افعال صحابہ عنین کی زوجہ کوتھ نیش کردینا اس قسم سے ہو ان سب واقعات سے ایک غلام کو ایجاد عقد کا اختیار ہے تو حاکم نے آگر کسی کی شے نیج کردی تو مشتری کواس سے میں ایسا ہی مستفاد ہے عنین کی زوجہ کوتھ نیش کردینا اس قسم سے ہو ان سب واقعات سے بھی ایسا ہی مستفاد ہے عنین کی زوجہ کوتھ نیش کردینا اس قسم سے ہو ان سب واقعات سے بھی ایسا ہی مستفاد ہے عنین کی زوجہ کوتھ نیش کردینا س کی شے نیج کردی تو مشتری کواس سے میں ایسا ہی میں اور کو میا کو کا خواتھ کیا م کو بیا کہ کا کہ کا کہ کہ کو کو کو کو کو کا کہ کردینا کردینا کردینا کردینا کردینا کو مشتری کو کو کو کو کو کو کا کہ کردینا کردینا کے کردی تو مشتری کو کو کو کو کا کہ کردینا کو کو کو کو کو کردی کو کردینا کو کو کردینا کی گئی کردی تو مشتری کو کو کردینا کو کردینا کردینا کردینا کو کردی کو کردینا کو کردینا کردینا کو کردینا کو کردینا کو کردی کو کردینا کو کردینا کردینا کو کردینا کی کردینا کو کردینا کو کو کردینا کی کردینا کی کردینا کو کردینا کو کردینا کو کردینا کردینا کو کردینا کو کردینا کو کردینا کو کردینا کردینا کردینا کردینا کردینا کردینا کردینا کو کردینا کردینا کو کردینا کردینا کردینا کردینا کردینا کردینا کردینا کردینا کو کردینا کر

میں تصرف روا ہے اور اگر نکاح کردیا تو زوجہ کی مباشرت حلال ہے اور بیظاہر ہے کہ جب وجود عقد كا ثابت موجاو عكا توحلت ظاهرأو باطنأ ثابت موو عكى جبيها كما كرمتعاقدين بالهم ان عقود 💉 کوکر لیویں تو حلال ہونا ظاہر و باطن ثابت ہوتا ہے۔ (۱) ہاں اگر قاضی کسی کی شیئے دوسر کے ویٹیر عقدوسبب دے وی قعصب ہے اور حرام جیسا کوئی کسی کی شئے بلاعقد لیوے تو غصب ہوتا ہے تو تصرف حرام ہوتا ہے مگریہ بادر ہے کہ تھ اپنے محل میں ہوتی ہے اور نکاح بھی اینے محل میں ہوتا باقوباتهم تيع وتكاح جب بى موتا بك شئ قابل تع موادر كورت قابل المحض كي تكاح كيمو ینبیں کہ جس عورت سے جا ہے قاضی نکاح کردے اگر چہ مال بہن ہی ہواب سنو کہ امام صاحب نے بنابریں دوامریفر مایا ہے کداگر کسی نے کسی عوت پردعوی تکاح کا کیا اورعورت انکار کرتی ہے مرد نے جھوٹے گواہ پیش کئے قاضی نے خوب حسب قاعدہ عدالت گواہوں کی تحقیق کرے تھم تکاح کادے دیا توامام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چہ پہلے سے نکاح نہیں ہوا تھا مگراب قاضی کے حکم ے منعقد ہوگیا کہ قاضی ایجاد تکاح کا مختار ہے اور قاضی کا کہنا کہ میں نے نکاح کونا فذ کردیا بیکہنا ہے کہ میں نے نکاح کردیا اوراس محم کے وقت دو گواہ ہونے ضرور ہیں تواب جب کہ عقد ثابت ہوگیا تو عورت مردکوبسبباس تکاح قاضی کے ظاہر وباطن حلال ہوگئ اور عورت گواول ا تکارکرتی ہے گرقاضی نے اس کے انکارکورد کر کے اب زکاح کردیا اور حکم قاضی سے نکاح منعقد ہوگیا کہ اس میں مصلحت ہے اور رفع نزاع ہے اور قاضی اس واسطے ہوتا ہے اور بعدعقد کے موجب اس کا حلال ہوناتصرف کا ہےاوربس اوربیوا قعہ جناب رسالت مآب علیدالسلام کے زمانہ میں نہیں ہوا کماس کی کوئی حدیث صرح لائی جادے مربیدونوں امرجس میں سے بیات نکے حدیث سے ہی ثابت ہوئے ہیں اور حضرت علی کے زمانہ میں بیرحادثہ موااور اس تھم حضرت علی سے یہی بات ا ثابت ہوتی ہے جوامام صاحب فرماتے ہیں تو بحسب ارشاد نبوی علیہ السلام کہ جس صحابی کاتم افتداء كروك بدايت باؤك امام صاحب مهدى اورحق فرمان والع مين اوركوكى حديث

<sup>(</sup>۱) اوراس کے تجملہ (یعنی تجملہ منصب ایامت) یہ بھی ہے کہ اس کے تھم کو نافذ کردیا جائے بی آ دم کے عقد اور معاملات ہیں ہیں جس وقت کہ بی وقت دوخصوں کے معاملات ہیں ہے کی معاملہ کا فیصلہ فریاد ہے، جیسے بیا نکاح کا انعقادیا ای کے شل اور کوئی عقد تو اس کے علم کے ساتھ یہ عقد منعقد ہوجائے گا کہ پھر اس ہیں کی کو جوں جرا کی تجائش ندر ہے گی جسیا کہ ارشاد الّی ہے آیت ۔ کہ کس موس اور مومنہ کو اس کا حق تبیس کہ جب اللہ ورسول نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا تو ان کے معاملہ ہیں ان کو (کرنے نہ کرنے کا) اختیار باتی ہے ای طرح نہ کورہ عقود امام باس کے نائب سے بھم ہے جو کہ قانسی ہے خود بخو دمنعقد ہوجاتے ہیں کسی کو گفتگو کی مجال نہیں دہتا جیسا کہ مسکلہ "قاضی کا تھم ظاہر، باطن میں نافذ ہوتا ہے "متون و شروح ہیں ہمراحت سے موجود ہے۔ (موال نا آسمعیل شہید)

خالف قول امام صاحب کے نہیں ہے اور وہ حدیث بخاری وغیرہ کی جس میں ید لفظ ہیں۔ ف صن قصیت لہ بشی ء من حق اخیہ فلا یا خلنہ ..... جس کے واسطے حکم کردوں میں دیے کا کھوا ہے بھائی کے ت سے قو ہرگز نہ لیو ہے قدیم طلق شئے دلانے کے باب میں وار دہوئی ہے نہ ایجا دسب کے باب میں اور معلوم ہوچکا کہ بلا ذریعہ سبب کے وئی شئے یعنی غصب ہوتا ہے بعد اس کے سنو کہ شتہر نے جو تشریح کی کہ کی کی جوروکوا پی زوجہ ہونے کا دعوی کر کے دوجھوٹے گواہ گذران کر کے لیو ہے وہ وہورت مدگی کو درست ہوجاتی ہے تھی افتر اء ہے کہ کوئی عالم اور کتاب اس کوئیں کہ مسکل کیونکہ غیر کی منکوحہ محر مات شرعیہ میں ہے اس کا نفاذ نکار تی ہوسکتا ہے سو یہ مشتہر کی تھی حفار اغلام کے دوروغ گوئی کوشیوہ اغواء عوام کا تھم ایا ہے واللہ اعلم۔

ده درده کی تحدید برامام صاحب کامسلک

(۵) ده درده کی تحدید برگزام صاحب کاند بہنیں (کدافہی المصفی و معیار السحق و ایصل الحق و ایم محت الله معالی الله واکم جوتحدیدات تحتین وغیره کی صدیث معلوم بوتی بی ان کا ثبوت افظ نہیں بامعن کلام ہے تواس موقع پرام صاحب نے حسب قاعده شرع برائ محت نہ مہتلی بر پرچوڑا تھا ۔ موام کی رفع حرج کے واسط ده درده مقرر کر دیا تھا کہ احتیاط ہاتھ سے نہ جاد سے ایس مدیث طلب کرنی جہالت ہے اگر مشتم پہلے مدیث محت کے کی مداب کرلیتا تو پھردوسروں کو تکلیف مدیث تحدید کی مناسب تھی۔ الله م احفظنا من شرور انفسنا و من و سواس الحناس علو نا امین .

ایمان کی زیادتی و کمی کے متعلق امام کا مسلک

(۲) اول حقیقت اس سئلہ کی سنو کہ ام صاحب نے یوں فرمایا ہے (کسفافسی مسرح الفقه الا کبر ملا علی القاری رحمة الله علیه) کراج اوایان کی زیادت زماندرسول الله علیه اسلم من کراج اور ملا علی القاری رحمة الله علیه از ل جوااور سلمانوں نے اس کو قبول کیا چردوسرا محکم آیا اس کو قبول کرے اور زیادہ ہوگیا اور علی بندا القیاس آیات واحکام برصت جاتے تھے۔ ایمان بھی زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ جب خاتم الا نبیاء علیہ السلام تشریف فرمائے آخرت ہوئے اور کام خم ہو بچکے ایمان کی بھی ایک حدمین تضم گئی اب کی

زیادتی ایمان بایس معنی نیس ہوسکتی اگر کوئی محم ذا کدان احکامات پر کوئی کرد ہوے وہ بھی کافر ہے اور جوالیہ محکم کونہ مانے وہ بھی کافراور بایس معنی ایمان افراد مونین کا اور انبیاء اور سب ملائکہ کا برابر ہے کہ جوامور مامور بہا کہ جس پر ایمان لا نافرض ہے مونین کا وہی ملائکہ وانبیاء کا قسال الله تعمال الله عمن ربه و المؤمنون الایة غرض ایمان سب احکام خداوندی کا مان اسہ اس مون و نبی وجرائیل وغیر وفر شے سب برابر ہیں ہاں اجمال تفصیل کا فرق ہے اور کی زیادتی کیفیت کی اور تو حدوث شعف اس کا اور شے ہو وہ البتہ یک ان ہمان اب یہ عقیدہ کہوتر آن کی آیت سے نکلتا ہے یا نہیں اور اس کا مشرکون ہوتا ہے اگر خود کی چشم بند ہوں کوئی کیا کرے اور خود امام صاحب کے اس کلام سے یہ مطلب ظاہر ہے کہ یوں فرماتے ہیں کہ ایسمانسی کیا ہمان جب و ٹیل و لا اقول مثل ایمان جبو ٹیل ۔ یعنی ایمان میر امشا بدایمان جبرائیل کے ہاں واسطے کے مماثلت جب اور یہ جرائیل کے ہاں واسطے کے مماثلت جب ورت ہی ہوتی ہے کئل الوجوہ برابر ہوجا و سے اور یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ کوجس میں مشابہت ہو اور یہ بات نہیں ہوتی غرض یہ بات محنی عناد کی ہور نہاں کا مشود ہوتی ہوسی عناد کی ہورنہ بات نہیں ہوتی غرض یہ بات محنی عناد کی ہورنہ اس کا فری ہی ہوتی ہوتی ہوتی غرض یہ بات محنی عناد کی ہورنہ اس کافر می گور شوار نہ تھا واللہ الہادی۔

## ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لئے امام صاحب کی دلیل

(2) تيسير الوصول من روايت ب عن ابى حجيفة ان عليا رضى الله عنه قال السنة وضع الكف فى الصلواة تحت السرة اخوجه رزين (١) اورسنت فعل رسول الله السنة وضع الكف فى الصلواة تحت السرة اخوجه رزين (١) اورسنت فعل رسول الله على كابوتا بوق بي الكاراس كا بي الكاراس كا برتسب اوركيا بوگا والله الله علم -

## تكبيرات كے لئے نماز میں رفع يدين

(۸) یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز کی سوائے تح یمہ کے ہاتھ نہیں اللہ عنه الا اصلی بکم صلوة رسول اللہ

<sup>(</sup>۱) الی قیفہ سے روایت ہے کہ علی نے فر مایا کہ ست رہے کہ نماز میں تھیلی کو ناف کے بینچے رکھا جائے اس کو زریں نے روایت کیا ہے۔

صنی الله علیه وسلم فصلی ولم یوفع یدیه الا فی اول مرة وفی الباب عن براء بن عمازب قبال ابو عیسیم حدیث ابن مسعود حدیث حسن به یقول غیر واحد من اهدل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم والتا بعین وهو قول سفیان واهل کوفة. (۱) اس حدیث کورندی خود هی کرتا ب اورکوئی ضعف اس مین بیس اور حفرت کارفع یدین رکوع وغیره بیس سوات تحریم کند کرتا بروایت عبدالله بن مسعود و براء بن عازب کارفع یدین رکوع وغیره بیس سوات تحریم کند کرتا بروایت عبدالله بن مسعود و براء بن عازب کابابت به و گیا اورفقظ بید دواصحالی بی بینیس فرمات بلکه بهت صحاب کی بیس دوایت و رائد که بابت محاب کی بیس دوایت و رائد که بابت موایق بیس اور خوجو فی این نیس اور خوجو فی آب نی نماز براحت می اور جوجو فی آب نی نماز براحت و وفات رسول الله بیش پندره سواصحاب تشریف در کھتے تصاس منام مواج به توایل کوفد میں بعد وفات رسول الله بیش پندره سواصحاب تشریف در کھتے تصاس منام مواج به توایل کوفد نیس اور کابر این اس مار می کرکردکھلادی کی کابرا ان اصحاب مقیمین کوفد کابیقول تا کیونکدانل کوفد نیس ای کا خرب عدم رفع یدین کا تھا تو اکثر ان اصحاب مقیمین کوفد کابیقول تا کیونکدانل کوفد نی ان ای اصحاب سے دین لیا تھا بعداس واضح روایت کے انکار کرنامی نفسانیت به بهذا مسلمانوں کوالی تا تمیس تاریات بی التقات نمیس کرنا چاہے۔

### نماز میں آمین خفیہ کہنے میں امام صاحب کے دلاکل

(۹) آمن کونفید کہنا حضرت کی کا صدیث سے ثابت ہے کہ متدرک میں حاکم نے باسناد صحیح روایت کیا ہے۔ وائسل بن حجرانه صلی مع النبی صلی اللہ علیه وسلم فلما بلغ غیر المعضوب علیهم والا الضالین قال امین و خفض بها صوته . (۲) اس صدیث سے حضرت کی کا خفید آمن کہنا ثابت ہوگیا بعد اس کے انکار کرنا تھی تعصب ہے اس باب میں اور بھی روایت بیں ہی کی کواشتہا ہندہونا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱)عبدالله بن مسود وقرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو ایسی نماز پڑھا دوں جورسول اللہ دیکھنے پڑھی تھی بھر انہوں نے نماز پڑھی اور بجز پہلی مرتبہ کے پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کوئیس اٹھا یا اور ای باب میں براء بن عازب فرماتے ہیں ابوعی کہا کہ این مسعود کی حدیث حسن ہے اور اکثر الل علم رسول اللہ دیکھ کے اصحاب اور تابعین یکی فرماتے ہیں اور سفیان اور المل کوفہ کا یکی قول ہے۔

<sup>(</sup>۲) واکل بن جرفروایت بر انهوں نے بی اللے کرماتھ فراز پڑھی جب آپ نے غیر المغضوب علیهم ولا الصالین کی تلاوت فرمائی تو آشین فرمایا اور آشین کہنے کے لئے اپنی آواز پست فرمائی۔

(۱۰) صحیح مسلم میں صدیث مروی ہے کہ انسما جعل الا مام لیؤتم به فاذا کبر کبروا واذا قسراء فانست و از الاورخودی تعالی بی قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ واذ اقسری القران فاست معواله وانصتوا. (۲) چونکہ خودقرآن شریف وصدیث سی سے انسات مقتری کا ثابت ہوگیا تو کا چون و چراکرنا دھوکا دیتا ہے واللہ البادی۔

## نماز کے اوقات کے لئے امام صاحب کی دلیل

(۱۱) بخاری نے روایت کیا ہے عن ابسی ذر قبال کنا مع النبی صلی الله علیه وسلم فی سفر فاراد المؤذن ان یؤذن فقال له ابرد ثم اذاارادان یؤذن فقال له ابرد شم ازادان یؤذن فقال له ابر دحتی یساوی المظل التلول. (۳) سنوکر ٹیلول کا ساہیہ جب شم ارادان یؤذن فقال له ابر دحتی یساوی المظل التلول. (۳) سنوکر ٹیلول کا ساہیہ جب مشاہدہ کر مساوی ٹیلوکی ہوتا ہے کہ ساہیا ایک مثل سے بہت زیادہ ہوجاوے جس کا ول چاہے مشاہدہ کر لیو ہو آگر بعدا کی مثل سے وقت باتی تھا تو آپ نے اس وقت میں نماز پڑھی بعداس روایت سے طعن کرنا جہالت ہواللہ اعلم

<sup>(</sup>۱) امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی افتد اء کی جائے جب وہ تجبیر کہواور جب وہ قر آن شریف پڑھے تو خاموش رہو۔ (۲) اور جب قر آن پڑھا جائے تو تم اس کو دل لگا کرسنواور خاموش رہو۔

<sup>(</sup>٣) الى ذر عدوايت ب كهم ايك سفر مل رسول الله وهي كساته تقد جب مؤذن في اذان دين كا اراده كيا تو آپ في فرمايا شعند الهوف و ي مجر ( تھوڑى دير كے بعد ) جب اس في اراده كيا تو آپ في فرمايا شعند الهوف و سے مجر ( تھوڑى دير كے بعد اس في جب اراده كيا تو آپ في فر مايا شعند الهوفي دير تى كرسامير ليول كے برابر موجات -

## بىماللەالر<sup>ىن</sup>نالرجىم كتابال<sup>ن</sup>فىير دالحدىيث

## ایمان میں کمی وزیادتی کا مطلب

(سوال) زید کہتا ہے کہ جو شخص کیے کہ ایمان کم وزیادہ ہوتا ہے وہ کا فرہے اوریہ بات بھی علا پر ظاہر ہے کہ اکابر میں سے مثل حضرت علی وابن مسعود ومعاذ بن جبل و ابو درداء وابن عباس و عبدالله بن عمروعماروالو مريره وحذيف وحضرت عائشه وغيرتهم رضى الله عنهم كى زيادتى ايمان كة قائل تصاز قسطلانی شرح بخاری وغیرہ اورا کیے ہی تا بعین عظام اوراتباع ان کے اور جملہ محدثین اور فقهاءخاص كرنتيون امام مالك وشافعي واحمد بن حنبل جن كے ذرب حق سمجھے جاتے ہیں اور سفیان ثوري اوراوزاعي وآمخق بن راهو بيخصوصاً حضرت امام مخفي استادامام صاحب يهال تك كهسيدنا حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني وغيره بهم رضوالتن متعافى عبهم الجمعين بيسب ابل سنت اكابرين دين كمي زیادتی ایمان کے قائل تھے اور اہل حق میں شار کیونکہ ان سب کا استدلال قرآن وحدیث رسول بلكه معاذ الله خدا اور رسول على تك نيز باد بي بهال اختلاف ائمه كا دوسرى بات بيمر اختلاف کی وجہ سے ایک نے دوسرے کو کا فرہیں فر مایا اور اجادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کوئی کسی کو کا فریا ملعون کہتا ہے اگروہ قابل کفریا لعنت ہوتا ہے تو اس پر پڑتی ہے والا دہ کفر ولعنت کہنے والے کی طرف عابد ہوتی ہےاور اگر زید کو مجمایا جاتا ہے کہ اس قول سے توبہ کروتو ہر گزنہیں مانتا بلكايي قول برزياده معرجوتا بهاورجث كرتاب مطلقابا زنبيس آتا بس صورت مذكوره بالاكاكياهم ہے یعنی اکابران دین بفضلہ تعالی کی طرح کفر کے مصداق نہیں ہیں اب زید باجودات تکفیر عام کے ادر اصرار کبیرہ کے قابل کفر ہے یا نہیں اور جب تک تائب نہ ہوئے اس کے پیچھے نماز جائز بيانيس اورامام صاحب \_ \_ كرسلف وظف حفيه عترين مس ي كى في زيدكا سافتى ى ایمان کے کم وزیادہ کہنے والوں کے حق میں دیا ہے یانہیں حقی فدہب کی معتبر کمابوں سے اس کا جوابتح ريفر ما كرمهر شبت فر مادي\_

(جواب) از عدالت شرع شریف صدر ریاست ٹو تک راجیوتانداختلاف سلف صالح کا اس مسئلہ میں کدایمان کم وبیش ہوتا ہے یانہیں اہل علم میں مشہور اور کتب شرعیہ میں مذکور ہے اور اختلاف ائد امت میں یہی علم ہے کہ جوقول وقعل ایک کے نزدیک راقج ہے آپ اس کا پابند رہے گردوسر انتخص جواس کے خلاف پر ہے اس کی تعملیل نہ کر سے چہ جائیک اس کی تعقیر کے دائر ہ زید جو قائلان کی بیشی ایمان کو بسب اس قول کے کا فرکہتا ہے وہ خود بسبب اس تکفیر کے دائر ہ اسلام سے خارج ہے زید پر لازم ہے کہ جس طرح اس نے علی الاعلان قائلا نہ کی بیشی ایمان کی بسبب اس قول کے تکفیر کے ہے ہی الاعلان اس تکفیر سے تو بہ کر سے اور نادم ہو ور نہ الل اسلام نہ اس کا وعظ میں نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں بلکہ اس کے اختلاط سے بالکل کنارہ کریں۔ فقط ۴۳ محرم کے اس مواہر عد الس شرع شریف در ریاست او تک۔

ووست محر عبدالحبيد جحمظيم مجمدامام الدين

(جواب) اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایمان باعتبار کیفیت کے اور مراتب کمال کے کم وزیادہ ہوتا ہے اور ہا عتبار کیفیت کے اور مراتب کمال کے کم وزیادہ ہوتا ہیں ہوتا ہیں ہزاع ما بین الفریقین صرف فظی ہے جو نائی کم وزیادہ ہیں ہ کمیت کو کہتے ہیں اور جو شبت کم وزیادت ہیں وہ کیفیت کے اعتبار سے اثباب زیادت و نقصان کرتے ہیں اور جب اصل منشاء اختلاف میں باعتبار مآل و مقصود اتحاد ہے تو فریقین کا قول حق ہوا اور نسبت خطا و صلال کی ایک کی طرف بھی نہیں ہو سکتی اس لئے ان میں سے کی ایک کو کا فریا مشرک کہنے والا خود خاطی اور بخت جری ہے گرچونکہ اس کی تکفیر بناء پرتاویل ہے ہوائے فش نہیں اس لئے اس کو بھی کا فرکہنا مناسب نہیں البتہ اس قدر ہے کہ فقہاء اور عجد شین کی جماعت کو کا فریکہنے سے وہ تخت درجہ کا فاس اور گنہگار ہے واللہ اعلم بندہ رشیدا ہے گئگوہی عفی عنہ ۔

الجواب صیح عزیز الرحمٰن عفی عنه دیو بندی رشید احمه ۱۳۰۱، وتو کل علی العزیز الرحمٰن مفتی رسه عالیه دیو بند۔

الجواب سيح بنده محموعفي عنهاللى عاقب محمود كردان مدرس اول مدرسه عاليه ديوبند

ایمان زیاده بوجانایا نقص بوجاناه ام شافی کاند بب به اوراصل جوبرایمان کوبرقر ارتصور کرنا حضرت امام ابوطنیف کاند بب به کیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو سرے سے خلاف نہیں کیونکد اگر ایمان نام تصدیق کا ہے تو وہ کیفیت اذھانی ہے قبول زیادت ونقصان نہیں کرتا اوراگر طاعات کانام ہے تو قبول کرےگ ۔ قبال الا مام هذا بحث لفظی لان المواد بالا یمان ان کان هوالتصدیق فلایقبلهما وان کان الطاعات فیقبلهما . (ا) عنی شرح بخاری قول

بكفر ناجائز باور قائل كوتعزير دينا چاہئے عبدالجميل عفى عند عبدالجميل مدرس اول مدرس فتحورى د بلى \_

الجواب صحیح محمد منفعت علی عند محمد منفعت علی مدرس مدرس فتجوری دہلی زید کا بیر مقولہ سخت فسق اور قریب بکفر ہے اگر بیر مقولہ زید باد صف علم۔

#### قرآن كوغناس يدهنا

(سوال) احادیث میں جوتنی بالقرآن کوتمود وستحن فرمایا گیا ہے بالحضوص اس حدیث میں لیس منامن کم یعنی بالقرآن درس) میں کویا واجب اوراس کے ترک کوترام کر دیا گیا ہے لہذا مراتنی بالقرآن سے سن صوت بے تکلف بلازیادتی کی الفاظ ہے یا بہموسیقی ومطربان کیونکہ اقوال فقہا ومحلف بین بعض مطلق اجازت دیتے ہیں آگر چہ بقوا مین موسیقی ہوبعض ہے تکلف طبع وساحت جو از و بہموسیقی ومطربان عدم جو از کے قائل ہیں لہذا مطلب حدیث موید بقول ثالث ہے یا نہیں۔

(جواب)اس حدیث میں مراد حسن صوت ہے اور خوش النانی ہے پڑھنا ہے اور ایک طرح تغنی کرنا کہ حروف میں زیادتی و کی نہ ہو۔ جائز بلکہ سخن ہے اور ایسی طرح پر پڑھنا کہ حروف میں کمی

<sup>(</sup>۱) امام نے فرمایا ہے کہ میر بحث نفظی ہے اس لئے کہ مرادا بمان ہے اگر تقمد بیں ہے تو وہ ان دونوں کو تبول نہیں کرتے اور اگر طاعات ہے تو ان دونوں کو تبول کریں گے۔

<sup>(</sup>۷) جس نے کہا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے تو وہ امرا لی سے نکل کمیااور جس نے کہا کہ یں مومن ہوں انشاء اللہ اس کو اسلام میں کوئی حصہ نبہ ملے گا اس کوٹیر بن تمیم نے روایت کیا ہے اور وہی اس کا گھڑنے والا ہے۔

<sup>(</sup>٣)وه عم ميس منبيل جوقر آن كوغنا منبيل يرصة \_

زيادتى پيدا موجاوے جائز نہيں۔فقط والله تعالی اعلم۔

### غراب قرآن كالمطلب

(سوال) الفظ غریب سے ان عبارات میں جوذیل میں درج ہیں سوائے اس اصطلاح کے جو الل صدیث کی ہے کوئی اور ی مراد ہیں یا کیا۔ انقان میں ہے اعبوب وا اللقبوان والتمسوا غرائبه (۱) عبرائب کر الله والله والله والبعوا غرائبه (۱) عباله نافعہ میں ہودرائے شرح غریب و توجیع است عبارات آن کتاب مجمع البحارث محمد طاہر فقتی است از جمیع مواد۔ (۳) نواز الکبیر میں ہواز انجمله شرح غریب است و بنائے آن بر ترقع لغت عرب ست یا نقطن برسیات وسبات آیت و دارات مان بر تابع لغت عرب ست یا نقطن برسیات وسبات آیت و دارات مناسبت افظ با برزاء ممله کے دران واقع شدہ است (۲) و بعد چند سطور کے ای کتاب میں ہولہذا اقوال صحابوت بعین درین باب مختلف شدد ہر کے درائے سلوک کر دقعری مصنف رادو بارشرح غریب می باید شجید کے دراستعال است عرب کہ کدام وجدا تو کی وارج است ودیگر درمناسبت بارشرح غریب می باید قبید میں ہے مواد داست علی اللہ ویہ میں اور کتاب میں ہے فصل غریب قرائن کہ درا صادیث ال رائم بریدان علم المحاجة فی معانیه اللغویة من الواع است (۲) مسوی میں ہے۔ وابیس ما مست الیه المحاجة فی معانیه اللغویة من الواع است (۲) مسوی میں ہے ہی معانیه اللفقهیة من بیان علمة المحکم واقسامه. (۱) مسوح غریب و ضبط مشکل او معانیه اللفقهیة من بیان علمة المحکم واقسامه. (۱) مصنف میں ہے ہیں مصنف محدث دوایت مدیث ست و تین ان غیر آن و وشرح نوایت مدیث ست و تین ازغیر آن و وشرح دوایت مدیث ست و تین ازغیر آن و وشرح دوایت مدیث ست و تین ازغیر آن و و تعانیه الفقهیة من بیان علمة المحکم واقسامه. (۱)

<sup>(1)</sup> فرآن واعراب لگاؤاوراس كفريب باتول كوتلاش كرد-

<sup>(</sup>۲) قرآن کواعراب لگاؤادراس کے غریب باتوں کی پیردی کرد۔

<sup>(</sup>٣) غريب كاثر اوراس كعبادات كي وجيهات كي كتاب في المحادث محمط المرضى كي ما ما مواد--

<sup>(</sup>٣) اوراس خمل فریب کی شرح ہے اوراس کی بنیا دلغت عرب کی تلاش برہے یا آیت کے سیاق وسباق است پر اور سید جانع پر کدافظ کی مناسبت اس جملہ کے اجزاء سے کیا ہے جس ش وہ واقع ہوا ہے۔

<sup>(</sup>۵) اورای لئے صحابہ وتا بعین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں اور ہرایک نے بیدرائے اختیار کی۔مصنف کی تغییر کو دوبارہ خریب کی شرح میں تو لنا چاہئے ایک تو استعالات عرب میں کدکون می وجہ زیادہ قو می درائج ہے اور دوسری سابق ولاحق کی مناسبت میں کہکون می وجہ اولی اور پیٹھنے والی ہے بعداد کام مقد مات اور استعالات کے مواقع کے تیج اور تخص میں تاریخ سے اور استعالات کے مواقع کے تیج

<sup>۔</sup> (۷) فصل قرآن کاغریب کیا حادیث ش اس کومزیداہتمام اور فصل کے بیان کےساتھ مخصوص کیا ہے دہ گئتم پر ہے۔ (۷) اور میں ظاہر کرتا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لغوی معانی بیان کرنے میں غریب کی شرح اور شکل کو صنبط کرنے یاس کے فقہی معانی ہے جو تھم کی علت اور اس کے اقسام بیان کریں۔

غریب ودالات عبارت که باغتبارائت بوده باشد (۱) غیز اتقان می ہے۔قال ابو بکو ابن الا نہاری قد جاء من الصحابة والت ابعین کثیر الا حتجاج علی غریب القران ومشکله بالشعر الی ان قال ولیس الا مر کما زعموه من اناجعلنا الشعر اصلا للقران بل اردنا تبین الحرف الغریب من القران بالشعر (۲) اوراک کتاب ش دوری للقران بل اردنا تبین الحرف الغریب من القران بالشعر دیوان العرب انتهی فاذا خفی عکدہ وفال ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه لشعر دیوان العرب انتهی فاذا خفی علینا حرف القران الذی انزل الله بلغة العرب رجعنا الی دیوانها فالتمسنا معرفة ذلک منه ثم اخرج من طریق عکرمة عن ابن عباس قال اذا سالتمونی عن غریب القران فالتمسوه فی الشعر فان السعر دیوان العرب (۲) سالتمونی عن عرراورعبارات کتب شرعیہ مفصلہ صدر عن فظ غریب قرآن اورغ یب حدیث کیا ہی مدراورعبارات کتب شرعیہ مفصلہ صدر عن فظ غریب قرآن اورغ یب حدیث کیا ہی غرائبه من غریب کیا مراد بی ایا اور نیز حدیث شریف و اتب عوا غوائبه یا التمسو غوائبه من غریب کیا مراد می وافظ می کری کی فظ می مرادغ ریب موری مول مرافظ احبوا کری کری کو گام رنہ ہوں مرادغ ریب دول فظ احب کہ جس کمون ظام رنہ ہوں مرادغ ریب دول فظ احب کہ جس کمون ظام رنہ ہوں مرافظ احبوا

ر جواب ان سب کی طراد فریب سے وہ تھا ہے کہ سے کی طاہرتہ ہوں طرفت اور الفاط غیر معلومہ سب کو متناول ہے فقط واللہ تعالی ۔ واللہ تعالی ۔

## سورة اخلاص دسورة كليين كيثواب كامطلب

(سوال) صدیث شریف ش آیا ہے کہ تین بارسورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے اوریسین شریف ایک بار پڑھنے سے دی ۱۰ قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے یہ ثواب مطابق ان لوگوں کے ملتا ہے جو کہ سورہ بقرہ سے سورہ والناس تک پڑھتے ہیں یا صدیث شریک کا پچھاورمطلب ہے اوراس ثواب سے کی قدرثواب مراد ہے۔

<sup>.</sup> (۱) کس محدث کامنصب حدیث کی روایت ہے اور تحریف کا انتیاز کرنا اس کے غیر سے اور غریب کی شرح کرنا اور عبارت کی دلالت جواحت بارنست ہوئی ہو۔

اردہ مرکیا ہے مران سے کریب رف وسم سے طاہر کا۔ (٣) اور ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہے کہ شعر دیوان عرب ہے جب ہم پرقر آن کا حرف جس کو اللہ تعالیٰ نے لغت عرب میں اتارا ہے پوشیدہ ہوجائے تو ہم نے دیوان عرب کو دیکھا تو ہم نے اس کی معرفت وہاں سے حاصل کی عرب کے واسطے سے ابن عہاس سے دوایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے کوئی غریب قرآن پوچھوتواس کوشعر میں طاش کرد کیونکہ شعر عرب کا دیوان ہے۔

(جواب) جوتمام قرآن پڑھے گااس کا ثواب بے نہایت ہے گر ثواب ایک اصل ثواب ہے ایک انعام ہے معنی یہ ہیں کقل ہواللہ تین بار کا انعام اصل ثواب تمام قرآن کے برابر ہے۔

## سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کا سبب

(سوال) شروع سورة توبيس بم الله شريف نه بون كاكياسب به ياسورة توبدادر سورة انقال ايك سورة بين قاس صورت بين قاصله كول بهادرنام ان كالمحدة على ده كول مقرد بوت اوراً كرده بين قاسم الله شريف السركيون بين كلي كان واسطى كمثر وع برسورة بربم الله شريف ضرور بوتى بهاوراً كركونى بم الله شريف بره قد جائز بها نيس ادر جوازم الكراب بيا بدون كرابت اور بحق شور بوقت شروع سورة توبيك يدعا برهة بين بينابت بالسنت بيا بدون كرابت اور بعض شخص جو بوقت شروع سورة توبيك يدعا بره عن بين بينابت بالسنت بيا بين اوروه يها بدا و العزة الله من النار و من شر الكفار و من غضب الجبار و العزة الله ولرسوله و للمومنين (١)

(جواب) حدیث ابوداؤد میں ہے کہ حضرت عثان نے فرمایا کہ انفال اول تا زل ہوئی تھی اور توب اخیر میں اور آپ علیہ الصلوٰ آنے بین فرمایا کہ دوسور تیں ہیں یا ایک اور قصہ دونوں کا شبیہ تھا۔ لہذا اہم اللہ توب پر نہ کھی کہ شاید انفال کا جز وہوا ورجع بھی نہ کیا کہ شاید دوسور تیں ہوں لہذا فصل بلا تسمیہ کے کردیا ہے اور ہم اللہ اگر کوئی اس پر پڑھے بلا کراہت درست ہے اور جومعمول بعض کا ہے کہ بجائے تسمیہ کے اعوز فہ کورسوال پڑھتے ہیں اس کی کوئی اصل معتد بہانہیں اور دوسری روایت جوحضرت علی سے قط واللہ تعالی اعلم عثمان سے تقدر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم عثان سے تقالی ہوئی معتبر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم عثمان سے تقالی ہوئی معتبر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

#### مجددكامطلب

(سوال) اس حدیث ان الله بعث لهذه الامة علی راس کل ملئه سنه من بجد دلها امرد بنها رواه ابوداوُد \_(۲) میس مراد شروع صدی ہے یا آخر اور علامات مجدد کی کیا ہوتی ہیں جس سے دہ پہچاتا جاوے اور تمام دنیا میں ایک ہی مجدد ہوا ہے یا جگہ جگہ جہاں ضرورت تجدید کی ہواوراس کے نام

<sup>(</sup>۱) میں اللہ تعالیٰ کی بیناہ ما تکتا ہوں آگ ہے اور کفار کے شرہے اور جبار کے فصب سے اور عزت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مونین کے لئے۔

<sup>(</sup>۲) بِ شک الله تعالی اس امت میں ہر سوسال کے سرے پر ایک مجدد کومبعوث فرمائیں گے جواس کے لئے اس کے دینی معاملات کی تجدید کرے اس کوابوداؤدنے روایت کیا ہے۔

میں احمد یا محمد ہونا بھی ضروری ہے یانہیں اور اس مسلامتک کوکون کون مجدداور کہاں کہاں ہوئے اور صدی حال کا کون مجدداور کہاں ہے فصل ارقام فر اویں۔

کتے کے ہونے پر فرشتے کا مکان میں داخل نہ ہونا (سوال) مدیث میں جودارد ہے کہ جس گر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتہ رحمت کانہیں آتا اس سے کیامراد ہے۔

(جواب)اس کتے ہے دہ مرادہے جو حفاظت کانہ ہو فقط واللہ تعالی اعلم۔

ا حادیث اوّل ماخلق الله نوری ولولاک لما خلقت الا فلاک

(سوال) اول ما حلق الله نوری(۱) اور لو لاک لما حلقت الا فلاک (۲) به دونو سحیح صدیثین بین یاوضعی -زیدان کوضعی بتلاتا به فقط بینواتو جروا \_

(جواب) بیصدیثیں کتب صحاح میں موجود نہیں ہے گرشنے عبد الحق رحمہ اللہ نے اول ماخلق اللہ نوری کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کی کچھاصل ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### استغفار كامطلب

(سوال) شرح شریف میں جابجااس کی تاکیدوتر غیب ہاب سوال بیہ کے مراداستغفار سے کیا ہے یا تو برمراد ہاورتو باوراستغفار ایک ہی چیز ہے یا غیراور جولوگ کہ گناہوں سے تو بنہیں کرتے اور کہار وصغائر میں جتال ہیں۔ وہ اگر استغفار کریں تو کس طور سے کریں اور کس نیت سے کریں اور ان کوفوا کداور فضائل استغفار کیسے حاصل ہوں یا بغیرتو بہ کے استغفار خضائل اور نتائج ۔ اس کے بغیرتو بہ کال کے کافی اور استغفار فقط بہندامت معاصی بغیرتو بہ کال کے کافی ہوگی یا نہیں اور استغفار کو با کے سیس کے میں وارد ہے جیسا کے فرمایا ہے۔ مسامی الله معذبھی و ھویستغفرون . (۱) ۔ ۔ ۔ آیا تو بہ کفر سے مراد ہے فقط۔

(جواب) توبداوراستغفارایک شئے ہے قبہ کے معنی رجوع کرنا اپنی تقصیر سے اور نادم ہونا اور استغفار کے معنی بخشش چاہنا پی تقصیر سے بیجی رجوع ہی ہے پس توبہ ہی کہنا مثلاً ندامت فعل کے ساتھ یا استغفار اللہ کہنا یا کوئی کلمہ کہنا جس کے معنی بیہوں یا دل میں نادم وشرمندہ ہونا بیسب تو بدواستغفار و ندامت ہے پس جس لفظ سے اور جس عبارت و زبان سے چاہے کہ کمر ندامت ایپ فعل پراور پھراس کونہ کر نامصم ہو پس بیہ تو بداور سے ہی استغفار ۔ اوراس کا ہی تو اب ہے اور آ یت قرآن میں جدا تو ال بیس ایک قول بیہ آ یت قرآن میں جو و جم یستغفر و ن وارد ہاس کی تاویل میں چندا قوال بیس ایک قول بیہ کہ کفار قریش طواف کرتے ہوئے غفرائک کہا کرتے تھے۔ پس ان کا مطلب غفران بعض اور امور سے تھا جن کو وہ برا جانتے تھے۔ آگر اپنے کفر سے مغفرت چاہتے تو مسلمان ہی ہوجاتے فقط و اللہ تعالی اعلم۔

### حديث اصحابي كالنجوم كي صحت

(سوال) حدیث اصحابی کا ننج م الخ کیا عندالمحد ثین موضوع ہے اگرنہیں ہے تو یہ کہنا کہ بیہ حدیث جھوٹی بناوٹی ایک زل ہے اور بے دینی اوبد نہ ہی ہے گتاخی نسبت صدیث اور گناہ ہے یا نہیں۔

<sup>(</sup>١) اوراندتوالي ان كوعذاب دين والأبيس جب كده مغفرت طلب كرت مين ـ

(جواب) بیصدیث موضوع نہیں اور اس کی تائید دوسری صدیث سے موجود ہے اختلاف امتی رحمۃ پس گتا خاند کلام کرنا خود جرائت حصہ بددین کا ہے اور تبادیل کہنا گرائی کہنا اس کا اگر فتق ہوتو عجب نہیں کہ بیبا کی نبست صدیث کے ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### بهتر فرقه کی بحث

(سوال) کتاب سفر السعادت میں خاتمہ الکتاب احکامات متفرقہ کے آخر میں لکھا ہے درباب افتر التی است بر ہفتاد ودوفرقہ چیز ہے تابت نشدہ دناس کا کیا مطلب ہے اور بیجو شہور ہے کہ صدیث میں ہے کہ اس امت کے بہتر ۲ کفر قے ناری ہوں گے اور ایک فرقہ ناتی ہوگا اس کی اصلیت ہے یا نہیں اور مضمون سفر السعادت کو اس مشہور بات سے پھر تخالف ہے یا نہیں اگر شخالف ہے تابیں اگر شخالف ہے تابی

(جواب) صاحب سفرالسعادت نے جوتر برکیا ہاس کا مفصل جواب شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شرح سفر السعادت میں دیا ہے اور احادیث صحیحہ متعددہ تر ندی وابوداؤد وغیرہ میں ثابت ہوتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم اگر ضرورت ہوتو شرح سفر السعادت میں دیکھ لوفقظ۔

### امام زمانه کی معرفت

(سوال) حدیث میں جس امام زمان کی معرفت کی تا کید ہےاس سے کیا مراد ہے اگر سلطان ہے تو پیچاننا مشکل ہے اوراگر پیر طریقت ہے تو وہ مریدوں کا امام ہے نہ زمانہ کالہذ امعلوم ہونا چاہئے۔

. (چواب) ہرز مانہ میں سلمانوں کا ایک حاکم ہوتا ہے آگر ہوتو اس کا جا ننا ضروری ہے اور اگر نہ ہو تو نہ وہ ہے نہ جانا جاوے فقط واللہ تعالی اعلم۔

### حضور کی رضامندی کا مطلب

(سوال) ایک روایت بطور صدیث قدی کے اس ملک میں مشہور ہے اور بعضے علماء کودیکھا ہے کہ خطبہ میں بھی پڑھتے تھے۔ اور بعضے رسالوں میں بھی اس کودیکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ تکمیل الایمان تصنیف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ میں بھی تحت مسئلہ شفاعت مندرج ہے مگر

<sup>(</sup>ا) امت كبهر ٢ عفر قول سقفر يق مون كم متعلق كوئى حديث ثابت نبيس مولى \_

کی جگراس کی سنزیس ویمی گی۔اور در کس کتاب حدیث شریف سے منقول پایا اور وہ روایت بید بسم معلق رضائی من طلبند ای محمد صلی الله علیه و سلم و من رضائی تو طلب م کلهم من لدن العرش الی تحت الا رضین یطلبون رضائی و انا اطلب رضاء ک یا محمد صلی الله علیه و سلم . (۱) یرعبارت بعض خطیب سے گی گئے ہے آیا یہ روایت معتر ہے۔ یا غیر معتر اور اس کے معنی کیا ہیں اور معنے میں اس کے مطابق شرع شریف کے ہیں یا ہیں۔

(جواب) المستدوس بنده کومعلوم نیس اورجواس کے معنی آیت ولسوف معطیک ربک فترضی(۱) کے لئے جاوی قرمعنے ہیں۔واللہ تعالی اعلم

شبدا وركلوجي كاحكم

(سوال)دربارہ شہدادرکلوفی کے جومروی ہے کہ ہرمرض کی دواادر شفاء ہے اس کا کیا مطلب

(جواب) شہد میں شفاء کا ہونا تو ثابت ہاور کلوٹی میں ہر مرض میں نائے ہونا آیا ہے معنی یہ ہیں اگر حق تعالی جا ہونا شرط ہے۔ اگر حق تعالی جا ہونا شرط ہے۔

#### حالات قيامت بربحث

(سوال) کتاب مقاصد الصالحین صفحہ ۲۹ میں ہے۔ نقل ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی آ مخضرت الجبر محرصد بن کو تھم کریں گے کہ م دوزخ کی راہ گیر کر کھڑ ہے ہوجاؤا گرکسی شخص کو میری امت سے دوزخ میں لے جا کیں قو ہر گڑ نہ جائے دہجو جب تک میں نہ پہنچوں اور عمر صفی اللہ عند کو تھم ہوگا کہ تم میزان کے پاس جا کھڑے رہوا ور خر دار ہو کہ اعمال میری امت کے اچھے تو لے جادیں آگر کسی کا پلے عبادت کا بلکا ہوتو اس کا تو لنا موقوت رہے جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ جب آ مخضرت کی خود تشریف لے جادیں گے تھم ہوگا کہ اس کی عبادت میرے رو ترووزن کروفر شنے آ ہے گا تھم بجالا میں گے۔ جب تو لئے کے وقت بلکسی کی عبادت کا بکی کی

طرف ماک موگا آپ دست مبارک سے اس بلد کود بادیں کے کہ بھاری موجادے گا تب فرشتوں کو مم البی چنچ گا کا فرشتو میرددوست کے خلاف مرضی کوئی کام نکرنا کہ آج میں نے اس کواختیار دیا ہے جو جا ہے سوکرے اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ حض کوثریر مامور ہوں گے کہ سب سے پہلے میری امت سیراب ہو وے اور حفزت علی مرتضی کرم اللہ وجہد دوزخ کے دروازے پر متعین کئے جائیں گے کہ کوئی امتی میرادوزخ میں نہ جانے پائے جب تک میں نہ باوك اورآ تخضرت على سايع ش مل جاكراين عاصيان امت كى شفاعت مين معروف مول گاس حالت میں جرائل علیالسلام مراسمہ آپ کے پاس آئیں گے آپ ان سے سبب مراسمنگی کا پیچیس کے وہ عرض کریں گے کہ یارسول الله الله اس وقت میر اگزردوزخ کی طرف ہوا یں نے دیکھا کدایک تخص آپ کی امت کاعذاب میں گرفتار ہے اور دورو کر کہتا ہے کہ افسوس وكى اليانسين كديمرا حال پغير على عاض كر عادرة بوميرى خرد عاس كى فرياد من ميرا حال متغیر ہوا آپ مین کرروتے ہوئے دوزخ کی طرف جائیں گے اور اس کوعذاب سے حیدر ائیں گے مالک کو حکم ہوگا کہ ہرگز میرے حبیب کے امورات میں دخل نہ دینا اور چون و چرانہ کرنا بعدال کے آخضرت ﷺ میزان کے پاس تشریف بیجا تیں گے اور اعمال کے تولیے والوك عكم دي كے كدا ممال ميرى امت كے اچھى طرح سے تولينا چركناره دوزخ يرجا كرفر مائيں ككاك الكاركوني مخص مرى امت كاآئ اس رسخت نديج جب تك كديس نه ون آخر کو یہاں تک نوبت بہنچ گی جس شخص کو ملائکہ کے ہاتھ میں دیکھیں گے بطاب باری میں عرض كريكا المار فداال كوميرى التماس المخشود المحكوبي ال كساته جان كاحكم و انتى اعزيز كي وانت موكدا حكام اللي من كيا كيا امرارين فقط لبذا اس كايزهنا اور اعقاد کرناان ردایات کانتیج ہے یا غلط اور موضوع ہے۔ بینواوتو جروا۔

(جواب) عبارت ندكوره بالاكامضمون احادیث صحاح كے خلاف بهلبذ اغلط به اور به احادیث ندكوره بالاكامضمون احادیث محد الله مضوع بین اورواضع ان كااوران پرعقیده ركفے والا داخل حدیث من كذب على متعمد افليتبو أ مقعده من الناد . (۱) اوراييا شخص فاسق بهاورا نديشه كفر كا بھى اس پر بے فقط واللہ تعالى اعلم -

<sup>(</sup>۱) جوخف که بھی برعمدا جھوٹ کے تووہ اپناٹھ کاندوز نے میں بنالے۔

### رجال کی بحث

(سوال) مديث شريف لا تشدالر حال الا الى ثلثة مساجد (١) الديث كت على حصرت مولانا شاه ولى الله صاحب محدث وطوى رحمة الشعلية جية الشدالبالغديس ارقام فرمات من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال اقول كان اهل الجاهليتيقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها يتبر كون بها وفيه من التحريف والفساد مالا يخفى فساد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلتحق غيراشعائر بالشعائر ولشلايصير ذريعتلعبادةغير الله والحق عندى ان القبرو محل عبادقولي من اولياء الله والطور كل ذالك سواء في النهي. (r) اورم في شرح موطا يم ما لك رحمة الشعليث تحت مديث شريف حالك عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمةبن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال لقيت بصرة بن ابى بصرة الغفارى قال من اين اقبلت فقلت من الطور فقال لو ادر كتك قبل ان تخرج اليهما حرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتعمل السطى الا الى ثلثة مساجد الى مسجد الحرام والى مسجدى هذا والى مسجد ایلیااوبیت المقلس بشک انتهی (۲)فرماتے بی مترج گویدرض الله عندارضا المحقیق در نياآ نست كددرجال يت سنرميكرد عرب واضع متبركه يزعم خويش بس آنخضرت المسلم مدباب تريف فرموده سفردا برائ مواضع متبركه غير مساجد بقصد خصوصيت تيمك بآل مواضع منع فرمودتا امر جابليت رواج تميروآياني مني كه بصره غفاري نبي راشال طور والسنت وابو برره از طورمنع

<sup>(</sup>۱) كاد معرك أنه اعصائي كرتين ساجك التد

كرد\_(١) والله اللم الميمى اور ال كے خلف الصدق حضرت مولانا شاہ عيدالعزيز صاحب محدث دالوى بحديث شريف لاتشد الرحال تعليقا على البخارى فرمات بي والمستشنى منه المخلوف في هذا الحليث اما جنس قريب او جنس بعيدفعلي الاول تقدير الكلام لا تشدالرحال الى المساجد الا الى ثلثة مساجد وح ماسوى مسكوت عنه وعلى الوجه الثاني لا تشد الرحال الى مواضع يتقرب به الا الى ثلثة مساجد الى آخره فحينيذ شدا لرحال الى غير المساجد الثلثة المعظم منهى عنه بظاهر سياق الحديث ويؤيده ماروى ابو هريره عن بصرة بن ابي بصرة الغفارى حين راجع عن الطور وتسمامه في الموطاوهذا الوجه قوى من جهده مد لول حديث بصرة والله اعلم بالصواب. (٢) أتمل اورتغير في العزيز على فرمات بي وازجمين جاواتح شدسرتا كيدبليغ كرحديث شريف درني از زيارت قعورواز شدالرحال بويع مضع غيرازم اجد الشوازآ كدقورانياء رامساجد سازنددارد شده مدعا بميس ست كه درين عمل اكثر جهال رااعقاد يكهشركين رادر بزرگان خود بهم رسيدست بهم مير سد دنوجه الى الشخص باقی نماند مرور برده جاب آن ارواح اسی -(۱۰) اورمولا نااساعیل صاحب شهید علیه الرحمة بھی انبی کے قدم بقدم صراط متنقم مل فرماتے ہیں۔ از انجملہ قصد بزیارات قبور آنہا است از جوانب واقطارزمين بكشيدن متاعب ومصائب اسفار ومقاسات آلام ليل ونهارواين اسفاربم باوجود يك ورآ تكابآن صعوبات ى درزند برظلمات شرك ميكشد بوادى تخط ايزدى ميرساندعوام اين سغردابرابر بلكدبيعض وجوه ببترازسغرج ميدانندوصورت احرام ومحرمان شنيده بعينها يابدمثها ير

ردایت کی ہے جب کرو طور سے او فی تھاور پوری مدیث موطاش ہے دربید بہت وی مدیث بھرہ کے دلول کی طرف سے دانساطم السواب۔

<sup>(</sup>٣) اورای جگرے داختی ہوتا ہدانتا کید بلغ کا جو صدیث شریف بھی ذیارت تجورے کمانت کے بارے میں آیا ہے شدر حال جو اس مقام کے لئے جو خیوں سماجہ کے علاوہ ہوا وراقیاء کی ان قبروں سے علاوہ ہوجن کوساجہ بنایا گیا ہوارد ہے ) اس سے مد عالمی ہے کہ اس کمل سے آکٹر جہال کو جو اعتقاد کہ شرکین کوائے پرزگوں کے تعلق حاصل ہوا ہے بمج پہنچا ہے اور توجیالی الشرکھ باتی نہیں رہتی ہے گر در پردہ ان اردار کے تجاب میں۔

خودى بند عوعلاه وبرآن قود والعده وابية قود آن مسافران بدائجام در سفره تمام متعلقان ايثان در حفر التزام كلند القصد اگر چراد باب بواطن صافير و آفط منازل سفر بو يحقود الله الله منفق قليله ى مخفد كين بعوام مؤسى آنقد رمعزت عظيم عرساند كدفارت از بيان اسب كه الابه بمد خواص و عوام دالازم است كه از بن امر بالكل اعراض كرده آثرانيا منيساً سازند آتى - (۱) اور حضرت مولانا شاه محمد آخل صاحب محدث و بلوى رحمة الشعلية محى ما حد مسائل عن اى دوش به اور حضرت مولانا شاه محمد آخل من المنازل المسافرة بين چنانچ فر مات بين حضور است و المنازل عن المنازل من المنازل المنازل من المنازل ا

عن فرمائی ہے اور مولانا سیداحم حاشیه مائنہ المسائل میں فرماتے ہیں دریں زمانہ کہ مادر اینم شد رحال مین مسافرت نمودن برائے زیارت قبور بزرگان عبارت ازال شدہ است کہ قافلہ مثل حاجيان جمع ساخت واعلا ينبري كرفت ورزمان معين ومقرركه اكثر قريب زمانه موت صاحب آن قبرى باشد بعد بمنتن جامه شلاحرام دانداختن ككها در كردن مير وندواطفال خو دراهمراه خودمي برندو درانجارفة بعدزيارت مربائ اطفال خودراى تراشد ودعامت ى كندوجدادات نذرنياز كقبل از رفتن اینجا برخود واجب ولازم شمرده اندمودی می سازندواین تعل را در عرف عام رفتن در چیزی بائے خواجه جي ومدارصاحب وغيره كوينديس اين تتم رفتن بدعتيست بدبلكه اكثر مرد مان مرتكب شرك بم ميشوندمولا ناعليه الرحمة كوجواب اين سوال مع اختلاف آن ارقام فرموده اندصرف جواب آنست كه برائز زيارت قبراز فأصله دوردرازآ نجام تكب كدامي امور غير مشروع نشودسيد احمر ١٢ ــ (١) اب ان حضرات اکارین نے دائل فرکورہ سے استدلال منع پر فرمایا ہے۔ اور خود سحابہ نے بھی استدلال منع پر صدیث سے فرمایا گویا ان کے نزدیک معنی حدیث معین تھے بظاہر اِس سے عمدہ دلیل کیا ہوگی جورائے محابہ ہوئی اور اگر چداختلاف بیرکسی قاعدہ پر کرنے کی گنجائش کسی کو ہو گر ادلی معنی صدیث صحابی کے مول کے اور نیز مصالح شرعیدای بر مشمل بی کد جبلا کودرواز وفساد کھلا <u>ے گ</u>اچنا خِیضنل رسول بدایونی نے آنخضرت اکابرین دبلی پرطعن وششنج بدزبانی کی ہے کہ قلب کو صدمه وتأجادر سوائ صرحارانيس لبذا گذارش فدويانكي جاتى بكرجورائ مسكد بدايس مناسب دائے حضور ہواس سے مطلع فرمادیں کے مملدر آمداس کے مطابق کیا جادی۔ (جواب) پەمىنلەختىق فيەسے دونوں جانب اكابرعلاء بين اب اس مين فيصلىمكن نېيىن آپ كو اختیارہ کہ چاہے جس پڑمل کریں اور دوسری جانب طعن بھی نہ کریں گر ہاں ورس کے مجمع میں جانااور وام كااس من غلوكرناحرام ہےاور مانعين كى غرض بھى جہلاعوام كوروكنااورسد بابتح يف كا

<sup>(</sup>۱) پیذماندجس میں ہم میں شدرحال الیمنی بررگوں کے قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرناس کا مطلب یہ ہے کہ قافلہ مثل حاجوں کے بنا ماند جس میں ہم میں شدرحال الیمن بررگوں کے قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ قافلہ موت کے خاص کے جاند کا معرود معین زمانے میں کہ برزماندا کشر اس صاحب قبر کو موت کے خاص کے باندھ کراور کھول کردن میں ڈال کر جاتے ہیں اور انجامت بنوات بھی اپنے کہ اس کو ایک کے موت کے موادا کرتے ہیں اور اس فعل کو فرف عام میں انواد برق میں اور اس فعل کو فرف عام میں انواد برق میں اور ان موت کے میں اور اس فعل کو فرف عام میں انواد برق میں جانا " کہتے ہیں لیک اس کا جانا بدعت ہے بلک اکثر اور گرک کے بھی مرکب ہوجاتے ہیں موانا تا علید تھے کہ اس کا جواب مرف بیہ مرکب ہوجاتے ہیں موانا تا علید تھے کہ اس موانی مور کے مشروع کا مرکب نہیں ہوتا ہے ہیں اس کا جواب مرف بیہ کہ ذیارت قبر کے کئے دوردراز کے فاصلے اس جگہ کی امور کے مرشروع کا مرکب نہیں ہوتا ہے ہیں جدا تھے۔

بى بن تصبيح ببر حال مسلدوه بى ب جولكها كيا فظ والله تعالى اعلم -

### صلوة العاشقين

(سوال) چاررکعت وقت صبح کا ذب کے رکعت اول میں بعد فاتحہ وا خلاص کے یا اللہ سو ۱۰۰ بار رکعت دوم میں بعد الحمد واخلاص کے یارخن ۱۰۰ سوبار رکعت سوم میں بعد فاتحہ وا خلاص کے یا رحیم ۱۰۰ سوبار رکعت چہارم میں بعد فاتحہ واخلاص یاد و دوسو ۱۰۰ بار پڑھنے سے مقرب خدا تعالیٰ کا ہوگا بینماز ایک کتاب میں کھی ہے اور اس نماز کوسلو قالعا شقین کہتے ہیں بینماز جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) اس صلو قلی سند کی صدیث کی کتاب سے یا فقہ سے بندہ نے نہیں دیکھی۔

#### ساييمبارك رسول الله

(سوال) سابی مبارک رسول اللہ ﷺ کا پڑتا تھا یانہیں اور جوتر ندی نے نو ادر الاصول میں عبدالما لک بن عبداللہ وحید ہے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سابیہ نہیں پڑتا تھا سنداس حدیث کی صحیح ہے یاضعیف یاموضوع ارقام فرمادیں۔
(حوایہ ) کی دوایہ تاکتہ جارج میں نہیں اور نو اور کی روایہ تاکا بند وکو جال معلوم نہیں کے کسی ہے

(جواب) پردوایت کتب صحاح مین نہیں اور نوادر کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں کہیں ہے نواور الاصول حکیم ترمذی کی ہے نہ ابوئیسٹی ترمذی کی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

# عمارت برخرج كرنے كامطلب

(سوال) اس صدیث ترفدی شریف النفقه کلها فی سبیل الله الا النهاء فلا حیر فیه (۱) میں مطلق بناء کوفلا خیر فید میں داخل فرمایا ہے مگر بعض بناء تو ضرورت پرینی ہوتی ہے اگروہ بھی فلاخیر فید میں داخل ہوئی تو بڑی دشواری ہوگی یا بناء ذائد از حاجت مراد ہوگی۔

(جواب)جوبنائے حاجت سے زیادہ ہو بیصدیث اس میں وارد ہو کی ہے۔ جبیا بعض آ دمیوں کوزائداز حاجت بناء کاشوق ہوتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

### معجزه قدم شريف

(سوال) معجزه قدم شریف مینی سنگ موم ہو کرنقش قدم ہوجانا چنانچہ بکثرت دیکھاجاتا ہے کہ

لوگ لئے پھرتے ہیں احادیث صحیم متندہ سے ثابت ہے پانہیں۔

(جواب) كتب احاديث سے قواس كا پينہيں چلاالبة قصيده بمزيد ميں ديكھنے سے معلوم ہوتا ہے كہ يہ فقش قدم كا ظاہر ہوا ہے كين آج كل جولئے پھرتے ہيں ان كا عنباز نہيں فقط واللہ تعالی اعلم۔

### حضرت مرزاجان جانان كالمسلك

(سوال) کمفوظات حضرت مرزامظهر جان جانان شهیدر حمة الدعلیدی ہے عجب است که حدیث نجی فیرمنسوخ کرمحدثین بیانا ن موده اندوا جوال رواق آن معلوم است و بجند واسطه ی رسد به نبی معصوم که خطارا برآن راه نیست و بزیاده از ده واسطه ی رسد بجمتبد که خطاره سواب از شان اوسط معمول گرویده است ربنالا تو احلنا ان نسینا او احطانا. (۱) اس عبارت کی وجد ده و اسطه محول گرویده است ربنالا تو احدانا ان نسینا او احطانا. (۱) اس عبارت کی وجد و اوگر و بده احدود احد دیث محد غیر منسوخ کے جس کی شہادت عندالحد ثین الل فی ثابت ہوگئ ترک کرے دیگر کتب واقوال پر کدان کا حال بضبط نا قلال ثابت نبیل عمل کرتے ہیں حضرت مرزا صاحب قدس مره کوغیر مقلدادر برا کہتے ہیں ۔ یہ قول ان کا گناه اور ناحق ہے یا نبیل اور عبارت نہور وقتی ہے یا نبیل اور عبارت نہیں ۔ یہ تول ان کا گناه اور ناحق ہے یا نبیل اور عبارت نہیں ۔

(جواب) یہ عبارت میں ہے اور یہ تھم اس محف کے لئے ہے کہ تمام احادیث کی صحت وسقم سے واقف ہوا ور اللہ اس محتمد من اور اس محتمد من اور اس محتمد من اور اس عبارت کی عبارت کی وجہ سے حضرت مرزاصا حب علیہ الرحمة کوغیر مقلداور برا کہنے والا فاس ہے واللہ تعالی اعلم۔

# معجزه کی حقیقت

(سوال) قرآن من تن تعالى فرماتا ہے۔ فيطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله . (۲) اور دوسرى جگرار شادے ولئ تجدلسنة الله تبديلا ولئ تجدلسنة الله تحويلا الخ ـ (۳) فطرت وى برخداو تد تعالى في تحويلا الخ ـ (۳) فطرت وى برخداو تد تعالى في تعالى في المرت من المناسبة الله تعالى الله تعالى المناسبة الله تعالى تعالى الله تعالى الله تعالى تعالى الله تعالى تعال

<sup>(</sup>۱) تعجب ہے کہ حدیث صحیح جومنسوخ بھی نہیں جس کو محد شن نے بیان کیا ہے اوراس کے راویوں کا حال بھی معلوم ہے اور و وہ چند واسطوں سے نی معصوم تک پیچی ہے جس میں خطا کو کوئی دخل نہیں ہے اس کو قبل میں میں لاتے ہیں اور فقہ کی روایت جس کوئی ترکیا کے اسلام اور کی اور اسلام کے منظم میں بھی میں اور ان کے صباط وعدل کا حال معلوم اور دس واسطوں کا معمول بن کمیا اسے اللہ ہماری گرفت نفر مااگر ہم نے بھول کی یا خطا کی۔ (۲) اس فا بلیت کا اتباع کروجس قابلیت پراللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کردیا ہے اللہ کی ضلفت میں کوئی تبدیلی نہوگی۔ (۳) اور تم اللہ کی سنت میں نہ یاؤگے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نیس یاؤگے۔

تبديلى نبيس ہوگى اور دوسرى آيت من بيفر مايا كه خدا كے طريقة من برگزتبد كي نبيس ہوگى اور خدا كاكلام اور وعده بالكل سي بيت قطرت كے خلاف عصا كے اثر دہا ہونے اور باكره كے بچه پيدا ہونے اور ناقد وغيره مجزات كاكيے ظهور ہوا اگريفر ماد بن كه خدا و ندتعالى كوسب قدرت بوان آيات من استثناء ہونا جا ہے تھا جيسا اكثر جگہ بعض جزئيات كوخدا و ندتعالى نے استثناء فرمايا ب دلا حيسر في كيسر من نحوهم الا من امر بصدقة او معروف اواصلاح بين الناس . (١) واليے بى استثناء ہونا جا ہے تھاور نہ مجزات انبياء كا شوت و ثوار ہے۔

(۲) حضرت موی علیه السلام کووادی ایمن کی وی طرف سے درخت میں سے آواز آئی کہ موی ادھر میں خداوندرب العالمین ہوں ، اس میں بیتر دد ہے کہ درخت میں ذات باری تعالی فی حلول فرما کرموی علیه السلام کویہ ندادی اور درخت ادنی مخلوقات میں سے ہواور جویہ خیال کیا جادے کہ ذات باری تعالی نے درخت میں جلوہ نہیں فرمایا بلکہ درخت کو حکم فرمایا کہ جس کی وجہ سے وہ و لنے لگا کیونکہ خداوند تعالی کوسب قدرت ہے تو یہ فرمایا غلط ہوجائے گا کہ ا مناالم لله دب العالمين . (۲) اور ظاہری اور حقیق معنی کوچھوڑ کرتاویل پر کیسے اعتبارہ وگا۔

(۳) غدادند تعالی کلام مجید ش ایک جگرفر ما تا ہے کہ یہ آن مجید پہاڑ برنازل کیا جائے تو پہاڑخوف سے شق ہوجا تا اس میں تر دد ہے کہ پہاڑ بے س اور آ دمی ظاہری اور باطنی وحواس رکھتا ہے جس کے اندرخوف کا مادہ مجربوا ہے اس کو جنبش تک ندہو سویداللہ تعالی نے کیسے فرما دیا اس کا شوت عقلی فعلی دلائل ہے دے کراطمینان فرمادیں۔

(جواب) والله المحوفق للصواب فطرة الله التي فطرالناس الا يه اس آيت كاگر يهم عني مون جوسائل نے سمجھے ہيں قومراد سيے كدي تعالى كى پيدائش كوكوئى متغير نيس كرسكا گر خدائے تعالى كى پيدائش كوكوئى متغير نيس كرسكا گر خدائے تعالى كى بيدائش كوكوئى متغير نيس كرسكا ہے اور مجر ہ ہى خدائے تعالى كى طرف سے بسبيل خرق عادت ہوتا ہے كوئى مستقل طور پراس كے اصدار پر قادر نہيں نبى كو بھى اس كے اصدار پر بالكليد و بالاستقلال قدرت نہيں ہوتى لہذا عصاكا از دوا ہوتا پہاڑ سے ناقہ كا پيدا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتى تعالى بين مدر ہے ہوتى تعالى بين مدر كے دوئي من كوئون بناكر وغيرہ امور يہ سب خدائے تعالى ہى كابدلا ہوا ہے ہيں اس پر كھا شكال نہيں ديكھوتى تعالى بين مدركى وسفيدى ہوتى ہے۔ پھروہى اس كوئون بناكر پيدا كرتا ہے اگراس كوئون بناكر

<sup>(</sup>٢) من بى الله مول جورب العالمين ب

اس میں سے بچہ پیدا کرتا ہے ایسے ہی نطفہ سے آدمی بلکہ بہت سے تغیرات پر باذن اللہ تعالی آدی بھی قادر ہوتا ہے۔ جیسے کی شئے کو جلا کر را کھ بنا لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جملہ تغیرات باذنہ تعالی ظہور پذیر ہیں لیس ان تبدیلات کا انکاروہی شخص کرسکتا ہے کہ جس کے نہم سے اصلاً بہرہ نہ موادر آیت شریفہ میں ہرگزیم معنی مرازیوں ہیں۔

(۲) کلام نہ کوردرخت کی جہت ہے اوردرخت میں سے اگر آیا ہوتو اس سے بہرگز لازم خبیں آتا کہ وہ شجر متعلم ہو مثلاً اگر کوئی شخص دیوار کے پیچے سے با پردہ کی آٹر سے یا تابدان میں آ تا کہ وہ شجر متعلم ہو مثلاً اگر کوئی شخص دیوار کے پیچے سے با پردہ کی آ دازاس شے میں سے اور دیو نظا ہر ہے کہ آ دازان اشیاء میں سے ہوکر نکلے گی گراس سے وہ آ دازاس شے میں سے نکل ہے کوئی عاقل بینیں کہ سکتا کہ وہ دیوار اور کپڑ ااور تابدان متعلم جیں متعلم تو وہی ہے کہ جس سے اصدار کلام کا ہوا ہے اور جس کے ساتھ میصفت قائم ہے نہ کہ وہ دیوار اور پردہ اور تابدان پس سے اس ماری متعلم جناب باری تعالی عزاسمہ جیں اور جانب وجہت صدور نہ آ داز شجرہ سے اس سے شبطول یا بیشبہ کہ وہ جو شجرہ مدی الوجیت ہوسر اسر نادانی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اگرجم اس قرآن کو پہاڑ پراتارتے توتم اس کود کھتے کدہ عاجزی کرنے والا ہوتا۔ اور اللہ کے خوف سے پارہ پارہ ہوجاتا۔

نہ کرے گائی تعالی نے ان جملہ اشیاء ش ایک تم کا ادراک واحساس رکھا ہے اگر چہ وہ ادراک اس تم کا نہ ہو کہ انسان و ملائکہ وجن کو دیا گیا ہے۔ گروہ .....اپ اس نوع ادراک سے بعجہ اپنی قوت کے جو خواس بشر میں رکھی گئی ہے اگر اس پر قرآن شریف نازل کیا جاتا تو ہر گز اس کی برداشت نہ کرتا اور بعض مغسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ معنی یہ جی کہ اگر جبل کو ادراک دیا جاتا جو انسان کو دیا گیا ہے تب اس کا یہ حال ہوتا پس اگر یہ معنی لئے جاویں تب تو کوئی اشکال ہی وار ذبیس ہوتا اور بندہ بوجہ معذوری چشما کے بسط جواب سے معذوری چشما کے بسط جواب سے معذوری چشما کے بسط جواب سے معذور کی چسما کی الشراک اللہ جواب سے معذور کی چسما کی الشراک اللہ جواب سے معذور کی جسما کی السلام اللہ جواب سے معذور کی جسمان اللہ جواب سے معذور کی جسمان اللہ تو اللہ تعالی اللہ جواب سے معذور کی جسمان اللہ تعالی اللہ جواب سے معذور کی جسمان اللہ تعالی اللہ جواب سے معذور کی جسمان کا دیا جواب سے معذور کی جسمان کی جواب سے معذور کی جسمان کی جواب سے معذور کی جسمان کے بطراب سے معذور کی جسمان کی جواب سے معذور کیا گیا کی جواب سے معذور کی جواب سے معذو

#### يان كمانا

(سوال) پان کھانا مدیث سے ثابت ہے یانہیں زید کہتا ہے کہ پان کھانے کی بہت تعریف حضرت ﷺ نے فرمائی ہے ول زید سی ہے یا غلط ہے۔

(جواب) جوش پان کھانے کی فضیلت آنخضرت کے کول سے ثابت بتا تا ہووہ براجابل بلکہ بدین ہاس کی بات بھی ندمنا چاہے۔

عمارت كوبلندنه بنانے كامطلب

(سوال) ایک کتاب میں لکھا ہے کہ چے گزے زیادہ تعمیر کو بلند کرنا صدیث میں بالصراحت منع آیا ہے چنانچددوسری صدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک گول کھر بلند بنایا تھا تورسول اللہ بھی خوش نے ان سے سلام علیک ترک کردیا بعدہ ان صحابی نے وہ مکان گرادیا تو حضرت بھی خوش ہوگئے لہذا اصل مسئلہ فرماد ہے۔

(جواب) ضرورت سے زیادہ تغیر موجب باز پرس ہے اور باعث خسارہ آخرت بھی ہے اور اصحاب سے ایسانعل اور بھی زیادہ اسی لئے مفرت بھی ناراض ہوئے چھ کرکی کوئی قید نہیں ہے بلکہ مدار جواز حاجت ہے فقلہ

صدقه کھانے سے دل پراثر

(سوال) طعام الميت يميت القلب طعام المريض يمرض القلب. (١) مديث ٢

<sup>(</sup>١)ميت كا كهانادل وارديتا باواكيادكا كهانادل كويارة الديتاب

یا تول طعام ایصال تواب شل یا زد به نموث الاعظم یا بری وششای وغیره که مندوستان می رائج بے یا بلا قیود ایم وغیره طعام ایصال تواب کے واسطے تیار کیا جاد ہے تواس کا کھانا حرام ہے یا مکروہ تحریماً یا تنزیماً یا جائز خصوصاً ذاکرین شاغلین کے تن میں کیا تھم ہے۔ (جواب) یہ قول ہے اور یاز دہم کا طعام بھی ایسا ہی ہے سب صدقہ ہے اور سب کا کھانا موجب اما تت قلب ہے فقط۔

#### عزامت الكامطلب المرايد المارية المستريد المستريد المستريد

(سوال)السلام عليم ورحمة الله وبركاته غرامت مال كاحديثون مين جهال فدكور ميم على است منسوخ لكسة بي كرمعلوم بيس كراس كاناسخ كياب اورناسخ مس اتى قوت بكران احاديث الشر نابت کواس کے مقابلہ کی کہدسکیں مشہور ہوں ہے کہ اگر محص اکیلا گھر میں نماز پڑھے اور پھر مجد میں جماعت سے نمازل جاد ہے قطم وعشامی شریک جماعت ہوجاد سے اور منح وعمراور مغرب میں شریک نہ ہو حالانکہ ابوداؤ دشریف میں جو داقعہ ندگور ہے اس میں حفزت ﷺ کی خفک کی وجہ صبح کی جماعت میں شریک ندہونا ہے۔اس کا کیاجواب ہے۔فقط (جواب) غرامت الى ابتداء اسلام من في فرحم بوكيا لا يحل مال احد الا باذنه او كما ق ل بياس كاناح باوراس مئلكو لططاوى في الكهاب المراه ود مكيد ليزااوراس يراجماع يهى ب اور ابوداؤ دشریف میں جو صدیث وارد ہوئی ہے وہ میے کے وقت میں ہوئی کہ میے کے وقت کی ادا کو آب ننى فرىالاً كرچ عماب كالفظ عام اور بعد صلوة من كوافل كى مما نعت عموماً بوداك كى نانغ بھی ہوسکتی ہے گریہاں ناسخ کی حاجب نہیں کے عاب بعبد عدم شرکت کے تھا اور بعد معلوم مونے کے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں آپ نے اس دقت کی نماز میں کچے نہیں فرمایا بلکہ کلیة سے ارشادفرمایا كرجوقض نماز برده كرآیا كرينماز من شريك بوجاوي ونك اس وقت كفلول اگرچتم بڑھ کرآئے تھے تم کوشریک ہونا تھا بلکہ کلیة مسئلہ بیان فرمایا کہ جوشف نماز پڑھ کے آوے

شریک جماعت ہوجاد ہے متعفلاً ای داسطے عبداللہ بن عمر عصر کی نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے کہ

I

and the state of the second of

صحاباس استناء مطلع تصفقط وسلام

تین دن ہے کم میں قرآن مجید ختم کرنا

(سوال) تین دن ہے کم قرآن کوئم کی گراہت مدیث ترفدی سے معلوم ہوتی ہے۔ گربعض

ا كارفقهاء بيام ابت باس كيام ادب-

(جواب) کراہت کی حدیث سے ثابت نہیں بلکریہ ہے کدایے پڑھنے میں افہام نہیں ہوتا گریڑھنے میں واب بلا کراہت ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

### ملفوظات

بسم اللدكوجرس تراوي ميس برمهنا

(سوال)(۱)عاصم قاری کے زدیک جن کی قر أة بندوستان میں پڑھی جاتی ہے اور تمام قر آن مطبوعای کے موافق ہیں۔ ہم اللہ ہر ہرسورۃ کا جزو ہے لہذا ان کے زدیک ہرسورۃ کا اللہ ہر ہرسورۃ کا جزو ہے لہذا ان کے زدیک ہرسورۃ کا ور ہم اللہ ایک جہر کے ساتھ پڑھنا چائے اور امام ابعضد رحمۃ اللہ کا خرب ہیہ کہ ہم اللہ ایک آیت قر آن شریف کی ہاں کو کی ایک جگر ہے پڑھ دینا چاہے سوائے سورہ فیل کے پس جولوگ کہ ذہب حفیہ کی رعایت رکھتے ہیں وہ ہم اللہ کو ایک بار پکار کر پڑھ لیتے ہیں سوائے سورہ کی کی تعکد ہے ہم اللہ کو کہ تاہم سورۃ کا جزو ہیں مستقل آیت ہے امام صاحب کے زددیک پس برعایت شرب حفیہ جس سورۃ کے ساتھ چاہاں کو پڑھ لیوے کوئی قید نہیں کے اوراگر رعایت قارفی عاصم کی منظور ہے قبر ہر سورۃ کے اور پہر پڑھ ناچا ہے درصورت فرہب حفیہ کوئی احتیاط کی بات نہیں کیسال ہے۔

الصلوة الاجضورالقلب كامطلب

(۲) مسئلة لا صلوة الا بحضور القلب (۱) من صنورقاب مطلق واقع مواتم المواتح مواتم المواتح مواتم المواتح المواتح

<sup>(</sup>۱) حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

# كتابالعلم

جوعالم برنيت وعظميله مين جائے

یے ہی بسے سے بہت ہوہ ہی ہو با حدوق اسے وسے۔ (جواب)میلہ میں جا کرعالم اگر سے وتماشہ نہ کرے اور میلہ کی برائی بیان کرے اور لوگوں کو وہاں

ے چلے جانے کی ہدایت کرے تو درست ہے بلکہ بہتر وموجب ثواب ہے البت اگر وعظ وتماشہ دونوں کرے تو گنہگار ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

والدین کی اجازت کے بغیر طلب علم کے لئے سفر کرنا

( سوال ) بلاا جازت والدين كے بطلب علم سفر كرنا جائز ہے يانہيں \_

(جواب) اگر علم فرض کی تعلیم کو با ہر بدول اذن والدین کے جاوے بشر طیکہ شہر میں حاصل نہیں ہوسکتا تو درست ہے در نہ درست نہیں فقا۔

تقوى اورفتوى كافرق

(سوال) تقوی کس کا تھم ہاور فتوی کس کا تھم ہاور ان دونوں میں کیا فرق ہے۔اور ان

دونوں میں سے ہم پر کس پڑل کر نافرض ہے۔

(جواب) فتوی بہے کہ جس کوعلاء نے بدلیل قرآن وحدیث جائز کہااس پڑل کرے اگر چہ بعض وجہ سے اس میں ممانعت بھی معلوم ہوتی ہوا ور تقویٰ بیکہ جہاں شبہ ہواس کو بھی نہ کرے پہلی کورخصت کہتے ہیں اور دوسری کوعزیمت دونوں تھی شرع کے ہی ہیں اور دونوں ہیں جس پڑھل

روست برخست باہرنہ نظاورتقوی کرے توبرا اجرب والله تعالی علم

عبادت كامطلب

(سوال) شرع شریف می معنی عبادت کے کیا ہیں کہ جوسب افراد واقسام عبادت برصادق

ہودیں اور معنی مشہور غالت الذلل لغایة التعظیم (۱) سب افراد پر بذبن ناقص شامل و صادق نہیں ہوتے اورامام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے معنی عبادت اطاعت لکھے ہیں رسالہ ایہا الولدین پس ایے معنی ارشاد ہودیں کہتمام امور حسنداور پسندیدہ شارع پرصادت آویں۔

(جواب) مدسب عبادات برصادق بي كيونكه متحب من بهى لوجداللدى تدلل داطاعت بوتا

### تقرب كامطلب

(سوال) معنی تقرب کیا ہیں کہ جس کے کرنے ہے داسطے غیر اللہ تعالی کے شرک لازم آتا ہے فقط۔

(جواب)معنی تقرب کے سے زد کی واقلیت حاصل کرنا کہ اس میں جملہ حوادث سے امن حاب اور استقلالا اس سے نفع حاب۔

# نماز میں حضور قلب رکھنے کا مطلب اور اس کا تھم

(سوال)مرادحضورنماز ہے کیا ہے کہ جس کے بغیرنماز ادائییں ہوتی اور وہ حضور فرض اور واجب ہےاور وہ کس قدر ہے۔فقط

. (جواب)مطلق حضور فرض ہادنیٰ اس کابیہ کان افعال کو جان کر کرے۔ فقط۔

# قاضی جس جگہنہ ہوو ہاں تھم کے فیصلہ کا تھم

(سوال) مسئلہ جہاں قاضی شرعی نہ ہوتو وہ احکام جو قضا پر موقو ن ہیں اگر با تفاق ہوتو مدعی خو دا پنا حق بدون قلت و تجاوز کے لےسکتا ہے اگر دونوں اپنے اپنے زعم میں حق پر ہوں تو عرف وا تفاق سے حکم ہوسکتا ہے مدعی کواپنی حقیقت پرِ دثو ق کا مل نہیں تو بے تحکیم کچھنیں ہوسکتا۔

(جواب) جہاں قاضی نہ ہود ہے تئم کیم سے جو بشرا اکا خود ہود نے فیصلہ کرانا جائے اور تھم خگم مثل تھم قاضی کے ہود ہے گا مگر مدی کو جس حق میں خود وثو تی ہود ہے ایسی شئے کو بھکم تھم لینا بھی درست نہ ہوگامعہٰذا اگر تحکیم کرا کر مدعی نے لے لیا تو معاف کر والیویں ورنہ مال مشتبر ہے گا اور الی صورت میں مدی گناہ سے خالی نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>۱) انتال تعليم ك لئا انتاكى ذلت افتيار كرنا ب

### مناظرہ کرنے کی س کواجازت ہے

(سوال) کیافرماتے ہیں علائے دین حامیان شرع متین ان مسلوں میں ۔ اولاً یہ کہ رد کرتا کفار کا خصوصا فی زمانہ جو کفرہ نے بمقابلہ اسلام تحریر وتقریر وطع کو بشدت پیش کیا ہے تو اب اہل اسلام کو واسطے تکذیب کفرہ کے باوجود آزادگی بہ نبست تنازع باہمی تحریراً وتقریراً کیا تھم ہے دوسرا ایہ کہ بیان کرتا خوبی اصول اسلام وقباحت کفرہ مجمعوں میں اور بازاروں میں بطور وعظ بہ نسبت جلوس خلوتوں کے کیا تھم ہے سوئم یہ کہ باوجود لیافت علمی و مالی بقدر وسعت امور فذکورہ بالا میں سعی نہ کرنے کا کیا تھم ہے۔ بینوادتو جروا۔

(جواب) جوفض جمله علوم شرعیہ سے بخوبی واقف اور دقائق عائدوکلام وحقائق اعمال و اخلاص سے بہہ وجو و نامور ہواور فہم وذکا اور تدین سے مزین ہواور مناظرہ و تر دید کفر الی عدہ طرح پر کرسکنے کہ کسی وجہ سے اسلام پر کوئی حرف وعیب عائد نہ ہواور خود تشکیک خالفین میں ملوث نہ ہوجاو ہے تو ایسے خص کور دنصار کی ودیگر محرین اسلام کا کرنا اور بازار وجامع میں جمایت وخوبی اسلام کا ظہار ووعظ کرنا درست ہاور کتب خالفین کو بھی دیکھنا جائز ہاور جو کی ان شرائط نہ کورہ سے مفقود ہوتو اس کام میں پڑنا سخت حرام ہاور موجب فساد اسلام ہوتو اس کام میں پڑنا سخت حرام ہاور موجب فساد اسلام ہوتو اس کو میکام کرنا بہ بعض وجوہ اولی خلوت سے ہاور جو خص متحلی اس وصف نہ کورہ بالا کا ہوتو اس کو بیکام کرنا بہ بعض وجوہ اولی خلوت سے ہاور بیسب اس صورت میں ہے کہ کوئی امر نہ موم نہ در ہاس کے ساتھ وختلط نہ ہوور نہ ہرگز طال نہ ہو در نہ اللہ تا تھو ختلط نہ ہوور نہ ہرگز طال نہ ہو دی گا۔ واللہ تعالی اعلم

# ايسے معاملات كاتھم جس ميں جواز وعدم جواز كااخمال ہو

(سوال) مئلہ جومعاملات ایک دلیل سے جائز دوسرے اعتبارے متنع ہوں مثلاً اجارہ قرار دیں تو ناجائز ہے اور بچ سمجھیں تو جائز ہے اور کسی طرف نص صریح نہ ہوتو بنظر سہولت دلیل جواز اقوی واولی ہے بانہ۔

(جواب) اگرایک عقد می احمال صحت و فساد دوجهت سے ہوسکے اگر چرتھری نہوے توحمل کرنا عقد میچ پرچا ہے چنانچ ہداریش اکثر جاند کورہوا ہے باب الصرف میں ہے وانسہ طویق متعین لتصحیحه یحتمل علیه تصحیحا لتصرفه انتهی (۱) واللہ اعلم۔

### بضر ورت ایسے قول برعمل کرنے کا حکم جوغیر مفتی بہو

(سوال) مسائل مخلفہ مجتبد فیھا میں غیر مفتی بہا پڑل کرنا درجہ کراہت سے زیادہ نہیں ہوسکتا گر گاہے گاہے حالت ضرورت میں غیر مفتی ہدیا غیر مقلد کی قول پڑل کرنا کیسا ہے۔ (جواب) ضرورت کے وقت روایت غیر مفتی بہا پراور نذہب غیر پڑل کرنا درست ہے اگر چہ

(جواب) ضرورت کے وقت روایت غیر مفتی بها پر اور مذہب غیر بر ممل کرنا درست ہے آگر چہ اولی نہیں خصوصاً اضطراری وعموم بلوی میں کذافی روالحتار والله تعالیٰ اعلم۔

## عالم بے عمل کی تعریف

(سوال) عالم بِعمل وہی ہے کہ اوروں کو بتائے اور آپ نہ کرے یا عالم بِعمل اور ہے یہ فہر

(جواب) عالم بِعمل جوتلقین کرے اورخودخلاف شرع کرے اگرلوگوں کووظا کف نوافل تلقین کرے خودنہ کرے دہ کر اجبات کوترک کرے ممنوعات کوکرے وہ عالم بے عمل ہوتا ہے۔

## جہلاء سے بحث ومباحثہ کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنا

(سوال) زیدایک معمولی سا مولوی ہے لوگوں سے مسائل متنازعہ فیہ میں گفتگو کر کے فساد کرتا ہے ہواوعوام اور جہلاء سے بلاوجہ بحث ومباحثہ کرتا ہے مسائل مختلف فیہ میں نہایت تشدد کرتا ہے چنانچے عمرو سے جوایک مبتدی طالب علم ہے الیمن وغیرہ پڑھتا ہے مسئلدر فع یدین فی الصلوۃ عند الرکوع میں گفتگو کی زید نے کہار فع یدین عندر کوع ممنوع فی الحدیث ہے ۔عمرو نے جواب دیا نہیں بلکہ سنت ہے چنانچے میں الرشاد میں رفع وعدم رفع کوسنت تحریفر ما کرعدم رفع کوراج کلھا ہے ممنوع نہیں ہا کہ منوع فی الحدیث ہوتا تو سبیل الرشاد میں ضرور تحریفر ما کرعدم رفع کوراج کلھا ہے کے جواب میں کہا میں کی کا کام نہیں ما نتا اور چند کلمات تحت کیے ۔عمرو نے بھی اس کے جواب میں عصورت کہ حدیث سے سے تا اور چھوں کے وہ طحد ہے میں غصہ سے بید کہا جوسنت کہ حدیث سے سے تا برت ہے اس پڑمل کرنے کوممنوع فی المہذا عرض ہے جو طور سبیل الرشاد میں تحریہ ہوا ہے بہی درست ہے یا رفع یدین فہ کور ممنوع فی الحدیث ہے الفاظ کہتا ہے اور کہلوا تا اور لوگوں کو ورغلا تا ہے کس جرم کا الحدیث ہے اور اس حدیث کا مصدات ہے بانہیں مین طلب المعلم لیں جادری بعد العلماء مستحق ہے اور اس حدیث کا مصدات ہے بانہیں مین طلب المعلم لیں جادری بعد العلماء

وليمارى به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار . (۱) اور عروف بوات جواس ك جواب على الحدكها و كرديكا كناه بينواتو جروا

(جواب) جوطور سبیل الرشاد میں نہ کور ہے وہ ہی تھیج ہے احادیث صیحہ ہے دونوں امر ثابت ٹی سی ایک کوممنوع ادراس کے قعل کوار تکاہم نمی ادر قعل منکر نہ کہنا چاہئے اور جو محض ایسے کلمات کَ یا مجارات وممارات کو مقصود تخصیل علم بناوے وہ سخت گشاخ بلکم سنتی تعزیر ہے اور قابل تن بیب فقط واللہ تعالی اعلم۔

# نس پرورعالم اور برعتی صوفی میں کون افضل ہے

( سوال )جو عالم كه خوب كھاد ب اورخوب بينج اور نماز ميں جماعت كى پابندى بھى نہ كرے۔ يا ہے جماعت ملے يانہ ملے اپنفس كى خاطر مسائل كوتاد مل كرے توبيعالم اچھايا بيصوفى بدخى تنجد مزار جاتى و نيجى ندكور الصدراح چافر مائے۔

( جواب ) میرے زویک بید دونوں برے ہیں مگر عالم نفس پر در زیادہ بدہ صوفی مبتدع سے کیو نکداس کا گناہ لوگوں کو بہت نقصان دیتا ہے صوفی بدعتی کم نقصان دیتا ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

# تن پروری و کامرانی کرنے والا عالم

عالم که کامرانی و تن پرور کند او خویشتن گم ست کرار ببری کند-(۱)

(سوال) يشعرواقعي سج اور تھيك ہے ياصرف مضمون شاعرى بى ہے۔

(جواب)معنی شعر کے درست ہیں تن پروری سے کہ اپ نفع دنیا کے واسطے خلاف شرع بھی کر لیوے۔مندد کھے کرفتو کی دیوے اور جومباح کھانے پہننے میں موافق تھی شرع کے مل کرے اور مراحات کا امر کرے وہ داخل شعرے مضمون میں نہیں ہوتا۔فقط واللہ تعالی اعلم

ں) جس ہے ملم ہس نیت ہے ہیڑھا کہ علماء ہے بحث کرے یا جہلا پرفخر کرے یالوگوں کا مندان ملم کے وربعدا پی طرف جیمیہ ہے وابند تو بال کچھینم میں وافعل کروے گا۔

<sup>(</sup>١) و ما المركب پرورن و ركام انى ئىر ار با ب دەخودگم بىكس كى رىبىرى كرسدگا-

#### ملفوظات

### جهلاءت نالجمنا

(۱)جبلاء ہے مت الجمنا وہاں چھ آ دی بدوضع جمع بیں ان ہمت الجمنا اپنے عقائد واعمال جیسے بہاں بیں ویسے بی رکھنا۔

### حافظ قرآن بالرجمه وبلاترجمه مين فرق قرآن بمولنے كا كناه

(۲) مسئلہ: حافظ آن کے مدارج معرر جمد می نیادہ ہیں اور بلاتر جمد میں الاقدر تبیل ہیں اور بلاتر جمد میں اس تدر تبیل ہیں اور بجول اس بحوال بانا مارے قرآن کا زیادہ گناہ اور گناہ وہ بحوال بانا کی کم توجی اور بے انتخابی ہے ہوا ور اگر کی مجبوری یا مرض ہے ایہا ہوتو مضا تقد نیس ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### خرق عادت

(۳) بسم الله الوحف الوحیم المخرق عادت پس بیانش آکدی جل وعلا بقدرت کا فلدخود بنا برتصدین انبیاعیم السلام چیز سے اظہاری نماید کے صدور آس چیز بنبست الشال ممتنع می اشد ۔ تفصیلش آکد وجود بعضے اشیاء بحسب عادت الله موتوف می باشد بر برا آنهم آمدن اسباب ادوات آس چیز پس کسیکه ادوات و آلکش حاصل میدارد صدور چیز نموراز وخرق عادت نیست و کسیکه ادوات نمکور حاصل نمید اردالبت صدور آن واز قبیل خرق عادت نیست و کسیکه ادوات نمکور حاصل نمید اردالبت صدور آن واز قبیل خرق عادت است مثلاً نوشتن بینست نویسنده فرق عادت نیست و برنبست ای فرق عادت و کشت که این معنی لازم نیست که برخرق عادت فاری از مطلق طاقت بشری باشد بلکه بمیس قدر لازم ست که مین لازم نیست که برخرق عادت خاری از مطلق طاقت بشری باشد بلکه بمیس قدر لازم ست که نسبت صاحب خارق معدور آن خلاف عادت باشد بجهت فقد ان ادوات و آلات بس بسیار چیز است که ظهور آن از مقبولین حق از قبیل خرق عادت شرون می شود حالا تکه امثال بمان افعال بلکه اقوی و اکمل از ان ار باب سرواصحاب طلسم ممکن الوقو عباشد پس و قتیکه بر حاضران واقعد این قدر نابت باشد که صاحب خارق مهارت درفن بدارد یک باشد پس و قتیکه بر حاضران واقعد این قدر خابت باشد که صاحب خارق مهارت درفن بدارد یک باشد پس و قتیکه بر حاضران واقعد این قدر خابت باشد که صاحب خارق مهارت درفن بدارد یک باشد و خارقد نم کورعلامت صدق او

تواندابودلهذا نزول مائده از مجزات حضرت ميح شمرده مي شود بخالف آنچه الل محر بسيار ب دازا شياء نفسيه ازجنس ميوه وشريني باستعانت شياطين حاضري آرندو درد دستان وبمنيشنان خود آبان افتخاري نمایند \_ چون معنی خرق عادات واضح گشت لا بد دری مقام تامل باید نمود که خرق عادت جرا ظاهر ميكر دوو چكونه ظاهرميشودامااول پس بايد دانست كه ظهورخوارق بالذات از اسباب مدايت نيست كو كدورت بعض سعداء انفاقا سبب مرايت كردد بلكه ظهورآن بالذات برائ اتمام حجت واسكات مخالفين والزام مجادلين است الخاماآ كله چگونه حادث ميشود پس بيانشآ كله ق جل وعلا بقدرت كامله خود درعالم تكوين تصرفي عجيب وغريب بنابرتقسدين مقبو لے از مقبولان خوتميفر بايدنه آ كله قدرت صدورخرق عادت دروا يجادمير مايدواورابا ظهرارة ن مامور مينايد حاشا وكلا قدرت تصرف درعالم تكون ازخواص فتدرت رباني ست ندانية ثارقوت انساني ١٢ رساله منصب امامت تصنيف مولانا محرامليل شهيددحية التدعليدان صفحاس تاصفحاس ترجر منصب امامت انصفحاس تاسهراما نزول بركت يس بياش آنكه چنا نكه ق جل وعلا حكمت بالغد تحود جرم آفقاب راواسط اشراق عالم فرموده ودافع تاريكي قرارداده پس برچندانتثارنور دراطراف عالم واسمحلال ظلمت ازروئ زمين محض از قدرت كاملة اوتعالى است مركدة فتاب راخالق نورقر اردم مرة بئينه كافركر دوالعياذ بالله کین سنت الله با یں طریق جاری گردید که هرگاه آ فتاب طلوع می کند\_تمام عالم از انوار میشورو یے زمین از غبارظلمت یاک میگر دوجینی از یسله اکابرایشان مکی اندو بشرفلکی وجودایشان آ فا باست كد برداج جرخ مكوتاً بنده ممر است از جروت كدرشب تارناسوت درشيده لابد بمراه نزول ايثان يك نور ازغيب الغيب بروزى فرمايد كسبب اصلاح عالم وانتظام بنى آ دم و باعث تقلب اود اردوتغير اطوار ميكردويس آنچه از تغيرات وتقلبات مذكوره چه درا قطار عالم واطوار بني آدم حادث ميكردومماز قدرت كالمدرباني است نازنار كي طاقت امكاني نداينكر حل وعلااليثان راقدرت آثار تصرف عالم عطافرموده دكاروبارين آدم بايثال تفويض موده يس اليثان با مرالی قدرت خود صرف مینمایندواین تصرفات گونا گون و تغیرات بوقلمون در عالم کون بردیئ كاري آرند كهاين اعقاد شرك محض است وكفر بحث هركه بجناب ايثان اين عقيده قبيحه داشته باشد بیتک مشرک مردوداست و کافر مطرود بالجمله تقدیرنزول الهی بنابروجابت کے بادعا کے از مقبولین امرے دیگر وصد ورتصرفات کوئی از ہمان مقبول اگر چه بامرالله باشدامرے دیگر کیاول عین اسلام است وثاني محض كفرع ببين تفاوت ره از كجاست تابه كجا- "٢٢ رساله منصب امامت ند كورتصنيف

مولانا محراساعيل شهيدرحمة التدعليه درصفح ارترجمه منصب امامت ازساد عامه وأكرخوابي كه سر كار درياني بوش كردآ رد كوش بمن دارتنقيح مرام وتوضيح مقام موتوف بربيان تكته است كه فهميدني دارددآن اینکه قدرت واختیار چیزے عطافرمودند وقوت افتد ارآن تفویض نمودن مفهوے دیگر است ونعل خالص خود در چیزے ظاہر کر دن مضمونے دیگر مثلاً تو ان گفت کہ زید بقلم نوشت ونعل خالص خود كه كتابت است درقلم ظاهر كردوني تؤان گفت كه زيد قدرت داختيار حركة وقوت دا قترار كتابت بقلم سيروزيرا كةلم تاوقتيكه ثل زيدانيان نشود فدرت واختيار حركة وتوت واقتذاراز كتابت حاصل ميتوان كردوخاصة انسان بدست نقل آورد يس الركي كويد كرزيدقكم راقدرت واختيار نوشنن دادوتبغويض خاصة خود نبواخت محصل كلامش بميس خوامد بودكم زيرقكم راانسان ساخت دا كركويدكه زيد بقلم نوشت مفادش آن باشد كفعل كتابت خاصة زيداست وقلم رايج وجدد رآن فعل قدرتے واختیارے نیست وقوتے واقتدارے نے عبین تفادت رہ از کیاست تاب کیا۔ "چون این بخن دلنشین دخاطرنشان شد براصل مطلب میرویم میگوئم که قدرت واختیار افعال خاصهٔ احدیت وقوت واقد ارآ ٹار مختصہ صدیت بکے یا چیز ے سیردن از مرتبدامکان بمرتبدو جوب بيرون است زيرا كهمبد ، فقدرت واختيارة ن افعال وبدارقوت واقتدارة ن آثار ثيست الا وجوب وجوديس بركة نقدرت واختياروآن قدرت واقتذار برائ غيرثابت ميكند محصل كلام ومآل مراتش ممين خوامد بود كه خداوند تعالى اوراواجب الوجود كردانيده است ازين تقرير شيق وتحقيق انيق كه شنيدى وفهميدى فوائد بسيار ميتوان برداشت اينجابيان بعضاز انهاميتوان كرداول آكد بعض افعال خاصد الهيدكما إدرذوات ملائكه وانبياء يبهم السلام جلوه ميكند ايشان راوردتوع آنهابر فيج وجدقدرت واختيار يوقوت واقترار يمياشديس آن افعال راجون خوردن ويوشيدن ازجنس افعال اختياريه واعمال مقدوره في توان شمر دوطلب ايقاع وايجادآ نهاز ايثان بدان ماند كهاز كاتب قطع نظر كرده باقلم خطاب كنندكه بالاستقلم چنين و چنال بنويس وبدانند كقلم درايقاع اين فعل عاطل است وقدرت واختيارش عال وبإطل وبيش ابيثان برائ ابقاع آن افعال تذلل وتعظيم بجا آوردن و تجده بردن چتان باشد كه پیش قلم غایت تذلل و تعظیم بجا آرندوامید دارند كه بنا برقدرت واختيارے كەكاتب بادىپردەست چنين وچنان تواندنوشت شغر

> فعل خاص حق چو ظاہر در ملک شدیا بی۔ اختیار وقدرت ایثان نہ فہمد جز غبی

اختیار وقدرت آنجانیست نے بیش ونہ کم۔ زائکہ رست آن چون ظہور فعل کاتب از قلم

دوم آئكه نسبت تفويض وتصرف ومذبير كدبه بعض ملائك وغيرجم ميكند همان نسبت قلم وكاتب ست وجمان معنى ست كدانشا بردازان مينويسند كتفصيل اين وآن حوالة فلم نموده ايم ندآ نكه قدرت و اختيار خلق وتكوين تجر واراده كن فيكون بايثان تفويض نموده باشد كه حصول آن موقوف برحصول وجوب وجودست كمامرسوئم أنكدازي تقرير بمرولالت معجزات بررسالت انبيا عليهم الصلوة والسلام نيزميتوالأريافت زبرا كدوقوع آنها متفرع برقوة مودعه وقدرة مغوضني باشدوعقل وقدرت واستقلال أنها دوايجادآ منهااصلاومطلقا جائز تميداردوميدا ندكداين فعل فعل خاص جناب البي ست دقدرت داختیار را در آن به بیچ دجید نظے نے واعطاء قدرت این چنین افعال محال است که ظرف تنگ ممكنات دعاءاين چنين عطيات نميتواند شديس گويا اين چنين افعال خاصه داجب متعال است بزبان حال مي كويند كمه ما فعال خاصه حضرت البي ايم كم برنبوت اين بي كوابيم جبارم ة مكه مقام فنا كه بعض اولياء دست ميد م هي يعش نه آنست كه ايشان عين ذات واجب الوجود شونديا قدرت افعال خاصه أحديث وآثار مخصه ميريت بايثان مفوض كردد بلكه غاتمش آنستك قدرت واختيار افعال اختياريه بشريه وقوت واقتذارا عمال مقدوره انسانيه اندذات ايثان بعكي محو مينما يندوبهر وجبسك ميفر مايند بعدازال جمان افعال خاصه الهبيدر ذوات ايثان جلوه ميكنند وجون قلم دردست كاتب خالى از شعور داختيار ومعرااز قوة واقتدارى باشند وازنيجا بمعنى حديث فكنت سمعه الذي يسع به وبصره الذي يصر به الحديث ميوان ريجم (۵) آن كرواستن مغيبات كدد بعض اوقات ازانبيا عليهم الصلؤة والسلام روميد بدجم ارين قبيل است يعني متفرع بر قوتے وقدرتے وشانے وصفع نیست که در ذوات طبیبه ایثان و دلیت نهاده باشند بلکم محض نعل خاصه اللي است كداين جاجلوه ميكندهش حركت قلم بغل كاتب ششم (٢) آ نكه شركيين سابقين ولاحقين درين دومعن خلط مينما يندكه واجب تعالى قدرت واختياراين افعال وقوت اقترارا يقاح اين آثار باین ذوات داده است و چون افعال اختیاریدانسانیت داعمال مقدورهٔ بشرید در قبضه تصرف آنهانها ده ویناء برجمین اعتقاد بے بنیاد پیش آنها مجده می برندونذ در وفرامین وتضرع وزاری بعمل مي آرندو دادا شراك ميد مندونميد انتدكه تادقتيكه اينها واجب الوجو دنشوند قدردت اختيار اين افعال خاصه البهيماصل نوانند كرد بفتم آن كه لفظ علم ذاتى وتصرف استقلال وثل آئكه دركلام

بعض علاء شل مولانا شاه ولي الله وشاه عبدالعزيز نسبت بكفار واقع شده مراد ازان جمين اثبات قدرت داختیار از درگاه پروردگارست که موجب شرک کفار نابکارست ورنه مشرکین عرب ذات و صفات اصنام رامخلوق خداوقدرت واختيارآ نهاعطا فرمود ؤجناب كبريا ميدانستند كمامر تحقيقه ووجه اطلاق لفظ استقلال ظاهرست زبرا كمشركين بيدين آن افعال خاصرً الهبيرابه سبب اعتقاد و تفويض قدرت واختيار درافعال اختيار بيوا عمال مقدور بيداخل نمو دندو برافعال اختياريئه بند كان جميع احكام استقلال جارى ميشود واستحقاق مدح وذم طارى كوكه بممافعال عباد برتوت وقدرة خدادا د منى باشد عضم (٨) آن كه مركين بي مكين جون اصنام رابرانعال خاصة البية ورودرايقاع آنها مخاردانستند و آن مشلزم وجوب وجود ست دو جوب وجود مسجمع جميع صفات کمال كپس گويا معبوداست كهاورابا خدا برابرودر جمه كمالات بمسرميدا نندو بيضاوي بمماشارت باين امرى كند آ نجا كميكويرو تسمية ما يعبده المشركون من دون الله انداداً و ما ز عمو اانها تسما ويمه فسي ذاتمه و صفاته ولا انهما تخالفه في افعاله لا نهم لا تر كوا عبادة الى عبادتها وسموها الهية شابهت حالهم حال من يعتقد انها ذوات واجبة بالذات قادرة على ان تدفع عنهم باس الله و تمنحهم مالم يرد الله لهم خير انتهي ليخي مشركين اصنام راواجب الوجود نميخو انندو درصفات اوشريك نمى كردانندليكن جون برمنصب اتحقاق عبادت می نثانندگویا که در جمه چیز برابرامیدا نندف باید دانست که میان افعال اختیاریهٔ عباد با افعال خاصه رُب العباد تفادت بسيارست چهايجاد چيز ما كهاز بندگان اود مديا آلات وادوات مشروط است بشرائط واسباب مشروط مثلأ نوشتن است كه چند چيزى خوامددوات وقلم وكاغذ و كاردو قطازن دنوربصرونورآ فتاب وعقل وخيال واراده وشوق ديدواصالع وحركت آنهارا يجادرب العبادنه بانها منوط نه باینها مشروط بحر داراده مرچیمخوامد بوجودی آردحاجت اسباب وآلات ندارد وایجاد کذائی را کوپنی برمجر داراده است تعبیر مکن فیکون میکنند انماامره ااراد شدیاً ان یقول له کن فيكون پس اثبات قتم اول از افعال برائے بنگان ايز دمتعال صحح است دا ثبات قتم ثاني كفر صرتح و شرك فتيج بالجمله طلب افعال اختيار بياز ايثان رداست وطلب افعال الهبيه يجاجيآن مقدورايثان است دایثان ذات بنشان۱۲ رسالدرد بوارق تصنیف مولوی حسین شاه صاحب بخاری بت شكن صاحب ظعت البود ١٢ افصل اعلم ان معنى تسمية ما جاء ت به الانبياء معجزة هوان الخلق عجزوا عن الاتيان بمثلها وهي على ضرب هو من نوع قدرة البشر

فعجزوا عنه فبعجزهم عنه هو فعل الله دل على صدق نبيه كصر فهم عن تمنى المموت وبعجزهم عن الاتيان بمثل القران على داى بعضهم ونحوه وضرب هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الاتيان بمثله كاحياء الموتى وقلب العصا حية واخراج ناقة من صخرة وكالاه الشجرة ونبع الماء من بين الاصابع وانشقاق القمر مما لا يمكن ان يفعله احد الا الله تعالى فيكون ذلك على يد النبيي من فعل الله تعالى وتحديه عليه السلام عن يكذبه ان ياتي بمثله تعجيزله ٢ اشفاء قاضى عياض صفحه ٢٢ اقال المتكلمون وتحت المعجزة بكونها فعل الله تعالى وليست داخلة تحت قدرة البشر ١١ شرح الشفا المسمى بفتح الصفاء هل كنت الابشر اكسا نوالناس رسولا كسائر الرسل فكانوا لاياتون قومهم الابما يظهره الله عليهم على ما يلائم حال قومهم ولم يكن امرا لآيات اليهم ولا لهم ان يتحكموا على الله حتى يتخيروا. بضادى١١١ماتوريستى دركتاب معتمد فی المعتقد در باب دوم در نصل اول در معنی نبوت وا ثبات ان در ذکر معجزات فرموده که امثال این چه یاد کردیم از معجزات انبیاء علیهم الصلوة والسلام جز خدائے تعالی نتواند کردن دورفصل مشتم در ایمان بخدائے تعالی فرمودہ ودلیل برین آنست کے قرآن معجزاست و معجزآن باشد کہ جز خدائے تعالی دیگرے برآن قادر نباشد واگر قول جرائیل بودے مجز نبودے واگر قول پینمبر بودے ہم چنین مجز نبود برامولا ناحيد على ثو تكي رحمة الله عالير بعض مصنفات خودتح مير فرموده و كسرامة الا وليساء حق ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كذا في كتب الكلام وما يزعم العوام ان الكرامة فعل الا ولياء انفسهم باطل بل هو فعل الله تعالى يظهره على يدا لولى تكريماًله و تعظيماً بشانه وليس للولى ولا للسبى في صدوره اختيار اذ لا احتيار لا حد في افعال الله تعالى وتقدس كما في شرح العقائد العضديه للمحقق الدواني هي اي المعجزة امر يظهر بخلاف العادة على يدمدعي النبوة عند تحدى المنكرين على وجه يدل على صدقهم ولا يمكنم معارضته ولها سبعة شروط الا ول ان يكون فعل الله تعالى او ما يقوم مقامه من التروك النح ١٢-اورنيزمولوى حيرعلى صاحب ونكى في بحواله شرح عقا كدجلالي مجره كى سات شرطير لكسى مين جن مين سے ايك يكون فعل الله تعالى اور ما يقوم مقامه من التروك (١) بهي إورايية ي شرح مواقف مين بهي فركور بالمقصد الثاني في

حقيقة المعجزة والبحث فيها عن امور ثلثه عن شرائط وكيفية حصو لهاو وجه دلالتها على صدق مد عى رسالة البحث الاول فى شراطها وهى سبع الشرط الاول ان يكون فعل الله تعالى او ما يقوم مقامه من التروك(١)

نیز درشرح مواقف در جمیس بحث ذکر کرده قال الا مدی هل یتصور کون المعجزة مقدورة المرسول ام لا اختلفت الائمة فیه فذهب بعضهم الی ان المعجزة فیما ذکر من المعقال لیس هوا لحر کة بالصعود او لمشی لکونها مقدورة له یخلق الله فیه القلارة علیها انما المعجزة هناک بنفس القدرة علیها وهذه القدرة لیست مقدورة له و ذهب آخرون الی ان نفس هذا الحرکة معجزة من جهته کو نها خارقة العادة و مخلوقة الله تعالی و انکانت مقدورة للنبی وهو الا صح و اذا عرفت هذا فلا یخفی علیک مافی عبارة الکتاب من الا ختلال ۱۱ اورشرح مقاصد مین بی بی اختراف انمدورباره مقدورت مجرد نفی نبیت بلک فعل ضدائے تعالی است که بردست و نفر رب بلداین می است برآن که جرفول نی نیست بلک فعل ضدائے تعالی است که بردست و اظهار نموده بخراف انعال دیگر کی کسب این از بنده است و فاق از ضدائے تعالی دور مجرفه کسب نیز از بنده است و فاق از ضدائے تعالی دور مجرفه کسب نیز از بنده است و فاق از ضدائے تعالی دور مجرفه کسب نیز از بنده کرمیت افر میت اداره می درمیت خلقاد درمیت که زیرا که این نیز درتمامی افعال جاری است ۱۲ امرامی و تامری دبلی مولانا شاه خاوت علی صاحب عبد اختری که اکا برعلاء به نداور اجل خلفاء حضرت سیدصاحب بریلوی رحمة الله علیه سے میں اپنی درمیت نیس بین اس پخوری که اکا برعلاء به نداور اجل خلفاء حضرت سیدصاحب بریلوی رحمة الله علیه سے میں اپنی درمیت نیس بین رساله عقائد نامداردو عمل کست بیں اپنی درمیت نامداردو عمل کست بیں ا

(سوال) كرامت كياب

(جواب) خلاف عادت کا کام ولیاء کے ہاتھ سے ہووے جیے دور کے راہ تھوڑی مت میں جاوے یا ہوا پر چلے یا کھانا پانی حاجت کے وقت مل جاوے۔

(سوال) كرامت اس كاختيار من بالبين-

(جواب) اختیار مین نبیں ہے جب اللہ تعالی جا بتا ہے ان کی عرت بڑھانے کو ان کے ہاتھ سے ظاہر کردیتا ہے ا۔ مولانا سیداولاد حسن صاحب تنوجی (شاگر دمولانا شاہ عبدالعزیز صاحب) کہ اجل خلفاء حضرت سیدا حمصاحب بریلوی رحمة اللہ علیہ سے ہیں اینے رسالہ میں لکھتے ہیں تحت

شرح اس آیت شریف کے وان کان کبر علیک اعراضهم النے ازین آیت کریمه بدایہ ضمیمہ چند فوائد معلوم باید کرد کیے آن کہ حضرت بھی بایمان قوم خود نہایت حریص بودندا عراض ایشان از اسلام برآن عالی مقام گردان می نمود و دوم آئکہ خواہش آ نجناب بود آئکہ برگاہ قوم طلب مجزد کنند آن مجزد حسب خواہش ایشان ظہور باید تاباشد کہ ایمان آرندو آن نمیشد سوم آئکہ اصدار مجزد و قبول ایمان بخواہش وافتیار سول نمیا شدتا اوتعالیٰ نخو امدواراد و نفر ماید و قوع نیا بدونیز خواست سیحانت باحد خواست فیرخود نمیا باشد ہر چند آن فیر مقبول و فرستادہ اش باشد ۱۴۔

(١) ترجمه: خرق عادت كابيان بيب كالترتعالي جل شاندًا في قدرت كالمه انبياء يبم السلام كى تصديق كے لئے الى باتو لوظا برفر ماتے بيں كداس كاصادر بوناان كى نسبت مے متنع ہوتا ہا اگر چددوسر فی فضل کی نسبت مے متنع نہیں ہوتا ہاوراس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض اشیاء كاوجودحسب عادت البي موقوف موتاج اس چيز كاسباب وسامان كفراجم موني بريس جو محض کرسامان و ذرائع رکھتا ہے اس سے ندکورہ چیز کا صادر ہونا خرق عادت نہیں ہے اور جس کو ذکورہ ذرائع حاصل نہ ہوں اس سے البتدان باتوں کا ظاہر ہونامنجملہ خرق عادت کے ہے مثلاً کس کا تب کے لئے لکھنا خرق عادت نہیں ہے اور اس شخص کے لئے جولکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوں لکھناخرق عات ہے اور تلوار سے کسی کو مارڈ لناخرق عادت نہیں ہے اور صرف ہمت ودعا سے مارد یناخرق عادت ہے پس اس بیان ہے واضح ہوگیا کہ بدلازم نہیں ہے کہ برخرق عادت مطلق طاقت بشرے خارج ہو بلکہ ای قدر لازم ہے کہ جس مخص نے خرق عادت کا ظہور ہواس سے اس کاصد وراسباب و ذرائع کے فقدان کی وجہ سے خلاف عادت ہو ۔ پس بہت ی چیزیں ہیں کہ اس کامقبولان حق تعالی سے خرق عادت کی قسم سے مجھاجاتا ہے حالانکہ اس قسم کے افعال بلکہ اس ہے توی ادرا کمل صاحبان تحروطلسم ہے ممکن الوتوع ہے تو اگر کسی وقت حاضرین واقعہ پر ثابت ہوجائے کہ جس شخص سے خرق عادت کاظہور ہور ہا ہے دہ فن سحروطلسم میں مہارت نہیں رکھتا ہے تو اس خرق عادت کا اس سے ظاہر ہونا اس کی سچائر ، کی نشانی ہوسکتی ہے اس بناء پر ما کدہ کا آ ان سے نازل ہونا حضرت سے علیہ وعلی نبینا الصلوٰ قوالسلام کامعجز سمجھا جاتا ہے برخلاف اس ك الل محرببت كونيس ايشاء ازفتم ميوه وشرين شياطين كي مدد سے حاضر كر ليت بين اوراپ دوستوں اور ہم نشینوں میں اس برفخر کرتے ہیں۔ جب خرق عادت کے معنی ظاہر ہو گئے تو اب اس جگد برغور کرنا چاہے کے خرق عادت کیوں ظاہر ہوتا ہے اور کس طرح ظاہر ہوتا ہے جس کے لئے

حسب ذيل المورقابل غورين

بعض نیک بختوں کے تقصیل مادت کا ظہور بالذات اسباب ہدایت سے نہیں ہے گو بعض نیک بختوں کے تقل میں اتفاقا ہدایت کا سبب بھی ہوتا ہے بلکداس کا ظاہر ہوتا ہی بالذات التمام جمت اور خالفین کوسا کے کرنے اور جھڑے والوں کو ملزم بنانے کے لئے ہے الخ۔

(٢) رہا یہ کہ خرق عادت سطرح ظاہر ہوتا ہے تواس کی تفصیل بدے کہ اللہ تعالیٰ جل شانة الى قدرت كامله سے عالم كون ومكان مل عجيب وغريب تصرف اسين مقولوں مل سے كى مقبول کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے فرماتے ہیں نہ بیر کہ خرق عادت کے صادر کرنے کی قدرت اس مقبول بنده ميں ايجاد فرماتے ہيں اور اس كوظام كرنے كامامور فرماتے ہيں۔ حاشاوكلا بلكاس عالم مكون من تصرف ك قدرت صرف قدرت رباني كے خواص سے ب ندك قوت انساني كة ثار ) (رساله منعب المحت مصنفه ولا نامحر المحيل صاحب شهيد رحمة الله عليه انصفح است PT\_ورسالة رجمه منصب امامت صفحه الا تا ۲۳ ) رما بركت كانازل مونا تواس كي تفصيل مديه كه جسطرت القد تعالى جل جلاله في الله علمت بالغدس جرم آفاب كوعالم كومنور بنافي كااور تار كى كود فع كرنے كاواسطة رارديا بي تو چونكه اطراف عالم مي نوركا پھيلنا اورروئ زمين سے اندهرے كاكمزورير جانامحض الله تعالى كى قدرت كالمه عداس لئے جو محض آفاب كو خالق نور قراردے گاوہ كافر ہوجائے گا العياذ بالله ليكن سنت البيداى طريقد پر جارى ہے كہ جب آ فآب طلوع كرتا بي وتمام عالم منور جوجاتا ب اوررف زمين ظلمت ك غبار سے ياك موجاتى ہے۔ای طرح چونکدان کے اکابر ملکی ہیں اور بشرفلکی ہےان کا وجود ایک آفاب ہے کہ آسان طوت کی بلندی پرتابال ہاورایک جاند ہے جبرادت کا کہ ناسوت کی اند چری شب میں چک رہاہے تو ضرور ہے کہ ان کے زول کے ساتھ ایک نورغیب الغیب سے ظہور فرماتا ہے کہ سبب عالم کی اصلاح اور بی آ دم کے انظام کا اور باعث اس کے الث بلیث کا اور تغیرا طوار کا ہوتا ہے لہذا جو کچھ کہ تغیرات وانقلاب مذکورہ خوہ اقطار عالم میں ہوں کداطوار بی آ دم کے ظاہر ہوتے ہیں تمام کے تمام قدرت کا ملدر بانی سے ہیں نہ کدام کانی طاقت کے نتائج نہ بیک اللہ تعالی جل جلاله ان کوعالم میں آٹارتصرف کی قدرت عطافر ماتا ہے اور بنی آدم کے کاروباران کے حوالہ فرمادیا کہ بیاللہ تعالی کے علم سے اپنی قدرت صرف کرتے ہوں اور بیگونا گوں تصرفات اور بوقلموں تغیرات عالم کون ومکان میں ظاہر کرتے ہیں کہ بیاعتقاد شرک محض ہے اور کفر خالص جو

شخص کدان بزرگول کی نسبت ایبا براعقیده رکھے بیشک ده مشرک ومردود ہے اور رانده ہوا کافر حاصل کلام تقدیراللی کا نازل ہوجانا کسی کی وجاہت کی بناء پر یا کسی مقبول بانگاہ اللی کی دعا ہے اس میں تبدیلی کا ہونا ایک امر دیگر ہے اور ای مقبول سے تصرفات کونی کا صادر ہونا اگر چہامراللی سے ہوا مردیگر ہے کہ اول عین اسلام ہے اور دوسرا کفر محض عظم بین تفاوت راہ از کجاست تا سکجا (رسالہ منصب امامت نہ کور مصنفہ مولانا محمد اساعیل صاحب شہید رحمة التدعلیہ صفحہ ۱۰ استرجمہ رسالہ منصب امامت از صفحہ ۲۲ تا ۲۲۲)

فائدہ ۔ اگر چہ چا ہے ہوکہ رازاصلی معلوم کر وتوعقل کوکام میں لاؤادر میری طرف کان لگا
کرسنو۔ وضاحت مقام اور تقیح مقصد ایک نکتہ کے بیان پر موقوف ہے جس کو نوب غور سے
سمجھنا چا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کاقد رت وافقیار فریاد ینا اور اس کے قوت اقتد ارکوتفویض کرنا
ایک دوسرا مفہوم ہے اور اپنے خالص فعل کو کسی چیز میں ظاہر کرنا ایک دوسرا مضمون ہے مثلا یہ کہہ
سکتے ہیں کہ زید نے قلم ہے لکھا اور اپنون فعل خاص کو جو کتابت ہے قلم میں ظاہر کیا۔ بیہیں کہہ سکتے
میں کہ زید نے مثل انسان نہ ہوگا۔ حرکت کے اختیار وقدرت کو اور اقتد ارکتابت کی قوت کو میں میں کہ اس کے کہ
تاوقتیکہ قلم زید کے مثل انسان نہ ہوگا۔ حرکت کے اختیار وقدرت کو اور اقتد ارکتابت کی قوت کو
حاصل نہیں کرسکتا اور انسان کی خاصیت کو ہاتھ میں نہیں لاسکتا۔ تواگر کوئی شخص یہ کے کہ زید نے قلم
کو انسان بنادیا اور اگر ریہ کیے کہ زید نے قلم ہے کھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کو فعل کتابت زید کا
خاصہ ہے اور قلم کو کسی طرح بھی اس فعل میں نہ کوئی قدرت واختیار ہے نہ قوت واقتد ارع۔

ببیں تفادت راہ از کجاست تا مکجا

جب یہ بات دلنشیں اور خاطر پرجم گئ تو اب ہم اصل مطلب پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افعال کا اختیار وقد رت خاص کہ جناب احدیت اور آثار پر اقتدار وقوت مخصوصہ جناب صدیت کی مخص کو یا کسی چیزی سپر دکر دینا مرتبد امکان سے مرتبہ وجوب کے باہر ہے اس لئے کہ مبدأ قدرت و اختیار ان افعال کا اور مدار قوت و اقتدار ان آثار کا بجر وجوب وجود کے پھے نہیں تو جو خص اس قدرت و افتدار کو دوسر ہے کے لئے ثابت کرے گائی کا حاصل کلام اور مقصود اصلی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے اس کو واجب الوجود بنادیا ہے اس بہترین تمہیداور نا در تحقیق سے جوتم نے بنا اور بجھ لیا بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہوجس میں سے یہاں چھ بیان کئے حاتے ہیں۔

اول تويه كبعض افعال خاصة البهير كبهي ملائكه اورانبيا عليهم السلام كى ذات بإئ تدسيه يس جلوہ کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ کوان چیز وں کے واقع کرنے پر کسی تھم کی قدرت وقوت واقتد ار نہیں ہوتا ہے پس ان افعال کوشل کھانے اور پیننے کے افعال اختیاری اور اعمال مقدورہ کی جنس ے نہ مجھنا چاہتے اور ان امور کے واقع ہونے اورایجاد کرنے کا ان لوگوں سے مطالبہ ایہا ہی ہے كه كاتب تقطع نظر كرك كوئي مخص قلم سے خطاب كرے كه مال اے قلم اليا اور ايسا لكھ بلكه يہ یقین رکھیں کہ قلم اس قتم کافعل واقع کرنے میں مجبور محض ہےاورایں کی قدرت واختیار محال اور باطل ہے اور ان کے آگے ان افعال کے واقع کرنے کے لئے عاجزی کرنا اور تعظیم بجالا نا اور سجدہ کرنااییا ہی ہے جیسا کہ قلم کے آ گے نہایت ہی عاجزی اور تعظیم بجالا ئیں اور بیامیدر تھیں کہ جو قدرت واختيار كدكاتب فياس كيروكرديا باس كالخاظت وهايبااورايبا لكوسكتاب جبيا كەلكى شاعرنے ايك شعركها بے جس كاتر جمديہ بے اللہ تعالیٰ كافعل خاص جوفرشتہ یا نبی میں ظاہر ہوا۔ان کی قدرت اوران کا اختیار سوائے نیبی کے کوئی نہ مجھا۔ وہاں پرتو اختیار وقدرت نہ کم ہے ندزیادہ۔ اس لئے کہوہ ایسے ہی ہے جیسے کا تب کے فعل کا قلم سے ظہور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپر دگی واختیار و تدبیر کی نسبت جو بعض فرشتوں سے بھی کرتے ہیں وہی قلم اور کا تب کی نسبت ہاورونی مطلب ہے کہ انشا پر داز لکھتے ہیں کہ اس کی اور اس کی تفصیل ہم حوالہ قلم کر سیکے ہیں نہ یہ کہ خلق و تکوین کا اختیار وقدرت بجر دارادہ کن فیکون ان کے حوالے ہوگی ہو کہ اسکا حاصل ہونا وجوب وجود کے حاصل ہونے پرموتوف ہے جبیا کہ گزرچکا ہے۔ تیسرایہ کہ اس تقریرے انبیاء عليم الصلوة والسلام كى رسالت برمجرات بولالت كاراز بهى معلوم بوسكما باس لي كدان كاواقع بهوناقوت مودعه اورقدرت مفوضه برمتفرع نهيس بوسكتااوران كى قدرت واستقلال كوان چیز دں کے ایجاد میں عقل ہر گز اور مطلقاً جا ئزنہیں رکھتی ہے اور جانتی ہے کہ یہ فعل افعال خاصہ جناب اللی سے ہے اور قدرت واختیار کواس میں کسی وجہ ہے بھی وخل نہیں ہے اور اس قتم کے افعال کی قدرت عطا کرنا محالات سے ہاس لئے کہ مکنات کا تنگ ظرف اس فتم کے عطیات کا متحمل نہیں ہوسکتا ہے تو گویاس قتم کے افعال خاصہ واجب متعال سے ہیں اور بزبان حال کہتے ہیں کہ ہم افعال خاصہ حضرتِ البّی ہیں کہ اس نبی کی نبوت پر گوا ہیں۔

ی چوتھا کہ مقام فناء جو بعض اولیاء کو حاصل ہوتا ہے اس کی حقیقت منہیں ہے کہ جولوگ عین ذات واجب الوجود ہوگئے ہیں یا افعال خاصہ جناب احدیت اور آثار مخصوص جناب صدیت کی قدرت ان کے حوالے ہوگئ ہے بلکہ حدیہ ہے کہ قدرت واختیار افعال اختیار یہ بشر اور قوت و اقتد ارا عمال مقدورہ انسانی ان کی ذات ہے بالکلیے محوفر مادیتے ہیں اور ہر طریقہ سے سلب فرما لیتے ہیں اس کے بعدوہ بی افعال خاصۂ الہیان کی ذات ہے جلوہ کرتے ہیں اور چونکہ کا تب کے ہاتھ میں قلم شعور اختیار سے خالی اور قوت واقتد ارسے معرا ہوتا ہے اور یہی معنی اس حدیث کے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ '' میں اس کی ساعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی ساعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بسارت جس سے وہ د کھتا ہے۔ الحدیث

(۵) پانچواں یہ کہ امور غیبیہ کا جانتا کہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ظاہر ہوتا ہے وہ بھی ای قتم سے ہے یعنی کی قوت وقدرت وشان دصفت پر متفرع نہیں ہے کہ ان لوگوں کی ذات قدی صفات میں ودیعت رکھ دیئے ہوں بلکہ پیمن خاصمۂ الٰہی کے افعال سے ہے کہ اس جگہ جلوہ کرتا ہے جیسے قلم کی حرکت کا تب کے قلم سے۔

(۱) چھٹا یہ کہ گذشتہ وموجودہ مشرکین ان دومعنی کو تلوط کردیتے ہیں کہ واجب تعالی ( ایعن اللہ تعالی ) نے ان افعال وقوت واقتد ار کا قدرت واختیاران آٹار کے واقع کرنے کے لئے ان مستیوں کوعطافر مادیا ہے اورای بے بنیاد عقیدہ کی بناء پران کے آگے جدہ گرتے ہیں اور نذریں اور تضرع اور زاری عمل میں لاتے ہیں اور اشراک کی داددیتے ہیں اور یہ بیں جانتے ہیں کہ جب تک کہ یہ واجب الوجود نہ ہوں۔ یہ افعال خاصر اللہ یکی قدرت واختیار حاصل نہیں کر کتے۔

(ع) ساتوال بیک الفاط علم ذاتی اور تصرف استقال وغیره که بعض علاء کے کلام میں جیسے کے مولانا شاہ ولی اللہ وشاہ عبد العزیز صاحب نے کفار کی نبیت استعال کیا ہے اس سے مراد درگاہ پروردگار سے اس قدرت واختیار کا ثابت کرنا ہے جو کفار نابکار کے شرک کا موجب ہے ورنہ مشرکین عرب تو ذات وصفات اصنام کو تلوق خدا اور ان کے قدرت واختیار کو جناب کبریا کا عطا فر مایا ہوا جائے تھے جیسا کہ اس کی تحقیق گرر چکی اور لفظ استقلال کو مطلق رکھنے کی وجہ ظاہر ہے اس لئے کہ مشرکین ہے دین ان افعال خاص جناب احدیت کو برسب اعتقاد اور تفویض قدرت و اختیار کے افعال اختیار ہیں یہ اختیار کے افعال اختیار ہیں یہ تمام احکام استقلال جاری ہوتے جیں اور مدح وذم کا استحقاق طاری ہوتا ہے اگر چہتمام افعال بندوں کے اللہ تو الی کی عطاکر دہ توت وقد رہ یوئی ہیں۔

(٨) آ محوال يدكم شركين بي تمكين جونك بتول كوافعال خاصة الهيد برقادرادراس ك

واقع کرنے میں عقار بیجھتے ہیں اور میں سلزم وجوب وجود کا ہے اور وجوب وجود جامع تمام صفات کمال کا ہے تو گویاہ ہ ایسا معبود ہے جس کواللہ تعالیٰ کے برابراورتمام کمالات میں ہمسر جانتے ہیں اور بیضاہ کی بھی اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں چنا نچے فرماتے ہیں کہ 'اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے سواجس کی عبادت کرتے ہیں اس کا انداد نام رکھنا اور انہوں نے جو یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس کی ذات وصفات میں برابر ہاور یہ کہ وہ اس کے افعال میں مختلف نہیں ہیں اس لئے کہ انہوں نے دات وصفات میں برابر ہاور یہ کہ وہ اس کے افعال میں عبادت کو چھوڑ کر ان کی عبادت اختیار کرلی ہاور انکا نام' آلہہ ''رکھ دیا ہے تو ان کا حال اس کی عبادت ہوتا در میں اس بات اس کی عبادت جو تا ور میں اس بات اس کی مشابہ ہو و یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ ذات واجب ہیں بالذات جو قادر ہیں اس بات برکہ التد تعالیٰ کے عذاب کوان سے رفع کریں اور ان کو وہ بھلائی عطا کر دیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دینا نہیں جا ہتا۔'' (ختم)

نعنى مشركين اصنام كو واجب الوجوونيس كہتے ہيں اوراس كى صفات ميل شريك نبيل كرتے ميلين جب منصب التحقاق عبادت بربهاتي بي أو كويا كممام چزي برابرجانة ميل-فاكده: \_ جانا جا سے كدرب العباد كافعال خاصه كساتھ بندول كافعال اختياريد میں بہت بزافرق ہے کیونکہ وہ بندوں ہے جن چیزوں کی ایجاد آلات و ذرائع کے ساتھ کراتا ہے وہ چندشرا لط واسباب کے ساتھ مشروط ہے مثلاً لکھنے کے لئے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ قلم كاغذ قطه لكانے والا حاقو اور آئكھوں كى روشنائى اور نور آفتاب اور عقل وخيال واراد واور ديكھنے كا اشتیاق اورانگلیاں اوران کی حرکت اوررب العباد کی ایجاد نسان سے مربوط نسان کے ساتھ مشروط بلداراده كساته جو كيهما بتاب وجوديس لاتاب اوراسباب وذرائع كى كوئى حاجت نبيس ركها اورایجاد کذائی کوجوسرف اراده ریمنی ہے کن فیکون تے جیر کرتا ہے۔ انسما امرہ اذا اراد شینا ان يقول له كن فيكون. يعن جباس كاكس كام وحم بوتا بيتووه اس كوكمتا بكر بوجاتووه موجاتا ہے۔ پس قتم اول کا ثابت کرنابندوں کے لئے افعال ایز دمتعال کی طرف سے تو سیتے ہے اورتم نانی کا ثابت کرنا تو کفرصری ماورشرک فتیج حاصل کلام بیهوا کدان سے افعال اختیار بید كاطلب كرنا توضيح باورافعال البيكاطلب كرنا يجاب كونكه اول الذكران كامقدور ب-اور تانی الذکر ذات بےنشان کی شان ہے ۱ا۔ رسالہ رد بوارق مصنفہ مولوی محمد حسین شاہ صاحب بخارى بت شكن صاحب خلعت البنود\_ بوارق مصنفه مولوى فضل رسول بدايوني كا\_ جان لوکہ انبیاء نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان کو بھزواس لئے کہا جاتا ہے کے مخلوق اس کا

مثل لانے ہے عاجز ہےاوروہ دوشم پر ہےا کے قتم تو وہ ہے جس پر جنس انسانی قدرت تو رکھتی ہے لیکن اس سے عاجز ہو گئے تو ان کے عاجز ہونے کی وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کافعل ہو گیا جواس کے نی کےصدق بردلیل ہے جیسے موت کی تمنا سے ان کو پھیر دینا اورا نکوعا جز کر دینا ہے قر آن کا مثل بناناان کے بعض کی رائے کے مطابق (۱)اورای کی مثل اورایک قتم وہ ہے جوان کی قدرت ہے ہی باہر ہے کہ اس کامثل لانے ہے وہ عاجررہ گئے جیسے مردہ کوزندہ کرنا ادر عصا کا سانب میں برل جانا اور پھرے اونٹنی کا نکالنا اور درخت کا باتیں کرنا اور انگلیوں سے یانی کا بہنا اور جا ند کا میت جانا کہ جس کو بجر اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کرسکتا تو اس کا ظہور نبی کے ہاتھ پر ہوگالیکن ہوگا الله تعالى كافعل اورنى عليه السلام كي طرف سے لينج اس كوجوان كى تكذيب كرے كداس كامثل لا سكے جواس كوعا جزكرنے كے لئے ہوگا ١٢ شفاء قاضى عياض صفحة ٢٦ امتكلمين كہتے ہيں اور معجز ہ كے تحت تعل اللي مونيكي بناء يراوريد كدوه طاقت بشرى كے تحت داخل نبيس بيااشرح شفاء أسمى یفتح الصفا کہ میں تو تمام لوگوں کے مثل آ دمی ہوں اور تمام رسولوں کے مثل رسول ہوں تو اپنی قوم کے یاس بجراس چیز کے بیں لاتے سے کہ جس کواللہ تعالی ان پرظاہر کردے جوان کی قوم کی حالت كيمناسب مواورآيات كاحكم ان كوياان كے لئے بيند تھا كدوہ الله تعالى برحكم كريں۔ جس وقت وه جابي بيضاوي شريف١١-١١م وريشتى في كتاب معتدفي المعتقد كروسر باب ی بہاقصل میں نبوت اور اس کے اثبات کے معنی میں مجزات کے ذکر میں فرمایا ہے کہ بیہ جو کھھ ہم نے انبیاء کیم السلام کے مجزات بیان کئے بجزاللہ تعالی کے کوئی نہیں کرسکتا اور چھٹی فصل میں الله تعالی پرایمان کے بارہ میں فرمایا کردلیل اس پریہ ہے کقر آن مجز ہے اور مجروہ ہوتا ہے کہ الله تعالى كسوائ كوكى اس يرقادرنه مواورا كرجرائيل كاقول موتا تومعجز ندموتا اورا كرخود يغمركا بھی قول ہوتا تو معجز نہ ہوتا مولا ناحید علی ٹو تکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بعض تصانیف پرتح برفر ماتے ہیں کہ اوركرامت اولياء حق ہاورنى ﷺ كامعجزه -اى طرح كتب كلام ميں ہاورجوعوام كاخيال ہے کہ کرامت خوداولیاء کافعل ہے توبہ باطل ہے بلکہ دہ اللہ تعالیٰ کافعل ہے جس کوڈولی کے ہاتھ یراس کی عزت افزائی کے لئے اوراس کے شان کی عظمت کے لئے ظاہر فرماتا ہے اور کسی ولی یا نی کواس کےصادر ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہوتااس لئے کہ اللہ تعالیٰ جل شانۂ کے افعال می*ں کسی کو* 

اختیان بیں جیسا کہ شرح عقابد عضد بیمصنف دوانی میں ہے۔ ' وہ یعنی معزو ایک ایسامعاملہ ہے جو خلاف عادت مدی نبوت کے ہاتھ پرمسکرین کوچیلنے دینے کے لئے ظاہر ہوتا ہے اس طریقہ بر جوان کے صدق پر دلیل ہواور منکرین سے اس نبی کا مقابلہ ممکن نہ ہوسکے اور اس کی سات عشرطیں ہیں اول نیکہ وہ اللہ تعالی کافعل ہویا جواس کے قائم مقام ہوتر وک سے "الخ-دوسرامقصد مجزه کی حقیقت کے بیان میں اوراس میں بحث تین امور سے ہوتی ہے شرائط سے اور اس کے حصول کی کیفیت سے اور مری کے صدق پراس کی دلیل کے طریقہ سے رسالہ پہلی بحث شرائط میں اور وہ سات مشرطیں بیں اول بیکہ اللہ تعالی کافعل اوراس کے قائم مقام ہوتر وک ہے ونیزشرح مواقف میں اس بحث میں ذکر کیا ہے کہ آمدی فرمایا ہے کہ کیا پر تصور کیا جاسکتا ہے کہ بچرہ کی قدرت رسول کو ہے یا نہیں توائمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعض تو سر کہتے ہیں کہ بجرہ جیسا کہ مقال میں ذکر کیا گیا ہے حرکت کانام نہیں ہے چڑھنے یا چلنے سے کوفکہ وہ اس کی قدرت میں ہے کہ اللہ تعالی اس میں اس قدرت کو پیدا کردیتا ہے جوہس پر ہوتی ہے بلکہ يهال پرمعجزه سے مراد بنفسه اس پرقدرت ہادر بیقدرت اس کی مقدور فہیں ہوتی اور دوسرول كاخيال بكريركت بفسم جزه باس وجدى كدوه خارق عادت باورالله تعالى كالخلوق ہادراگرچہ نی کی قدرت کے اندر ہادر یمی سیح ہادر جبتم نے سیمحدلیا تو تم پر پوشیدہ نہ رہے گاجو کچھ کتاب میں ظل ہے۔

بلکہ یہ اس بات پرین ہے کہ مجزہ نبی کا تعلیٰ ہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا تعل ہے کہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے بخلاف دوسرے افعال کے کہ یہ بندہ کا کسب ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلقت اور مجزہ میں کسب بھی بندہ کا نہیں ہے تو اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ نہیں مارائم نے جب کہ تم نے ماراہ وقتہ اور وہ بھی مراز نہیں ہے کہ میں نے پیدا کر کے مارا جبکہ تم نے ماراہ جبکہ تم نے مسب کے دریعہ مارائل لئے کہ بیتمام افعال میں جاری ہے۔

ادراگرآپ پرانکامنہ پھیرلین بھاری ہے الخ اس آیت کریمہ ہدایت ضمیمہ سے چند
فائد معلوم کرنا چاہئے ایک بیکرسول اللہ ﷺ پی قوم کے ایمان پر بہت تریص سے اسلام
سے انکامنہ پھیرلینا ان عالی مقام پر بہت گراں تھا دوسرا بیکہ آنجناب کی خواہش تھی کہ جب قوم
معجزہ طلب کر ہے تو وہ معجزہ ان کے حسب خواہش پورا ہوجائے تاکہ یمکن ہوسکے کہ وہ ایمان
لائیں ادرینیس ہوتا تھا تیسرا بیک معجزہ کوصا در کرنا رسول کی خواہش واختیار سے نہ ہوتا تھا جب کہ

الله تعالی خود نه چاہے اورخود ارادہ نه فرمائے واقع نہیں ہوتا تھا اور نیز حق سجانہ تعالیٰ کا ارادہ اپنے غیر کی خواہش کے تالیح نہیں ہوتا تھا اگر چہوہ غیر مخص اس کامقبول اور بھیجا ہوا ہی ہو۔

(۵)اگرطاق والماری جس میں کتب شریعت وقر آن وحدیث رکھی ہوں سر کے برابر ہے تو کچھ جے نہیں ہےاورا گرسر کے نیچے پشت کے برابر ہے قو خلاف ادب کے ہے۔

(سوال) شاه ولى الدّرصاحب رحمة الدّعلي الدرائمين في مبشرات الني الاى مي جوابي والد ما جد حضرت شاه عبدالرحم صاحب علي الرحمة سفل فرمات بيل الحب الحبوبي مسيدى والدى قال كنت اصنع في ايام المولد طعاما صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يفتح في سنة من السنين شنى اصنع به طعاما فلم اجد الاحمصا مقلياً فقسمتة بين

الناس فرايته صلى الله عليه وسلم بين يديه هذه الحمص متبهجا بشاشا. (ا) فقط عبارت فركوره بي بظاهر معلوم بوتا بي كه بعنين يوم ولادت ايسال ثواب ياسرور ولادت شي اطعام الطعام وغيره جوكه شاه صاحب قدّس مره كمعمولات من سي تعاجائز ومستحب باور باعث خوشنودي آنخضرت بي اورجلال الدين سيوطي عليه الرحمة بحى اجتماع صلحاء يوم ولادت من المحاطعام الطعام أصحت لكهة بين حن المقصد من باين وجه مبتدعين استحان مولود مروجه ذمانه يراستدلال كرتي مي اورقاعده شرع سالي تعينات وتضيعات حديدعات من شامل بوتي بين استدلال كرتي مي اورقاعده شرع سالي تعينات وتضيعات حديدعات من شامل بوتي بين البندام و من عبارت فروده كي جواب مرفراز فرمادين و فقط

بوان ایسال و اس برروز درست اور موجب و اس به کوئی تاریخ و دفت شرع سے موقت نہیں روز والا دت اور روز و فات بھی درست ہے ہیں اگر کی دن کو ضرد کی نہ جانے بلکہ شل ویکر ایام کے جانے ایسال و اب میں اور عوام کو بھی ای طرح کے ایسال میں ضرر نہ ہوتو کچھ حرج نہیں سب کے زدید درست ہے ہیں شاہ عبدالرجیم صاحب کا بیفل ایسائی تھا تو اس سے کوئی جمید نہیں اسکا اپ بدعت زمانہ پراور پھر وہ طعام ایسال و اب کا تھا کہ صلة بالنبی کا لفظ موجود ہے اس میں نہ کوئی سر دروالا دت کا کلمہ ہے نہ اجتماعی ذکر والا دت کے واسطے ہیں اس میں کوئی جماعی ایسان میں اور سیوطی کے وقت میں بھی ہمارے ذمانہ جیسی بدعت نہ ہوئی تھی براجین قاطعہ کود کچھوائی میں سیوطی کا مقصد مفصل کھانے فقط واللہ تعالی اعلم ۔

كونذا كهجزا صحت كيار موين توشدسه منى كاتحكم

(سوال) پیعینات جیسے رہے الاول میں کویڈ ااور عشرہ محرم میں مجھڑا اور صحتک حضرت فاطمہ در شی اللہ عنہا کی اور گیارہوی اور تو اور میں اور تعنیا کی اور گیارہوی اور تعنیا کی اور گیارہوی اور تعنیا کی اور گیارہوی اور تعنیا کی اور تعنیا کی اور گیارہوی اور تعنیا کی کی اور تعنیا کی اور تعنیا کی اور تعنیا کی تعنیا کی تعنیا کی تعنیا کی کی نسبت تعمیم کفرو شرک کا کرنا درست ہے اپنیس ارتام فراوی ۔

<sup>(1)</sup> جھے میرے والد بزرگوار نے خبروی کہ میں ایام مولود میں کھانا کھانا تھا حضوراکرم کو اب بہنچانے کی نیت سے تو ایسا ہوا کہ ایک سال میرے پاس کچھ نہ تھا کہ میں کھانا بکوانا بجز بھونے چنوں کے ای کولوگوں میں تقسیم کرویا چھر میں نے رسول الشانوخواب میں بشاش بشاش دیکھ اور پینے آپ کے سامند کھے تھے۔

(جواب) یہ تعینات بدعت صلالہ ہیں اور طعام میں اگر نیت ایصال تو اب کی ہے تو طعام مبار اور صدقہ ہے اور جرام ہے۔ اور ایسے اور صدقہ ہے اور جرام ہے۔ اور ایسے عقائد فاسد موجب کفر کے ہیں ان افعال کو کفر ہی کہنا چاہئے گرمسلم کے تعل کی تاویل لازم ہے۔ جبیا اوپر کے جواب میں کھا گیا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

خواجه خطرك دلي كاحكم

(سوال) کونڈا کرنا حضرت کا اور صحک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور کھی واجسزت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اور توشیر شاہ عبد الحق رحمہ اللہ کا اور دلیا خواجہ خصر کا کرنا اور ان بھی کھانوں کی خصوصیت کرنی کیسی ہے۔

(جواب) ایسال ثواب بلاقید طعام دایام کے مندوب ہادر قید و تخصیص بیم اور تخصیص طعام کی بدعت ہار تخصیص کے ساتھ ایسال ثواب ہوتو طعام حرام نہیں ہوتا کواس تخصیص کی دجہ سے معصیت ہوتی ہے۔ فقط داللہ تعالی اعلم

# دس محرم کی مجلس شہادت

(سوال) یوم عاشورہ کو یوم شہادت حضرت ایام حسین رضی اللہ عنہ گمان کرنا واحکام ماتم ونو حدگریہ وزاری و بے قراری کی برپا کرنا اور گھر مجالس شہادت منعقد کرنا اور واعظین کو بھی بالخصوص ان المیام بیں شہادت نامہ بیان کرنا خاص کر روایات خلاف وضعفہ سے اور سامھین کو بھی ان امور میں ہر سال کوشش ہوئی کہ اس کے شل وعظ بین نہیں ہوتی ہر گز اور خاص ایام فہ کورہ بی میں ایصال قو اب اور صدقات کرنا والحین آب وطعام بھی شل شربت ہے یا محجوا ہے اور ہر خی اور فقیر کواس کا لینا اور تیرک جاننا اور جو خی یا سیداس کو نہ لیوے قو مطعون کریں اور برا جانیں اور فی الجملدریا کو اس میں بہت دخل ہوتا ہو الی صورت میں امید تو اب ہو سکتی ہے یا نہیں اور ریکل امور بدعات و معصیت ہیں یا نہیں۔

(جواب) ذكرشهادت كاليام عشرة محرم ميس كرنا بمشابهت روافض كمنع باور ماتم نوحد كرنا حرام بدف المحديث ، (١) اورخلاف روايات بيان كرناسب

<sup>(</sup>١) عديث مي ب كمآب ني مرشول منع فرماياب

ابواب میں حرام ہیں تقسیم صدقات بخصیص ان ایام کرنا اگریہ جانتا ہے کہ آج بی زیادہ تو اب ہے قبدعت صلالہ ہے علی ہزانخصیص کی طعام کی سی ہوم کرنا لقوہادر صدقہ کا طعام غنی کو مکروہ اور سیدکو حرام ہے اس برطعن کرنافس ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

## پیران پیرکی گیار ہویں

(سوال) تبارک اور رجی اور گیار ہویں پیران پیر کی کرنا درست ہے یانہیں۔

(جواب) تبارک در جی بدعت ہیں ان کی کوئی اصل شرع میں نہیں اور ایصال ثواب بروح حضرت قدس سر ۂ درست ہےاور تعین تاریخ کو پس د پیش نہ کرے بدعت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ايام محرم ميس كتب شهادت كابر هنا

(سوال) کماب ترجمہ سرامشہا دنین یادیگر کتب شہادت خاص شہادت کی رات کو پڑھنا کیسا ہے حسب خواہش نمازیان مجد یا کسی کے مکان پر۔

(جواب)ایام محرم میں سرافعہادتین کا پڑھنا تنع ہے حسب مشابہت مجانس روافض کے۔

# محرم ميسبيل لكانا دوده كاشربت بلانا

(سوال) محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنامع اشعار بروایت صیحہ یا بعض ضعیفہ بھی و نیز سبیل نگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں۔

(جواب)محرم میں ذکرشہادت حسین علیہ السلام کرنا اگر چہ بروایات میجی ہویا سبیل لگانا شربت پلانا یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نا درست اور تشہدروانض کی دجہ سے حرام

ين فظ

## توشهشاه عبدالحق كوتوشهق كهنا

(جواب) جوامرشرعا حرام ہے کی کی خاطر داری سے کرنا حرام جان کربھی فستی اور حرام ہے۔

#### مركز نبيل جائع معصيت مل كى كارضادرست نبيل فقط

#### نذرالله كانام توحيق ركهنا

(سوال)علاء متقدمین نے نام نذراللہ کا توشد تی نہیں رکھا جوایک فرقہ نے حال میں توشیری نام رکھا ہے اگر جائز ہے تو نیاامرا بیجاد کرناش اس کے بدعت ہے یا نہیں۔

(جواب) توشیری نام نذر کار کھنا بدعت ہا الفطامون م کہنا بھا ہے قشیر سامان کو کہتے ہیں ت تعالیٰ کی ذات پاک سامان سے پاک ہادلیا وکا توشیرتو بید معنی رکھ سکتا ہے کہ ان کو اب پنچے گا ان کے توشیر آخرت میں معین ہوجادے گا اور جو کوئی معنی سی توشیری کے ہودیں بھی تا ہم موہم افط بولنا نہیں جائے۔

#### اہل قبور سے استعانت

(سوال) استعانت ازائل قورخواه قورانيا عليهم السلام يا ولياء كرام بول سنت رسول الله وقر ون مشهود لها بالخير على صحابة الجنين انم جهتدين سے خابت ہے يا تهيں وصورت عدم خوت بدعت و ممنوع بموجب روايات ذیل بول گايا تهيں اگر تيل قو خوت كا جواز كيا ہے۔ اور درصورت اختلاف بدعت و جواز اول كيا ہے جي بخارى على حضرت عرض الله عن مروى ہے۔ الملهم ان كنيا نبو سل بنبيك و نحن الان نبو سل بعم نبيك. (ا) اور امام اين قيم اغاشيل روايت فرمات يلى۔ ثنيا على بن حسين انه واى رجلا يجئى الى فوجة كانت عند قبر النبى صلى الله عليه و سلم فيد خل فيها فيد عوفتها ه وقال الا احد ثكم حديثه سمعته من ابى عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تتخذو اقبرى عبداً و لا بيوتكم قبور افان تسليمكم يبلغنى اينما كنت و ايضاً و لقد جر السلف عبداً و لا بيوتكم قبور افان تسليمكم يبلغنى اينما كنت و ايضاً و لقد جر السلف عليه وسلم ثم اراد المدع استقبل القبلة و جعل ظهرة الى جدار القبر ثم دعا قال سلمة بن و ردان رايت انس بن مالك ليسلم على النبى صلى الله عليه والله سلمة بن و ردان رايت انس بن مالك ليسلم على النبى صلى الله عليه والله مسلمة بن و ردان رايت انس بن مالك ليسلم على النبى صلى الله عليه والله المسلمة ثم يستند ظهرة الى جدار القبر ثم يدعوا و نص على ذلك الائمة وسلم ثم يستند ظهرة الى جدار القبر ثم يدعوا و نص على ذلك الائمة

<sup>(</sup>١) اسالله بم ترسيل في كوذ ويوريات تصاب ترس في كم بي كود ويديات إن

الاربعة انه يستقبل القبلة وقت الدعاحتى لا يدعوا عند قبره وايضا كيف يكون دعاء الموتى والدعاء عند قبورهم والاستشفاع بهم مشروعا وعملا صالحا وتصرف عنه القرون الثلثة المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوذ به الخلوف المذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وايضا وكذالك التا بعون كان عندهم من قبور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا مصارعدد كثير فما استغاثوا بقبر احد منها ولا دعوه ولا دعوابه ولا دعواعده ولا استشفعوا به ولو كان ذلك منهم لنقل فيكون ذلك فضلا حرمه خير القرون وجهلوه وظفر به الخلوف وعملوه. (١) اورقاض ثاء الشصاحب عليه الرحمة فرات بين عاء آنها ثواست (١)

(جواب) اس سئلہ کی پہلے تریزات ہو چکی ہیں کہ ماند مسائل اور اربعین مسائل مولانا محد اکن مرحوم دہلوی کو دیکھئے چونکہ اب بندہ سے سوال کیا گیا ہے تو جواب مختم لکھنا ضرور ہواستعانت کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ تی تعالی سے دعا کرے کہ بحرمت فلاں میرا کام کردے یہ با تفاق جائز ہے خواہ عندالقیر ہوخواہ دوسری جگہ اس میں کی کو کلام نہیں دوسرے یہ کہ صاحب قبرسے کے کہ تم میرا کام کردویہ شرک ہے خواہ قبر کے پاس کے خواہ قبرسے دور کے اور بعض روایات میں جوآیا ہے اعدی نی عباد اللہ تو وہ فی الواقع کی میت سے استعانت نہیں بلکہ عباد اللہ جو صحرا میں موجود

ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہتی تعالی ان کوائی کام کے واسطے وہاں مقرر کیا ہے تو وہ اس باب سے نہیں ہے اس سے جت جواز پر لا ناجہل ہے متی حدیث سے تیسر ہے یہ کہر کے پاس جا کر کہے کہ اے فلال تم میرے واسطے دعا کرو کہتی تعالی میرا کام کر دیو ہے۔ اس میں اختاف علاء کا ہے جوز ساع موتی اس کے جواز کے مقر ہیں اور مانعین ساع منع کرتے ہیں سواس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے مگر انبیاء علیم السلام کے ساع میں کی کو خلاف نہیں اس وجہ سے ان کو مشتی کیا ہے اور دلیل جواز ہیے کہ فقہاء نے بعد سلام کے وقت زیارت قبر مبارک شفاعت مغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے کہ سے جواز کے واسطے کافی ہے اور جس کوقاضی صاحب نے منع کھا ہے وہ دوسری نوع کی استعانت ہے جی ہے کہ یہ مسئلہ تخلفہ میں کرتا ہم رحال ہے مسئلہ مخلفہ سے وہ دوسری نوع کی استعانت ہے جی ہیہ کہ یہ مسئلہ مخلفہ سے وہ دوسری نوع کی استعانت ہے حق ہے کہ یہ مسئلہ کو کوئی منع نہیں کرتا ہم رحال ہے مسئلہ مخلفہ سے اس میں بحث مناسب نہیں۔ فقط والتد تعالی اعلم

#### تبرول كو پخته بنوانا

(سوال) قبرول کو پختہ کرانا اور عمارات بنانا اور روشی وغیرہ کرنا کہ ان کے معنی میں حدیثیں صحیح وارد ہیں اور لعنت فرمائی ہے حضرت بھی انے تو پھر کیا باعث ہے جوخود حضرت بھی کا مزار پختہ کو فیع الشان بناہوا ہے اور دشنی بھی ہوتی ہے اور بڑے بر سے سامان اور صحابہ اور اماموں کی بھی پختہ الشان بناہوا ہے اور دوشنی بھی ہوتی ہے اور فلا میں کیا بھی خصوصیت ہے یا مصلحت ہو مین دونیا کی اگر کوئی منع کرے تو نہیں مانے اور فلا مناتے ہیں کہ جواب ایسے طور پر دیجئے جوان پر جمت ہو کیونکہ عدیث میں کہ جت تو قر آن وحدیث سے جو وہ کہتے حدیث کی بھی کہ جمت تو قر آن وحدیث سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جمت الی با توں کوئیں مانے۔

(جواب) بیسب امور ناجائز بین اور جہال کہیں لوگوں نے کیا ہے وہ علائے مقبولین نے نہیں کیا گئی امراقی سلطین نے نہیں کیا ہے اور خلاف قرآن شریف وسنت رسول جو کوئی کرے وہ ناجائز ہے قابل جست نہیں ۔ فقط

## قبرول كوپخته بنانااوراس پرقبه بنوانا

(سوال) قبور کا پختہ بناتا اور ان پر عمارات و قبدوروشی وفرش فروش وغیرہ جو پچھ کہ لوگ کرتے پس قابل بیان نبیس حالا نکہ امور مذکورہ کے منع شدید میں احادیث صححہ وارد میں اور فاعلین پررسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی لعنت فر مائی ہے مگر پھر لوگ تکذیب احادیث کر کے اپنے فعل کی جت پر قورانبیا علیم السلام بالخصوص، رسول الله بھی واولیاء کرام صحابه ائمہ جمہدین کوپیش کرتے ہیں کہ اور تبعی احادیث وسنت کومکر انبیاء واولیاء کہتے ہیں اور در پے ایڈ ارسانی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرین اور عرب میں جا کر خلاف شرع ان کوئیس کہتے کیا قرآن احادیث وہاں پڑئیس ہے لہذا عرض ہے کہ عرب وحربین میں اگر علماء فد کورہ کا منع ہوتا بیان نہ کریں تو یہ کیا جمت جواز ہوسکتا ہے۔ (جواب) ہرگاہ کہ احادیث میں ممانعت ان امور کی وارد ہے پھر کسی کفتل سے وہ جا ترخیس ہوسکتے اورا عتب ارقرآن وحدیث واقوال جمہدین کا ہے نہ افعال مخالف شرع کا اگر عرب اور حربین میں امور غیر مشروع خلاف کتاب وسنت رائج ہوگئے تو جواز ان کا نہیں ہوسکتا اور جو وہاں ان برعات کوکوئی منع نہ کر سکے تو یہ جوت جواز کی ٹہیں ہوسکتی اس پرسکوت کی کوئی وجہ خہیں کتاب برعات کوکوئی منع نہ کر سکے تو یہ جوائے گا گا گا ہے۔

## قبركاطواف كرنا

(سوال) طواف کرنا قبرکا کیسائے۔

(جواب) طواف كرنا قبر كاحرام با گرمتحب بان كركر كافر بوگافى شرح المناسك القارى (۱) ولا يطرف اى يدور حول البقعة الشريفة لان الطواف من مختصات الكعبة المنيفة فيحرم حول قبور الانبياء والا ولياء ولا عبرة بما يفعله العامة الجهلة ولو كانوا فى صورة المشائخ والاولياء والعلماء انتهى هكذا فى البحر والنهر.

ا بجاب ميح بذا لجواب ميح جوابات مجع عي جوابات مع اوردرست بي جوابات حقي الجواب مع عدال من الجواب مع عدال من المحاب عدال من المحاب عدال من المحاب عدال من المحاب الم

عبدالتد محتفی اوالغیمهٔ محد احدالدمن صدشکرکرمن

بوالغین محد احدالدین صدشکرکرمن دسول الادب محدصدیق تستری باسغدی احدالدین پیرتسعددادم محدباشم ابرمحرعدالوپا برونبدی

بوار صح من الجات صح الجواب صح الجاب صح الجواب صحح الجواب صحح الجواب صحح الجواب صحح الجواب صحح المجاب المراب المرا

الجواب ميح الجواب سيح الجواب ميحتج الجواب صحيح الجواب صحيح بي -محد عبدالغفار عبدالحيد محدوحمت الدين احدبار سعدالله ساكن بنده ومشيدا صدوم شيد والبان كمت كودع عن احداث

<sup>(</sup>۱) روضہ رسول اللہ وہنگا کے اطراف طواف نہ کرے بیٹی نہ مجرے اس لئے کہ طواف کرنا کھبٹر بیف کی خصوصیات سے ہے اس لئے حرام ہے طواف کرنا انبیا ءاور اولیاء کی قبور کا اور پھھ اعتبار ٹیس موام اور جہلا کے کرنے کا اگر چیدہ صوفیوں اور عالموں کی شکلوں میں جول آئٹی ۔

قبر کا بوسه دینا

(سوال)بوسلينا قبركاجائزے ياحرام\_

(جواب) بوسه لیما قبرگاحرام به فی المندارج و بوسندادن قبرراد بحده کردن آنرادس نهادن حرام و ممنوع ست ودر پوسیدن قبروالدین روایت فقهی نقل میکنند وضح آنست که لا یجوز انهی وادنی لا یجوز گناه صغیره است واصرار برآن کبیره است مکذانی شرح عین العلم - (۱)

## قبر پردفن کے بعداذان دینا

(سوال) اذان بعدون كقر پر بدعت بكه بس قرون الشيس اس كا شوت بيس اور جوامر ايما موده مرده به تحريماً قال في الفتح القدير والبحر يكره عند القبر مالم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الا زيادة والمعاء عنده قائما . (٢) انتهى . لهل اذان كبناا سجك من عشر اسوت كرنا عيات فقط والله تعالى المم

چنائچ علامة شاك في درائخ ارش كما جستنبيه في الاقتصار على ما ذكره من الوارد اشارة الى ان لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صوح ابن حجر في فتاواه بانه بدعة وقال من ظن انه سنة قيا ساعن نداها للموارد

الحاقالخاتمة الامر با بتدائه فلم يصب (٣) آه انتهى اورعلام خرالدين رفى نه حاشيه بحرالرائق من الكام على اول خروجه من حاشيه بحرالرائق من الكام من حجر في شرح العباب (٣) أنضى اوردار الجارم الكام الكام من حجر في شرح العباب (٣) أنضى اوردار الجارم الكام الماري الكام من

<sup>. (</sup>۱) مدارج میں ہاور پوسد بنا قبر کا اوراس کو تجدہ کرنا اور مرد کھناحرام اور نمٹون ہاور والدین کی قبروں کو پوسد ہے میں ایک فقیل روایت نقل کرتے میں اور تھے ہے کہ لا یجوز (جائز میں ) اور ڈا یجوز کا اور گا گناہ گناہ گناہ کیا وہ ہے۔ ہے (شرح میں احکم )۔ (۲) فتح التر مداور تحصل میں اور قبر کر کا بھر میں مدر تام انتہاں جسٹ میں مدر مار میں است میں والے کو زیاد اس کر زیاد

<sup>(</sup>۲) فتح القدیراور بحر میں ہاور قبر کے پاس کردہ ہیں وہ تمام ہا تھی جوسٹ سے تابت نہوں اور سٹ سے تابت بجو زیارت اور اس کے پاس سڑے دوکرد عاکم نے کے اور پچھیل ہے۔

رس احید اقتصار میں اس برجو وارد نے ذکر کیا ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کر قبر میں میت کو وافل کرتے وقت اذان مسئون آئیں ہے جیسا کہ آج کل عادت ہوگئی ہے اور این جرف ایٹ فادی میں اس کی مراحت کی ہے کہ یہ برخت ہے اور ہے کہ کہ ہے کہ یہ منت ہے یہ قباس کرتے ہوئے کہ میلا و پرمتحب ہے اور معاملہ کے فاتر کو ابتداء ہے ملا کہ برخت میں اور معاملہ کے فاتر کو ابتداء ہے ملاتے ہوئے طاتہ ہوئے طال میکن میں ہے۔

<sup>(</sup>٣) كها كيا بك اورميت كقير مي اتار نے كودت (اذان دينا) بيقياس كرتے ہوئے كه جس طرح دواول ونيا ميس آيا تھا (تواس كے كانوں ميس اذان دى گئى كى) كين شرح عباب ميں اين جرنے اس كورد كرديا تھا۔

البدع التي شاعت في بلاد الهند الا ذان على القبر بعد الدفن(ا)*اورتُو يَتَّخُ شُرِح سَتَيَحُحُمُ*ووالمُخْي م ير رور على الا ثور من الا ذان على القبر وليس بشيئي (r) لنتهي كذا في التفهم.

المسائل: \_اورفتوى مولانا عبدالله ميرعن مفتى كمة كرمه زادها الله شرفا وتظيما جنانجه مدية المكيه مس مرقوم - سوال هل يجوز الاذان عند القبر بعد دفن الميت في المذهب الحنفي ام لا بينوا توجرواومن اصر عليه و اعتقده من السنة وذم تاركه فما حكمه مصيب ام خاطي مبتدع بينوا بالصواب. (٣)

(جواب) الحمدالله رب العالمين رب زدنى علما ذكر في البحر الراتق مانصه ويكره عند القبركل مالم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الا زيار تها والدعاء عنسهما قبائما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الخروع للبقيع انتهى ومنه يعلم الجواب والله سبحانه وتعالى اعلم امر برقمه المقصر عبدالله بن محمد مير غنى الحنفي مفتى مكة المكرمة كان الله لهما حامداً مصليا مسلما.(١)

(سوال) کوئی تم بدعت کی حسن مجنی ہوتی ہے یانہیں۔

(جواب) بدعت کوئی حسنہیں اور جس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں دوسنت ہی ہے مگر میا صطلاح کا فرق بمطلب سب كاواحد ب- فقط والله تعالى اعلم

اقسام بدعت غيرمقبوله

(سوال) احاديث من جودعيدي مرتكب بدعات كى دارد مونى بين كفرائض ونوافل وصوم وحج و عره وجهاد وغيره اس كامقبول نبيس بده كون ى بدعات بي ادر بعض احاديث مي آيا بي كدجو عبت ركها إلى بدعت فائع كرما الله تعالى لماس كاور فكال ليما بورايمان اس

<sup>(</sup>١) اوران بدعتوں سے جو بلاد بھ شاک موگ جی وفن کے بعد قبر براذان دیا ہے۔

<sup>(</sup>٢)اماديد من قريرادان ديافات نيل جادر يولي فاس يزيل ب-

<sup>(</sup>٣) سوال كياميت كوذن كرفي يعد ... قبرك إلى اذان جائز بفرب في على يأيس فابر يجيد اجر عاصل يجيد اوجوش كراس براصراركر ماوراعقادر مفي كريسات ماوراس كم چوزن والى كالمراس كالراحكم بده صواب يا خطا يادر بركى بي بات الكير

<sup>(</sup>٧) جوابة امتريف رب العالمين كے لئے ب اسالت عرب علم كوزياد و فرما يح المرائق ميں جو يحد كھا بود و اسل حسب ذیل ہے اور قبر کے پاس مروہ ہے ہروہ پیز جوسنت سے ثابت نیس اور سنت سے ثابت بیزاس کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے دہ کرد عاکر نے کے بیش جیسا خود رسول اللہ فقط اقتبے کوجا کرکیا کرتے تھے اور ای سے جواب معلوم موسكما بالله سحان زياده جانع والاب

کے دل سے اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ الل بدعت تمام خلقت سے بدتر ہیں اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ الل بدعت جہنم کے کتے ہیں وہ کون می اور کس درجہ کی بدعات ہیں۔ادنیٰ درجہ کی کون می ارقام فرمادیں۔

(جواب) جس بدعت میں ایے شید بیدوعید ہیں وہ بدعت فی العقا کدہے۔ جیار وافض خوارج کی بدعت ہے اور دیگر بدعات جوا عمال میں ہیں اس کو بھی بعض نے کتب مجالس الا برار میں کمیرہ کی بدعت میں مدوق ہوگی بدی ہوتی ہے کہ بدعت علی قدر المفسد و چھوٹی بدی ہوتی ہے کشکار سے کہ بدعت علی قدر المفسد و چھوٹی بدی ہوتی ہے کشکار سے مردری ہے۔ کشکار سے میں بدعت سے بچاسب سے ضروری ہے۔

شركت مجالس بدعت

(سوال) آيت وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهز أبها فلا تقعدو امعهم حتى يخو ضوافي حديث غيره انكم اذا مثلهم الخ (١)

یں شرکت جملہ مجالس منوعہ غیر مشروعہ وبدعات مظالہ ثابت ہوتی ہے یا ہیں، زید کہتا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ مجالس منوعہ غیر مشروعہ وبدعات مظالہ ثابت ہوتی ہے واش کر تاتح بف کلام اللہ شریف ہے لہذا مقولہ زید صحیح ہے یا نہیں اور تغییر معالم میں تحت آیت جو تول حضرت شحاک سے منقول ہے۔ قبال المصحاک عن ابن عباس دضی اللہ عنه دخل فی هذه الایة کل محدث فی اللین و کل مبتدع الی یوم القیامة . (۲) پیزید کے مقولہ کا منافی ہے یا نہیں فقط محدث فی اللین و کل مبتدع الی یوم القیامة . (۲) پیزید کے مقولہ کا منافی ہے یا نہیں فقط را جواب ) اس آیت سے عدم شرکت مجالس غیر مشروط ثابت ہوتی ہے اس طرح کہ استہ راء بکتاب اللہ حرام ہے ملی فیدا بدعات فلاف تھی شرع حرام ہیں جیسا کہ ان کی شرکت کی حرمت بات ہوتی ہے ایسے ہی دیگر معاصی کی آئی معنی تغیر ضحاک کے یہ بیں کہ کل مبتدع کے ساتھ بیصنا اور ہر بدعت کا شریک ہونا حرام ہے گھی معنی تغیر ضحاک کے یہ بیں کہ کل مبتدع کے ساتھ بیصنا اور ہر بدعت کا شریک ہونا حرام ہے گھی معنی تغیر ضحاک کے یہ بیں کہ کل مبتدع کے ساتھ بیصنا اور ہر بدعت کا شریک ہونا حرام ہے گھی مورست ہے۔ والسلام

مساجدومدارس کی موجوده صورت وطرز تعلیم

(سوال) اس صورت کی مساجد اور مدارس اور طرز تعلیم قرون ثلثہ میں نہیں تھا بلکہ بیم مین نئ صورت ہے تواس کا بدعت ندہونا کیا سبب ہے۔

(جواب) مجدى كوئى صورت شرع مي مقرر نهيل جيسى چاہے بنائے مگر ہال مشابهت كنيسه وبيد وغيره سے نه بوعلى بداراس كى كوئى صورت معين نہيں مكان جواس كا شوت حديث سے دركسى صورت خاصہ كو ضرورى جاننا بدعت جوگا۔

عبدین میں خطبہ کے پہلے دعا مانگنا

(سوال) مسلم عيدين مين خطبه كياول دعاماً تكناح بي يابعد خطبه كي يابالكل نه جائد-

(جواب) خطبه عاول وآخردعا كرناكهين ثابت تبين لهذانه كرنا جائب البنة بعدسلام نمازعيد

کے دعا کریں پھرمبر پر کھڑ اہوکر دعا ثابت نہیں۔

معانقة خصوصاً عيدين ميس

(سوال)عیدین میں معانقه کرنااور بغلگیر ہونا کیباہے۔

(جواب)عيدين مين معانقة كرنا بدعت بـ فقط والله تعالى اعلم ـ

رشيداحمدا ١٣٠٠ الجواب صحيح من مجموعبداللطيف عفى عند مجموعبدالطيف-

معانقة كرناخصوصاً عيدين ميس

(سوال)معانقة كرنابالخصوص عيبرين كروزكس درجه كاكناه ب مكروه ب ياحرام-

(جواب) معانقه ومصافحہ بوج تخصیص کے کہاس روز میں اس کوموجب سر وراور باعث مودت اور ایل کے معانقہ و مصافحہ بردوز اور ایل میں مصافحہ کی اور علی الاطلاق ہر روز مصافحہ کی اور علی الاطلاق ہر روز مصافحہ کے ایس مصافحہ کے ایس کے اور علی ہذا معانقہ جیسا بشر الطاخود دیگر ایام میں ہو رہا ہی ہوم عید کے ہے کوئی تخصیص اپنی رائے سے کرنا بدعت صلالہ ہے فقط واللہ اعلم ۔

الوداع كاخطبه ريزهنا

(سوال) پڑھنا آخر میں ماہ رمضان السبارک میں الوداع الوداع یاشہر رمضان اور الوداع الربحد میں یا آخیر جمعہ ماہ رمضان السبازک میں در صور یہ عوام الناس خطبہ الوداع آخر جمعۃ رمضان السبارک کوسنت بلکہ قریب واجب جانتے ہوں کیسا ہے۔ آیا حسب زعم ان کےسنت یا مستحب یا بخلاف اس کے بدعت ہے بدلائل عقلیہ ونقلیہ از کتب معتبرہ جواب ارقام فرمایا جاوے بینواتو جروا۔

ر جواب) یہ خطبہ بدعت ہے کہ مرثیہ اوراشعار قرون مشہود لہابا کخیر میں خطبہ میں منقول نہیں علی الخصوص جب اس فضل وضروری جانا جاوے کہ مؤکد جاننا کسی امر مستحب کو بھی وافعل تعدی حدود اللہ اور بدعت صلالہ ہے چہ جائیکہ امر محدث اور پھر غیر زبان عربی میں خطبہ پڑھنا مکر وہ ہے۔ بہر حال پیفل موام جہلاء خطباء اور سنت جاننا اس کا بدعت صلالہ واجب الترک ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

#### خطبهالوداع

(سوال) الدواع كاخطبه پر هناكيا بزيد كېتاب كرمولانا عبدالى صاحب نائي مجموعة قادى ش كمعاب ادرمولانا موسوف كاقول متندب اورزيدي مى كېتاب كدالفاظ الوداع كمائم كوفت ش مجى پر صحبات تنه پس قول زيدكا مح ب ياغلط بيعض كراول من الوداع كاخطبرخ لكما ب-(جواب ) زيدكاقول فلط به اورخطب الوداع كابدعت ب فقط

#### دساله ہفت مسئلہ

(جواب) رسال بفت مسئله میں مسئلہ امکان وامکان نظیر میں تو کوئی امرابیا نہیں لکھا کہ کی کے خلاف ہو بلکہ اس کے امکان کا قرار اور اس کی بحث سے احر از لکھا ہے تو اس میں کسی الل حق کی خالفت نبيس اورمسئلة تحرار جماعت مين سبب اختلافات روايات فقد كفريقين كونزاع مصمنع كياب كمستل يخلف من خالفت كرنا مناسب بيس اورمستله نداء غير بس صاف ت كلحاب كهنداء غیرا گر حاضر وعلم غیب جان کرکرے گا تو شرک ہوگا اور جو باس کے شوق میں کہا ہے تو معدور ہے گنمگار نہیں اور جو بدون عقید ہٹر کید کے سیجھ کر کہے کہ شایدان کوش تعالی خر کر دیوے تو خلاف محل نص میں خطاء و گناہ ہے مگر شرک نہیں اور جونص سے ثبوت ہوجیب اصلوۃ وسلام۔ بخد مت فخر عالم عليه السلام كے ملائك كا ينجانا تو وہ خود فابت ہے سويرسب حق ہاس مي كوئى الل حق مخالف اس كنيس كبتا اب رئين مسك قيود جلس مولود كاور قيودايسال ثواب كاور عرس بزرگان وین کا کرنا سواس بی و و خود لکھتے ہیں کہ دراصل بیمباح ہیں ۔اگران کوسنت یا ضروری جانے بدعت وتعدى حدودالله تعالى اوركناه باور بدون اس كرف بس وهاباحت لكعة بين بملوك منع كرتے بي توجيديے كدان كورسوم الل زماندے خرنبيں كديداوگ ان قيودكو ضروري جانے میں لبداباعتباراصل کےمباح کھے میں اور ہم لوگوں کوعادت عوام مے محقق ہوگیا ہے کہ بدلوگ ضرورى اورسنت جانع بين لبدائهم بدعت كتبريس في الحقيقت خالف اصل مسائل مين نہیں ہوئی بلکہ بسبب عدم علم حال اہل زمانہ کے میامرواقع ہوا ہاس کی مثال الی ہے جیساامام صاحب نے صالی واکی تھم دیااور صاحبین نے دومراتھ بیسبب اختلاف صالی کے ہوا ہے کہ الم صاحب كونت من الن كاحال الل كتاب جيها تحااور صاحبين كونت مجوى جيهاني اختلاف اصل مسلكانيس بكربيج حال الل زمان كي بايداى ديكرمسائل من بيس ايدان تنن مسائل مفت مسئله میں مجولودونہ حضرت سلمہ کے عقائد ہر گڑ بدعت کے نہیں ہیں کہ اللہ فہم

ودائش خودعبارت رسالد سے بحد سکتا ہے معہد الکھتا ہوں کہ بدرسالدان کا لکھا ہوائیں کی نے لکھا ان کوسنا دیا۔ انہوں نے اصل مطلب کود کو کر ایاحت کی سے کر دی اور حال الل زمانہ سے خبر شہوئی فقط واللہ تعالی اعلم

مرنے کے بعدا سقاط کا تھم

(سوال) بعدم نے کے جوطریق اسقاط وام کرتے ہیں کفرائض واجبات جویز کر کے اس کے فدرید میں جوگذم دفیر و مقررہوئے ان کے وض ایک کلام اللہ شریف دے کرسب سے بری الذمد موجاتے ہیں لہذا طریق مرجہ ثابت اور جائز ہے یا ہیں۔

(جواب) حیلہ اسقاط کامفلس کے واسطے علاء نے وضع کیا تھا اب یہ حیلے تعمیل چندفلوں طاؤل کے واسطے مقرر ہوگیا ہے جن تعالی نیت سے واقف ہے وہاں حیلہ کارگر نہیں مفلس کے واسطے بشرط صحت نیت ورشہ کے کیا عجب ہے کہ مفید ہوور نہ لغواور حیلے تحصیل دنیا دنی کا ہے۔ فقط

#### كتاب آ ذرجندي سے فاتح كا ثبوت

(سوال) وركاب آ درجنرى كراز ملاطى قاري ست روايت ست قال كان يوم الثالث عن وفات ابر اهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم جاء معه تمرة يا بسة ولبن النافة وخبز الشعير فو ضعها عند النبى صلى الله عليه وسلم.

فقراً النبي عليه الصلوة والسلام الفاتحة مرة وسورة الا خلاص ثلاث مرات وقراً اللهم صل على محمد انت لها اهل فرفع يديه ومسح وجهه فامر بابي فران يقسمهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثواب هذه الاطعمة لا بني ابراهيم.

فظامحت نام كتاب اوردوايت كى اس مي ياليس يا اوركى كتاب بل ب-(جواب) نه كتاب آ در جندى از تصانيف لما على قارى ست وندروايت فه كوره محيج ومعتبر است بلكه موضوع است وباطل براك اعتاد فشايد در كتب حديث فشاف از بچوردايت يا فته مى شود حرده (۱) الراجى عنور بالقوى ابوالحسنات محرعبر الحى تجاوز الله عن فنبه المحلى والحمى معقوله از رسالة مشير خندا ال مولف مولانا دين محرصا حب مرحوم مطبوع مطبع صديقى لا مورالجواب بيحديث وضى باور بنان والا اس كاكاذب ادرمفترى باورآ در جندى كوئى كتاب بلاعلى قارى كاتمنيف سيميس بنان محرصد رالدين صدر صدورونلي.

<sup>(</sup>۱) کتاب آ ڈرجندی ند طامل قاری کی تعنیف ہے اور در اکورہ معانت می دستر ہے الک موشور اے اور بالکل اس پر محروسرد کیا جائے اور کسب مدیث میں اسک مداعت کا کوئی پر دیس پایاجا تا۔



الجواب صحیح ادراس کا واضع ملعون ہے کہ فخر عالم علیہ الصلوٰ قوالسلام پرتہمت کرتا ہے فقط رشید احمد گنگوئی عنی عنہ۔ فاتحہ کا طریقتہ (سوال) فاتحہ مروجہ بعنی طعام رار و برونہا دورست برداشتہ چہتھم وارد۔(۱)

<sup>(</sup>١)فاتحدمروجه يعنى كهانے كورو برور كاكر باتھ اٹھانے كاكيا تھم ہے۔

(جواب) ایس طور مخصوص ند در زمان آنخضرت الله بود ند در زمان خلفاء بلکه وجود آن در قرون المشهود لها بالخیراند منقول نشده حالا در حرمین شریفین زاد جمالله شرفاعادت خواص نیست واگر کسے ایس طور مخصوص بعمل آور د آس طعام حرام نمی شود بخور دنش مضا کقه نیست وایس راضروری داستن خدموم است و بهتر آنست که جرچه خوا بندخوانده ثواب آن بمیت رساند طعام رابه نیت تصدق بفتر اخوراننده ثواب تان بمیت رساند طعام رابه نیت تصدق بفتر اخوراننده ثواب تان بمیت رساند طعام رابه نیت

## مدية الحرمين سے فاتحه كا ثبوت

(سوال) ہم نے ہدیۃ الحرمین میں دیکھاہے کہ حضرت نے اپنے بیٹے ابر ہیم کے سوئم ودسواں و بیسوال و چہلم وغیرہ میں چھوارے پر فاتحہ دیا اور اصحابوں کو کھلایا پس فی زمانہ لوگ پھول ۔ پان وغیرہ کرنے ہے چہلم وسوئم دسوال و بیسوال میں مائع ہوتے ہیں کیسا ہے۔

﴿ جَوابِ ﴾ بهوالمصوب \_ بيقصه جوم بية الحرمين مين لكها م محفن غلط في - كتب معتبره مين اس كا نشان بين والله اعلم حرره الراجي عنور به القوى ابوالحسنات مجم عبد الحي تجاوز الله عن ذنبه لجلي والحي \_

#### تيجميل قرآن شريف كابرهنا

(سوال) روزسوم یا پنجم مردم بطلب یا بلاطلب جمع میشوند و چند شم کلام مجیدی خوانند بعض آ بسته و بعض با آ واز بلند و در پیاله خوشبوگل می انداز ندود یگر خصوصیات و رسوم بعمل می آ رند چه هم دارد - (۱) بعض با آ واز بلند و در پیاله خوشبوگل می انداز ند در گرخصوصیات و رسوم بعمل می آ رند چه هم دارد - (۱) مقرر کردن روز سوم و غیره با تخصیص وادر اضروری انگاشتن در شریعت محمد بید ثابت شیست صاحب نصاب الا خساب آن را مکروه نوشته رسم و راه تخصیص بگذار ند بر روز یکه خوابند ثواب بروح میت - ما نند و میت قریب مرگ خود زیاده تر مختاج مد دمیشود - برقد رکه ایصال ثواب بهرروز یکه شود موجب خیراست کذافی فتح العزیز و شخ عبدالحق محدث د بلوی در شرح سفر السعادت می فرمایند و عادت بنود که برائ میت در غیر وقت نماز جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات خوانند نه ند برمرگورونه غیر آن واین مجموع بدعت ست و مروفه خوریت ایل میت و تسلیه و مبر فرمودن سفت و مستحب است اما این اجتماع مخصوص روز سوم وار تکاب تکلفات دیگر و صرف اموال ب

(٢) سوال تيسر ادن يا پانچ ين دن بلان سے يا بغير بلان كوڭ بحق بوت بين اور كلام مجيد كے چندختم بردھت بين بعض آبسته اور بعض بلندآ واز سے اور خوشبوكے بيال بين الروسري خصوصيات اور رسوم عمل بين الات بين كيا عمر ركھتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) پیخصوص طرز ندرسول الله و این میں اندھیں تھی نہ خلفاء کے زمانہ میں بلکہ اس کا دجود متیوں قرون میں جن کے بھلائی کی شہادت دی گئی ہے منقو کٹیمیں ہے اور اب بھی حرمین شریفین میں اللہ تعالی ان کی عزت زیادہ کرے۔ خاص لوگوں کی عادت نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس مخصوص طریقہ پر عمل کرے تو کھانا حرام نہیں ہوتا اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں کیکن اس کو ضروری جاننا برا ہے اور بہتر یہ ہے کہ جو بچھ پڑھتا جا ہیں پڑھ کر اس کا او اب میت کو پہنچادیں اور کھانے کو تقد تی کی نیت سے نظر اوکو کھلا دیں اور اس کا تو اب بھی مردوں کو پہنچادیں۔

وصیت از حق بتای بدعت است وحرام انتخل \_(۱)حرره الراجی عفور بدالقوی ابوالحسنات مجمد عبدالحی تجاوز اللهٔ عن ذنبه الحجلی وافعی \_

فاتحه كاموجوده طريقه

(سوال)سامنے کھانایا کچھشیرینی رکھ کرہاتھ اٹھا کرفاتحہ اورقل ہواللہ پڑھنا درست ہے یانہیں کہ جس کوعرف عام میں فاتحہ کہتے ہیں۔

۔ تواب) فاتحہ مروجہ شرعاً درست نہیں ہے بلکہ بدعت سیئر ہے کذافی اربعین و فرآوی سمر قندی فقط محمد قاسم علی عنی عنه محمد قاسم علی الجواب محمح والمجیب تجمع عبداللطیف عفی عنہ۔

محرعالم على محدث مرادآ بإدشا كردمولا نامحمد الحق مجرعبد اللطيف سهنسيور

كھانے ياشيري ني يرفاتحه

(سوال)فاتحه کارِ هَنا کھانے پریاشیری پربروز جعرات درست ہے یانہیں؟

(جواب)فاتحكهانياشرين ريرهمنابدغت صلالت به مركزندكرنا عاسة\_

تبجه كاحكم

(سوال) تیجہ ساتواں، جالیسواں، امور فدکورہ امام ابو حنیفہ کے نہ ہب اور فقہ کی کسی معتبر کتب میں میں اور ان کا کرنا جائز ہے یانہیں ؟

۔ (جواب) تیجہ،دسواں دغیرہ سب بدعت صلالہ ہیں،کہیں اس کی اصل نہیں نفس ایصال اثواب چاہئے ،ان قیود کے ساتھ بدعت ہی ہے، جیسا کہ اوپر کے جواب میں مرقوم ہو چکاہے، اور برادری کوان ایام میں کھلانا پرسم ہےاور منع ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

سوم وغيره كرنا

(سوال) فی زماندرداج ہے کہ جب کوئی مرجا تا ہے تواس کے عزیز وا قارب اس روزیا دوسرے روزیا تیسرے روزیا کسی اور روز جمع ہوکر مبحد میں یا کسی اور مکان میں قر آن تشریف اور کلمہ طیب اور درو دشریف وغیرہ پڑھ کر بلاتعین شار تو اب اس پڑھے ہوئے کامتو فی کو بخشتے ہیں اور چنے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو اس طرح پرجمع ہونا اور قر آن مجیدوغیرہ پڑھنا اور پڑھوانا درست ہے یا نہیں؟

والأباحة صفحه ١٣-

بلاتعین یوم تصدق موتی کے لئے مساکین کوکھا نا کھلانا

(سوال) کھانا تیار کرناواسطے تصدق موتی کے بلانعین یوم کے نقراء ومساکین کوجمع کرکے کھلادینا جائز ہے یانہیں؟ دلل ارقام فرمادیں۔

(جواب) بااتعین کھاناتھیم کرنایادینا بطور صدقہ کے جائزے کیونکہ صدقہ کرناطعام کاکی کے

<sup>(</sup>١) اورقر آن کو پیار کر جماعت کے ساتھ خم کرناجس کوفاری میں کی پارہ پڑھنا کہتے ہیں مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>۲) اور پہلے اور تیسرے دن اور ہفتہ کے بعد کھانا پکانا اور رسو مات کے دقت قبر کے پاس کھانا لیے جانا اور قر اُت قر آن کیلئے دعوت دینا اور تیم کیلئے صلحاء فقراء کو تیم کرنا اور سور ڈانعام واخلاص کا پڑھنا کیروہ ہے۔

<sup>&</sup>quot;) اور بہت ی برائیاں بھیے موم بتیاں اور قند بلول کو جلاتا جیلئے نوشیوں نے موقع پر ہوتا ہے اور بیسے ڈھول بجانا اور خوش آ وازی ہے گانا اور خورتوں اور مردوں کا جمع کرنا اور ذکر وقر اُت قر آن وغیرہ پر ایرت کالینا جوآج کل اس زیانہ پس دیکھا بار ہاہے اور جواس طرح ہوتو اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں اور اس کی دصیت کا باطل کرنا ضروری ہے، ولاحول ولاقہ قالا بالند اُعلی اعظیمے۔

ر ٣) صورت مستول كاليهم ب جولكها كيا-

نزديك تاجائز نيس بثواب الكاميت كويني المهانقاق ،البت عبادت بدني مس خلاف المام شافع الدرامام ما لك كام المرامام الكرام ما لك كام المرامام الكرام ما لك كام من المحلوب المنافق المرامام الكرام ما لكرام ما لكرام ما للمرام المرام ا

بلانعین یوم و ذکر تیجہ (سوال)سوم لینی تیجہ جو موتی کے داسطے کیا جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اگر تعین تاریخ اور تا کدموجب نساد ہے تو بیدا گردور ہوجادے مثلاً پہلے روز ہو یا دُومرے یا چوہتے یا پانچویں یا چھٹے روز ہوشار کے داسطنخو دنہ ہول فرما ہو یا الی کے فتا ہول یا تسجے ہو یا ادرکوئی چیز ہواوراس میں مال مجمی تیموں کا صرف نہ ہوتو مجمی جائزہے یا نہیں۔

(جواب) اگر بالغین یوم کے جع بوکرختم قرآن کریں یا کلمہ طیب اور ایصال تو اب اس کا کریں تو جائز ہا کشر علاء کے زدیک اگر چی علام جی الدین فیروز آبادی ایصال تو اب میت کے اجماع کوئلی بدعت لکھتے ہیں۔ سفر السعادت شی۔

جواز تبجه کی وجوه پر بحث

(سوال) زید بدعات نشل نیجدوغیره کامتقدنیمین اکثر لوگ اس خیال سے ان بدعات کو اختیار کرتے ہیں کہ چند لوگ جمع ہوجاویں گے اور باعث انفاق ہوگا اور کلام وغیرہ بھی زیادہ پڑھا جادے گا اور اگرمقررند کیا جادے تو دخواری ہوتی ہے پس ان لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے اور اگر زید شریک مجلس ندکورہ وجادیے تو کیسا ہے۔ فقط۔

(جُواب) جوبدعات شل تجرد غیره کے بین ان کا کرنا کی دیہ سے درست نہیں قاعدہ شریعت کا ہے جو چیز بھلائی اور برائی سے بلی ہوئی ہواس کو تھم شریعت برائی کا دیتی ہے اس کی جھلائی پر نظر نہیں ہوتی طاہراس کی ایک مثال ہے کہ ایک مظل دودھ میں ایک چلو پیشاب کرجاو ہے تواس کو نجس کہیں گے اور اس کو حلال نہ کہیں گے لہذا تعلی اور شرکت ان بدعات کی دونوں تا جائز باعتقاد موں یا بلا اعتقاد ہوں فقط داللہ تعالی اعلم۔

ايصال ثواب كى قيود

(سوال) فاتحہ تیجہ دسوال کرنا کیسائے متحب پابدعت حسنہ ہے بابدعت سے ہے بدعت حدثہ کے بدعت میں کے بدعت حسنہ کے کیا تو ایسے اور جمع کر کے چنوں پر کلمہ سریف پڑوانا واسطے ثواب مردہ بدعت سید کے جنوں پر کلمہ سریف پڑوانا واسطے ثواب مردہ

<sup>(</sup>۱) ہدائی مل ہے کہ اس باب میں اصل میہ ہے کہ انسان اپٹی کمل کا انواب اپنے غیر کیلیے قرار دے سکتا ہے خواہ وہ نماز ہو کہ روزہ یا مدقد دغیرہ۔

کادر قرآن شریف پر موانا کیما ہے آیا قواب ان کلموں اور قر آن شریف کا جواس مجمع میں شریک ہوتا ہو وہ فض سخق قواب ہے یا عذاب ہے ذید کہتا ہے کہ چنوں پر فاتحہ میں اللہ کا کلام پر حتا موجب قواب ہے کہ اس سے ایسال قواب منظور ہے اور پیطریقہ بزرگان ملف سے چلا آتا ہے اس میں کچھری میں ہولی اور فیا کو اس میں کچھری میں ہولی اور کی کھانا میں ہولی کھانا ہوں اور نیدفاتھ تیجہ موٹے پر اصرار کرتا ہاس کیا ہے اور زیدفاتھ تیجہ موسی کودل سے اچھا جانا ہے اور اس کے اچھے ہوئے پر اصرار کرتا ہاس مسئل کو بہت تشریح کے ساتھ قرآن وصدیت قیاس ایمان اور بدعت ہیں صرف ایسال قواب جائز ہے (جواب) بیر سائل بار ہا لکھے جا بھے ہیں بیر جملہ امور بدعت ہیں صرف ایسال قواب جائز ہے باتی قیودات بدعت ہیں اس کی تفصیل مسائل اربین مؤلفہ شاہ می آخی صاحب میں دکھ کو ۔

کھانا سما منے رکھ کرین آ ہے ہیں ہی شرھنا

(سوال) کھاناسا سے رکھ کراس پری آئیں پڑھنا کیا ہے جس کوعرف عام میں فاتحہ کہتے ہیں زید کہتا ہے کہ کہتا ہے اس کے کہ حاتی الداد اللہ صاحب سلمہ نے اپنے فاوی میں جائز لکھا ہے کر کہتا ہے حاتی صاحب موصوف آگر چدمیرے پیرومرشد ہیں بینی میرے پیرطریقت ہیں پیرشریعت ہیں ہیں کہ میں ان کے کہنے پڑمل کروں میکہنا بکر کا کیا ہے اور طریقت اور شریعت ایک ہیں یادہ ہیں۔

(جواب) بيسب إمور بدعت بين سائل اربعين ديكي لو فقط والله تعالى اعلم\_

مرنے کے بعد کھا ٹاپکانا

(سوال) تقريمولا ناحيدر قلى صاحب مرحم أوكى قليذمولا ناشاه عبدالعزيز صاحب محدث دبلوى رحمة الشعليه طعام مهمانى كهاز پس موتى پر نداول اين خود نارواد كروه تحريجي ست بجند وجه ييئة نكه در بحرالرائق وديگر كتب تصرح كرده اندكه خيافت ومهمانى در مرورشادى مشروع ست ندرشرور ومصائب وكى فرستادن طعام روز اول بخانه كے كموت شده باشد مسنون ست ندآ نكه از ال محسائب وكى فرستادن طعام روز اول بخانه كے كموت شده باشد مسنون ست بن بخوف اين مل طعام طلب كند صريحاً يا آ نكه اگراونر وطعن بردكند كه اين بم طلب ست پس بخوف اين طلب اوطعام پخته ميكند دوآ نكد در مديث جريرين عبدالله بخل ست كنا نعد الا جتماع الى الميت و صنعهم الطعام من النياحة.

لعنی بابمراصحاب جمع شدن مردم را نزدالل میت سوائے خدمت تجییز و تکفین واین را که تیار کنندانال میت طعام راازنو حدمی شمردیم و نو حدخود حرام ست پس این اجتماع مردم و ساخت طعام بهم نارواد حرام خوابد بود سوم آ نکه در کتب شرح مصرح است که این صنع طعام از انل میت از سوم و عادات جابلیت عرب بود و چول اسلام آنداین رسم جابلیت موقوف کردند لهذا در عهد صحابهٔ و تا بعین این رسم منقول نیست پس آنچه درمیان کلمه گویان عوام رسم سوم و د بهم و چهلم و ششمانی و سال رواح یافته به نارواست واجتناب از ال ضروریست مادر رساله صغیر دو بر کبیرده دوازده بر در عدم جواز این بحث طعام نوشته ایم و بعداز انکه این طعام خبیث پخته شد بر فقیروشاج در گیرے خودوزیا که حکم مال خبیث بهت بهت بهت بخته شد بر فقیروشاج در گیر سند مفیدست ما بددانست که مدقات برائ اموات بسیار مفیدست در ندبه بحق الم سنت و جهاعت کیکن مفید بشر طاست که این صدقات موافق حکم شرح باشند چنا نکه بناء چاه و مبحدونفق ولباس وغلات وغیر بااز مال حلال بفقر اء دادن که این امور بالا نفاق جائز و ست و مفید بموتی واگر طعام پخته بفقر اء تواله ساز ندیا بمجد و خافقاه بفقر اء بفرستند نزد بعضے جائز و نزد بعضاین بم غیر جائز بالجمله این صورت مختلف فیها ست اما در خانه بطور مهمانی خورایندن خورندگان خواه فقر اء باشد و در بی تشهید بکفارست و سابق حدیث نوشته ایم که من تشبه بقوم فهو منهم بمنود سابت صورت بی نوشید بکفارست و سابق حدیث نوشته ایم که من تشبه بقوم فهو منهم المحدیث (۱) بید فتو کامی جائز و با ارشاد فر مائی حقیل بود

(۱) تقریر مولا نا حیدر علی تو کی تلمیزمولا ناشاه عبد العزیز صاحب محدث د ہلوی رحمتِ الشرطیم مهمانی کا کھانا جومیت کے پیچھے پاتے ہیں اول تو پینود ناجا زو مرووتی کی بے چندوجوہ ایک تو ید کہ اوالا اُن اور دوری کیاوں می تقری ہے کہ ضَافِت ومهمان خقى اورشادى كيموقع رومشروع بندكه برايون اورمصيتون اورم كيكموقع براول دن كهانا بضيمنا استخص كركم كركه جهال موت واقع موكى بمسنون بندكه التخف سي كهانا انكيل خوام مراحظ بأبيركما كروه نه يكائه تو اس پر طعنے لگا کیں کہ یہی ایک تم کی طلب بے کہ اس طلب کے خوف سے دہ کھایا لگائے۔ دوسر آبیر کہ جریر بن عبدالله بکل کی روایت میں ہے کہ ہم میت کے کھر والوں کے پاس جی ہونا اور ان کا کھانا نوحہ کری بجھتے تھے۔ لینی تمام دوستوں كساته لوكوں كاجع بوناميت كے كروالوں كے پائ وائے تجبير تحفين كى خدمت كے ادميت كے كروالي يوكھانا تياركرت مقيم ال كوفو حد يجهت تقاور أو حد فود حرام ب قريد كول كا تح مونا اور كهانا يكانا بهي ناجا زوحرام موكا تسرايدك شریعت کی تمابول میں صراحت کے ساتھ میر موجود ہے کہ میکھانا تیار کر االل میت کا عرب کے ذمانہ جہالت کی عادات و رسوم سے تعاجب اسلام آیا جا بلیت کی رسموں کو موقوف کردیالبذا محابدونا بھین کے زمانہ میں مدرم منقول نہیں ہے جنانچہ عام کل کو کے درمیان جوسوم، دہم بستم وجہلم دششمانی وبری کاروائی ہوگیا تمام ناچائز ہا اوراس سے بچنا ضروری ہے ہم دورسا لے ایک تو چھوٹا دو جرکاد دسر ابر اوب بارہ جرکا اس کھانے کے ناجائز ہونے کی بحث میں الکھ بھے ہیں اور اس کے بعد كريد ناكارة كهانا كي جائة و سوائة نقر واح كونى ندكهائ اس الح كداس ناكاره ال كالهم يكي نقيرول ير تقدق كرتا ہے۔ جاننا چاہئے كرميرة ات فدہب حق الل سنت و جماعت ميں مردوں كے لئے مفيد بے كيكن ال مشرط ي مفيد ہے کہ بیصد قات شریعت کے تھم کے مطابق ہوں جیسے کو کمیں اور مسجِد کا بنانا اور نقذ دلیاس وغلہ وغیر و ملال مال سے نقیروں کودینا کر یہ امر بالا نفاق جائز ہیں اور میت کے لئے مفید ہیں اور آگر بکا ہوا کھانا فقراء کے حوالہ کردیں یا مجدو خانقاه مي فقيرون كوي ي و بعض كيزويك وجائز اوربعض كنزويك يمي ناجائز بحاصل كلام ال صورت من واختلاف بيكي هم من بطورمهماني كے كھانا خواه كھانے والے فقير موں يا فنيا كى كزوديك جائز نيل بكريد رسم جالجيت عرب اور ميندوستان كم تمام مندووس كى رسم باوراس مي كفاركي ساتھ مشابهت باور بم بہلے ايك مدیث کھ سے بیں کہ وکی قوم کے ساتھ مثابہت افتیار کرے دوائی میں سے موال (مدیث)

## ایصال ثواب میں دن اور کھانے کی خصوصیت

(سوال) دوسرے روز مرنے کے پیچھے چندآ دمی جمع ہوکر کلمہ طیبہ چنوں وغیرہ پر پڑھتے ہیں اس مجمع میں جانا کیسا ہے۔

۔ (جواب)میت کے واسطے کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھنا بہت بہتر اور ثواب ہے گر تخصیص تیسرے روز کی اور چنوں کی بدعت ہے وہاں شریک نہونا جاہئے۔

## میت کے دفن کے بعدمکان پر فاتحہ

(سوال) بعض لوگوں میں دستور ہے کہ جس وقت موتی کو فن کر کے آتے ہیں اس کے گھر والےاس وقت فاتحہ پڑھتے ہیں بیفعل فاتحہ پڑھنا درست ہے یانہیں۔

(جواب)اس فاتحه كاثبوت يجينيس

## برادری کامیت کے گھر جا کررسوم ادا کرنا

(سوال)حسب مروجہ دستور برادری اہل میت کے یہاں جا کر فاتحہ پڑنا اور پگڑی جوڑا دینا درست ہے پانہیں۔

(جواب ) بیسب امور بدعت اورنا درست ہیں البتہ صرف تعزیت کے لئے جانا درست ہے اگر دفن کفن میں نہ شریک ہوا ہو۔

## بلا قيودورسوم ايصال ثواب كرنا

(سوال)میت کوثواب بہنچانا بالعین تاریخ کے یعنی تیجا، دسوال، چالیسوال نہ ہو درست ہے یا نہیں۔

(جواب) ثواب میت کو پہنچانا بلا قید تاریخ کے اگر ہوتو عین ثواب ہے اور جب تخصیصات اور التزامات مروجہ ہول تو نادرست اور باعث مواخذہ ہوجا تا ہے۔

#### ابل ميت كوكها ناكهلانا

(سوال)اس ملک میں ہموجب رہم کے اگر کوئی مرجاوے تو اس گھروالے یا اس کی قوم کے

لوگاس کے خویش واقارب کی روٹی پکاتے ہیں یہاں تک کہ جب تک روٹی تیار نہ ہو تجمیز و تلفین نہیں کرتے اس روٹی کا کھانا حرام ہے یا مروہ۔

(جواب) اگر کھانا اہل میت نے ایسے لوگوں کے واسطے جوٹو حد گرجع ہیں کہ ان کو کھلا ویں تو حدیث میں آیا ہے کہ بینو حدمیں واغل ہیں گہی بیترام ہاورا گردومرے لوگ میت والے کو کھانا کھلا دیں تا کہ کھانے کے بعداس کاغم کم ہوتو درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

# مرنے کے بعد جالیس دن تک روثی دینا

(سوال)مرنے کے بعد جالیس روز تک روٹی ملا کودینا درست ہے اِنہیں۔

(جواب) چالیس روز تک روئی کی رسم کرلیزا بدعت ہے ایسے ہی گیار ہویں بھی بدعت ہے بلا پابندی رسم وقیود ایصال ثواب شخس ہے فقط۔

## بلاچندہ کے حافظ کاخودم شائی تقسیم کرنا

(سوال) اگر بلاچندہ فراہم کئے حافظ خودا بنے پاس سے شیری نی تقییم کرے تب کیسا ہے۔ (جواب) اگر حافظ بلا قیود نہ کورہ بالاشیری نی تقییم کرے تو درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# ختم قرآن کے لئے چندہ کرکے شیرینی منگوانا

(سوال)چندہ فراہم کر کے بروزختم قرآن شریف جونماز تراوت میں پڑھاجا تا ہے شیرینی خرید کرختم کرنا کیا ہے۔

- است المستحد المستحد

# رجبي كاحكم

(سوال)رجب کے مہینے میں تارک الذی چالیس دفعہ پڑھ کرمردے کی روح کو واب پہنچاتے ہیں بید جائز ہے یا بہت سوال مُراجو کہ مدینہ شریف میں رجی ہوتی ہے سود ہاں کی طرح بہاں پر ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ ۲۱رجب ۲۲ شب کو مفل مولود شریف یا ختم قرآن شریف یا فقط وعظ یا کچھ کھانا لیا کریا کچھ شیر بی تقسیم کرے حضرت ﷺ کی ارواح مبارک کو ثواب پہنچانا

جائزے مانہیں اور ساتار خروز ور کھنا کیا ہے۔

(جواب) ان دونوں امر کا التزام نادرست اور بدعت ہے اور وجوہ ان کے ناجواز کے اصلاح الرسوم برابین قاطعہ اور اربج بیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

درودتاج كاحكم

(سوال) چفرمایندعلائے دین رحمکم الله تعالی درجوت وفضیلت واواب درودتاج که درا کشوام بالخضوص جہلاشیرت داردومندرجهالفاظ آن نبه رسول الله الله کا کرده دافع البلاء والوباء والقمط والرض والالم الح آیا خواندل آن ومعتقد فضیلت واواب آن از ادله شرعیه ثابت و درست است یا منع وشرک وبدعت (۱)

(جواب) انچرفضائل درودتاج كربعض جهله بیان كنندغلط است وقدر آن بجو بیان شارع علیه السلام معلوم شدن محال و تالیف این درود بعد مرور صد باسال واقع شد پس چگونه درداین صیغه راموجب ثواب قرار داده شود وانچردرا حادیث محاح صیغهائ درود واردشده آن را ترک کردن واین رامو و دبواب جزیل پنداشتن دورد ساختن بدعة صلالت بست و چون آنکه در آن کلمست شرکید ندکوراندااندیشه خرابی عقیده موام است لهذا ورد آن ممنوع بست پس تعلیم درود تاج بهاناسم قاتل بعوام سردن ست که صد بامردم بفساد عقیده شرکید جنلاشوند و موجب بلاکت ایشان گردد فقط والند تعالی عام

## شادى اورختنه كى رونى

(سوال) شادی اورختند کی روثی جس میں بدعات موجود ہوں اس گھر میں تو کھانا منع ہے اگر وہ روٹی کسی کے گھر بھیج دی جائے تو اس کا کھانا کیسا ہے۔

(جواب) جس کے یہاں شادی وختنہ میں رسوم بدعات موجود ہوں اس کے یہاں ہرگز شریک نہ ہونہ اس کے مکان میں نہ دوسرے مکان میں اگر مکان پر کھانا بھیج دیویں تو خون فتنہ کا اگر نہ ہوتونہ لیوے اور اگر نہ لینے کے اعمد فساد ہوتو دفع فساد کے سبب سے لے لیٹا چاہئے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## صفركة خرى جإرشنبه كاحكم

(سوال) صفرے آخری چہارشنبہ کو اکثر عوام خوثی وسر دروغیرہ اطعام الطعام کرتے ہیں۔شرعاً اس باب میں کیا ثابت ہے۔

(جواب)شرعان باب میں کچے بھی ثبوت نہیں جہلاء کی ہاتیں ہیں۔

# میت کے لئے مچھتر ہزار بارکلمہ پڑھنا

(سوال) جو حدیثوں میں وارد ہے کہ میت کے واسطے پھتر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جاوے وہ جنتی ہے پس اگر دوسرے روز پڑھتے ہیں تو دو جا اور تیسرے دن تیجیلی ہذا چوتھا وغیر ہ اور ای کوعلاء بدعت کہتے ہیں تو اب کس طور سے میت کو قو اب پنچایا جا و سے اور میت کے مکان پریا میت کے قریب کی مجد میں بیٹھ کرقر آن جمیدیا کلمہ طیبہ کی دن مقررہ پر پڑھیں یا نہیں۔ (جواب) جس وقت میت کے مکان پر جمع ہوتے ہیں اس کی تجہیز و تکفین کے واسطے وہاں جو لوگ کا دوبار میں مشخول ہیں وہ اپنے کام میں رہیں ور باتی کلمہ پڑھے جاویں جس قدر ہوجا و سے اور باتی کلمہ پڑھے جاویں جس قدر ہوجا و سالے جہ ہوکہ کے جس کر پڑھا تا قد کرنہیں ہواپڑ نافر مایا ہے جس طرح ہوکر دیویں۔

صللوة غوثيه كاتحكم

(سوال) صلوة غوثيه أكثر مشائخو بين مروج باس كاپر هناجا ئز بيانيس

#### (جواب) بنده اس كويسنتبيس كرتااورنه جائز جانے فقط والله تعالی اعلم

# صلوٰة غوثيه وهول معكوس

(سوال) صلوٰ قاغو ثیہ جو اکثر عوام پڑھتے ہیں جائز ہے یائہیں اور صلوٰ قاہول وصلوٰ قامعکوں بھی جائز ہے یا نہیں۔

- - - ي - - - و المسلطة عنو شيه كي حقيقت بم كومعلوم نبيس اور صلوة معكوس في الحقيقت نماز نبيس بلك مجاهده المساور صلوة مول كاثبوت صحاح حديث من ميس-

# صلوة الرغائب وغيره كاحكم

(جواب) ينمازيں بايں قيود جومرون جيں بدعت ضلالہ جيں جس کامال گناہ کبيرہ کا ہےاگر چه نفس صلوٰ قانل مندوب ہے شرح اس کی براجین قاطعہ میں دیکھو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## ااتاریخ کونذرالله کرے غرباءوامراءکو کھانا کھلانا

(سوال) ایک خض ہرمہینہ کی گیارہ تاریخ کو گیارہویں کرتا ہے نذراللہ اور کھانا لیکا کرخر باءاور امراء اور امراء اور امراء اور امراء سب کو کھا تا ہے اور اپ دل میں یہ بھتا ہے کہ جو چز لفیر اللہ ہو وہ حرام ہے اور میں جو گیارہویں کرتا ہوں یا تو شہ کرتا ہوں کہ جو منسوب ہے بفعل حضرت بڑے پیرصاحب اور حضرت شاہ عبدالحق صاحب کے ہرگز ان حضرات کی نذر نہیں کرتا بکہ کھن نذراللہ کرتا ہوں صرف اس غرض ہے کہ یہ حضرت کیا کرتے تھے۔ ان کے ممل کے موافق عمل کرنا موجب خیر و برکت ہے اور جو خص ان حضرات کی یا اور کی کی نذرکرے گا سوائے اللہ جل شانہ وہ حرام ہے بھی حلال ہوں جو اور جو خص ان حضرات کی یا اور کی کی نذرکرے گا سوائے اللہ جل شانہ وہ حرام ہے بھی حلال نہیں تو اب دریافت طلب بیامر ہے کہ ایسے عقیدے والے کو گیارہویں یا تو شئر کرنا جا کڑے یا نہیں اور اس کھانے کو سلمان دین دار تناول فرما نمیں یا نہیں۔ نہیں اور موجب برکت بھی ہے یا نہیں اور اس کھانے کو سلمان دین دار تناول فرما نمیں یا نہیں۔ (جواب) ایصال قواب کی نیت سے گیارہ ویں کو قوشہ کرنا درست ہے گرتعین یوم تعین طعام کی برعت اس کے ساتھ ہوتی ہے آگر چہ فاعل اس تعین کو ضروری نہیں جانا مگر دیگر عوام کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہے آگر چہ فاعل اس تعین کو ضروری نہیں جانا مگر دیگر عوام کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہے آگر چہ فاعل اس تعین کو ضروری نہیں جانا مگر دیگر عوام کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہے آگر چہ فاعل اس تعین کو ضروری نہیں جانا مگر دیگر عوام کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہے آگر چہ فاعل اس تعین کو ضروری نہیں جانا مگر دیگر عوام کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہے اگر چہ فاعل اس تعین کو ضروری نہیں جانا مگر دیگر عوام کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہے اگر چہ فاعل اس تعین کو میں کو ساتھ کی کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی کو تھوں کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی کو تھوں کو موجب برعت اس کے ساتھ ہوتی ہوتی ہوتی کو تھوں کی کو تھوں کو

صلالت كابوتا بالبذاتيديل يوم وطعام كياكر يقو يحركوني خدشنيس

## تین برس کے بید کی فاتحہ

(سوال) تمن برس کے بچی فاتحد دوجہ کی ہونا چاہٹے یاسوم کی ہونا چاہئے بیٹواتو جروا۔ (جواب) شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہوخواہ تیسرے دن ہاتی پہنیس عرفی ہیں جب چاہیں کریں انہیں دنوں کی گنتی غروری جانتا جہالت و بدعت ہے واللہ سجالہ عالمی اللہ عالمی اللہ علیہ وسلم۔ کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ مجمد ن المصطفے النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔

# تیجہ کن کی رسم ہے

(سوال) میت کے بعد تیسرے دن قل پڑھنا چند طلیان اور اقرباء واحبات کوجمع کر کے سورہ ملک اور تین قل اور آبت مفلحون تک اور ما کان محمد ابا احد الا یة پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر ارواح اموات کو قو اب پہنچانا اس سے فارغ ہو کر طلیان کوکی قدر غلہ دینا اور چلا جانا ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب) تیسرے دن کا مجمع میت کے واسطے اولا مشاہبت ہنود کی کہ ان کے بہاں تیجرہم جاری ہوگا۔ بسبب مشاہبت کے قبال علیہ السلام من تشبہ بقوم فہو منہم (۱) السحلیث ثانیا تقرر کرنا تیسرے دن کا پیٹود برعت ہاں کی پھاصل شرع میں ہیں ٹالٹا جو کھ طلاا کھے لل کر پڑھتے ہیں کہ ورشہیت بھی مانتے ہیں کہ طلاکواس قدر دینا ہوگا اور ضروری جانتے ہیں چنانچہ عین ہے اور طلابھی جانتے ہیں کہ ہم کو یہ طب گا کیونکہ معین و مقرر ہورہا ہے اور شرع میں جو چیز کہ معروف و معین ہوتی ہاں کوشل زبانی شرط لگانے کے فربایا ہم ہورہا ہے اور شرع میں جو چیز کہ معروف و معین ہوتی ہاں کوشل زبانی شرط لگانے کے فربایا ہے المعروف کا کمشر وط قاعدہ فقد کا مسلمہ ہے ہیں جو پھی طلائ کو دیا جا تا ہے وہ اجرت ان کے پڑھانے کی ہے اور جو پڑھائی کی اجرت ہوتی ہاں کا ثو اب نہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے اور نہ مردے کو لہذا سے طلا اور لینا دینا دونوں حرام اور موجب ثو اب کا نہیں بلکہ گناہ ہے مردہ کو اس کا ثو اب نہیں ہوتا ہے اور نے ہیں لہذا اس کام کا اس کا ثو اب نہیں ہوتا ہے اور نے والے اور لین والے دونوں گنہگار ہوتے ہیں لہذا اس کام کا ترک بھی واجب ہے اور آر لوجہ اللہ ثو اب بہنچانا منظور ہے تو ہرخص اپنے مکان پر پڑھ کر پہنچادے ترک بھی واجب ہے اور آر لوجہ اللہ ثو اب بہنچانا منظور ہے تو ہرخص اپنے مکان پر پڑھ کر پہنچادے ترک بھی واجب ہے اور آر لوجہ اللہ ثو اب بہنچانا منظور ہے تو ہرخص اپنے مکان پر پڑھ کر پہنچاد

<sup>(</sup>١) نى سلى الله عليه وللم في فرمايا جوكى أوم كساقة مشابهت كريده انبي عن سي موكيا

# بروزختم مسجد ميس روشني

ر سوال) بردزختم قر آن شریف کے ضرورت سے زیادہ روٹنی کرنا کیا ہے۔ (جواب) ضرورت سے ذا کدروثنی کرنا اور پھراس کے ساتھ اس کو ضروری تجھنا اسراف و بدعت بادروه نادرست بيدفقط والله تعالى اعلم

## بيريااستادي برى كرنا

(سوال) برسال این پیریا استادی بری کرے یعنی جبسال بحرمرے ہوئے موجادے تو ایک دن مقرر کرے اور روز کا تام حرس شریف رکھے اور اس دن کھانا پکا کرتھیم کرادے مساکین کو اورخم کرے ت آیت قرآنی کا تواس کاصوفیائے کرام کے یہاں اور ہاری شریعت میں جائز

، ... (جواب) کھانا تاریخ معین پر کھلانا کہ لیس دہیش ندہ و بدعت ہے آگر چہ تو اب پہنچے گا اور طریقہ . معید عرس کا طریقہ سنت کے خلاف ہے لہذا بدعت ہے اور بالقین کردینا درست ہے۔ فقط

# مصيبت كےوقت بخارى شريف كاختم

(سوال) كسى مصيبت كودت بخارى شريف كاختم كرانا قرون اللشد عابت بي أنبيس اور بدعت ہے انہیں؟

# مرنے کے بعد جالیس شبہلیل کرنا

(سوال) جلیل بعد مرنے کے امراء جالیس شب متواتر اور فرباء ہر جمدی دات جالیس شب تك يره عنين درست عيانيس-

ت پوت یں روٹ کے ہوئے ہے۔ ان کا اور کلمہ تہلیل اور قر آن کا پہنچانا ہر روز بغیر کسی تاریخ کے

درست ہے مگر بہ قیود تاریخ معین کے پُس و پیش نہ کریں اوراس کو ضروری جا نیں بدعت ہے اور نا جا رہے جس امر کوشریعت نے مطلق فر مایا ہے اپنی عقل سے اس میں قیدلگانا حرام ہے۔

#### ملفوظات

مجلس مولود، اس میں قیام ،حضور گرمجلس میں حاضر جاننا، بوقت ملاقات علاء وصلحاء کے ہاتھ چومنا، قبور اولیاء اللہ سے دعاجیا ہے کے مسائل

(۱) مجلس مولور مروج خود بدعت ہاوراس میں قیام کوست موکد ہ جا نتا بھی بدعت ضلالہ ہواور نخر عالم علیہ السلام کو مجلس مولود میں حاضر جا نتا بھی غیر ثابت ہے آگر با علام اللہ تعالی جا نتا ہے تو شرک نہیں ورنہ شرک ہواور بوقت ملاقات علاء وسلح ایکا ہاتھ چومنا مباح ہواور اولیاء اللہ سے دعا چاہنا بھی مسئلہ مختلف فیہا ہے جس کے زد یک ساع مولی ثابت ہوہ جا ترکہ کہتے ہیں اور جو انکار سام کا کرتے ہیں وہ لغو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ سنت سے اس طرح دعا کران ثابت نہیں لبذا بدعت ہے بندہ کے زد یک مختلف فیہا مسائل میں فیصلہ نہیں ہوسکتا البت احوط کو پہند کرتا ہوں فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### طاعون، وبا، وغیرہ امراض کے شیوع کے دفت دعایا اذان۔

(۲) طاعون وباء وغیرہ امراض کے شیوع کے وقت کوئی خاص نماز احادیث سے ثابت نہیں ہے نہاں وقت اذان کو یا نماز جماعت کو ان موقعوں میں او ان موقعوں میں او اب یامسنون یامسخب جانا خلاف واقع ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم ان موقعوں میں او اب یامسنون یامسخب جانا خلاف واقع ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

نقل مکتوب مولا نارشیدا حمد صاحب گنگو بی سلمه الله تعالی در باره مجلس میلا د

(۳) مجلس مولود مروجہ بدعت ہے بوبہ ظطامور کروہ ہدے کروہ تحریمہ ہے اور قیام بھی بوجہ خصوصیت کے بدعت ہے اور کول کا پڑھناراگ میں بسبب اندیشہ میجان فتنہ کے کروہ ہے اور فاتحہ مروجہ بھی بدعت ہے۔معبذا مشابہت بفعل ہنود ہے اور تشبیہ غیر قوم کے ساتھ منع ہے۔ ایسال تواب بدون اس بیئت کے درست ہاور ہوئم، دہم وجہلم جملہ رسوم ہنود کی بیں۔اس

تخصيص ايام ميل مشاببت بوتى ب اورخصيص ايام كى بدعت بهى ب اگرچه اصل ايصال او الصلوة واب بدون كر تخصيص ومشاببت كورست ب نقط اما بعد الحد مد لله و الصلوة والسلام على رسول الله ف اقول بالله المجيب محق و جميع الا جوبة حقة وانا المسالام على رسول الله الغنى محمد طيب المكى المدرس الاول فى المدرسة العالية المرا مهوريه الا جوبة صحيح والله سبحانه اعلم بالصواب محمد لطيف الله عفى

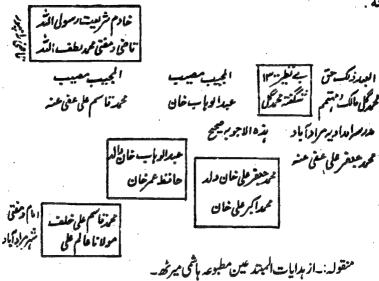

نقل خطحفرت سيدنا حاجی امدادالله صاحب رحمة الله عليه مهاجر مکه مکر مه زادالله شرفها، در مسئله بسميلا دفاتحه برفع شبهات مولوی نذیراحمه صاحب رامپوری (۴) نقل خط و حضرت سيدنا حاجی امدادالله صاحب رحمة الله عليه مهاجر مکه مکر مه زادالله شرفها در مسئله مجلس ميلا دفاتحه برفع و شبهات مولوی نذیراحمه خال صاحب رام پوری شبه برابین قاطعه مین مجلس میلا دکو بدعت صلاله کهااور فاتحه ادر مخلل میلا دکر نے والوں کو بنوداور روافض که افقط از فقیرامدادالله چشی فاروتی عفی عنه بخد مت مولوی نذیراحمه خان صاحب بعد تحیة السلام آکه خط آپ کا آیامضمون می مطلع موامر چند که بعض وجوه سی عزم تحریر جواب ندها مگر بغرض اصلاح اور توضیح عبارت برا بین قاطعه بالاختصار بچه که محاله این اله بالله .

(جواب) صاحب براہین قاطعہ نے نفس ذکر میلا دکو بدعت صلالہ نہیں کہا تیو دات زائدہ محرمہ کر دہہ کو کہا ہے اور نفس ذکر وقیام کر نیوالوں کو ہنو داور روانض لکھا بلکہ عقیدہ باطلہ پر تھم حرمت و مشابہت روانض وہنو دکالگایا ہے چٹانچے جونتو کی جناب مولوی احماطی صاحب مرحوم اور مولوی رشید احمد صاحب سلمہ، میں بیام مصرح موجود ہے کہ فس ذکر میلا دکووہ باعث صنات و برکات کھتے ہیں اور براہین قاطعہ ش کر راس کو فاہر کیا ہے انصاف شرط ہے فقط۔

#### قبوراولهاءالله

(۵) مسئلة: طواف قبوراولياء الشكاحرام بسوائيس الله كرى كاطواف ورست نبيل ملاعلى قارى شرح مناسك على فرمات بيل ولا يسطوف اى لا يسد ورحول البقعة المسيفة لان الطواف من مختصات الكعبة المسيفة فيحرم حول قبور الا نبياء و الدولياء ولا عبرة بسما بسفعله المجسهلة ولو كانوا في صورة المشائخ والعلماء. (۱) انتهى وفي اطراح لوطاف حول مسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفو انتهسى. (۲) مركاه كم مجد كطواف على فوف فركام وتوطواف قبور على الكرين اولى كافر برحواف عرام جارا من محرام جان كرا متناب كرين فقط والله تعالى المملم وتول فعلى المرين فقط والله تعالى الملم

#### توشهمرده كيهاته ليجانا

(۲) مسئلہ ۔ توشمردہ کے ساتھ لے جاناعادت یہوداور ہنودکفاری ہے۔ من تشبتہ بقوم فہو منہم رہ المحدیث سواگر جوکوئی رسم کی کافری لیو یگا۔وہ کفارش شارہوگالی توشہ مردہ کے ساتھ ہرگز کہیں قرون ثلثہ میں ثابت نہیں ہوتا بلکہ یعنی کفارکا ہے سواس کا کرنا بدعت اور گناہ ہے۔ ہرگز درست نہیں رسول اللہ کھی نے جس میں ذرای مشابہت کفار سے ہوتی اس کو منع فرما دیا ہے چنا نچہ احادیث اس امور سے پر ہیں کی اس فعل کومردودگناہ جان کرترک کرناواجب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱)اس كاترجمه يبلية چكاب

<sup>(</sup>۲) اوراطراح میں ہے کہ ہوائے کعبہ کے اور کسی مجد کا اگر کوئی طواف کرے تو اس پر تفر کا خوف ہے۔

<sup>(</sup>٣) بوكي قوم كيما تحد شابهت كريده الى يس ي عد

بزرگان ابل سنت کے قدم کو بوسددینا اور یامر شداللہ کہنا۔

(2) بوردینابزرگون الماست کے قدم کواگر چددرست ہے گراس کا کرنا اولی خہیں کہ عوام اس نے فنہ بیں پڑ جاتے ہیں لہذا اس کا ترک کرنا چاہئے اور لفظ یا مرشد الله وغیرہ جہلاء کے ایجاد کے ہوئے ہیں کہ سلام کی جگداس کو بولتے ہیں لہذا بدعت ہے معبذ الس کے بعض معنی موہم کفر کے ہیں مرشد اللہ کے معنی ایک یہ بھی ہیں کہتم اللہ کے مرشد ہومعاذ الله اگر چددوسر سے معنی درست بھی اس کے ہیں سوجو کلمہ ایسا ہو کہ اس کے معنی اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہوں اس کو بولنا منع ہا ہے وہ کا استعمال درست نہیں جیسا کرتی تعالی فرما تا ہے۔ یہ ایھا اللہ بن امنوا الا تقولوا دراعنا.

راعنا کے معنی ایک ایجھے تھے جس کو مسلمان مراد لیتے تھے دو رے معنی برے تھے جس کو یہود مراد لیتے تھے اس پر مسلمانوں کو معنوں کے لفظ کہو پہر دراد لیتے تھاس پر مسلمانوں کو معنوں کے لفظ کہو پس بیل میلفظ مرشد اللہ کہنائیں جا ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

آخرى جإرشنبه كاصل

(۸) آخری چارشنبه کی کوئی اصل نہیں بلکه اس دن میں جناب رسول الله ﷺ کوشدت مرض واقع ہوئی تھی تو یہود ہوں نے خوشی کی تھی وہ اب جائل ہند بول میں رائے ہوگئ نعو فر بالله من مشرور انفسنا ء من سیات اعما لند .

#### بسم الثدالرحلن الرحيم

## کتابالایمان ایمان اور کفرے مسائل

## الله تعالى كے سوااور كسى كى نذر ماننا

(سوال) جو کہ کتاب تقویۃ الایمان میں دربارہ افعال شرکیہ کے واقع ہوا ہے جیسے نذرغیر اللہ لینی توشدہ فیرادرجواس لینی توشہ وغیرہ وبوسہ دینا قبر کو اور سجدہ اور طواف کرنا قبر کو اور غلاف ڈالنا اس کے اوپر اور جواس کے شل امور بیں اور تم کھانا بغیر اللہ اور شکون بدلینا اگر کی شخص سے صادر ہوں تو اس کو کا فرمحض جاننا اور دیگر معالمہ کفار کا اس کے ساتھ کرنا جائز ہے مانہیں۔

(جواب) افعال شركیہ بعض ایے ہیں كہ شرك محض ہیں اور بعض ایسے ہیں كہ شرك لوگ ان كو كرتے ہیں اور تاویل ان میں ہو عتی ہے۔ پس پہلی ہم كافعل جیسا بجدہ بت كوكر تا زیار ڈ النا۔ ان امور ہے قو مشرك ہوگیا اور سب معالمات مشركین كاس كے ماتھ كرتا ہے اور دو سرى ہم كے افعال ہے گناہ كہيرہ ہوتا ہے اس سے خرون عن الاسلام نہیں ہوتا كيونكہ شرك بعض اصل شرك اور اعلى درجہ كا ہے اور بعض كم اى واسطے هو ك دون هو ك (۱) كہتے ہیں تو دوسر در ب ك مشرك حقیقا شرك نہیں جیسا افعال چونكہ شرك حقیقا شرك نہیں جیسات م بغیر اللہ كوشرك فر ما يا اور ریاء كوشرك فر ما يالبند ابيسب افعال چونكہ صورت میں شرك كے ہیں ان كوشرك فر ما يا اور ايا ہوات اللہ خوال میں اگر نا نوے 194 حمال كفر كے ہوں اور ايك احتمال ہوجا تا فقہاء نے لكھا ہے كہم كم كا كون میں گرنا نوے 194 حمال كفر كے ہوں اور ايك احتمال اور ايك احتمال کا ہوتو اس كوايمان برحمل كرنا اور مومن ہى كہنا جا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم رشيد احمد۔

## حبحوث كهه كرالله تعالى كوگواه بنانا

(سوال) جولوگ شہادت کا ذبران الفاظ کے ساتھ دیتے ہیں کہ میں خدائے تعالی کو حاضر وناظر جان کراس مقدمہ میں بچ کہوں گا جھوٹ نہ کہوں گایا بچ کہا میں نے جھوٹ نہ کہایا بچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں کہتا ہوں میں پھر باوجودائے علم کے مرتکب کذب کا ہوا اوراس کے خلاف کہا تو

<sup>(</sup>۱) شرک سے کم شرک۔

اس صورت ميں ميخض گنهگار موگايا كافر \_اوران الفاظ مذكوره فى الشهادة الكاذبه اوران الفاظ ميس جوابن مجررهمة الله عليه نے كتاب زواجر ميں لكھے ہيں \_

اوقال الله يعلم انى فعلت كذا وهو كاذب فيه نسبة الله سبحان الى المجهل (۱) اور نيزاس كِ قائل تُومنوب الى الكفر لكما به اورايية ى ماعلى قارى رحمة الله علي المحتات شرح فقد اكبريل لكما بهد في الفتاوى الصغوى من قال يعلم الله انى فعلت هذا وكان لم يفعل كفر اى لا نه كذب على الله وايضا لو قال الله يعلم انه هخذا وهو يكذب كفر . (۲) ان دونول صورتول يلى بحرفرق بيانيس الرايك بى صورت بتو برينائة ول ابن جروم اعلى قارى رحمه الله تعالى ككاذب في الشهادت ككافر كهنا جائز بيانيس الرابك المرتب يانيس الرينائية ول ابن جروم الماعلى قارى رحمه الله تعالى ككاذب في الشهادت ككافر كهنا جائز بيانيس اوراكر بحرفرق بيانيس المراكب يانيس المراكب يونون المراكب يانيس المراكب يونون المراكب يانيس المركب يان

(جواب) فعل گذشته پری تعالی کوشاہد کر کے جھوٹ بولنا کفر ہے جیسا ملاعلی قاری اور ابن جر رحمه اللہ نے کہا اور یہ کہنا کہ جھوٹ نہ کہوں گا۔استقبال کا زمانہ ہے کہ بچ بولنے اور جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کرتا ہے بقولہ اس مقدمہ میں سچ کہوں گا سچ بچ کہتا ہوں کیونکہ اگر چہ یہاں زمانہ حال ہے گرم را دزمانہ استقبال ہے کہ بعد اس بیان کے بیان واقعہ کرتا ہے پس خلاف وعدہ کیا۔لہذا روایات ملاعلی قاری وابن جر سے فرق ہے تیسری شکل کہ اس مقدمہ میں میں نے سچ کہا۔اگر بعد اظہار کے بیقول کہا تو البتہ بیدا خل روایت ملاعلی قاری وابن جر میں ہے۔اور جو بعد اس قول کے اظہار کہ یہ قول کہا تو البتہ بیدا خل روایت مادہ جر حال درصورت مراد معنی استقبال میں مراد ہے۔ بہر حال درصورت مراد معنی استقبال کے کفر نہ ہوگا اور درصورت ماضی کفر ہے اور داخل روایت فدکورہ سوال پہلی صورت میں بیاس سے ناسی اخرے نقط واللہ تعالی اعلم

الله تعالی کے نام کے سوائسی نام کا وظیفہ

(سوال) اگر کسے نام سوائے خدا تعالی رابطریق تقرب وردساز دازمسلمانی بیرون گردوں۔(۳)

<sup>(</sup>۱) یا یہ کیچ کہ اللہ تعالی جانتا ہے اگر میں نے ایسا کیا ہواور وہ جھوٹ کہدر ہاہوتو اس میں اللہ سجانہ و تعالی کوجہل کیطر ف منسوب کرنا ہوا۔

(جواب) اگرنام کے بطریق تقرب ورد زبان می شرک گردد انتخا ملحصاً اور شهرت دیے والا بسبب اعتقاد وجواز کے مشرک ہے اور شہرت جواز کی دینی علاوہ شرک سے دوسراوبال ہے۔ واللہ محدی من بشاء الی صراط متنقیم ۔ فقط

ہذاالجواب می محمد قاسم علی عنی عند مراد آبادی الجواب می القدم الحواب محمد قاسم علی عند مراد آبادی الجواب محمد قاسم علی حلف المعلی مولا ناعالم علی مولا ناعالم علی اللہ علی

اصاب من اجاب محراض الدين عفى عند الجواب صحيح بشراح د شاعفى عند لقد اصاب المحيب احد شن ديوبندى عفى عندال مجيب مصيب احقر الزمن محود حسن غفرلدر شيداح عفى عند

اس کی کل صورتیں گناہ سے خالی نہیں کسی ہیں شرک ہے کسی ہیں ایہام شرک لہذا اس کا رواج دینا جائز نہیں بھیدالرحلٰ عفی عنہ۔

وظیفہ جملہ مروجہ یا شخ عبدالقادر جیلانی هیجاً للد کی طرح جائز نہیں فقط واللہ اعلم خلیل احمر فلی عندانبیٹھوی۔

واقعی اموات کو بذریعہ هیا کلد ندا کرنا یا شرک ہے یا اندیشہ شرک ہے۔اورمسلمان کودونوں امرے اجتناب لازم ہے محدوعفی عند دیو بندی۔خادم الطلباء احقر الزمن احمد سن الحسینی الرضوی نسباً والحقی ندم باوالامروہوی۔

# غیرالله کی ندا کب شرک ہوگی

(سوال) پڑھنا ان اشعار وتصائد کا خواہ عربی ہوں یا غیر عربی جن میں مضمون استعانت و استغاثہ بغیراللّٰد تعالیٰ ہوں کیسا ہے۔اوروہ پڑھنا تبھی بطوروردو فطیفہ بہنیت انجاح حاجت ہوتا ہے اور بھی بطورنعت اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کے شمن میں اشعار استمد ادبیوالتجائیہ بھی پڑھے حاتے ہیں۔مثلاً بہشعر۔

> يسا رسول الله انسطر حسالنسا يسسا نبسى الله استمسع قسالنسسا

انسى فسى بسجسرهسم مسغسرق خسفيسدى سهسل لنسا اشكسالنسا .(ا)

ياية شعرتصيده برده كايرهنا

يا اكرم الجلق مالى منُ الُوذُ بِهِ سِواكَ عِندَ حُلولِ الحَادِث العَمَم (٢)

توتبهى فقظ يبى شعر بطور ورد وعمل سودواسو باريز هت بين بهى سارا قصيده بطور وردير هت میں اور اس کے من میں وہ اشعار استعانت کے بھی آجاتے ہیں اور مداومت وردوادائے زکو ہ ان اشعار وقصائد کی کرتے ہیں اور ای شم کے اشعار نعتیہ و استمد ادبیمنسوب برمولا ناجامی ودیگر علماء بين اورشايد اشعار مولاناشاه ولى الله محدث وبلوى ومولانا محمة المتعليها كي بهى قصيره نعتيه مضمن اشعار استمد ادبيه بي پس بياستعانت واستغاثه بغير الله تعالى خواوشمن نعت ميس ببغا خواه تنهامتنقلاً بطور ورد و وظیفه بهرا ومت یا گاہے گاہےخواہ بطور محبت و ذوق وشوق یاکسی اور نیت ے جائز ہیں یامستحب ہیں یاممنوع اورشرک ہیں اور اگر ناجائز ہیں اورشرک ہیں تو ان کے مصنفوں کے حق میں کیا کہا جاوے کہ وہ اکابرین دین تھے اور پیشوائے الل یقین امید کہ جواب مسكد بذابة فصيل وتحقيق تمام بطوركليات وتفصيل جزئيات تحرير فرماوي كددوباره سوال كي ضرورت ندر ہے۔ اوران اشعار کا پڑھنااس ملک میں بہت رائج ہے اوران مسائل کو نہ کوئی وریافت کرتا ہےنہ کوئی عالم بخوف ملامت وطعن خلق صاف صاف بتاتا ہے الاشاذ و تا دران مسائل کے سائل کو یا بحث کرنے والے کومنکر حضرت علی بتاتے ہیں اور مساجداور خانقا ہوں میں روبر وعلماءومشائخ کے بیاشعار پڑھے جاتے ہیں اور کوئی عالم یا شیخ کہ بعض حضرات ان میں خوش عقیدہ اور دیندار بھی ہوتے ہیں کچھ تعرض نہیں کرتا اور تقریبات شادی میں بھی اور مجالس اعراس ومیلا دمیں بھی اس کارواج ہے اور یڑھنے والے ازخود بدون طلب کے بڑھن شروع کردیتے ہیں اور ہم لوگ جوبعض تقريبات شادى وغيره من شريك محفل بضرورت موت بي جو يحمده يرصف والاجابل یر ستا ہے اگر چہ اف کلمات شرکیہ و کفریہ سے بڑھے مجبوری سے سننا پڑتا ہے کوئی عالم

<sup>.</sup> (۲) اے مخلوق میں سب سے زیادہ کرم میرے لئے کوئی ایسانہیں جس کے پاس فریاد کروں موائے آپ کے عام حادثوں کے نازل ہونے کے وقت۔

ورئیس محلّه وغیره جوحاضرمحفل ہوتے ہیں کچھاس بارہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھراورلوگ کیا کہہ سکتے ہیں۔۔

رجواب) یے خود معلوم آپ کو ہے کہ نداء غیر اللہ تعالیٰ کو کرنا دور ہے شرک حقیقی جب ہوتا ہے کہ ان کو عالم سامع مستقل عقیدہ کرے ورنہ شرک نہیں۔ مثلاً بیجائے کہ حق تعالیٰ اس و مطلع فرما دے گایا از نہ تعالیٰ الکہ پنچادیویں گے جیسا در ودکی دیا یا ذنہ تعالیٰ الماکلہ پنچادیویں گے جیسا در ودکی نسبت وارد ہے یا بحض شوقیہ کہتا ہو محبت میں ۔ یا عرض حال محل تحر وحر مال میں کہ ایسے مواقع میں اگر چہ کلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگزنہ مقصودا ساع ہوتا ہے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات واشعار برزگان کے ہوتے ہیں کہ فی حدذا تدنہ شرک نہ معصیت مگر ہال بعجہ موہم ہونے کی ہونے کے ان کلمات کا بجامع میں کہنا مگروہ ہے کہ توام کو ضرر ہے اور فی حدذا تدایہ ام بھی ہے لہذا نہ ایسے اشعار کا پڑھنامنع ہے اور نہ اس کے مؤلف پڑھن ہوسکتا ہے اور کراہت موہوم ہونے کی وجہ غلبہ جبت کے منجر ہوجاتی ہے گر اسی طرح پڑھناور پڑھوانا کہ اندیش توام کا ہو بندہ پنہیں کہتا گر خلاف مصلحت وقت کے جانتا ہے۔ گر ہال جس کلام میں حاف کلمات کفر ہواس کو نہ سنزا حلال ہے اور نہ سکوت روا ہے اگر قادر نہ ہوتو الگ ہوجاوے اور جو عالم باوجودقد رت کے اس کور دنہ کرے بید ایمنت ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

### غیراللّٰدے پناہ مانگنا

(سوال) كتاب حواة الحوان من المحاب كما بن في قطل اليوم والليلة من المحاب روى البن السنى في عمل اليوم والليلة من حديث دانو د بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن على ابن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عنهم انه قال اذا كنت بواد تخاف فيه الاسد فقل اعوذ ..... بدا نيال عليه السلام و بالجب من شرالا سد حيواة الحيوان جلد اول عن ٢ در بيان اسد (١) اور بعد چنر سطور كم توم علما ابتلى دانيال عليه السلام بالسباع اولا واخرا جعل الله تعالىٰ الاستعاذة به فى

ذالک تمنع شر السباع التی لا تستطاع (۱) یمل پر هناجائز ہے پانہیں اگرنہیں تواس روایت کا کیا جواب ہاوراستعاذہ بغیراللہ تعالی جائز ہے یا منع اور منع ہے تو شرک ہے یا کیا۔
(جواب) اگر روایت حیٰو ۃ الحیو ان کی صحیح ہے تو وجہ یہ ہے کہ اس لفظ میں یہ اثر تی تعالی نے رکھا ہے چنانچے عبارت دوسری حیٰو ۃ الحیو ان کی اس پر شاہد ہے کہ تی تعالی نے استعاذہ بدانیال کو مانع شرسباع بنادیا ہے اس سے خود ظاہر ہے کہ اس طرح کے کلام میں تا شیر رکھ دی ہے پس نہ دھزت وانیال وہاں موجود ہوتے ہیں ندان کو پہھام و خبر ہے نہ وہ دفع کرتے ہیں اس کلمہ کے اثر سے باذنہ تعالیٰ تعالیٰ میں استعاذہ بذر بعید دانیال حق تعالیٰ سے ہو تھا اللہ اندیال النے . (۲) اور اگر خود دانیال کو مفید عقیدہ کرے گا بدون تاویل تو یہال بھی شرک ہو گا پس سے عبارت اگر چہو ہم شرک ہے گر بوجہ ضرورت اور ارتکاب کروہ کے اباحب ہے جیسا ہو گا پس سے عبارت اگر چہو ہم شرک ہے گر بوجہ ضرورت اور ارتکاب کروہ کے اباحب ہے جیسا تور یہاضطرار میں کرنا درست ہو جا تا ہے۔فقط و للہ تعالیٰ علم۔

موہم شرک اشعار (سوال)مضمون شعراء

محمد سر قدرت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے محمد کوئی سمجھے کوئی جانے تو کیا جائے خدا کو مصطفے جائے خدا ومصطفے کہ کنہ میں ادراک عاجز ہے محمد کو خدا جانے خدا کو مصطفے جانے خدا کو مصطفے جانے وہی ہے ایک دریااس کی موجیس دونوں عالم ہیں غریق قارم عرفاں ہوجب یہ ماجرا جانے خریق قارم عرفاں ہوجب یہ ماجرا جانے

<sup>(</sup>۱)چونکہ دانیال علیہ السلام اول وآخر در ندوں ہے آنہ ماکش میں ڈالے گئے تصاللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے پناہ ما تکنے کو اس بارے میں ایسا قرار دیا کہ ان در ندوں کے شرکوئنع کرے جن کو دفع کی طاقت ندر کھے۔ (۲) میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکتا ہوں دانیال کے توسط ہے۔

احد نے صورت احمد میں اپنا جلوہ دکھلایا بھلا کچر کس طرح سے کوئی اس کا مرتبہ جانے چاند بدلی میں چمپا تھا مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا

اس میں الوہیت ورسالت میں فرق نہیں جانے اور یہ بظاہر کفر ہے لہذا ان کا پڑھنا بالخصوص مجمع عوام میں اور نیز عقید کرنا کیسا ہے کفر ہے یافت یا جائز ہے اور درصورت جواز مطلب کیا ہے۔فقط

(جواب) ان اشعار کے معنی اگر چہ بتاویل درست وسیحے ہوسکتے ہیں گرچونکہ (بظاہر) موہم شرک ہیں اس لئے عوام کے رو بروتو ان کا پڑھنا موجب فتنہ کا ہاس سے حذر کرنا چاہئے اور پڑھنے والے ان کے مجلس عوام میں گنہگار ہوتے ہیں لہذا پڑھنا ان کاحرام ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

تقدیق قلبی کے باوجودشرک کرنابغیر مجبور کرنے کے

(سوال) کتبعقا کدوکلام می اکھا ہے کہ اگرایمان وقعد این ظبی میں خلل نہ وو ہے تو کلمات کفر ہیہ وافعال کفریہ سے عنداللہ کا فرہیں ہوتا تو التماس یہ ہے کہ یہ امر کس صورت میں ہے کہ جوکلمات کفرید اور افعال کفریہ سے کا فرہیں ہوتا عنداللہ تعالی بشر طصحت تقد این قبلی آیا حالات اکراہ مراد ہے یا حالت اختیار مراد ہے اور عنداللہ اور اگر مون ہوتو عندالشرع کا فرجو یا فاس اور عنداللہ بھی فاسق ہوایا نہیں اور یا کوئی ضرورت و منفعت د نبوی مراد ہے کہ وہ حالت اکراہ نہیں ہے خیال میں نہیں آتا کہ کلمات کفرید اور القام صحف فی القاذ ورات اور کلمات تو ہین واسخفاف بشان حضرت تن تعالی ذی شان و حضرات افرا کھا میں اور پھر میخض عنداللہ مون رہا مید کہ جواب ان امور کا ارشاد فرما ہے فقط ویں اور پھر میخض عنداللہ مون رہے امید کہ جواب ان امور کا ارشاد فرما ہے فقط (جواب) یہ حالت اکراہ میں ہوجاد ہی کا فرعنداللہ او جود تعدل قبلی کے آگر پھی ہوجاد کے افتظ

## مشركانه حكامات براعتقاد

(سوال) ان کرامتوں مفصلہ ذیل میں کیا تھم ہے۔ حضرت غوث اعظم قدس مرہ کے ایک مرید نے انقال کیا اس کا بیٹاروتا ہوا آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے حال پر دم فرما کر آسان چہارم پر جا کرملک الموت سے روح مرید کو مانگا ملک الموت نے جواب دیا کہ خدا تعالی کے تھم
سے روح آپ کے مرید کی قبض کی ہے آپ نے فرمایا میرے تھم سے تجھوڑ دے جب ملک
الموت نے ندد کی تو آپ نے زبر دی زئیل تمام روحوں کی جواس دن قبض کی تھیں چھین لی۔ تمام
روھیں پرواز کر کے اپنے اپنے جسد میں داخل ہوئیں ملک الموت نے خدائے تعالی کے پاس فریاد
کی کہ ایک شخص مجنون نے زئیل روحوں کی چھین لی۔ فرمایا وہ ادھر کو تو نہیں آتا عرض کیا نہیں آتا کہ اچھا ہوا جو واپس گیا ور ندوہ اگر ادھر آتا و حضرت آدم سے لے کراس وقت تک جتنے مرے
ہیں سب کے زندہ کرنے کو کہتا تو جھے سب زندہ کرنے پڑتے۔

رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت الک عورت حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہایا حضرت مجھے بیٹادوآ پ نے فرمایا تیری تقدیر میں اوح محفوظ میں نہیں ہے۔اس نے عرض کی اگر لوح محفوظ میں ہوتا تو تمہارے یاس کیوں آتی۔آپ نے اللہ تعالى كهايا خداتواس عورت كوييناد حظم موااس كي قست مي لوح مين بينانبين بها ايك نہیں تو دوا دے! جواب آیا ایک نہیں و دو کہاں ہےدای کہا تو تین اوے کہاجب آیک بھی مہیں تو تین کہاں ہے اس کی تقدیر میں بالکل نہیں۔ جب وہ عورت تا امید ہوئی غوث اعظم نے غصه میں آ کراینے دروازہ کی خاک تعویذ بنا کردے دی اور کہا تیرے سات بیٹے ہول گےوہ عورت خوش ہوکر چکی گئی اور اس کے سات بیٹے ہوئے بعد وفات حضرت عبدالقادر جیلانی ایک بزرگ نے آپ کوخواب میں دیکھا۔ کہا منکر تکیر کے جواب سے آپ نے کیونکر رہائی یائی۔ جناب شخ فے فرمایا یوں بوچھو مکر نکیر نے میرے سوالوں کے جواب میں کیونکدر مائی یائی جس وقت میرے پاس قبر میں آئے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور کہایہ بتلاؤ کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہم زمین میں اپنا خلیفہ پدا کریں گے تو تم نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو ایسے محض كوبيداكرتا بجوزين ين سفاد بيداكر عكاشا يتم فالله تعالى كومثورت طلب همرايان (جواب) ان الحكم الالله(ا) يكرامات مندرجه وال بت برستول كے عقيده والول كے ي ـ قد جاء في الحديث من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذالك حبة خردل من الا يمان .(r)?و

<sup>(1)</sup> تھم بجزاللہ کے کسی کا ٹیس۔ (۲) اس کا ترجمہ گررہ چکا ہے

لوگ ان کرامات شرکیه ندکوره کوش جانت میں اوراس عقیده شرکیه کفریدیر میں سراسر مخالف قرآن اور حدیث کے ہیں۔اور شل بت پرستوں کے عبدالقادر برست ہیں بندہ کو خدااعتقاد کرتے ہیں العیاذ بالله بلکه اس واحدوقهار وقیوم وجبار کو بنده کے آگے مجبور جانتے ہیں ایے عقید ووالے قطعی كافراورمشرك مي اگروه كوئى ابتدائة تميز اس عقيده يربي قريانا كافر ب جب تك اس كفرية عقيدك ساقوبه ندكر ساور تجديداسلام كلمه شهادت سيندكر مسلمان نبيس قسال الله تعالىٰ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من انسصار . (۱) اگر کسی مسلمان کے گناہوں سے ساری زمین لبریز ہواور شرک نہ ہوتو حق جل جلالہ اس کے بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے مگر مشرک کا فر ہرگز نہ بخشا جائے گا۔ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشآء ومن يشرك بالله فقدضل ضلالا بعيداً (r)اورجو لوگ اول عقيده توحيد كار كت تصاور بعدي اس شركية عقيده ير ہوگئے ہیں تو ان کے پہلے نیک عمل سب برباد ہوگئے اگر ای کفریر مرجائیں تو دوزخی ہیں بموجب فرمان واجب الا ذعان الہی کے و من يو تدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحب النارهم فيها خُلدون. (٣)نعوذ بالله من شرا لكا ذبين المبَدعين الباطلين الطاغين الفاسقين والله اعلم بالصواب فاعتبر وايا اولى الالباب حوره (م) الفقير محمصين الدباوى عفالله عند

> يقال المحمد ابراتيم الجواب فت محمد اشرف على عنى عنسله في الجواب صحيح عبد المجيد عرف محمد قابل عنى عند مدرس مدرسه اسلاميد

۔ یہ باتنی عوام کالانعام بل ہم اضل کی ہیں ان سے احتر از مسلمانوں پرواجب ہے فقط قادر علی عنیہ۔

<sup>(</sup>۱) الله تعالى في ارشاد فرمايا بي كرجس في الله تعالى كرماته شريك كيا تو الله تعالى في السرير جنت حرام كردى اوراس كا محكانية ك بياور ظالمول كي كوكي دركرفي والأبيس -

<sup>(</sup>۲) الله تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کی جاہے گا مغفرت فرمائے گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو شریک کیا تو وہ بے شک بڑی دور کی گمرائی میں بیڈ کیا۔

<sup>(</sup>س) اورتم میں سے جو شخص اینے دین سے مرتد ہوجائے اور وہ کفر کی حالت میں بی مرجائے تو ان کے اعمال دنیاو آخرت میں پر باد ہوگئے اور وہ جنمی ہے جس میں وہ بیشہ بمیشہ دہیں گے۔

<sup>(</sup>٣) ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگٹے ہیں جھوٹوں کے شر سے جو بدعتی اور ماطل پر ہیں سر کش اور فاسق ہیں واللہ اعلم بالصواب عبرت حاصل کر وظفیدو۔

صح الجواب بعون الله الملك الوباب شهراسلام آباد عرف حيا تكام-الجواب صحيح سيدعبدالسلام غفرله الجواب صحيح سيدمحمه الوالحن-الجواب صحيح سيد معتصم بالله حنى -

محمرعبدالكيم عفى عند كرامات فدكوره باصل بين ان كاعتقاد ساحتر از جائم محمد حسن عفى عند \_

ید حکایات لا اصل بیں اعتقاد کے لئے بیٹنی باتیں درکار بیں معتقدان باتوں کا یا نادان ہے یا کجر ومسلمان کو بہر حال ایسی باتوں ہے اعتقاد بٹانا چاہئے اور سے اور کے مسلمانوں کے عقائد دل میں جمانے چاہئیں۔ فقط محمد ناظر حسن عفی عند مدرس مدرسہ اسلامی میر محد شہر کر امت خورہ کا معتقد مخالف قرآن واحادیث کا ہے ایسے اعتقاد سے پر ہیز کرنا لازم ہے فقط محمد مسعود نقشبندی۔

الجواب مح محر عبد الله الجواب مح عبد الحق السي عقائد مشركين ومتبرعين كے بيں - جواب محيب كا اور مواہير و دستخط صحح بيں ۔ حسبنا الله بس حفيظ الله الجواب محج والرائے كے الغرض جناب شخ عبد القادر جيلانی قدس سرہ ولی كامل فی زعمنا بیں صاحب كرامات بيں مگر عوام كالا نعام جہلاء لوگوں نے ہزار ہا حكايات اكا ذيب كھڑ لی بیں منجملہ ان كے جوسوال میں درج بیں اور انہیں كے لوگوں نے ہزار ہا حكايات اكا ذيب كھڑ لی بی منجملہ ان كے جوسوال میں درج بیں اور انہیں كے لگ بھك بيكرامت بھی افتراكی ہوئی ہے كہ بارہ برس كے بعد كشتى مع برات و ولی ہوئى نكالی سواس كی بھی کچھ اصل نہیں ہے غرض بيك ايسے عقيد سے شركيہ بدعيہ سے تو بكر نی چاہئے۔ ورنہ ايمان سے ہاتھ دھو بيٹے ۔ حررہ العاجز ابوجمد۔

عبدالوہاب الفنجانی الملتانی خادم شریعت رسول الاواب۔
الجواب مجے سید محمد اساعیل فریر آبادی ابوجم عبدالوہاب، پیرمحمد انصاری عفی عنہ ولی محمد۔
بقلم خود۔ جواب بہت مجے ہے جواب بہت مجے ہے سیدعطا الرحمٰن عفی عنہ ولی محمد مولوی دبیر الرحمٰن صاحب بنگالی سیدمجم عبدالحمید بسید غلام حسین عبد البجار حید ر آبادی۔ جواب مجے ہورح چھینا غلط ہے اوراعتقا واس پر باطل ہے۔
بمہر قلم امیر احمد عفی عنہ ، قادر بخش عفی عنہ جواب صحیح ہے تلطف حسین۔
مختی ندر ہے کہ مفتی جز اواللہ خیر الجزاء نے جو جواب دیا ہے اللہ و حدہ 'لا مشویک له مختی نہ دوالوں اور اس کے رسول برحق کے مائے والوں کو کانی ووافی ہے البتہ ضال مضل مشرک

ومتبرع كبرس كدل اورآ كهاوركان يرشقاوت وبدعتى كى مبرباس كاكوئى علاج نبيس بفى الواقع جو محض الي كرامتول لا اصل له كاپيرياكسي دوسر بولي وفقير سے جو كه مقدرات بارى تعالى وتصرفات قادر مطلق سے بیں قائل ومعتقد ہاس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں خداہے چون و چرا کے حکم وقدرت کے مقابلہ میں کسی نبی وولی کی پچھ پیش نہیں چلتی وہ حاکم ساراجہاں محكوم وحالق اورسب مخلوق بحركون اس شبنشاه دوجهال كي علم كورد كرسكتا بايخ كلام مجزيس بان فراتا ے قل من بيده ملكوت كل شيئ وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ، سيقولون الله قل فاني تسحرون . ليحي فرمايا الله صاحب في كه كون بوه فخص جس کے ہاتھ میں ہے قابو ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی نہیں حمایت کرتا اگر جانتے ہوو ہیں کہددیں کے کہ اللہ ہی ہے چھر کہاں سے خبط میں پڑ جاتے ہو۔اور شیخ عبدالحق محدث وبلوى شرح مفكوة ش فرمات بي ليس الفاعل والقادر والمتصوف الا هـ و يـعـنـي الله تعالى واولياء هم الفانون الهالكون في فعله تعالى وقدرته وسطوته لافعل لهم و لا قدرت ولا تصوف لا الأن ولا حين كانوا حيا في دار الدنيا . ليمن قادراور فاعل اور متصرف كوكي تبيس مرالتداوراولياء التدفاني اورهم بين التدكي على اور اس كى قدرت اورغلبه مس ندا نكاكوني فعل ب نقرت نه تصرف نداب يعنى عالم بززخ مي اور ندجب كرزنده تصدنيا يس إس اس آيت اورعبارت فيخ موصوف عصمعلوم بواكرالله تعالى فيكسى کوعالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی جمایت نہیں کرسکتا۔ پس ایسی کرامت پیران پیری طرف منسوب کرنامحض تهمت وافتر ابے والله اعلم بالصواب فقط حرره حمایت الله عفاالله عنه جليسرى الى حكايات وكرامات جن من خداك ساته مقابله ياس ككامول من سمی می اوش بے جابخلاف مرضی حق تعالی کے ہوتھ افتر او بہتان ان بزرگوں پر ہے۔ انبیاء وصديقين وشهداء وصلحاءاور ملائكسباس تحكم كآك وم بخوريس قال الله تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون . يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الالمن ارتضى وهم من حشية مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزى الظالمين. ليخى و مبترے بين جن كو عزت دی ہاس سے بڑھ کرنہیں بول سکتے ادروہ اس کے تھم پر کام کرتے ہیں۔اس کومعلوم ہے جوان کے آ گے اور چیھیے ہے اور سفارش نہیں کرتے گراس کی جس سے وہ راضی ہواوروہ اس

کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جوکوئی ان میں کہے کہ میں خدا ہوں سوائے اس کے سواس کو ہم بدلہ دين دوزخ يون بي هم بدليدية بين ظالمول كو\_

بزرگان بزرگی تهاده زسر ۱۰

فقط حرره العاجز ابوعبدالرحن محم عفي عنه

الجواب سيح محرعبدا ككيم عنى عند جواب سيح بسالة تعالى فرما تا بسيحسان السذى بيىدە ملكوت كل شيئ واليه ترجعون . (٢)فتلاتررەعطا ء للتففىعندىي جواب يح ہے۔ ابوم سليم الدين بذا جواب صحيح الجواب صحيح ابوعبدالله محمد نعت الله جواب صحيح بوستخط محمد فقيرالله الفنجاني شابيورى فادم شريعت متين محرسليم الدين عفى عنه

الجواب والتسجان الموافق للصواب بركرامتين جوسوال مي مرقوم بين اس كاردوا نكار نہیں ہوسکتا اس واسطے کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع اور خلاف عقیدہ اہل اسلام نہیں ہے اور ایک کرامت اخیرہ اقتباس الانوار میں جومعتر کتاب ہے احوال حضرت غوث الثقلين رضي الله تعالی عند میں منقول ہے اور دو کرامتیں جو پہلی ہیں وہ میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گذری کیکن کمابیں احوال حضرت مروح میں بہت کثیر ہیں۔اور میں نے ان کو بالاستیعاب نہیں دیکھا۔ پس ممکن ہے کہ کسی صاحب نے نقل کی ہوں۔ بہر حال اٹکار کرنے کی کوئی وجہ وجیہ نہیں معلوم ہوتی اور حضرت غوث الثقلین رضی الله عند سے الی کرامتیں بیشتر صادر ہوئی ہیں اور بید کرامتیں ان کے کمال اور شرف کے سامنے کچومقد ارٹیس رکھتیں۔ان کا کمال اس سے بہت زیادہ ہاور یہ امراال معرفت رفخ نہیں ہے اقتباس الانوار میں ہواز آنخضرت ہرجنس کرامات نقل كرده اندتصرف درطوا برخلق وبواطن ايشال واجرائي يحكم برانس وجن واطلاع ضما رواظهار سرائر وتكلم بخواطر اطلاع بربطائن ملك وملكوت وكشف حقائق جبروت واسرار لا موت واعطاء مواجب عليه وامداد عطاياء لا ريبيه وتقلب وتصرف حوادث ودوائر وتصرف اكوان اثبات اللي واتصاف بصفت احيا واماتت وابراءاكمه وابرص تصحيح مرضى وطي زمان ومكان ونفاذ امرورزمين

<sup>(</sup>۱) بزرگوں نے بزرگی سرے اتار کر کھدی۔ (۲) پس پاک ہوہ ذات جس کے ہاتھ میں سب چیز دن کا قبضہ ہادرای کی طرف لوٹا نے جا دکھے۔

وآسان ونیز برآب وطیران در جوا وتصرف ارادت مردم أنتی (۱) فقط والله سجانه، اعلم وعلمه اتم مبر مولوی ارشادهسن صاحب رام یوری -

اجمہ ہے محمد ارشاد حسین مولوی ارشاد حسین صاحب سے تعجب ہے کہ ظاہران حکایات کونصوصاً پہلی حکایت کو ظائف شرع نہیں جانے حق تعالیٰ سے غالب رہنااورام حق تعالیٰ کورو کرد ینا اور خدا تعالیٰ کاشی قدس سرہ سے ڈرنا ۔ تو صاف اس سے واضح ہاور پھر بھی خلاف قاعدہ شرع کے بینیں قو معلوم نہیں وہ کون ساام ہے کہ خلاف ہوتا ہے اگر کوئی تاویل مولوی صاحب فرما کریے جواب لکھے تو مضا کھ نہ تھا مگر صاف طور پر ان کو تعلیم کرنا تھا یہ ستجد ہے علاء سے کہ خوام کی خوایت کو ایسا لکھنا کائی ہے۔ بہر صال یہ حکایات بظاہر خود کفر اور خلاف قاعدہ شرع کے جین خصوصا پہلی حکایت کہ سلمانوں کو انیاعقیدہ نہ کرنا چاہئے اور کمالات شخ کی عبودیت و بنگی اور بجر تام بدرگاہ جی تعالیٰ کے جین ۔ چینا نچان کے کلیات واہید آپ کی شان رفیع تعلیم ورضا وفنا پیش جی تعالیٰ کواور کا صرف ان کے جیں ۔ چنا نچان کے کلیات فتوح الغیب سے واضح لائے ہے نہ کہ مقابلہ امرح تو تعالیٰ کا اور مخاصہ ذات پر وردگار کے ساتھ معاذ اللہ الحاصل ان حکایات ککھیں یا اس پر مصل میں اس پر محل کا واقع ہونا ثابت کھیں یا اس پر عقیدہ کریں اور جوعبارت مولوی صاحب نے قل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت عقیدہ کریں اور جوعبارت مولوی صاحب نے قل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت عقیدہ کریں اور جوعبارت مولوی صاحب نے قل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت عقیدہ کریں اور جوعبارت مولوی صاحب نے قل کی ہونا والا قبوۃ الا باللہ مسلمان ایسے عقیدہ کریں اور جوعبارت مولوی صاحب نے قل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت سے عقائد سے احتر ازر کھے فقط واللہ تو اللہ کو رشیدا جم گنگوئی۔

فی الحقیقت حکایات مندرجہ سوال جس کوسائل کر امات حضرت شیخ قدس مرہ اعتقاد کرتا ہے حکایات کاذبہ مردودۃ الشرع بین نہ کرامات مقبولہ حاشاد کلاشان حضرت غوث اعظم قدل سرہ کے ہرگز ہرگز مقضی اس نے بیں ہے کہ ایسے امور خالف شرح ابطور کر امت ان سے صادر ہوویں کہ منافی ولایت ولی ہے اس لئے کہ ولی اس مون کو کہتے ہیں کہ جو عارف بذات اللہ والصفات ہو کر حسب امکان عبادت بر مواظبت کرے اور گنا ہوں اور شہوات ولذات سے کنارہ کش ہو۔ پس

<sup>(</sup>۱) اور حضرت غوث پاک کے کرامات نقل کے ہیں محلوق کے ظاہر د باطن میں تصرف اور انسان وجن پران کے حکم کا جاری ہونا اور دلوں پر اضاف ہونی ہوئی ہاتوں پر جاری ہونا اور دلوں ہے بات کرنا اور ملک و ملکوت کی باطنی باتوں پر اطلاع پانا اور حوادث میں الٹ پلیٹ کرنا اور اس میں تصرف کرنا اور اثبات الی کے اکوان میں صرف کرنا اور مریضوں کو تقدر سے کرنا اور ذمین و آ سان میں آپ کے امرکا نافذ ہونا بلکہ پائی پر بھی اور ہوا میں اثر نا اور لوئوں کے دادے میں افران میں اور ہوا میں اثر نا اور لوئوں کے دادے میں اقتصرف کرنا۔

این کوعاج در مغلوب اور ذات احدیت کوقادروغالب اعتقاد کرنا اور خالف اس کے مملاً بھی کاربند نہونالا زم الولی ہے بناءعلیہ جو کہ حکایات اولی اور خانیہ ہے بجر ومغلوبیت خالق الارض والسمو ات اور غلبہ حضرت شیخ قدس سرو کا ونیز برزور در کرنا تھم حضرت رب العالمین کا صریح کا ازم ہا البدا ہم باطل منافی ولایت پر کرا مات حضرت غوث الشقلین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوناان احکامات کا بالبدا ہم باطل ہے جو شخص ایسا عقاد کرے وہ کھر ہے نعو ذباللہ من ذلک نہایت تجب ان علماء سے ہے کہ جوان حکایات کا ذبہ کو کرا مات حضرت شیخ قدس سرو کو مالی خان میں مارہ کو کرا ہا تعمال اوسیات اعمالنا فقط مررہ محمد قاسم علی عفی عندم او آبادی محمد قاسم علی خلف مولانا محمد عالم علی۔

## تعويذيين موهم شرك الفاظ لكهنا

(سوال) ایک بزرگ نقشبندی کامعمول کھا ہے کہ تعویذ میں بیعبارت بھی شامل کرتے تھے یا حضرت مجددرضی اللہ تعالی عندصا حب ایس حرز رادر ضمن توسیر دیم ایسی عبارت تعویذ میں لکھنا جائز ہے باہیں۔

(جواب) یے عبارت جو کی بزرگ سے منقول ہے اس کا لکھنا تعویذ میں جائز نہیں کہ ظاہرا اس کا موہم شرک کا ہے کیونکہ متبادرا اس کلام سے یہ ہوتا ہے کہ حضرت مجدد قدس سرہ عاضر اور سنتے ہیں اور سب خلق کے وہ ضامن و حافظ ہیں اور بیشان وصفت حق تعالیٰ کی ہے بالاستقلال پس ایسا کلام موہم لکھنا اور کہنا ناجا کز ہے جیسا کہ حدیث میں ماشاء اللہ وشنت کہ بسبب ایہام شرک کے منع فرما دیا ہے آگر چہتا ویل کلام بزرگ کی درست ہو سکتی ہے جیسا کہ کلام وارد حدیث کی تاویل درست ہو سکتی ہے جیسا کہ کلام وارد حدیث کی تاویل درست ہو سکتی ہے اس بی واسطے ان بزرگ کی شان میں کوئی نسبت عصیان کی نہ کرنا جا ہے گربسب فاہر متبادر معنی کے خوداس سے اجتناب جا ہے چنا نچہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ موہم کلمہ سے احر از کرنا چا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## شرك في التسميه كا گناه

(سوال)اس آیت کے جواب میں کیا فرماتے ہیں جوسورہ اعراف کی اخیر میں حضرت آ دم وحوا علیجاالسلام کے باوے میں وارد ہے جعلالہ شرکاء(۱) تمام فسرین کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتی

<sup>(</sup>۱) ان دونوں نے اللہ کاشر یک بنایا۔

ہے کہ آدم اور حواسے شرک ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھااور حارث شیطان کا نام عبدالحارث درکھااور حارث شیطان کا نام ہے۔

(جواب) شرک جوآ بت شریفه می آیا ہے وہ شرک نہیں گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ بلکہ صغائرہ ترک اولی پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے چنا نچیشرک دون شرک احادیث میں آیا ہے لیس بیشرک جوان سے سرزد ہوا ہے بیشرک فی التعمیہ ہے بینی بعجہ عدم اس امر کے کہ حارث شیطان کا نام ہواں نے عبدالحارث نام رکھ دیا ہی بیصورت شرک ہے نہ واقعی اور حقیقی ترک اولی اور کمروہ تنزیبی کا صدورا نہیاء سے بعد نبوت بھی اتفاقاً جائز رکھا گیا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### يزيدكوكا فركهنا

(سوال) یزید کوجس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کوشہید کیا ہے وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یافاس ۔

(جواب) کی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ یزید مؤمن تھابسب قبل کے فاسق ہوا کفر کا حال دریافت نہیں کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقو ف ہے۔

#### مولا نااسمعيل شهيدكوكا فركهنا

<sup>(</sup>۱)جس في مركى دوست عديثنى كالواس في جنك كاعلان كرديا-

اساعيل رحمة الله عليه كومر دود كهني والاكوبطريق اولى كافرنه كهنا جاسية فقط والله تعالى اعلم

#### اشياءكومؤ ثربالذات ماننا

(سوال) مجالس ابرار میں اقسام شرک کے بیان میں مرقوم ہے۔ والد حسام سس من انواع الشرك شرك الاسباب وهو استاد تاثير للاسباب العادية كشرك الفلاسفة والطبائعين ومن تبعهم على ذالك من جهلة المؤمنين فانهم لما رؤ وا ارتباط الشيع باكل الطعام وارتباط الروى بشرب الماء وارتباط سترعورة بلبس الثياب وارتباط الضوء بالشمس ونحو ذالك مما لا يحصر فهموا بجهلهم ان تلك الاشياء هي الموثرة فيها ارتبط وجودها معها اما بطبعها او بقوة وضعها الله تعالى فيها وهو غلط وسبب غلطهم قياسهم ادراك الحس بادراك العقل فـان الـذي شـاهـدوه انـمـا `هـو تاثر شيبئ عند الشيئ وهذا هوحظ الحس لو اماً تاثيره فيه فلا يدرك بالحس بل انما يدرك بالعقل و السادس من انواع الشرك شرك الاغراض وهو العمل لغير الله تعالى كشرك المرائين الخ وحكم السادس الذي هو شرك الاغراض المعصية بالاجماع وحكم الخامس الـذي هـو شـرك الا سباب التفصيل وهو ان اهل هذا الشرك في اعتقادهم التاثير لتلك الاسباب محتلفون فمنهم من يعتقدان تلك الاسباب تو ثر بطبعها وحقيقتها في الاشياء التي تقارنها ولا خلاف في كفر من يعتقد هذا ومنهم من يعتقد ان تلك الاسباب لا تو ثر بطبعها وحقيقتها بل بقوة اود عها الله تعالى فيه ولو نزعها منها لا تؤثرو قدتبهم في هذا الاعتقاد كثير من مامة المومنين ولا خلاف في بدعة من يعتقد هذا وانما الخلاف في كفره فمن كان فيه شيئ من هذه المذكورات ولم يسع في ازالة عن نفسه واصلاحه شانه يختم له بالسؤ وان كان مع كمال الزهد والصلاح لان زهده وصلاحه انما ينفعه اذا كان مع الاعتقاد الصحيح الموافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله علينه وسلم واما اذا لم يكن مع الاعتقاد الصحيح الموافق لهما بل كان مع الاعتقاد الفاسد لمخالف لهما فلاينفعه اسعبارت كامطلب ارشاد بواور بجي فرمات كه اس قتم ٹانی میں جس کے بدعت ہونے میں خلاف نہیں اور کفر میں خلاف ہے (اور اور عہا اللہ تعالیٰ) ہے کیا مراد ہاں گھری اس طور پر فر ماد بجئے کہ خوب ذبن شین ہوجائے اور علاء ہے یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض اہل سنت کا فدہ ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تا شیرا شیاء میں رکھ دی ہے اور بعض کا بیہ ہے کہ نہیں رکھی ۔ پھر رکھنے ہے کیا مراداس مسئلہ تا شیرا شیاء میں جو فدہ ہب صحیح ہے وہ بیان کرد بجئے یا ہی کہ بیخلاف اور زاع لفظی ہے اور مطلب فریقین کا واحد ہے۔

(جواب) جومحص عقیده کرتا ہے کہ اشیاء بطبعہا موثر ہیں توبیقو خود شرک ظاہر کرتا ہے کہ ان اشیاء کو مستقل مؤثر جانیا ہے کہ اپنی ذات سے تا ٹیر کرتی ہیں حق تعالی کا تاثیر دینانہیں جانیا اور دوسرى متم كمان اشياء كوخداتعالى في بيداكيا اورية اليرحق تعالى فيان اشياء من ركلي بيعن پدا کردی ہے معنی اودعھا کے ہوئے کہ تا ثیرخوداینے آپ ان میں نہیں ہوئی بلکہ تن تعالی نے تا ثیران میں پیدا کردی ہےاں میں تا ثیرخداتعالی کی پیدا کی ہوئی ہے موڑ ہیں پس اگر چیعقیدہ خلق تا ٹیرکا تو درست ہے گر بعد خلق تا ٹیر کے خود موثر ہوویں یہ باطل ہے کیونکہ اس سے میہ ظاہر موا كه جب حق تعالى نے تا ثيران كود ، دى تو چروقت تا ثير كے حق تعالى كا تصرف اس مين بيس ہوتا یہ خودتا ٹیر کرتی ہیں جیسا عامہ جہال کہتے ہیں کہ اولیا ، کوحق تعالیٰ نے علم وقدرت وتصرف دے دیا ہاس کے ذریعہ سے خوداولیاء تصرف کرتے ہیں چنانچ تقویة الایمان میں لکھتے ہیں کہ خواہ اولياء كى نسبت يد كمان كرے كەخودتصرف كرتے بين يايد كمان وزعم كرے كه خدا تعالى نے انكوعلم وتصرف دیا دونوں شرک ہیں ایسائی اشیاء کی تاثیر میں ہے لہذا یہ بھی شرک ہے بلکہ بیعقیدہ حائے کہ یہ تا ثیرات حق تعالی نے پیدا کر دی ہیں اور پھر جس وقت جاہتا ہے حق تعالی ان تا ثیرات کونافذ کرتا ہے اشیاء کوکوئی دخل وتصرف وتا ثیرنہیں بلکہ اسباب عادبیرو پوش طاہری ہیں عین وقت تا ثیر کے بھی حق تعالیٰ ہی خالق اثر ہے بیامیان ہے اور اولیاء کی نسبت بھی میعقیدہ ايمان بكرت تعالى جس وقت حاسان وعلم وتصورو يوادرعين حالت تصرف ميس حق تعالى ى متصرف سے اولياء طاہر ميں متصرف ہوتے ہيں عين حالت كرامت وتصرف ميں تعالى بی ان کے واسطے سے بچھ کرتا ہاس نکتہ وفرق کو تہجھ کرا کثر جہال تقویۃ الایمان پرطعن کرتے ہیں بس تا تیرر کھنااس میں اثر بیدا کرتا ہے اور پھر اثر خودی کرتا ہے بذریعہ ظاہری ان اشیاء واولیاء كاورسب علاء كاليمى ندجب إس كي خلاف شرك ب بظاهر زاع لفظى بورند مبتدع علاء جهل مركب مين بتلا بين وه تا خيرر كهنا كيت مول كيمشل عوام جهلا كرجيبا كه تقوية الايمان بر

طعن كرتے بيں فقط والله تعالى اعلم \_

#### عمدأ كلمه كفربولنا

(سوال)عیمائی ندہب کے یادر بول نے سہار نبور میں آ کرنوجوان الرکیوں کو تو اسے مدرسوں میں داخل کر کے بہکانا اور ہے دین کرنا اور مرتد بنانا شروع کیا ہی تھااب ایک اور فریب دجہل کی راه نكالى ده يه كهمسلمانول كي جيد النبيد المقدمة تهد الله المن المراه المين ٢٠ ميس ٢٠ وغيره الركول اور عورتوں کو اپنے مذہب کی کتابیں پڑھانا شروع کیا ہے اور وہ لڑکیاں اور عورتیں مطلق اپنے ند ب سے دا قد نہیں ان کو ہرا تو ار کو پیسے اور تصویریں اور شیریٹی کے لائج دیئے جاتے ہیں اور سیح كوغز لول اور تعجعو ل بين خدااور خدا كابيثا كوايا جاتا ہے اورائز كيال اور تورتين خصوصاً مسلمانوں كى " نخواہ کے لالے میں کفروالحاد کے جملے بولتے ہوئے بھی نہیں ڈرتیں ایسے مکروفریب سے یا در یوں نے ملک پنجاب میں گذشتہ سالوں میں سات سولڑ کیاں عیسائی کی میں سہانپور میں ہیہ بلائے جانگزاوایمان رباای سال آئی ہے نو 9 مدرے خاص سہار نیور مسلمانوں میں جاری ہیں اور مسلمانوں کی عورتیں اس وجہ سے کہ روپیہ کے لائج میں آ کرخود انتظام کرلیں گی اوراز کیوں کو جمع کر کے بیدین بےایمان کرنے کا ڈھنگ ہم کو بتلا ویں گی۔معلمہ مقرر کی گئیں ان مدرسوں میں بر هنا اور بر هانا اور بر هائی کے واسطے مکان دینا اور بر ضنے والیاں اور بر هانے والیاں جواس فعل بدے راضی ، دں اور جو مور تیں شو ہروں کے اس تھم خاص کونبیں مانتیں اور جو محض اپنے مکان اوراین ائل وعیال کواس کام سے باز نہیں رکھتا اورائی لڑکیوں کوایے مدرسمیں جانے سے مانع نبيس بوتا عندالشرع كياحكم ركحتي بي مفصل بحواله أمات واحاديث تحرير فرمائي اجمعظيم الله

(جواب) كلمة كفر بولناعم أأكر چاعقادا ل پرنه وكفر چنانچردا كتاري الكام الم قال فى البحر والحاصل ان من تكلم بكلمة الكفر ها زلا او لا عبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صح به الخانية ومن تكلم مخطيا او مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم مخطيا اجاهلا بانها كفر الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بانها كفر ففيسه اختيارا المحاف المغتاد ومن هزل بلفظ كفر ارتدوان لم يعتقد به للا متخفاف فهو ككفر المعتاد قال في رد المختار اى تكلم با حتياره غير قاصد

معناه وهذا لا ينا في ما مر من ان الا يمان هو التصديق فقط او الا قرار لان التصديق وان كان موجود احقيقة لكنه زائل حكما لان الشارع جعل بعض المعاصى امارة عدم وجوده كالهزل المذكورو كما لوسجد لصنم اووضع مصحفا في قاذورة فانه يكفر وان كان مصدقا لان ذلك في حكم التكذيب كما افاده في شرح العقائد انتهى رجل كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن على الا يمان يكون كافر او لا يكون عند الله مؤمنا كذا في قاضى خان. (۱)

پس روایات سے صاف واضح ہے کہ جوکوئی حضرت عینی کو ابن اللہ راگ میں گاد ہے یا کوئی کلمہ کفریہ پادر ہوں کے کہلانے سے جو صاحب مدارس کے لڑکوئیاں کہتی ہیں کیم مرتد کا فر ہوا اور اس امر پر رضادینا بھی کفر ہے۔ قبال فی شرح العقائد و شرح القادی علی الفقه الا کبر الرضا بالکفر کفر انتهی (۲) اور ان تخت کلمات پر پھے پر واہ نہ کر ٹااور کہل جانا بھی کفر ہے۔ الا ستھا نہ بالم عصیة بان یعدها هنیئة ویر تکبها من غیر مبالا قبها ویجر یها مجری المباهات فی ارتکا بھا کفر کذا فی شرح علی علی المفقه اکبر (۲) الحاصل اس مدر سے کاڑے لڑکیاں جوابیے کلمات بولتے ہیں سبمرتد ہیں ادر جوان کو بخوشی ایسے کام کو اسطور ہاں جھیتے ہیں دیدہ ودانت وہ بھی مرتد کا فرجی اور ان مدارس کی پڑھانے والیاں اور اس کے مامین مکان وچندہ کے اگر اس فعل بدے راضی ہیں سب کا فر

<sup>(</sup>۱) بحر من لکھا ہے اور حاصل ہے کہ جس نے کلہ کفر سے کلام کیا فہ ان سے یا کھیل کود کے طور پر تو وہ سب کے پاس کافر ہوگیا اور اس کے اعتفاد کا کوئی اخترا ہوتو وہ سب کے پاس کافر نہ ہوگا اور جس نے خطاء یا جر آہوتو وہ سب کے پاس کافر نہ ہوگا اور جس نے اختیار سے کہا لیکن وہ جانبا نہ ہو کہ گلمہ کفر ہوتو اس کافر نہ ہوگا اور جس نے اختیار سے کہا لیکن وہ جانبا نہ ہو کہ گلمہ کفر ہوتو اس کا معتقاد نہ کس اختلاف ہے ان اور فی مس ہے کہ جس نے کفر کے الفاظ سے فدات کیا تو وہ مرتد ہوجائے گا اگر چہ کہ اس کے معنی کا ارادہ کے بغیر اور بیاسبات کے منانی تعمیل ہے جو او پر گزرا کہ ایمان فقط تصدیق کا تام ہے بیا اقراد کا اس کے کہ معتقد موجو دہ کیا ہے ایمان کے کہ وجو کی گور ہوجائے گا اگر چہ کہ وہ وہ دو کی جسے کہ گذشتہ نمات اور چسے کہ اگر صنم کو کوئر کے میں ڈال دیا تو وہ کافر ہوجائے گا اگر چہ کہ وہ وہ کی نہاں کیا ہے (ختم ) اگر کوئی فیان کیا ہے (ختم ) اگر کوئی میں نہ ہوتو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نہ نہ نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نہ نہ نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نہ نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نہ نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نو نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نہ نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نہ نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نہ نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نہ نو وہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نو نو دہ کافر ہوجائے گا اور اللہ کے پاس موس نور نہ نہ گا۔ ( قاضی خان )

<sup>(</sup>۲) شرح عقائداد وفقد اکبری شرح قاری میں ہے کہ تفر پر داختی ہونا کفر ہے۔ (۳) گناہ کوآسان بھنا اس طرح کہ اس کے بعد خوثی ہوادراس کی پر دہ کئے بغیراس کا مرتکب ہونا ادراس کے ارتکاب میں مباحات کے قائم مقام اس کوکرنا کفر ہے نقدا کبری شرح میں ای طرح ہے

اورمرتد اورجواس امرکو براجان کردنیا کی طمع سے بیکام کرتے ہیں بیسب فاسق فاجر ہیں سب اہل اسلام من اسلام کولازم ہے کہا بیسے لوگوں کو اور اپنے بچوں کوروکیس اور منح کریں . لقوله علیه السلام من رای من کو افلان ہے بیدہ فان لم یستطع فبلسا نه فان لم یستطع بقلبه ولیس وراء ذلک حبته حردل من ایمان . (۱) الحاصل جو شخص استطاعت کی تم کمنع کی رکھتا ہواور ذلک حبته خرد فی استطاعت کی تم کمنع کی رکھتا ہواور کو گرا جان کے منع شرک سے قاکر اس فعل کو متحسن جان ہے یا بہل جانا ہے تو کا فرمرتد ہوا اور جو براجان کرمنع شرک سے گاوہ مدا بین وفائق ہوافقط واللہ تعالی اعلم ۔ کتبدالراجی رحمت ربر شیداحر گنگوہی عنی عندرشید احرا اسلام

جواب مي محرمظهر الجواب ق والحق تمع الجواب مي المحرب المحر

غضب من الله ولهم عذاب عظيم. (٢) ال واسط كم آيت كريم من صرف حالت اكراه كا

<sup>(</sup>۱) اس لئے کہ ٹی ﷺ نے فر مایا ہے کہ جس نے برائی کودیکھااس کوچاہے کہاہے ہاتھ سے بدل دے اگر ایہا نہ کر سکے تو چراپی زبان سے اور جو یہ بحی نہ کر سکے تو اپ قلب سے اوراس کے بعد رائی برابر بھی ایمان ٹہیں۔ (۲) جس نے اللہ کا کفرایمان کے بعد کیا بجزاس کے کہ وہ مجبور کردیا گیا ہواوراس کا قلب ایمان سے مطمئن ہولیکن جس کا سینہ کفر کے لئے مشروح ہوجائے تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا اوران کو عذابے تلیم ہوگا۔

استثنا کیا ہے اور ماسوائے اس کے اجرائے کلمۃ الکفر علی بہیل الاختیار کفر میں داخل تھا ہی اور طاہر ہے کہ اشخاص فہ کورہ کا راگ وغیرہ میں کلمات کفر کے زبان سے نکالنا قبیل اکراہ سے نہیں بلکہ بااختیار خود ہے تو ضرور کفریس داخل ہوگا اور اعانت کفر اور تعلیم اس کی اس قبیل سے ہے واللہ اعلم بالصواب الراقم خلیل احمد فلی عند مدرس مدرسر فی سہانچوں۔

صح الجواب قبال الله تعالى في كتابه وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (۱) واتقو الله ان الله شديد العقاب والله اعلم حرره الراجى عفو ربه القوى ابو الحسنات محمد عبد الحي تجاوز الله عن ذنبه الجلى المخفى (ابوالحنات محمولكي)

#### روافض كأكفر

(سوال) روافض یا خوارج کوکافر کہنا جائز ہے یا نہیں اوران کے ساتھ عقد نکاح وغیرہ کرنا جائز ہے یا نہیں کر وہتم کی جائز ہے یا نہیں کر وہتم کی کیا ہے۔
جیانہیں کر وہتم کی ہے یا تعزیبی حرام ہے یا غیر حرام اور عندالتقوی کیسا ہے۔
(جواب) رافضی کے تفریش اختلاف ہے جوعلاء کافر کہتے ہیں بعض نے اہل کتاب کا تھم دیا ہے بعض نے مرتد کا لیس در صورت اہل کتاب ہونے کے حورت رافضیہ سے مردسن کا نکاح درست ہے اور تکس اس کے ناجائز اوبصورت ارتد او ہر طرح ناجائز ہوگا اور جوان کوفائ کہتے ہیں ان کے نزدیک ہر طرح درست ہے مگر ترک بہر حال اولی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ان کے نزدیک ہر طرح درست ہے مگر ترک بہر حال اولی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### علاء حق كي امانت كرنا

(سوال) نواب مولوی قطب الدین صاحب د الوی رحمة الله علیه نے قل عالمگیری سے کیا ہے ایک فخص نے کہا کہ قیاس ابوطنیف رحمة الله کاحق نہیں کافر جوااس کا کیا مطلب ہے اور بیقول میچے ہے یا غیر صحیح ۔ اور اس کے عنی کیا جی بی عبارت کلمات ردۃ میں جس جگہ کہ کلمات ردۃ معلق بعلم و علاء جی اس جگہ کہ کیمات ردۃ معلق بعلم و علاء جی اس جگہ ریم عبارت ہے عالمگیری میں۔

(جواب) علاء کی تو بین و تحقیر کو چونکه علاء نے کفر لکھا ہے جو بعبد امر علم کے اور دین کے ہولہذا جب قیاس مجتمد کوئل نہ کہا تو اہانت اس امر کی امر دین وعلم میں لہذا کفر ہوافقط۔

<sup>..........(</sup>۱) الذتعالى في ارشاوفر مايا ي كريس اورتقق كا برآيس من مدوكيا كرواور كنا واور ظلم برمد د شكيا كرو-

# قرآن شريف كنظم كرنا

(سوال) ایک اورعبارت نواب صاحب نے ای رسالہ میں عالمگیری نے قل کی ہے یعن ایک شخص نے نظم کیا قرآن کو فاری میں قتل کیا جادے اس لئے کہ وہ کا فرہے ریمبارت ان کلمات ردہ میں ہے جو متعلق بقر آن شریف ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔

(جواب) على بنراقر آن كوظم كرنا اورفارى كرنا تغير كتاب الله تعالى كى اورنظم منزل كوبدلنا المانت و بتخطيسى قرآن كى موئى سوكفر موكيا فقط والله تعالى اعلم \_

#### زندوں کامردوں ہے مانگنا

(سوال) ماقول العلماء في استعانة الاحياء بالموتى في طلب الجاه ووسعة الرزق و الاولاد مثلايقال لسهم عند القبوران تدعو الله تعالى لنا في دفع فقرنا وبسط رزقنا وكثرة اولا دنا وشفاء مرضنا وفلاحنا في الدارين لا نكم سلفنا مستجاب الدعوات عند الله فهل يجوز الاستعانة بالا موات بهذا الطريق المذكورام لا فبينوا جواز ها وعدم جوازها من الكتاب والسنة واقوال المجتهدين توجروا من الله رب العلمين (۱)

(چواب) الحمدالله رب العلمين رب زدنى علما: . الاستعانة . بالا نبياء و الاولياء مطلوبة الا انها لم تشرع في المواضع المذكورة والله سبحانه وتعالىٰ اعلم امر برقمة المقصر عبدالله بن محمد مير غنى الحنفى مفتى مكة المكرمة كان الله تعالىٰ لهما حامدا مصليا مسلما .(r)

<sup>(</sup>۱) یعنی کیافرماتے بیں علماء .....دو ما تکتے بین زندوں کے ساتھ مردوں کے ..... طلب کرنے جاہ ..... اور فراخی رزق اور اولا و بیں مثلاً کہا جاوے ان کے لئے قبروں کے پاس میہ کہ دعا کروتم اللہ تعالیٰ ہے ہمارے لئے ..... دفع کرنے فقر ..... اور فراخی رزق ..... اور کثر ت اولا و ..... اور شفا پانے بیاروں ..... اور کا میاب ہونے کے ..... دارین میں لیعنی و نیا وآخرت میں اس لئے کہتم پیٹر و ہمارے ہوتہ ہاری دعاقبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کزرہ یک پس آیا جائز ہوتا اس کا کتاب وسنت فریادری چاہی ساتھ مردوں کے اس طریق . ... ہے یا نہیں ہیں بیان کروجائز ہوتا اس کا اور تا جائز ہوتا اس کا کتاب وسنت ہے آقوال جہتدین سے قواب دیے جائے گاللہ رہ بالعالمین کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>۲) یعنی سب تعربیف ہاللہ کے لئے کہ جوصاحب ہمارے جہان کا۔اے رب میرے زیادہ دے جھے کوئلم فریاد ری ساتھ انبیاء ادراولیاء کے لینی ان کی زندگی کی حالت میں طلب کی گئی ہے گر تھیتن وہ تابت بہیں شرع ہے جگہ ذکر کی تئی میں لینی قبر پر ادراللہ سبحانہ دقعالی خوب جانتا ہے تھم کیا اس کے کلھنے کا تعمیر دارعبداللہ میٹے تھرکے ۔ میرغی ہے ند بہ میں منفی مفتی مکہ مرمد کا بواللہ کارساز ان دونوں کا دعاکرتا ہوں حمد کرتا ہواللہ تعالی کی اور درود بھیجا ہوا اس کے رسول ہے۔

عبدالله ميرغن الجواب سيح الحق الق بالا تباع الجواب سيح بنده محمود عفى عنه مفتى مكه مكرمه محمد مدايت على احقر الزمان محمود حسن اللى عاقبت محمود كردان مقيم مراد آباد مدرس اول مدرسد يوبند الجواب سيح الجواب سيح الجواب سيح الجواب على عنه قاضى حال دياست بحويال خادم الموحدين محمد احترى على عنه قاضى حال دياست بحويال مراد آبادى ـ ١٢٩٢ مدرس مدرسة الى مراد آباد

رسول اللهيفادم شريعت مفتى محمر لطيف الله بجرى ١٢٩٨

حمراسمه ۱۲۹۷

آیة کریمه ایاک نعبد وایاک تعین می تحصیص استعانت نسبت جناب باری تعالی عزاسمه کخود فد و در نداور به ای کی مطابق علی خفقین خفیق فرمائی به و بی ال تعبد الله سبحانه المصدنب الا واه هدا احق بالقبول والیق بالا فتاء والعلم الحق عند الله سبحانه و تعالی والله تعالی اعلم و علمه اتم . (۱) مولانا محمد السن صاحب امروبی الجواب صحیح محمد حسن عنی عند در سرگاوئی

استداد تین آئی بات اور کھنی مناسب ہے کہ جواب فہ کورا پنے اجمال پرسی ہے اور تفصیل ہے کہ استداد تین آئی کا ہے ایک ہے کہ اہل قبور سے مدد چا ہے ای کوسب فقہا نے ناجا کز لکھا ہے دوسر سے ہے کہ کہا اے فلال خدائے تعالی سے دعا کر کہ فلال کام میر الورا ہوجائے بیٹی او پر مسئلہ ہائے کے ہوساع موتی کے قائل ہیں ان کے نزد یک درست دوسروں کے نزد یک ناجا کڑ ای کوشنے نے کھا ہے کہ وان الا سند مداد باھل القبور السی قبول فقد انکرہ کشیر من السف قب میں السف قبال سے میں کی کو اختلاف نہیں السف قبال بی محرمة فلال میراکام پوراکرد سے یہ بالا تفاق جا کڑ ہے اور تمام شجروں میں موجود ہے ای وجہ سے اتوالی علی عمل اختلاف ہے کہ استمد ادلفظ مشترک ہے کسی نے کسی کولیا درکسی نے کسی کو قبل میراد پر سے حقظ ادرکسی نے کسی کو قبل ہرایک کا اپنے معنی ومراد پر صبح ہے۔ فقط

محمد حسن عفی عند مدرس مدرسدگلاه فی مدرس اول محمد حسن ۱۳۰۵ مراد آبادی ابن مولوی عنایت الله عبد الرحمٰن مرحوم ۱۳۱۲

الجواب بهذاانفصيل صحح رشيداح كنگوى عنى عنه عبدالرحمٰن كان الله ولوالديدرس مدرسام وجه

#### اہل قبور سے مدد مانگنا

(استفتاء ) حضرت مولا نامحمر آلحق صاحب محدث دفقیه د بلوی علیه رحمة النفر ان در باب عدم جواز استعانت ابل قبوراز کتاب فتاوی مسمی به سائل اربعین تصنیف مولا نا موصوف مسئله نمبر۱۲۰۰ (سوال) حاجت خواستن از ابل قبور بطریق دعا جائز است یا نهه ۲۰۰

(سوال) حاجت خواستن ازائل قبور بطريق دعاجائز است ياند (۱)

(جواب) استعانت واستمد ادائل قبور بهرنج كه باشد جائز نيست چنانچ شخ عبدالحق درشر ح مشكوة شريف كه بربان عربی نوشته في آردو (۲) اهاالا ستمداد باهل القبور في غير النبي و الانبياء عليهم السلام فقد انكر كثير من الفقهاء وقالوا ليس الزيارة الا لدعاء للموتي و الاستغفار لهم وايصال النفع اليهم بالمدعاء وتلاوة القرآن انتهي (۱) ازي عبارت شخ عليه الرحمة والخفر ان چنال مستفاد كرديده كرقبورانبيا عليهم السلام ازي محم ممانعت استعانت واستمد اد ازائل قبور مشخى اند بلحاظ آئد ايشال رادر برزخ حيات ابدى ثابت شده كه ديگرال راسوائ شهداء في سيل الله ثابت نيست وحال آئد حيات انجامم اثل حيات دنيا نيست بلكه احكام حيات دنيا ديگرست واحكام حيات آنجاد گربنا برآل اين استثناء درست في آيدوش آنست كه انكار فقها عام ست از انكه استمد اداز قبور انبياء كنند يا از قبور غير ايشال بهم جائز نيست چنانچ از عبارت ديگر فقهاء كه درين جواب ايراد كرده ميشود واضح خوام گرديده مختال ان صاحب مجمع الحار آورده و ده فقهاء كه درين جواب ايراد كرده ميشود واضح خوام گرديده مختاله آن صاحب مجمع الحار آورده و فقهاء كه درين جواب ايراد كرده ميشود واضح خوام گرديده مختاله آن صاحب مجمع الحار آورده و فقهاء كه درين جواب ايراد كرده ميشود واضح خوام گرديده مختاله آن صاحب مجمع الحار آورده و فقهاء كه درين جواب ايراد كرده ميشود واضح خوام گرديده مختله آن صاحب مجمع الحار آورده و فقهاء كه درين جواب ايراد كرده ميشود واضح خوام گرديده مختله آن صاحب مجمع الحار آورده و دوراندي خوام كرديده ميشود واضح خوام كورند كرديده ميشود واضح خوام كرديده ميشود واضح خوام كرديده ميشود واضح خوام كرديده ميشود واضح خوام كردين ميشود واست خوام كورندي ميشود واست خوام كرديده كيست و ميشود واضح خوام كرديده ميشود واست خوام كرديده كوريده كورنديده كورنديد كورنديد كورنديده كورنديده كورنديده كورنديد كو

<sup>(</sup>۱) استفتاء حفرت مجمد آخل صاحب محدث وفقید والوی علیه الرحمة والغفر ان الل قبور سے استعانت جائز ند ہونے کے بارہ میں کتاب قاوئ سمی بدارجین سے جومولا ناموصوف کی تصنیف ہے۔ مسلم نمبر ۸۔

<sup>(</sup>٢) سوال الل قبور في بطريق دعا كے جا: بما نگنا جائز بے يائيس -

<sup>(</sup>٣) جواب ال قبورے استعانت و مدوطلب كرنا جس طرح تبحى ہوجائز نہيں جيسا كہ شخ عبدالحق نے مشكوة شريف كى شرح بيں جوزبان عربي ميں ہے اس طرح لكھا ہے۔

<sup>(</sup>م) شیخ عبدالحق رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ سوائے انہیاء کے اور کسی اہل قبور سے استعانت چاہئے کو اکثر فقہاء انکار اور منع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبرول کی زیارت کرنی اس واسطے تقرر ہوئی ہے کہ دہاں جاکر .....اور اہل قبور کے واسطے اللہ تعالیٰ ہے دعا اور استعفار کریں اور ان کوفع پہنچا ئیں دعا اور قرآن نثریف پڑھ کرا تک ال

<sup>(</sup>۵) سیخ علیہ الرحمۃ والغفر ان کی عبارت نے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ انبیا علیم السلام کی خبریں اس تھم ممانعت الدادو اعانت الل قبور سے مشتیٰ ہیں اس لئے کہ ان کے لئے برزخ میں حیات ابدی ٹابت ہوگئ ہے کہ دوسروں کوسوائے شہدائے فی سبیل اللہ کے ٹابت نہیں ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس جگہ کی زندگی دغوی زندگی کے مماثل نہیں ہے بلکہ دنیا ک زندگی کے احکام اور ہیں اور اس جگہ کی زندگی کے احکام اور ہیں اس لئے سیاستناء درست نہیں اور بچ تو یہ ہے کہ فقہاء انکار عام ہاں جاس جا سے کہ انبیاء کی قبروں سے مدوظلب کریں یا ان کے غیر کی قبروں سے سب جائز سمبیں جیسا کہ فقہاء کی دوسری تمابوں سے جواس جواب ہیں وارد کئے جاتے ہیں ظاہر ہوگا اور مجملہ ان کے صاحب جمع المجار نے بیان کیا ہے۔

من قصد لزيارة قبور الا نبياء والصلحاء ان يصلى عند قبور هم ويدعو عندها ويسئلهم الحوائج فهذا لا يجوز عند احد من علماء المسلمين فان العبادة وطلب الحوائج والا ستعانة حق الله وحده انتهى وقال البغوى في المعالم يقال الاستعانة نوع تعبد العبادة الطاعة مع التذلل والخضوع وسمى العبد عبدالذلته وانقياده يقال طريق معبد اى مذلل انتهى (۱) وفي الحديث عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بعضلك احفظ الله واحده الم الا مقلو اجتمعت على ان ينفعوك بشيئ لم ينفعوك الا بشيئ بالله واعلم ان الا مة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيئ لم بضروك الا بشيئ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضووك بشئى لم بضروك الا بشي قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضووك بشئى لم بضروك الا بشي قد كتبه الله عليك رفعت الا قلام وجفت الصحف رواه احمد والترمذى كذا في السسمشكون قد من الما المسلمة على الله علي المدونة الما الما الما الله الله الله على الله الله على الما الما الله على الله على اله الما الله على ال

# انبياء كعلم غيب كاقائل

(سوال) بعض لوگ انبیاء علی نبینا فلیم الصلوة والسلام کے لئے علم غیب ماسوائے اللہ اس آیت سے جوسور ہ قل اوتی میں ارتضافی من من رسول ، (۳) الایسه ، اس آیت سے تابت کرتے ہیں اور دلیل اس آیت کوگر وانتے ہیں دسول ، (۳) الایسه ، اس آیت سے تابت کرتے ہیں اور دلیل اس آیت کوگر وانتے ہیں

<sup>(</sup>۱) جو محض زیارت کرنے قیور انبیاء وصلحاء کوائل نیت ہے جادے کد دہاں جاکران کے پاس نماز پڑھوں گا اور دعا چاہوں گا اورا پی حاجش ما گلوں گاسویہ تو کسی عالم اہل اسلام کے نزدیک جائز نبیں اس لئے کہ عبادت اور طلب حاجت اور استعانت صرف اللہ وحدہ لائٹریک لہ کائت ہے اور امام بغوی نے معالم میں فرمایا ہے کہ استعانت ایک تم کی عبادت ہے اور عبادت اطاعت ہے ساتھ بجر وانکسار کے اور بندہ کا نام بندہ اس واسطے رکھا ہے کہ اس میں ذات اور انقیاد ہے ۔

مسلمانون کوالیاعقیده رکھنا درست ہے یانہیں اور معتقد کا فر ہوگا یانہیں۔

(جواب)علم غيب مين تمام علاء كاعقيده اور خرجب سيب كسوائح ت تعالى كاس كوكو كي نبيس عِاناً وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو . خودت تعالى فرماتا ع حسكار جمديه كرحق تعالى بى كے پاس علم غيب كى تنجياں ہيں كركوئى نہيں جانتا اس كوسوائے اس كے پس اثبات علم غيب غيرحق تعالى كوشرك صحيح بي مربال جوبات كهن تعالى ايني كسي مقبول كوبذر بعدوى يا کشف بتا دیوے وہ اس کومعلوم ہو جاتا ہے اور پھر وہ مقبول کسی کوخبر دی تو اس کو بھی معلوم ہوجاتا ہے جبیا کہ علم جنت اور دوزخ اور رضا وغیرها کاحق تعالی نے انبیاء لیہم السلام کو ہتلا دیا اور پھر انہوں نے امت کوخردی۔ چنانچاس آیت سورہ جن سے معلوم ہواسو عاصل آیت کابیہ جس غیب امر کی خرق تعالی این مقبول کود یو بواس کی خراس کو موجاتی ہے نہ یہ کہ تمام مغیبات حق تعالیٰ کے بی کوکشف ہوجاتے ہیں۔ کیونکداگر بیمعنی اس کے ہودیں کہتمام علم غیب رسول کو معلوم بوجاتا بين ودورى آيت صاف اسك خلاف كهدبى بقل لا احلك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماشآء الله ولوكنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء (ترجمه) كهدو كرمين بين ما لك الني نفس كواسط كمى نفع اور كمى ضرر كامكر جوخدائے تعالی جاہے اورا گرمس غیب کو جانتا ہوتا تو بہت ی بھلائی جمع کر لیتا اور کسی برائی مجھ کونہ لگتی۔ پس صاف روش ہوگیا کہ مغیبات آپ کومعلوم نہیں اپنا نفع اور ضرر بھی آپ کے اختیار من سیس توری عقید والبت خلاف نص قرآن کے شرک مواخوددوسری آیت میس موجود ہے لا ادری مايفعل بى ولا بكم (ترجمه) ين بين جانا كدكيا كياجاوكامر عداتهاورتهاد س ته پس جب صاف ظاہر ہو گیا کہ رسول علیہ السلام کو ہر گرعلم غیب نہیں مگر جس قدرا طلاع دی جاو اوراس بربهت يات واحاديث شامر بي تو خلاف اس كعقيده كرنا كما نبياء يلبم الصلوة والسلام سبغيب كوجانية بين شرك فتبع جلى بهوگا معاذ اللدحق تعالى سب مسلمانو ل كوايسے عقيد ة فاسده سے بچائے د بوے آمین بی ایسے عقیدہ والا شرک ہوا۔

يارسول الله يكارنا

(سوال) یارسول الله دورے یا نزد کی قبرشریف ہے پکارنا جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) جب انبیا علیم الصلوٰۃ والسلام کی کم غیب نہیں تو یارسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگاا گر بیعقیدہ کرکے کے کدہ دورے سنتے ہیں بسب علم غیب کے تو خود کفر ہے اور جو سی تقیدہ نہیں تو کفر نہیں مگر کلمہ مشابہ بہ کفر ہے البتہ اگر اس کلمہ کو در دو شریف کے شمن میں کیے اور سی تقیدہ کرے کہ ملائکہ اس درود شریف کو آپ کے چیش عرض کرتے ہیں تو درست ہے کیونکہ صدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ درود بندہ مومن کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اور ایک صنف مل ککہ ای خدمت بر ہیں۔ فقط

# رسول التُدكومنم وغيره كهنا

(سوال) شاعر جواب اشعار میں آنخضرت ﷺ کو صنم یابت یا آشوب ترک فتذعرب باندھتے ہیں اس کا کیا تھم ہے۔

رجواب) یا الفاظ قبیحه بو لنے والا اگر چرمین هیتید بمعانی ظاہرہ خود مراذیس رکھتا بلکہ مین مجازی مقصود لیتا ہے تاہم ایہام گتائی واہانت واذیت ذات پاکسی تعالی شانداور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم سے خالی نہیں یہ بی سبب ہے کہیں تعالی نے لفظ راعنا بولئے سے صحاب کوئی فرمایا انظر تا کالفظ عرض کرتا ارشاد کیا حالا نکہ مقصود صحاب رضی اللہ عنم اجمعین ہرگر وہ مین کہ جو یہود مراد لیتے سے نتی گر ذریعہ شوئی ہرود کا اور موہ ہم اذیت و گتائی جناب رسالت کا تعالی ذا تھم ہوا کا تقولو ا راعنا و قو لوا انظر ناالغ. (۱) اور علی ہذا حصرات محل ہوا کی کہا ہم کر دریعہ تو گر ہو تک کہ محاف اللہ نتھا بلکہ حسب عادت وطبع تھا۔ گر چونکہ اذیت و ہا تائی شان والا کا اس میں ایہام تھا ہے ہم ہوا یہ اللہ نتھا بلکہ حسب عادت وطبع تھا۔ گر چونکہ اوریت و ہا تائی شان والا کا اس میں ایہام تھا ہے ہم ہوا یہ بالقول کے جھر بعض کم لبعض ان اصوات کے موق صوت المنبی و لا تجھروا لہ بالقول کے جھر بعض کم لبعض ان تصوات کے موالے موال

<sup>(</sup>۱) راعنانه کو بلکبانظرنا کبو (نوث) راعنا کدومعنی موسکتے ہیں ایک تو یہ کہ مادی طرف توجه فرماؤد دسرے اے ہمارے چروا ہے چونکہ منافقین مدیندال طرح کاؤومٹی لفظ کہ کرمراد چروا ہالیتے تصال لئے اس لفظ کومٹن فرما کرانظر نا کہنے کا حکم دیا گیا جس کے ایک می منی ہیں ہماری طرف دیکھئے۔

<sup>(</sup>۲)اےالمان والو اپنی آوازکو نی گائز بلندمت کرواور ندا پ کے سامنے ایسے زورے کہو چیے تم ایس میں زورے با تی کرتے ہوابیان ہوکہ تبہارے اعمال پر باد ہوجا کی اورتم کو خبر جی ند ہو۔ (۳) اپی القاسم کنیت رکھنا۔

نادی برگز اذیت رسول الله ﷺ نہیں کرتاتھا اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ اشعث بن قیس كندى جب آئے تو انہوں نے عرض كيا كه يارسول الله كيا آپ بم ميں سے نبيس بيں اور بيعرض والغيب عندالله تعالى باي وجرهى - كرسب عرب از قريش تاكنده بنوا ملعيل بين و آپ نے فرمايا كه بهاى ما وك وتهمت زنامت لكااور بهار ب نسب كي في بهار ب بايول سے مت كر بهم اولا دنسر ين ديھواس لفظ من فقط ايهام بعيد كوكس قدرآب نيفى كركے نبى فرمايا اور كلام كاادب تلقين كيا وعلى هذا خبثت نفسى (١) كونع فرمايا اورلقت نفسي (٢) كي اجازت دي كهوه بظام رسخت لفظ ہے گومعنی ایک ہیں الحاصل ان الفاظ میں گتاخی اور اذیت ظاہرہ ہے پس ان الفاظ کا بکنا كفر بموكًا۔ ان الـذيـن يـؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والا خرة واعدلهم عذاباً مهيناً قال في الشفاء الوجه الثاني اوهوان يكون القائل لماقال في جهة صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والازدراء لامعتقد له ولكنه تكلم في جهة صلى الله عليه وسلم بكلمة الكفر من لعنه او سبه او تكذيبه او اضافة مالا يجوز اليه او نفيي مايجب له مما عو في حقه عليه الصلوة والسلام نقيصة الى ان قال او ياتي بسفه من القول او قبيح من الكلام ونوع من السب في جهةوان ظهر بدليل حاله انه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه ا ما لجهالة حملته على ماقاله اما لضجر او سكر او قلة مراقبة وضبط لسانه او عجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الوجه الا ول القتل دون تعلثم انتهى ملخصاً (٣) پس كمات كفر ك ككت والے کومنع کرنا شدید چاہے اور مقدور ہواگر بازنہ آئے توقل کرنا جاہئے کہ موذی وگتاخی

<sup>(</sup>۱) میرانف خبیث ہوگیا۔

<sup>(</sup>۲)میرادل پھر بن گیا۔

<sup>(</sup>٣) کے فکک کہ جولوگ اللہ اوراس کی رسول کواذیت دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیاو آخرت میں لعنت فرماتا ہے اور ان کے لئے اہم است میں اللہ تعالیٰ ان پر دنیاو آخرت میں لعنت فرماتا ہے اور ان کے لئے اہم است میں میں است میں اور اس کا ارادہ گائی اور تعلق کا کم کو کی است میں میں اور اس کا ارادہ گائی اور تعلق کا کم کو کہا لعنت یا گائیا آ پکو جھٹانے یا کس اس چزی کی طرف آپ کو فبست کرنے ہو آپ پرجائز شہویا اس چزی کی گی کر کے جواس کے گائی یا آپ کو جھٹانے یا کس اس کی است کہ اور آپ کی کس میں اور آپ کی بھٹی کی تعقیم ہو یہاں تک کہ کہ کہ یا کوئی سفاہت کا قول یا کوئی فیچ کام کرے اور آپ کی باور آپ کی باور کے بارے میں ایک میں کہا خواہ تک دی سے یا تھر میں یا آور بالیا نا کم رکھنے نے اس کواکس است پرجواس نے کہا خواہ تک دی سے یا نشر میں یا آور اب کا لیا ظام کم رکھنے سے اور زبان کو قابور کھٹے میں یا بغیر ہو ہے سمجھے کہنے سے یا کلام میں بے باکی سے آواں وجہ کا حکم اول وجہ کا حکم ہے گل بلا

شان جب كبرياتعالى اوراس كرسول النبي الله كابوالله تعالى اعلم-

#### بإرسول التدكا وظيفه

سوال) درودوظیفه ان اشعار ذیل کا اگرکوئی کرے تو کیا تم بوگا جائزیا نع اور صغیره یا کبیره اور شرک کیا بوگا جیسے وردیدا رسول الله انظر حالنا . یارسول الله اسد بع قالنا اننی فی بحر هم مغرق . خذیدی سهل لنا اشکالنا . یاریشع تصیده بروه کاورد کرتا ۔ یا اکرم النحلق مالی من الوذبه . سواک عند حلول الحادث العمم یا اور وئی شعریا نثر می ورد اساچگاو ق بطور وظیف کرتا ۔

(جواب) ایسے کلمات کوظم ہو یا نثر ورد کرنا کروہ تنزیج ہے کفر فتی نہدی کیونکہ وجہ کفر کی غیر کو حاضر ومتصرف جاننا ہے اور وجف کی احتمال فساد عقیدہ جسم اور اینے اور ہمت شرک رکھنا ہے اور کر اہت تنزیمی یہ کہ وفی الجملہ مشاہبت استعانت غیر ہے ہونے کی تھی کونیت نہیں جبیبا قتم غیر اللہ تعالی کی کوشرک حدیث میں فر مایا اور خود آپ نے ہی بعض اوقات غیر کی تسم کھائی تو اس کوعمد اللہ تعالی کی کوشرک حدیث میں فر مایا اور خود آپ نے ہی بعض اوقات غیر کی تسم کھائی تو اس کوعمد اللہ تعیر ہی ہو ہواب صغیرہ برح بندہ نے جو بندہ نے بیا اللہ کے جو اب میں بندہ بھی دعا کرتا ہے اور سورہ فاتھ کو در میان سنت و فرض فجر کے اکم کیس بار بڑھ لیا کریں جی تعالی رحم فر ماوے آپین فقط والسلام۔

# علم غيب كا قائل مونا

(سوال) حضور فرماتے ہیں کہ جو تخص علم غیب کا قائل ہودہ کافر ہے حضرت جی آج کل تو بہت آ دی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں گررسول اللہ کھنے کا میلا دہیں حاضر رہنا حضرت علی کا ہرجگہ موجود ہونا دور کی آ واز کا سننامش مولوی احمد رضا خان برطوی کہ جنہوں نے رسال علم غیب تکھا ہے کہ نمازی اور عالم بھی ہیں کیا ایسے تحض کافر ہیں ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنی اور محبت دوتی رکھنی کیسی ہے۔

(جواب) جوفض الله جل شاند کے سواعلم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالی کے برابر کسی دوسرے کاعلم جانے وہ بے شک کا فرہاس کی امامت اور اس سے میل جول محبت سب حرام ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

# سجده قبوروغيره

(سوال)زيدايك عالم إوراكثر احكام شرعيه كو بجالاتا باوركثر امور متحب تك بعي إداكرتا به کیکن اس کے ماتھ میکھی کرتا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً لله (۱) کی تیج بھی پڑھتا ہے یا بحدہ قبور یا زندہ پیروں کو کرتا ہے یا مرغی بکری پیروں کی تعظیم کے واسطے ذیح کرتا ہے یا قبرول کاطواف کرتا ہے یا تعزیہ بناتا ہے اور اس پر عرضیاں چڑھاتا ہے یا وقت حاجت کے غيرول كى نذر مانتا ہےاور مدد جا ہتا ہےاور رہي طاہر كرتا ہے كہ يس ان افعال كوا جيما اور موجب تقرب خدائ تعالى كااور باعث سعادت دارين كاجانتا هول اور حفرت يشخ كوحاضرونا ظرجانتا ہوں اور متصرف فی الامور اور مدد کرنے والا اور حاجت روا کرنے والا ا جانتا ہوں ہو خیال کرتا ہوں کہ جس وقت ان کو پکاروں گا وہ س لیں گے اور میری حاجت روائی کریں گے بلكه بؤكوئي ان كويكارتا ہے اس كى سنتے بيں اور اس كى حاجت روائي كرسكتے بيں اور يہ بھى اعتقاد كرتا موں کہ بیقرف اور علم ان کا خدائے تعالیٰ کا دیا ہوا ہے آیا یہ تف عنداللہ مون ہے یا کا فراوراس کی بھی رہائی ہوجادے گی یا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور بھی نجات نہ یاوے گا اور دنیا میں ایسے تحض کے ساتھ معاملہ مسلمانوں کا ساکرنا جاہئے یا کافروں کا سا(لینی نماز جنازہ اور دعاوغیرہ) ادر بعضےا یے خض بھی ہیں کہ افعال مذکورہ تو کرتے ہیں گراعقاد کو ظاہر نہیں کرتے یا تاویل کرتے بي اب التمال بيب كه جواب أس كالطور قاعده كليه كابيا ارشاد فرما كيس كرمار السام كا حال معلوم ہوجادے۔

(جواب) فریق اول اگر کوئی تاویل قابل النفات نبیس رکھتے تو کافر بیں اور دوسر فریق کے حرکات کی تاویل مکن ہے لیے حرکات کی تاویل مکن ہے لیے اس کو مفصل لکھا ہے اس کامطالعہ کرلواس سے زیادہ کوئی نبیس لکھ سکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

تعزبه پرستی

(سوال) تعزیوں کے ساتھ بہنیت تماشہ غیرا عقادے جانا کیا ہے اور اعقادے جانا کیا ہے۔ زید کہتا ہے کرزیارہ کرنا تعزیوں کا چھا ہے جیے خانہ کعبہ کانقشہ لاتے ہیں اور اس کی

<sup>(</sup>١) ياش عبدالقادر جيلاني الله كے لئے كھد بجئے۔

زیارت کرتے ہیں ایسے ہی رہمی ایک مکان کا نقشہ ہے اس کی زیارت میں کچھ نقصال نہیں۔اس کاجواب کس طرح ہے۔

(جواب) تعزید بت ہے اورکعبد کا نقشه مثل نقشه مکان کے ہے اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا اگر اس کی پیشش کرے گا تو بھی کا فرہوجائے گا۔

# بزرگول کےخلاف شرع کام

(سوال) بعضے حضرات نقش بندیہ کے رسائل سلوک میں جوصدی سیزدہم (۱) میں گذرے ہیں ہے مضمون پایاجاتا ہے کہ استمد اداور استعانت یعنی مدد جا ہنا پیروں سے جوغائب ہیں یا انتقال كركئ بي كرنا جائب چنانچيمولاناروف احمد صاحب ايندار المعارف كے صفحة اليس لكھتے ہيں اور حضرت شاہ غلام علی صاحب مجددی دہلوی کا تو ل نقل کرتے ہیں کہ طریقہ توجہ حضرات عالیہ نقشبندیه که بمارسیده است دبیاران خدع میکنم برین نیج است که اول فاتحه برارواح طیب حضرت عظي وحضرات بيران كبارخصوصا حضرت خواجه بهاءالدين نقشبندو حضرت امام مجد دالف ثانی وحضرت میرزاصاحب رضی الله عنهم خوانده دعا وتضرع از جناب الهی نموده واستمد ادپیران خواسته متوجه بطرف قلب طالب می شوم (۲) اورای قتم کامضمون ای کتاب کے مواضع عدیدہ میں پایاجاتا ہے پس اس استمد اداور استعانت سے کیا مراد ہے اور میرجائز ہے یا ناجائز اور بعضے یہال کے خوش عقیدہ بیفرماتے ہیں کہ استعانت اہل باطن اور اصحاب تعبہ کو جائز ہے کیونکہ ان کی ملاقات ارواح طیبہ پیران سے ہوجاتی ہے۔

(جواب)السلام عليم مراداستمد ادب بطفيل وبركت بزرگان مراداند فن تعالی خواستن (٣) بهند بزرگوں سے مراد مانگناچنانچیدہ خود تصریح کرتے ہیں اور یا شیخ عبدالقادر (۳) کی جگدیا ارحم

<sup>(</sup>۱) تیرهوی صدی۔

<sup>(</sup>۲) حضرات تقش بند بیالیہ کے تعبہ کا طریقہ جوہم تک پہنچا ہے اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں اس طرح ہے کہ اول فاتحدار واح طیبہ حضور اور بڑے ہیروں خصوصاً حضرت خواجہ بہاءالدین تقش بندی اور حضرت امام مجدد الف ٹانی اور حضرت میرزا صاحب علیہ الرحمۃ کی پڑھ کر دعا و تضرع جناب البی ہے کر کے پیروں سے مدوطلب کر کے طالب كول كي طرف توجد كرتابول-

<sup>(</sup>٣) بزرگوں كے فيل و بركت سے فن تعالى سے دعاما تكنا ہے۔

<sup>(</sup>٣) چنانچدار المعارف يعنى المفوظات حضرت ثاه غلام على صاحب علي الرحمة عمرا ب كدآب فرمايا كرت من كمي ايك روز كهدر با قيايات عبدالقادر جيلاني هيئا للدنو غيب ، واز مركان من بلاكئ شك وشبه ي ين ك كراس طرح كهدارم الراتمين هيئالله (ا \_ ارتم الوهين كي الله كواسط)

الرجمین کہناصری ککھتے ہیں بہر حال بیتا ویل یامثل اس کے کلام بزرگوں میں ضروری ہے اور جو کسی کی فہم میں معنی مراد نہ آ ویں تو سکوت کرنا چاہئے ججۃ ان کے کلام سے نہیں ہے ججۃ کلام اللہ وسنت جمہم دین کے اقوال سے ہے فقط۔

# ياشخ عبدالقادر جيلاني كاوظيفه

(سوال) پڑھنایا شخ عبدالقادر جیلانی شیائند کالبطورور دیا برائے قضائے حاجات یا اس میں اثر جان کریا شخ کومتصرف عالم تصور کر کے آن ہے اپنی حاجت طلب کر ہے تو یہ دونوں صور تیں کفرو شرک کی ہیں یانہیں کیونکہ مناوی مستقل الاستعانت و مددشخ مذکور تمہریں گے اور حق سجانہ و تعالی واسط پڑھے گااوراس کواکٹر علیا کفروشرک فرماتے ہیں۔ چنانچہ مولا ناع رائی صاحب مرحوم مجموعہ فقاوی میں فرماتے ہیں ازیں جہت ایں وظیفہ مضمن فقاوی میں فرماتے ہیں اور این جہت این وظیفہ مضمن شیائلہ ہست و بعض فقہاءاز ہجو لفظ کفر کردہ اند چنانچہ در در مختاری نویسد کذا تو ان میں کفروشرک شیائلہ قبل یکفر و شرک ہیا ایک صورت میں لفظ عام ہے عقیدہ حضور کی قید نہیں لہذا ان دونوں صور توں میں کفروشرک ہیا ایک صورت میں اور دوسری صورت میں کی قتم کا گناہ ہے اور لفظ یا حاضر کے واسطے بولا جاتا ہے یا حاضر وغیب دونوں کے واسطے۔

(جواب) اس کاورد کرنابندہ جائز نہیں جانتا اگر چہ شرک نہیں کین مشابہ شرک ہے اور بعض فعل مشابہ بشرک ہوتے ہیں کہ شرک کلی مشلک ہے کہ اس کے افراد قلت و کشرت معابہ بشرک ہوتے ہیں کہ شرک کلی مشلک ہے کہ اس کے افراد قلت و کشرت معصیت میں مشاوت ہیں مشلات میں معصیت ہے گرجو کھن ان کلمات میں ہے لیس ورداس کامشابہ بشرک ہے کہ غیر اللہ تعالی سے طلب حاجت ہے گرجو کھن ان کلمات میں اثر جان کر پڑھتا ہے وہ کا فرومشرک نہ ہوگا اگر چہ معصیت سے خالی بھی نہ ہوگا اور جوش فحد سرم و کوشفر ف بالذات اور عالم غیب بذات خود جان کر پڑھے گاوہ مشرک ہے اور اس عقیدہ سے پڑھنا کہ کہ شرک نہ کہ کہ تاری کر دیتے ہیں یہ ہی مشرک نہ ہوگا باقی موسی کی نہ ہوگا اور جاد میں کہ ہوگا باقی موسی کی نہ ہوگا واللہ تعالی ہے معصیت ہے ) اور جلدی سے کسی کو کا فرمشرک بتادینا جمی غیر مناسب ہے اور ایسے موہوم الفاظ کا پڑھنا بھی بے جاوم عصیت ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔

<sup>(</sup>۱) ایے وظیفہ سے پر ہیز لازم واجب ہے اولا کہ بیدوظیفہ عیناللہ کوشامل ہے بعض فقہاءا یے لفظ کو کفر کہتے ہیں جیسا کہ در مختار میں ککھاہے کہ ای طرح عثیا نشد کا کہنا کہ کہا جاتا ہے کہ اس ہے کا فرہوجا تا ہے۔

#### وظيفه بإخواجه سليمان

( سوال )ورد کرنایا شخ عبدالقادر دخواجه سلیمان دغیره جائز ہے یا شرک۔

(جواب )ورد كرنايا شيخ عبدالقادر جيلاني هيئا لله وغيره حرام ہے۔قاضي ثناء الله ياني بي نے ترجمه ارشاد الطالبين مين كلصاب كرآ ككه جهال ميكونيدكه يا شيخ عبدالقادر جيلاني شياء لله ياخواجه سمُس الدين ترك ياني بن هيمأللهُ جائز نيست واگرروح حضرت شيخ رامتيرف الإموراعتقادمي كند كقرےديگرست فى البحرالرائق\_(1)عسن ظسن ان السميت يتصوف في الإجود دون الله واعتقد بذلك يكفر انتهى (٢)

#### طواف قبر

( سوال )جو افعال قبیحه ثش نذر غیرالله لیعن گیار ہویں وتو شہ وغیرہ و ندائے غیرالله لیعن یا شخخ عبدالقادر جيلائي شياء لله وغيره وسجده وطواف قبرو استعانت غير الله وتسميه غير الله ليعنى عبدالنبي وحلف غيرالله وشكون بدوغيره اكرفاعل كاعقيده شرك وكفر كابيح كمه بالاستقلال حاضرونا ظرعالم الغيب جان كركرتا بيقو مشرك اورا كرعقيده شركينيس تواس كحتن ميس بيافعال حرام وكناه كبيره کے ہوں گے یانہیں چنانچ حضرت مولانا محمد اسحق صاحب علیہ الرحمة ماً ته مسائل میں در تحت امور ذیل فرماتے ہیں دبعض افعال اگر شرک حقیقی کہ گفرست ٹیستند کیکن مشابہ افعال مشر کان و بت پرستان اندازان افعال ہم اجتناب واحتر از لازم چنانچے مرد ماں رو بروئے علاء وعظمها تيقبيل ز مین ی کننده این افعال و آن کس کے راضی بایں فعل باشد ہردو کئمگاری شوند که این فعل حرام و گناه است الخي (۲)

(جواب)ان سب امور میں جیسا کہ مانتہ المسائل میں لکھا ہے وہی بندہ کی طرف سے جواب ب\_اس مي بنده موافقت ركھتا ہے۔فقط والله تعالی اعلم۔

اعقادكياتو موجاد عكا كافر (أنتى)

<sup>(</sup>١) جابل جوبي كتب بين كدياعبدالقادر جيلاني هيئالله ياخوابيش الدين ترك ياني بي جائز نبيس بادرا كرحفزت يشخ كى ر دکوامور میں متھرف آعتقادر کھے تو یہ دوسر آگفر ہے۔ (۲) بحرالرائق میں ہے کہ جس نے گمان کیا ہے کہ تحقیق مردے اختیار رکھتے ہیں کاموں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس پر

ا مقادیا دو اوجاد کے دار کر رہ گئی۔ (۳) اور بعض افعال آگر چیشرک حقیق کہ کفر ہے نہیں ہیں کین شرکوں اور بت پرستوں کے افعال کے مشابہ ہیں ان افعال کا سے بھی اجتناب و پر ہیز لازم ہے جیسا کہ لوگ علماء اور ہووں کے سامنے زمین کی تقبیل کرتے ہیں ان افعال کا کرنے والا اور وہ محتص جواس فعل سے راضی ہوگا ہر دو گئیگار ہوئے ہیں کہ پیفل حرام اور گناہ ہے۔

## قبر برجانااوراس كوبوسه دينا

(سوال) قبر پرجانااوراس كوبوسدد ينادرست بيانبيس-

(جواب) قبرکو بوسدد یناحرام ہے کہ بیعادت اہل کتاب کی ہے یعنی میرودونصاری کی۔

# ني بخش وغيره نام ركھنا

(سوال) نی بخش\_پیر بخش\_سالار بخش\_مدار بخش ایسےناموں کارکھنا کیہا ہے۔ (جواب) ایسےنام موہم شرک ہے منع ہیں ان کو بدلنا چاہیئے ۔فقظ واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### كتب فقه وحديث كاا نكاركرنا

(سوال) زید کہتا ہے کہ کتب فقہ یا دوسری کتب احادیث جن کوصحات ستہ کہتے ہیں فرقہ معزلہ اور خرو خارجیہ اور گراہان فرقوں کی ہیں اور ان کے بنانے والے اہل سنت و جماعت سے نہیں اور عمرو کہتا ہے کہ یہ کتب چاروں نہ ہب اہل سنت و جماعت کی ہیں اور رسول اللہ کھی کی احادیث میں ہیں اور ان کے بنانے والے اہل سنت و جماعت سے ہیں آئیس پر دارو مدار ہے ان کو برا جانے والا اور گالیاں دینے والا بدئی اور چاروں نہ ہب سے خارج اور فاس ہے آیا زید تن پر ہے یا عمر و رجواب ) صحاح کتب میں احادیث رسول اللہ بھی ہیں اور ان کے جمع کرنے والے صحابہ اور بعد کو علاء عاملین و مقبولین رہے اور با تفاق جمیع اہل اسلام مقبول اللہ تعالیٰ کے ہیں جو شخص ان بعد کو علاء عاملین و مقبولین رہے اور با تفاق جمیع اہل اسلام مقبول اللہ تعالیٰ کے ہیں جو شخص فاس و مر تہ کہا کو افروں کو برا کہتا ہے اور تو ہین کرتا ہے گویا وہ رسول اللہ بھی کو گالیاں دیتا ہے وہ شخص فاستی و مرتبہ کہا کو افروں حق تعالیٰ کا ہے جو سائل فقہ کے ہیں وہ احادیث ہی سے مستنظ ہیں۔

# ہنودیا انگریزوں کالباس پہننا

(سوال) جیسے زنار ہنود کی اگر کوئی مسلمان پہنے و کافر ہوجا تاہے ایسے ہی انگریزوں کی صلیب اورٹو پی بھی حکم رکھتی ہے یاصلیب پہننا کفرہے اورانگریزی ٹو پی حرام۔

(جواب) صلیب کا ڈالنا گلے میں کفرے کے صلیب شعار نصرانیکا ہے قال علیه السلام من تشبه بقوم فهو منهم الحدیث() پس دونوں چونکہ شعار کفر ہیں لہذا دونوں کفر ہیں اور ٹولی

<sup>........(</sup>۱) رہا ہے جو کی قوم کے ساتھ مشاہبت کری قودہ آئیس میں ہے۔ (حدیث)

نصرانیوں کے پہننایا کوٹ یا پتلون شعار کفر کانہیں ہے بلکہ لباس اس قوم کا ہے پس ان کا پہننا ہندوستان میں تو تخبہ لباس میں ہے اور گناہ ہے اور جولوگ اس ملک میں رہتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کا بھی یہی لباس ہے وہاں گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہلباس شعار نصاری کانہیں ہے بلکہ عام ہے مسلمانوں اور کفار میں فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### بيوه كا نكاح ثانى عيب سمجھنا

(سوال) جوش نکاح ٹانی کوباوجود علم اس امر کے کہ بیقر آن شریف سے ٹابت ہے اور حضرت
کی سنت ہے عیب اور بے عزتی سمجھتا ہواوراس کے کرنے والے کو بے عزت اور کمینہ کہتا ہو یا یوں
کہتا ہو کہ ہم اس کوحق جانتے ہیں اور حضرت کی سنت سمجھتے ہیں گرچونکہ ہماری قوم میں اس کا
رواج نہیں اس واسطے ہم اس کوعارونگ جانتے ہیں اب ان دونوں صورتوں میں شرع شریف
سے ایسے شخص کا کیا تھم ہے اس شخص کے ساتھ معالمہ رشتہ ناتے کا کرنا یا شادی تمی میں اس کی
شامل ہونایا اس کے جنازے کی نماز بڑھنا کیا ہے۔

(جواب) علم الله تعالی یا کی طریقه سنت رسول الله بی وعیب یا موجب بے عزقی کا جانے یا اس کے کرنے والے کو بے عزت کے لا ریب وہ ملعون کا فر ہے اور خالف حق تعالی کا اور جہنی ہے ادر مرتد ہے اور باوجوداعتر اف اس امر کے کہ یہ تھم خدا تعالی کا اور سنت ہے اور پھر بھی اس کو اپنے رواج کے سبب ننگ و عار کا باعث جانتا ہے بیزیادہ تر موجب اس کے کفر اور مخالفت حق تعالی کا ہے کہ وہ شقی ملعون اپنے رواج کفر کوئی تعالی کے تھم سے اچھا جانتا ہے بیں ایسے خص سے تعالی کا ہے کہ وہ شقی ملعون اپنے رواج کفر کوئی تعالی کے تم سے اچھا جانتا ہے بیں ایسے خص سے ترک ملاقات و معاملات کرنا عین دین ہے اور اس سے دشتہ وقر ابت رکھنا ہر گرخ جائز نہیں بلکہ اس سے سائے دہ ہوجا و سے اور اس کو مجنوب اور اس کو مجنوب و سے اور اس کے جنازے کی نماز ہر گرند پڑھے کہ وہ کا فر ہے کذا فی کتب الحدیث والفقہ والعقا کدو الله تعالی اعلم ۔ کتب الاحقر رشیدا حمد گنگو ہی عفی عنہ۔

 بالصواب كتبه العبدالمذ نب عبد الرحن (١) ياني بن ٢٥ شعبان يوم شنبه

لاریب فیہ بلکہ جواس مسئلہ کو چھیا دے یا اظہار سے سکوت برتے وہ بھی ہموجب حدیث من سكت الخ(٢) گوزگا شيطان ہاور جوا يے كام كے مخالف كا اشارة بھى معين ہوگا دوزخ ميں اوند مصمنه دُ الا جاوے كا كما في الحديث فقط العبر محمسعود قش بندي دہلوي \_

حرره الفقير العاصى محمد جمال الدين دہلوي عفي عنه \_ جواب درست ہے قادر على عفي عنه قيم دہل \_ الجواب محيح ومعتروت فقيرمح حسن الجواب محيح محراتم عيل مدرس مدرس فتيوري دالي

صح الجواب محمد ابراہیم دہلوی۔الجواب سیح محرمی الدین عفی عنه اعظم بوری۔الجواب سیح

نمقه محدیسین الرحیم آبادی الجواب میخ طیل الله خادم العلماء م سید محد عبدالسلام سیدمحد ابوالحن محرسن سیدمحد نذر حسین دېلوی دېلوی دېلوی

الجواب ضيح ثابت على عنى عنه البجيب مصيب بشيراحم عفاالله عنه والجواب سيح ميال محربقلم خودالجواب تت صريح الحق ان يتبع عبدالله شاه جلال آبادي كرنالي محمد ابراهيم تنبطي عنه

جواب محيح بفقيرمغيث الدين حفى كرنالى بقلمه والجواب محيح ابوالحس عفى عنه سهارنيورى الجواب مح مد شكركه الجواب مح المجيب مصيب المجيب مصيب بيرم من بيرم مدارم خليل احم في عنه محمد من بيرم مدارم خليل احم في عنه محمد من بيرم مدارم

الجواب صحيح اصاب من اجاب قمر الدين في عنه،

محم منفعت على ديوبندى كرامت على سهانبورى قمرالدين سهانپوري امام حامع مسجد سبانيور

محمد ابراجيم عفى عنه جوخص كهسنت رسول الله ﷺ وثشل أكاح وغيره كي عيب ذلت ياباپ دادی بعزتی سمجے بےشک وہ کافردوزخی واجب القتل ہے! ببا، تراد کے۔

عبدالله خان عفى عنه الجواب صحيح احمر في عنه بن مولا نامحمر فاسم صاحب

مرحوم مدرس عربي مدرسه عاليه ديوبند احمد يوبند محمر عثان عنى عنه بند الجواب ق لاشك فيه المجيب المصيب

<sup>(</sup>۱) صبیب رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ رسول الله انے فرمایا کہ جو خص اللّه کی حرام کردہ چیز دل کو حلال کرے وہ قرآن *ىرايمان ئېيى* لايا\_

<sup>(</sup>۲)جوخاموش ربا

سراج احمر عفى عنه محمد عبدالحق عفى عنه الجواب تنجيح ان بذا ہوائق عمر شفيع جلال الدين عفي عنه لاشك نيه محماسمعيل عبدالوباب احمدالله حيا نكامي مجدعيدالرحلن عفىعنه عفىعنه محمة صديق عفى عنهدرس سخاوت على عنه مدرس مدرسه عربي قصبهانبيثه صلع سهانپور مدرسه عربيه انبيثه الجواب ضحيح والمجيب بحجيج احقر العباد محمر من مولوي شيخ محمة غفر التدالصمد تقانوي فاروتی چشتی صابری المعیلی نوری عبدالحق انواری مسسم محموعمر بن مولانا شیخ محمد من اجاب اصاب الجواب سيح غلام احدعفى عنه حبيب احرعفى عنه الجواب صحيح الجواب يح جيل احمه اللهجيل ويحب الجمال دين محمر غفى عنه دين محمر رسول احمر ففي عنه

# يرده كى تنبيه نهكرنے والامرد

ر سوال) جسٹخص کی زوجہ ماموں زاد بھائی یا بہنوئی وغیرہ سے حسب رواج زمانہ بردہ نہ کرتی ہوتو بیز درج تھم فاسل معلن میں ہے یانہیں۔

(جواب )اگر عورت پر دہ شری ہے سامنے آتی ہے یا پر دہ شری نہیں کرتی مگر خاونداس پر تنبیہ کرتا ہے اور اس کے اس فعل سے ناخوش ہے تب تو اس کے ذمہ کوئی معصیب نہیں اور اگر وہ پر دہ شرعی نہیں کرتی اور خاونداس سے ناخوش نہیں تو بے شک سخت گنہگار ہے۔

#### رنڈی کا ناچ ولہولعب

(سوال) زید نے اپنے پسر کی تقریب نکاح میں پندرہ بیں روز قبل سے ڈھول اپنے گھر میں کھواکر عورتوں سے بچوایا اور گوایا اور نوبت نقارے بجوائے اور آ راکش باغ باڑی آکش بازی کثرت سے جھاڑوں کی روشنی معہ تاشے باج نوشہ کوسہرۂ نقر کی طلائی سے معہ دیگر رسومات منوعہ کے بازار میں گشت کرائے مثل برات ہنود کے اور تمام شب دہمن کے گھر پرناچ رنڈی کا کرایا لوگوں کو تاج کی دعوت کر کے بلایا پھر عقد نکاح کرایا گیا اور بروقت رخصت مع تاشے
باہے ) بھیر کرتا ہوارو پید پیدگی اپنے گھر آیا ہر چند کہ ذید کولوگوں نے ایسی حرکات نالا نقد ہے منع
کیا گر بازنہ آیا اور فخر بیاصر ارکر کے جواب دیتا تھا کہ بیہ جملہ امور جائز ہیں کی میں پچھ حرت نہیں
خودرسول اللہ نے تاج راگ باجہ عور توں کا سناد یکھا ہے اور رنڈی بھی عورت ہی ہے میں ان افعال
کو جائز اور ثابت بالحدیث جانتا ہوں۔ باوجود یکہ زید اپنے کو مقتد اے قوم اور بزرگ بننے کا
دعویٰ بھی کرتا ہے اور لوگوں کی امامت بھی کراتا ہے لہذا زید کس جرم شرعی کا مرتکب ہے نستی کا یہ
کفر سسکا درصورت کفراس کی زوجہ نکاح سے خارج ہوئی یا نہیں اور امامت اس کی جائز ہے یا
نہیں اور لوگوں کو اس سے ترک ملاقات واختلاط وسلام ضروری ہے یا نہیں اور اس کی قوم والے
نہیں اور لوگوں کو اس سے ترک ملاقات واختلاط وسلام ضروری ہے یا نہیں اور اس کی قوم والے
شریک ہوں اور اس سے اتحادر کھیں میل جول نا تدرشتہ پیدا کریں ان کا کیا تھم ہوا دانعقاد نکاح
میں ایسی مجالس ممنوعہ سے نقصان واقع ہوتا ہے یا نہیں۔

(جواب) اہودلعب کے تاشے باہے ڈھول آتش بازی طلائی نقر الی سہرارنڈی کا تاج اس کے لئے لوگوں کی دعوت روپیے پیہ بھیر کر مال کی اضاعت تفاخروریا کی حالت بیسب افعال گناہ و ناجائز دحرام تھے کفرنہ تھے مگر رنڈیوں کے ناچ کو جائز جاننا کفر ہوا کہ زناں فاحشہ کے اس ناچ کی حرمت ضروریات دین سے ہے قرآن عزیز کی متعدد آیات اس کی حرمت پر ناطق ہیں۔

نست كرنا اس سے بدتر كفر اخبث واكبر بے كداس ميں حضوراقدس على إ افتراء كے سوا صراحنا حضور برنور عظی کی تو بین ہے اور حضور والا تو حضور والا کسی بی کی تو بین مطلقا اجماعاً کفر مين بصلى الله تعالىٰ على الحبيب وسلم قال الله تعالىٰ أن اللين يوذؤن الله میں زید بلاشبہ کافر مرتد ہو گیااس کی جورواس کے نکاح سے نکل گئ اگر زید تو برک اور اسلام لائے جب بھی عورت کوا ختیارہے کہ اس سے نکاح نہ کرے جس سے جا ہے نکاح کر لے نماز اس حالت میں اس کے بیچھے نہ فظ حرام بلکہ باطل محض ہوگی جیسے گنگا دین یارام جرن کے بیچھے بلکہ بدتر كدوه كافراصلي باوريه مرتد اور مرتد كاحكم كافراصلي سے اشد بے جب تك اسلام ندلائے اينان اقوال معونه عصراحة توبدنكراس سيميل جولسلام وكلامسبحرام برادرى والول برفرض ہے کہاہے برادری ہے تکال دیں جولوگ ان افعال منوعہ میں شرکت کریں گے كنهارين اورجواس ميل جول ناته ورشة كريسب متحق نارقال الله تعالى ولا تركنوا الى اللذين ظلموا فتمسكم النار . (٢) اوراكران دوقول لمعون مي اس ك شركي بول تووه بهى اس كى طرح صريح كفاراورانهيس سب احكام كفروار تداد كسرز اوار افعال ممنوعه سے انعقاد نكاح مين خلل نبيس موتا اگر مال دولها دولهن مين كوئي ايك يا جميع حاضرين جلسه ايجاب وقبول وعقیده کفریدر کھتے ہوں تو نکاح نہ ہوگا یوں ہی اگر حاضرین میں صرف ایک مردیا عورت یا ایک مردا يك عورت يادواعورتين مسلمان باقى عقائد كفربيدوا كووه بهى استحكم مين بين اما على الاول فبلان السرتيد لا نكاح له ولا مع مرتدتها والمرتدة لا نكاح لها ولا مع مرتد واما على الا خر فلا شتراط شاهدين مسلمين في نكاح مسلمين فلا انعقاد بمحضر مرتدين كما لا يخفي (٢) والله سبحانه وتعالى اعلم كتبه عبده المذنب احمد رضا عفى عنه بمحمدن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

محمرى حنفي قادري عبدالمصطفىٰ احمد رضاخان

<sup>(</sup>۱) الند تعالیٰ نے ارشاد فریایا ہے کہ جولوگ اللہ اوراس کے رسول کواذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیاو آخرت میں لعنت ناز لیفریادی ہے اوران کے لئے اہانت کرنے والاعذاب تیار کھاہے۔

<sup>(</sup>۲) الله تعالى نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظالموں کی طرف توجہ نہ کروکٹ کو بھی آگے پکڑے گی۔

<sup>(</sup>۳) پہلااس لئے کیمر تد کا نگاخ ٹیس اور نہاں کے مرتد کے ساتھ اور مرتد و دنوں کا نکاح نہیں ہوا اور نہ مرتد کے ساتھ نیکن دوسرااس لئے کے مسلمانوں کا نکاح میں دومسلمانوں کا گواہ ہونا ضروری ہے تو دومرتد کے حاضر ہونے ہے نہ ہوگا جیسا کہ بیٹنی نہیں ہے۔

بلاشک ناچ رنگ رنڈیوں کا اور اسراف بے جا اور بھیر مال کی اور اس کا ضائع کرنا اور نقرہ دسونے کا سبرہ مردوں کے لئے میسب ناجائز ہیں تو اس کو ہرگز جائز نہ جاننا چاہئے ۔ شگفتہ محمد گل نظیر ۔ ۲۰۰۰اھ

فی الواقع غیرمشروع کاموں ہے مسلمانوں کواحتر از لاہم ہے محد تعیم الدین عفی عنہ بلاشک جواب مجیب کاصورت مسئولہ میں سے ہیں سرائے کہ ناچ اور مرتکب باجہ وغیرہ کا فاعل وسامعین و جانشین ہردوفساق فیار میں سے ہیں گر اہلسدت کے نزد یک تھم تکفیران پر جائز نہیں فقط۔شد محمدنور عالم ۱۳۰۴۔

المعروف كُرُيرُ شاه پنجا بي مقيم مرادآ باد\_الجواب سيح والرائے نجے محمد قاسم عفی عند۔ مولا نامجہ عالم علی محمد قاسم علی خلف ۱۲۶۲

جواب مجیب صحیح ہے مگر تھم تکفیراس وقت عائد ہوگا کہ کوئی تاویل نہ ہو سکے بہر حال مرتکب ان امور کا بے شک اسلام اور مسلمین میں فتنہ وفساد ڈالنے والا ہے واللہ اعلم محمد حسن عفی عنہ مدرسہ شاہی مبحد مراد آباد محمد حسن ۵-۱۱۳ لجوا ب صحیح محمد عبداللہ محمد عبداللہ الجواب صحیح بندہ رشید احمد علی عنہ گنگوہی رشید احمد اسلام

### يزيد پرلعنت كرنا

(سوال) یزید که جس نے حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کوشهید کرایاوه قابل لعن ہے۔ یانہیں گو کہ لعن کرنے میں احتیاط کرے۔ بہت اکابردین درباب لعن یزید تحریر فرما چکے ہیں چنانچہ حضرت امسمہ صف الله تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شب شہادت کو میں نے ایک آواز غیب سی کہ کوئی کہتا تھا شعر۔

ایها القات لون جهلاحسینا بشرو بسال عذاب والت ذلیل قد ل عنت م علی لسان ابن دائود وموسی وحسام ل الانسجیل

كذافى تحرير الشهادتين(١)(وصو اعق محرقة)اورامام جلال الدين سيوطى

رحمة الله علية تاريخ الخلفاء يستح ريفر مائة بيل قال صلى الله عليه وسلم من اخاف اهل الممدينة اخاف الله وعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين (رواه مسلم) وكان سبب خلع اهل المدينة ان يزيد اسرف في المعاصى (١) اور دوسری جگدفر ماتے ہیں وقتل و جیسی براسه فی طست حتی وضع یدی ابن زیاد لعن الله قاتسله وابن زياد ومعه يزيد (٢)اور بعض محققين مثل اما ابن جوزى اور الاسعد الدين تفتاز انی وغیر ہار حمېم الله بھی لعن کے قاتل ہیں چنانچے مولانا قاصی ثناء الله صاحب یانی یتی رحمة الله علیه این مكتوبات میس فرمات میں وجه تول جواز لعن آنست كه ابن جوزى روايت كرده كه قاضى ابويعلى دركتاب خودمعتند الاصول بسندخودصا لح بن احمد بن صبل روايت كرده كه کفتم پدرخودرا کداے پدر مردم گمان می برند که مامردم بزیدرادوست می داریم احد گفت کداے پسر کے کدایمان بخداورسول داشتہ باشد اورادوی پزید چگوندروا باشدو چرالعنت ندکردہ شود بر كسيكه خدابروئ دركتاب خودلعنت كرده كفتم درقرآن كخابريز يدلعنت كرده است اجمد كفت فهل عسيته ان تو ليتم النع (٢)اورنيز كَتُوَّات صفي ٢٠٣ من يغرض كدكفر يزيد ازروايت معتبره ثابت مي شود پس اومستحق لعن است اگرچه درلعن گفتن فائده نيست كيكن الحب في الله والبغض في الله مقتضى آنست والله اعلم. (م) ال عبارات مُكوره ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بعض حضرات کفر کے بھی قائل تتھاوربعض حضرات ا کابر دین لعن کو جائز نہیں فرماتے ہیں اس واسطے کہ بزید کے کفر کا حال محقق نہیں ۔ پس وہ قابل لعن نہیں لہذا رہزید کوکا فرکہنا اورلعن کرنا جائز ہے یانہیں مال ارقام فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) ہی ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اہل مدید کوڈ رایا اللہ تعالی ان کوڈ رائے گا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی (اس کو سلم نے روایت کیا جو رائے گا اور اس کے بعت کو ڈویا کہ یزیدنے گنا ہوں میں بے صدیا دتی کردی تھی۔ (۲) پس حسین قبل کے گئے اور ان کا سرطشت میں لایا کیا حتی کہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اللہ تعالی اس پر اور قائل حسین پر اور اس کے ساتھ بڑید بر لعنت کرے۔

<sup>(</sup>٣) العنت كے جواز كا تول آس بناء پر ہے كدا بن جوزى فے روایت كی ہے كہ قاضى ابو يعلى اپنى كتاب معتمد الاصول ميں اپنى سند كے ساتھ صالح بن احمد بن المحد الله بن كہ ميں ہے اور الله بن المحد بن احمد بن المحد بن المح

<sup>(</sup>٣) غرض يدكم يد يركفرمعترروايت عنابت موتائم لل ومعتق لعنت بالرچد عن كوئى فائده نيس ب ليكن الله ك كيم جد الله ك حشى كاستصاء يد الله الم-

(جواب) حدیث سے ہے کہ جب کوئی کی پرلعت کرتا ہے اگر وہ خص قابل لعن کا ہے و لعن اس پر پڑتی ہے ورندلعت کرنے جائی جب بی جب تک کسی کا تفریر مرنا محقق نہ ہو جائے اس پرلعت نہیں کرتا چاہئے کہ اپنے اوپر عود لعت کا اندیشہ ہے لہذا پزید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چندم و جب لعن کے ہیں۔ گرجس و محقق اخبار سے اور قر ائن سے معلوم ہوگیا کہ وہ ان مفاسد سے راضی وخوش تھا اور ان کو شخص اور جائز جانتا تھا اور بدون تو ہے مرگیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہیں اور مسئلہ یوں ہی ہے اور جوعلاء اس میں تر دور کھتے ہیں کہ اول میں وہ موٹن تھا اس کے بعد ان افعال کا وہ ستحل تھا یا نہ تھا اور ثابت ہوایا نہ ہوا۔ تحقیق نہیں ہوا۔ پس بدول شخصیت اس مرکی بعن جائز ہجی حق ہے ہیں کہ اور جو العن اس کے بعد ان افعال کا وہ شخل تھا یا نہ تھا اور ثابد ارتاز نے پر ہے اور ہم مقلدین کو احتیا طسکوت اور یہ مسئلہ بھی حق ہے پس جو از کا مدار تاریخ پر ہے اور ہم مقلدین کو احتیا طسکوت اور یہ میں مقلدین کو احتیا طسکوت بیں ہے کیونکہ اگر جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں لعن نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت میں ہے کیونکہ اگر جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں لعن نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ صحفیت کا اچھانہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔ یہ مستحب محض مباح ہے اور جو وہ کی نہیں تو خود وہ تلا ہونا معصیت کا اچھانہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔ یہ مستحب محض مباح ہے اور جو وہ کی نہیں تو خود وہ تلا ہونا معصیت کا اچھانہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

# شاه المعيل شهيد كمتعلق رائ

(سوال) جناب مولوی محمد المعیل صاحب مرحوم جوہمراہ سیداحمد صاحب علیدالرحمة کے شہید ہوئے تقصان کومر دود کہنااور ہے ایمان کا فرکہنا درست ہے یا نہیں اورا گرنا درست ہے تو مر دوداور بے ایمان کہنے والے کا کیا تھم ہے اور تقویة الایمان جو تصنیف مولانا مرحوم کی ہے )اس کا مطالعہ کرنا اور پڑھنا اور پڑھانا احیجا ہے بایرا۔

(جواب) مولوی محمد المعیل صلاحب رحمة الله علیه عالم مقی اور بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور ق سنت کے جاری کرنے والے اور ق آن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق اللہ کو ہوایت کرنے والے تصاور تمام عمراس حالت میں رہے آخر کار فی سیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے پس جس کا ظاہر حال ایسا ہووہ ولی اللہ اور شہید ہے ۔ حق تعالی فرما تا ہے ان اولیان ہا اللہ متقون (۱) اور کتاب تقویت الا ہمان نہایت عمرہ کتاب ہا ورروشرک و بدعت میں الا جواب استدال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احد کے جو برا کہتا ہے وہ فاس اور بدعت ہے اگر کرنا عین اس کا رکھنا اور بدعت ہے اگر کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے اس کے رکھنے کو جو برا کہتا ہے وہ فاس اور بدعت ہے اگر

<sup>(</sup>۱)اللہ کے ولی متقبوں کے سواکوئی نہیں ہے۔

ا پے جہل سے کوئی اس کتاب کی خوبی نہ سمجھتو اس کا قصور فہم ہے کتاب اور مولف کتاب کی کیا تقصیر بڑے بڑے عالم اہل حق اس کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کداگر کسی گمراہ نے اس کو بڑا کہا تو وہ خود ضال و مضل ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

# شاه المعيل شهيد كيخضرحالات

(سوال) مولانا محد المعیل صاحب شہید دہلوی جومتند الوقت شخ الکل مولانا شاہ ولی الله صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمة کے بوتے تھان کومر دوداور کا فرکہنا اور لعن طعن کرنا صحح ہے یا نہیں اگر سے نہیں ہے اور کتاب تقویة الایمان مصنفہ مولانا مرحوم کیسی ہے اس کا پڑھنا اچھا ہے یا برا۔

(جواب) مولوی محمد استعیل صاحب عالم متق بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری كرنے والے اور قرآن وحديث ير پورا پورا كورا كم كرنے والے اور خلق كو ہدايت كرنے والے تھے اورتمام عمراى حال مين ربة خركار في سيل الله جهاد من كفارك باته سيشهيد بوع جس كاظابرحال ايمابوو عوهولى الله اورشهيد حق تعالى فرماتا بـ ان اولياء ه الا المعقون کوئی نہیں اولیاء حق تعالی کا سوائے متقیول کے بموجب اس آیت کے مولوی اسمعیل ولی ہوئے اورحسب فحوائم حديث من قتلٍ في سبيل الله نواق ناقه فقد وجبت له الجنة السحديث (١) كوه جنتي ميس وجوايه أتخص موكه ظاهر ميس جرروز تقوى كرساتهد بااور پهرت تعالی کی راہ میں شہید ہوادہ قطعی جنتی ہے اور مخلص ولی ہے ایسے خص کومر دود کہنا خودمر دود ہونا ہے اوراييم مقبول كوكافر كهناخود كافر مونائ تعالى فرماتا يمن عسادلسي وليا فقد آذنت بالحرب جس نے عدادت کی میرے ولی سے سومیری طرف سے اس کواعلام لڑائی کا ہے تو گویا خدائے تعالی سے وہ مقابل ہوا ہی دیکھوجس کوخدائے تعالی اینے سے الرائی کرنے والافر مائے وہ کون ہوتا ہے۔بہر حال ایسے عالم مقبول کومر دود کہنے وا یا بالضر ورسخت فاسق ہے تمام ائمہ اور ابو حنیفه یخزد یک اور قریب کفر کے حق تعالی ایسے بدزبانوں فاسقوں بدعتیوں کو ہدایت کرے اور حق بدے کہ مولوی اسلعیل صاحب سے اہل بدعت کو اس واسطے عداوت ہے کہ انہوں نے بدعات کوخوب ظاہر کر کے قلع قمع کیا ہال بدعت کے باز ارکو بے رونق کر دیا اس واسطے اس

<sup>(</sup>۱) جس نے اللہ کی راہ میں اوٹنی کادود دوو ہے جانے کے وقت کے برابر بھی جنگ کی دہ جنت میں داخل ہوا۔

صاحب بنت سے بیلوگ بدعتی ناخوش ہو گئے اور سب وشتم کرنے لگے جبیار وافض صاحب سنت اورشیخین رضی اللهٔ عنهما سے عداوت کر کے طعن کرتے ہیں بہر حال بیلوگ مولوی اسلمعیل کے طعن کرنے والے ملعون ہیں۔ چنانچے صدیث میں وارد ہے کہ جوکوئی کی پرلعنت کرتا ہے وہ لعنت كرنيوالي يرعودكرتى إ الراعنت كياميا قابل لعنت كينه جواور معلوم جو چكا كهمولوى المعيل شہیدولی مہط رحمة حق تعالی کے ہیں تو بالضروران کی لعنت کرنے والے برعود کرتی ہے۔وہ خود ملعون مطرور الرحمة موئ والله تعالى اعلم اوركتاب تقوية الايمان نهايت عمده كتاب باوروه رو شرک و بدعت میں لا جواب ہے استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے بیں اس کا رکھنا اور پڑھنااومل کرناعین اسلام ہاورموجب اجرکا ہے اسکےر کھنے کوجو کفر کہتا ہے خود یا کافر ہے یا فاس بدی ہے اگرایے جہل سے کوئی اس کتاب کی خوبی نہ سمجھتو اس کا قصور فہم ہے کتاب اور مولف كتاب كى كيانقفير

بيند بروز شيره چشم آ فآب راچه گناه(۱)

بڑے بڑےاہل حق اس کو پند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی محمراہ نے اس کو برا کہا تو وه خود ضال ومضل بفقط والله تعالى اعلم.

# شاہ اسلعیل شہید کے فتو کی پررائے

(سوال) درصور يك بعض افعال شركيه كه دررسال تقوية الايمان محررشده مثل نذر لغير الله يعني توشد وغيره وبوسد دادن قبروغلاف انداختن بدان دسوگند بنام غيرالله ومثل انها از زيد صادر شدپس زيدرا كافر كفتن وخود ومال اورامباح وأستن وديكرمعامله كفار بااونمودن جائز است يانه (٢) ( چواب ) زیدرا کافرمحض داستن وبااومعالمه کفارنجر دصدور آنچیددرسوال محرراست جائز نیست وجركه بااومعالمه كفاريجر دصدورافعال بذكوره نمايد كنهكار ميشودوآ نجددر ساله تقوية الايمان محرر شده بيانش انيست كدچنا نكد درحديث شريف واردست كدايمان راچندو مفتاو شعبده ست افضل

<sup>(</sup>۱) اگردن کوکو کی شپره چشم شده کیصقواس میس آفتاب کا کیا قصور۔ (۲) السی صورت میس که بعض افعال شرکیه که رساله تقویة الایمان میس لکھے ہوئے ہیں۔ جیسے نذر بغیر اللہ بعنی توہد وغیرہ اور قبرکوبوسددینا اوراس برغلاف دالنااور غیرالله کنام سے تم کھانااورای کے مثل امورزید کے صاور مول وزید کوکافر کہنا اوراس کے خون و مال کو جا تر سمجھنا اور کفار کے مثل دوسرے معاملات اس کے ساتھ کرنا جا تر ہے یا تہیں۔

جميع شعبه لا اله الا الله وادنى آنها دور كردن چيزے موذى ازراه ست و مجينيں در روايت ديگر واردشده كدحيا شعبدايست ازايمان وجم چنيس در روايات متعدده واردشده كهصبر وساحت ليني علوے مت وحس خلق معبائ ایمان مستند وحالانکد بسیار دیده ی شد کبعض ازی امور دربعف از كفاريافته ميشود مشلا بسيار از كفارصاحب حياجم شوندوبسيار عازايشان خوش خلق جم ميشود پس بجردیافتن حیامثلاً آن کافررامومن وان گفت وبااومعالممسلمانان فی توال کرد\_آرے اين قدرالبة ضرور بايددانست كدحياء شعبدايست ازايمان وچيزيست كنهايت بنديده است نزدح جل وعلى اگرچه ایشخص پیندیده نیست زیرا که کافرست امااین خلق او پیندیده جم چنین وقتكدشرك مقابل ايمان ست پس لابداوراجم اين قدر ضعيها باشديس چنا ككه زيدرانجر دحياموس نتوال گفت اگرچ فلق وحبارا تحسين بايد كرد- بهم چنين اورانجر سوگندخوردن بنام غير خدامشرك نتوال گفت اگر چهاین فعل اوراز فعل شرکیه بایدثمر دوانکار برین فعل بیش از بیش بایدنمود دا بانت این فعل بايد كردوابانت فاعلال بالخضوص ببايد كردوزيرا كمكن ست كددرال فخص چنا ككداي شعبه شركيه يافة شده بسيار ازشعبه اع ايمان بمموجود باشديس بسبب هعبها ع ايمان مقبول عند التُدكر دوكواين فعل اومردود باشدواي تفصيل لمحوظ بايدداشت ماداسيكه فاعل آب مقابله شرع شريف ب يرده نموده باشداما وقتيكه ردشريعت محمريكي صاحبها افضل الصلوت واكمل التحيات والتسليمات الزاكيات نمايد مثلاً بكويد كه اورابا شريعت بيج كارنيست يا بكويد كه فلال كارالبته خوامد كردخواه محمر رسول الله عظاراضی شوندیا ناخوش یا بگوید ممنوعیت این فعل در شرع است اما شرع برائے او نیست بلکه برائے دیگران ست ند بب اوطریقت ست ند شریعت پس آ س وقت کا فرمطلق می شود ممشعبها ئے ایمان کے دراوموجود باشد بربادگر ددر غضب الہی گرفتاری شود۔(۱) اعاذنا الله

<sup>(</sup>۱) زیدکوکافر جانااوراس کے ساتھ مجر دان باتوں کے صادر ہونے کے جوسوال میں درج ہیں کفار کے جیسا معاملہ کرتا جائز نہیں سے اور جوشش اس کے ساتھ مجر دان افعال نہ کورہ کے صادر ہونے کے کفار کے جیسا معاملہ کرے وہ گنہگارہوگا اور جو کچھ رسالہ تقویۃ ان بمان میں کھا گیا ہے اور جو کچھ رسالہ تقویۃ ان بمان میں کھا گیا ہے اس کو تفصیل یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایمان کے محاسر اور چکھ شاخیس ہیں اور تمام شاخوں میں افعال الدالا اللہ ہے اور ادفی اس کا کس موذی چیز کا راستہ سے دور کرویتا ہے اور ای طرح دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے اور ای طرح متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ میر اور جواں مردی یعنی بلند ہمتی اور حسن اخلاق ایمان کی شعبے ہیں اور حالانکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان امور میں سے بعض کفار میں بھی پائے جاتے ہیں شائل بہت سے کفار صاحب حیاء مجمی ہوتے ہیں (بقیدا گل صفحہ پر)

وسائر المسلمين من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم . كتبه محدات معنف تقوية الايمان عفى عنهم المعيل دبلوى ـ

درشاجبال آبادمره دوازدجم جمادى الاولى ٢٢٠٠ همام شد-(١)

(بقیماشیہ)ان ش سے بہت سے خلیق بھی ہوتے ہیں پس مجر داس کا فر میں حیا کو پانے کے مون نیس کہ سکتے ہیں نداس كے ساتھ مسلمانوں كا سامعالميركتے بين البتدا تناضرور جاننا جائي كد حياء ايمان كى ايك شاخ ب اور نهايت پندیدہ چزے اللہ تعالی کے زو یک اگر چہ ہیخص پندیدہ نہیں ہےاس کئے کہ کا فر ہے لیکن اس کی پیعادت پندیدہ ہای طرح جس دفت كيثرك ايمان كے بمقابل ميں ہو ضرور ہے كداب كے بھى اى قدر شاخيس بول كى اى طرح اس کونجر دوغیرضدای شم کھانے کے مشرک نہیں کہ سکتے اگر چیاں کے اس تعلی کوافعال شرک سے مجھنا جا ہے اور اس پراعتراض زیادہ کے اور این اور این علی اہانت کرنا چاہے اور اس کے کرنے والے کا اہانت خصوصیت ے كرنى عائے يكونكومكن كرجس طرح ال وقف ميں بي شعبر تركية پاياجاتا موببت سے شعبة مائے ايمان يكي موجود ہوں پس وہ بسبب ایمان کے شعبوں کے اللہ تعالی کے پاس مقبول ہوگا اگر چداس کا بیعل مردود ہوگا اور اس تفصیل کا میہ خیال رکھنا جا ہے کریداب وقت تک ہے جب تک کداس کا کرنے والا شرع شریف کا مقابله علائیدند کیا ہولیکن اگروہ شرِّيعت محد يبْعلى صاحبها أفضل الصلوة واكمل التحيات والعسليمات الزاكيات كي ردكر ّنے سكے مثلاً بير شج كه اس كوش يعت ے کوئی تعلق نبیس یاید کے کدوہ فلاں کام ضرور کرے گاخواہ محد فظیراضی ہوں یا ناراض یاید کے کدائ تعل کی ممانعت تو شرع میں میکن شرع اس کے لئے نہیں ہے ملکدومروں کے لئے ہے۔اس کا فدہب طریقت ہے ند کدشر بعت واس وقت وہ کا فر خطل ہوگا۔ ایمان کے تمام شعبے جواس میں موجود ہوں گے برباد ہوجائیں گے۔اور وہ غضب اللی میں گرفار موجائے گا۔فاوی عزیزی جلد دوم ص ۱۰۴ سوال تقریح طواف کرنے والے کو کافر کہا جائے گا یانہیں جواب صلحاءاوراولياء كاقربول كاطواف كرنا بلاشبه بدعت باس ليح كدزمانة سابق من ندها ليكن اب اختلاف ے كديد بدعت حرام أب ياميات بعض كتب نقد من مباح كلعة بين أور يح يد ب كدمباح نبين بال في كد بت پر شوں نے مشابہت لازم آتی ہاں گئے کہ و بھی بتوں کے اطراف بیٹ کل کرئے ہیں ونیز طواف شرع میں محض کعبہ ئے لئے وارد ہوا ہے اور بزرگ کی فبر کو کعبہ کے مشابہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن جو محف میم آس کرے اس کو کا فر کہنا اور دائر ہ اسلام سے خارج کر تابہت ہی ہرااور غیر پسندیدہ کام ہےاورای طرح کافر بنانے والے کوکافر بنانابہت ہی ہرا ہے۔ (١) الله تعالى بم كواد وتمام مسلمانو لكواية رسول الله كغضب سے يناه ميس ر كھے۔

# كتاب تقوية الايمان كمتعلق رائ

(سوال) کتاب تقویۃ الایمان کیسی کتاب ہے اس کواچھا ہجھنا اوراس کا درس کرنا اوراس پڑل کرنا کیسا ہے اور مولا نامحمرائی صاحب کو برا ہجھنا اوران کوکا فرومردود بتانا اور حقیر سجھنا کیہا ہے اگر کسی کے ماں باپ نماز جماعت ووعظ سننے کوئع کریں تو اس کوچھوڑ دے یا ان کے کہنے کورد کرے مجھ عاجز کے واسطے دعا کیجئے مجھ کوکوئی دعا تعلیم فرمائے جس کے ورد سے وسواس ہونا دور ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیدا ہواور عشق حضرت رسول للہ بھٹا کا نصیب ہو۔ آپ سے اللہ واسطے عض کرتا ہوں ۔ فقط والسلام ۔

(جواب) کتاب تقویۃ الا یمان نہایت عمدہ اور کی کتاب اور موجب قوت واصلاح ایمان کی ہے۔ اور قرآن وحدیث کا مطلب بورااس میں ہے اس کا مولف ایک مقبول بندہ تھا۔ اور مولا نامحمد استحق دہلوی ولی کامل محدث وفقیہ عمدہ مقبولین حق تعالیٰ کے تقے جوکوئی ان وفوں کو کافریا بدجا نتا ہے وہ خود شیطان ملعون حق تعالیٰ کا ہے اور اگر کسی کا باپ یا والد نماز جماعت ہے منع کر ہے یا وعظ سننے ہے کسی عالم مقبول متدین کے منع کر ہے تو قول والدین کا ہم گزنہ مانے بلکدان کا مول کو کرتا رہے اور فع وسوسہ شیطانی کے واسطے لاحول اور استعفار پڑھا کرو۔ فقط السلام۔

# تقوية الايمان كيبعض جملول كى تشريح

(سوال) تقویۃ الایمان کے صفی المیں ہے (بیلیتین جان لیما چاہئے کہ ہرمخلوق برا ہویا چھوٹاوہ خداکی شان کہ آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے )اس عبارت کے مضمون کا کیا مطلب ہے مولناعلیہ الرحمة نے کیامرادلیا ہے۔

(جواب) اس عبارت سے مرادی تعالی کی بے نہایت بڑائی ظاہر کرنا ہے کہ اس کی سب گلوقات اگر چہ کی درجہ کی ہواس سے بچھ مناسبت نہیں رکھتی ، کمہار لونامٹی کا بنا وے اگر چہ خوبصورت پہند بیرہ ہواس کوا حقاظ سے رکھے گرتوڑنے کا بھی مخار ہواوکوئی مساوات کی وجہ سے لوٹے کو کمہار سے نہیں ہوتی ہیں جی تعالی کی ذات پاک جوخالص من قدرت سے اس کے ساتھ کیا نسبت و درجہ کی خاتی کا ہوسکتا ہے جمار کو شہنشاہ دنیا سے اولاد آ دم ہونے میں مناسبت و مساوات بعض وجوہ مساوات بعض وجوہ سے اور شہنشاہ نہ خاتی وراز تی جمار کا ہے تو چمار کو تو شہنشاہ سے مساوات بعض وجوہ ہو کئی گری تعالی کے ساتھ اس قدر بھی مناسبت کی کوئیس کہ کوئی عزت برابری کی نہیں ہو کئی فرعالم علیہ السلام باوجود یکہ تمام مخلوق سے برتر ومعز زو بے نہایت عزیز ہیں ۔ کہ کوئی مثل ان کے نہ ہوانہ ہوگا گری تعالی کی ذات پاک کے مقابلہ میں وہ بھی بندہ گلوق ہیں قویہ سبحق اس کے نہوانہ ہوگا گری ہی ہے اختر اض بیہودہ کر کے شان جی تعالی کو گھٹا تے ہیں اور اس کا نام حب رسول اللہ دی تھی رکھی ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

## تقوية الايمان كيمسائل

جہتد بتاتے ہیں حالانکہ اس زمانہ ہیں اور بہت سے علاء عظام موجود تھے اور انہیں کو اکثر موقع پر حضرت مولا نا شاہ عبدالعزیز صاحب رہتے ہیں۔ ان باتوں سے قو معلوم ہوتا ہے ماحب کے نہیں مانے اور ان کے کل مسائل مقبول جانے ہیں۔ ان باتوں سے قو معلوم ہوتا ہے کہ مولوی المعیل صاحب مقلد ہیں تھے۔ عالی بالحدیث تھے۔ اور بعض علاء یفر ماتے ہیں کہیں مقلد تھے غیر مقلد ہر گر نہیں تھے بعض کہتے ہیں کہ ان کو مرتبدا جہاد کا تھا اس وجہ سے انہوں نے مقلد تھے غیر مقلد ہر گر نہیں تھے بعض کہتے ہیں کہ ان کو مرتبدا جہاد کا تھا اس وجہ سے انہوں نے مقلد تھے غیر مقلد ہر گر نہیں تھے بعض کہ وہو تحریر فر ماد بچئے اور مولوی صاحب کے قلید میں اور حضرت سید عبدالوہاب کے قلید میں کہ جو ان کے مرشد ہیں یہ بھی عالم اور مقلد تھے یا نہیں اور حضرت سید صاحب کے فلفاء میں اور بھی کوئی ان سے زیادہ لائی فلیفہ ہوایا سب سے زیادہ سر بر آ وردہ یہی صاحب کے فلفاء میں اور بھی کوئی ان سے زیادہ لائی فلیفہ ہوایا سب سے زیادہ سر بر آ وردہ یہی صاحب موصوف سے سلسلہ صوفیت کے نہ چلنے کی کیا وجہ ہے حالانکہ مولوی صاحب خود سید صاحب موصوف سے سلسلہ صوفیت کے نہ چلنے کی کیا وجہ ہے حالانکہ مولوی صاحب خود سید صاحب موصوف سے بیعت ہوئے ہیں یاصوفیہ ہیں۔

رجواب) بندہ کے ذرد کے سب مسائل اس کے جی ہیں آگر چہ بعض مسائل میں بظاہر تشدد ہے اور تو بہ کرناان کا بعض مسائل میں بظاہر تشدد ہے اور تو بہ کرناان کا بعض مسائل سے تحض افتر الائل بدعت کا ہے اور اگر ان کو بزرگ نہ جانے جمولے حالات ان کے من کر تو معذور ہے اور اگر کتاب کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مبتدع فاس ہے اور وہ بی فرمائے اور وہ بی فرمائے غیر منسوخ ملے اس پر عامل ہوں ورند ابوضیف کی رائے کا مقلد ہوں اور سیدصاحب کا بھی یہی مشرب تھا اور محمد بن عبد الو ہاب کے عقائد کا جھے کو مفصل حال معلوم نہیں اور نہ خلفاء سیدصاحب کا اور مولوی آسمیل صاحب وعظر در بدعت میں مصروف مال معلوم نہیں ورند خلفاء سیدصاحب کا اور مولوی آسمیل صاحب وعظر در بدعت میں مروف میں جہر جہاد میں جاکر شہید ہوگئے سلسلہ بیعت کا کہاں جاری کرتے اور تمام تقویة الا مجان پر عمل کر دونتا

تذكيرالاخوان كعبارت كى تشريح

(سوال) "تذكيرالاخوان ك صفيه مي ب كفر مايا الله صاحب في سوره آل عمران (١) مماور

<sup>(</sup>۱) آئے مران آیت ۱۱٬۰۵۰ ا۔

مت ہوان کی طرح جوعلیجہ ، علیجہ ہ ہو گئے اوراختلاف کرنے لگے بعدان کے کہ پہنچ چکے ان کو صاف تھم اوران کے واسطے بڑاعذاب ہے جس دن سفید ہوں گے بعض منداور سیاہ ہوں گے بعض منہ سودہ سیاہ ہوئے مندان کے کیاتم کا فر ہو گئے ایمان میں آ کر اب چکھوعذاب بدلا اس کفر کرنے کا۔''اس کے فائدے میں ہے کہ'' بہت گروہ فرقہ فرقہ ہوگئے چنانچہ یہود ونصار کی بہتر ببتر فرقه مو كے اور پير آ كے تحرير فرماتے ہيں۔ "" پيران ميں كوئى قادرى كوئى نقش بندى كوئى چشتى عالخ" اورصفحه عين فرمات بير" بهركس خودكوچشى مقرركياكس في قادرى كس فقش بندی کسی نے سبرو ردی کسی نے رفاعی تھبرالیا الخے۔ ' تو اس جگه پر بیشبدواقع ہوتا ہے کہ ان خاندانوں کوان فرقوں میں شامل جوفر مایا تواس کی کیاوجہ ہےاور میضمون صحیح ہے ماغلط۔ (جواب)مرادیہ ہے کہ فرقہ فرقہ جدا ہونا باعتبار عقائد واعمال کے بدعت ہے جیسا روافض و خوارج عقائد میں اپنے اہواء سے مختلف ہو گئے ہیں تو اس طرح اس زمانے کے قادری چشتی مثلًا اینے اینے عقائد مبتدعه میں اور اعمال ناجائز میں مختلف ہو کر ہرایک نے خلاف شرع کواپنا طریقه مقرر کرلیا ہے کہ اگر عالم ان کوئسی عقیدہ باطلہ مبتدعہ سے یا کسی عمل غیرمشروع سے منع كري تو كہتے ہيں كہ ہم قادري ہيں ہم كوجس طرح اپنے بزرگوں سے پہنچااس كو ہى حق جانتے میں اور بیر بالکل غلط ہے کیونکہ عقائد واعمال سب بزرگان دین کےموافق سنت کے تھے ان لوگوں نے احداث بدعات کیا ہے پس ایسےاہل طریقہ کودہ مثل بہتر فرقے کے فرماتے ہیں۔ نہ ابل الله لوگوں کو جوان خاندان کے مقبول تنبع سنت ہیں کیونکہ ان کا کوئی فرقہ سوائے اہل سنت کے نہیں اور کوئی امرطریقہ کا خلاف شرع کے نہیں ہے خودایک ہی فرقد ہے فقط نام ہرایک کا جداہے فقظ واللد تعالى اعلم\_

مراقبهكاتكم

(سوال) تصور کرتا اولیاء الله کامراقبه میں کیسا ہے اور بیجا نٹا کہ جب ہم ان کا تصور باندھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس موجود ہوجاتے ہیں اور ہم کومعلوم ہوجاتے ہیں ایسا اعتقاد کرنا کیسا ہے۔ (جواب) ایسا تصور درست نہیں۔اس میں اندیشہ شرک کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# رسول عظيما كمعلم غيب كالمعتقد

(سوال) زید کہتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے اپناکل علم غیب آنخضرت کے کوعطافر مادیا تھا اور اسبال کے اللہ تبارک وتعالی نے اپناکل علم غیب آنخضرت کے اللہ کے ہرایک حال ظاہر و باطن خیر وشر سے بخوبی واقف ہیں۔ یہاں تک کہ مجمع کے پر ہلانے کا بھی آپ کوعلم ہوجاتا ہے اور ہرایک کی آواز خواہ وہ شرق میں ہویا مغرب میں بذات خود من لیتے ہیں پس می عقیدہ کیسا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا غد ہب احناف اور کتب معتبرہ حفیٰ کی دو سے مسلمان رہایا کافرمشرک ہوگیا۔

(جواب) جوفض رسول الله بھی کے علم غیب ہونے کا معتقد ہے سادات حق کے نزدیک قطعا مشرک وکافر ہے۔ (۱) صاحب بحرالرائن کتاب الٹکان میں صافت حریفر ماتے ہیں کہ جوکوئی نکاح کا شاہدین الله اوررسول الله مقرر کرے اوراعتقادیہ کرے کہ رسول الله بھی عالم غیب ہیں وہ یقیناً کا فر ہے اور مشرک تو ای کو کہتے ہیں کہ سی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی وصف ذاتی مشل علم کے اور قدرت کے یا عبادت کے شریک کرے کہ اس واسطے کہ اشراک فی الذات یعنی تعدد اللہ کا قائل تو بہت ہی کم ہوا ہوگا شامی نے روائحتار کی کتاب الارتداد میں صاف طور پرایے عقیدہ رکھنے والے کی تعفیر کی ہوا ہوگا شامی نے روائحتار کی کتاب الارتداد میں صاف طور پرایے عقیدہ رکھنے والے کی تعفیر کی ہوا ہوگا شامی ہوا ہوگا شامی الغیب جمیع اشیاء آئخ ضرت کے گئوذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے سومض باطل اور خرافات میں سے ہے رسول اللہ کھنے کو محشر میں بھی بعض لوگوں میں قابل مقی ماء کوثر ہونے کا احتمال ہوگا اور باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد میں بھی اسے اللہ کا تعدد کی احد ہو البخاری المحدیث (۲) فقط

الجواب صحيح \_اصاب البحيب عزيز الرحمٰن عفى عنه وتو كل على العزيز الرحمٰن مفتى مدرسه عاليه ديو بند \_ مدرس مدرسه اسلاميه مير تُحد \_

> اصاب من اجاب محمد ریاض الدین عقی عنه ناظر حسن دیوبندی بنده محمود عقی عنه الجواب صحیح خلیل احمد عقی عنه محمد ناظر حسن اللی عاقب محمود کر دان مدرس اول مدرسه عالیه دیوبند خلیل اتمه مدرس اول مدرسه مظاهر العلوم سهار نپور

<sup>(</sup>۱) لماعلی قاری رحمة الله علیہ نے موضوعات کبیر میں تجریر فرمایا ہے جس نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کاعلم کیسال ہونے کا اعتقاد کیا اس کے کفر پر سب کا اجماع ہے۔ (۲) آپ تبین جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بوعتیں نکالیں۔ ( بخاری)

الجواب سواب بذا بوالحق و ماذا بعد الحق الاالفسلال ـ الجواب سيح محمد اسحاق عبدامو من مدرس مدرسه مير تھا ـ اسمه عنفی عندمدرس مدرسه مير تھا -الجواب سيح خاكسار له احمد حسن الحسينی سراج احمد فی عندم مير ٹھ ـ الامر د ہوئی غفر له ـ اسمداحمه ـ

علم غیب خاصدی تعالی کا ہے اس لفظ کو کسی تاویل سے دوسرے پراطلاق کرنا ایہام شرک سے خالی نہیں کتبہ الاحقر رشید احمد گنگو ہی غفی عنہ۔

## ملفوظات

وظیفه یا شیخ عبدالقادراورطلباءکووظا ئف کاپڑھنا۔ پانی کابہت پینا اور ماش کی دال اورغلیظ اشیاء کا کھانا ذہن کی تیزی کا وظیفه

(۱) علم دین کے برابرکوئی چیز نہیں۔اگر کسی کونصیب ہوجادے جہاں تک ہوکوشش کرکے پڑھوب وظا نف درست ہیں گر دفیفہ یا شخ عبدالقاد مکا بندہ اچھا نہیں جا نتا۔اس کوترک کردواور طالب علمی میں اگر وظا نف پڑھو گے تو سبق کس طرح یاد ہوگا اگر پڑھنے کے واسطے اوراد کو موتوف کروتو بہتر ہے بعد فراغت قدر ضروری علم کے شروع کردینا اور ذہمن وحافظ جسیا خدائے تعالیٰ نے کسی کا بنادیا بن گیا اب اس کی کشالیش اس کے ہی اختیار میں ہے پائی کا بہت پینا اور ماش کی وال اور غلیظ اشیاء کا کھانا مصر ہے بندہ بھی آپ کو دعا میں شریک کرتا ہے اور ذہمن کے واسطے سور و فاتھ کو السلام۔

#### شيئاللدكا يزهنا

(۲) شياءً لله كا پڑھناكى وجہ سے جائز نہيں۔ اگر شخ قدّ سره كوعالم النيب وتصرف مستقل جان كرائے قدّ سره كوعالم النيب وتصرف مستقل جان كرہتا ہے توخود شرك محض ہے بقوله تعالى وعند، مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو (۱) الاية و ديگرنصوص قبال في البزازيه وغيرها من الفتاوى من قال ان ادواح السمنسائيخ حياض قبل موردون الله المست يتصرف في الا موردون الله

واعتـقـد بــه كفر كذا في البحرا لرائق انتهى من مائة المسائل (١)اورجوبيعقيرهموهم نہیں تو بھی جائز ہے کیونکہ اس صورت میں گو ندا شرک ندہو مگر مشابہ شرک ہے اور جو لفظ معنی شرك ہواس كا بولنا بھى ناروا ہے لـ قوله تعالىٰ . لا تقولوا راعنا وقولو انظرنا (٢) اير بقوله عليه السلام لا تقولواماشاء الله وما شاء فلان ولكن قولو اما شاء الله ثم شاء فلان المحديث(٣)حالانكه صحابة كي نيت ميس كوئي معنى فتيح نه تقي مربسبب مشابهت اورموم معنى فتيح ك یہ الفاظ ممنوع ہو گئے چرعوام اس سے ورطہ شرک وگناہ میں مبتلا ہوتے ہیں تفسیر عزیزی میں بيان وجوه شرك مين لكصاب ازانجمله اندكسانيكه درذكر ديگرا رابا خداتعالى بمسرى كنند\_وازانجمله اندكسانيكه دردفع بلا ديكرال رامي خوانندوجم چنين ورتخصيل منافع بديكران رجوع مي نمايند بالاستقلال وآ ككدتوسل بآس ديكرال نمايند\_(٣) پس طاهر بے كدووت اس كلام كى داخل مردوتم میں ہے کیونکہ غرض اس سے دفع بلاء وجلب منافع ہے یامٹنی فرکر اللہ تعالی اس سے تحصیل برکات وتقرب مقصود ہے یا بعبہ تیرک کے اس کو تکرار کرتے ہیں ہاں کی کے توسل سے دعا کرانا درست ہے گریہصورت نوسل کی ہرگزنہیں بلکہ دعاواستعانت ہے۔ مجیب صاحب کوشبہ واقع ہوا کہ دعا کو توسل سمجھ گئے توسل کی صورت ہے ہے یا اللہ بجاہ شخ عبدالقادر شیئاً للہ۔نہ یہ کہ خودشخ سے طلب كرے بصيغة دعايا شيخ أعطني شيئا للدتوسل كس طرح بوسكتا بيمعبذ الفظ شيئالله كاموہم معنى شرک کو ہے کیونکا ملکے معنی ریمی ہوسکتے کہ پھیٹی تعالی کودو۔اس واسطے کہ لفظ لام کامعطی لا پر آتا ہے مید عنی تو اشد شرک ہیں دوسرے عنی میہ ہیں کہ شخ مجھ کو بوجہ اللہ تعالی کے پچھ دوسواس معنی میں اگر مستقل معطی شیخ کو جانتا ہے تو بھی شرک ہوااور جو باذن الله معطی سمجھا تواس کی توجیہوہ ہے جوتفیرعزیزی سے مجیب نے قال کیا۔جس کا مطلب یہ ہے کبعض اولیا ، کوحل تعالی آلہ تحیل وارشادخلق بناتا ہے کہاس کے ذریعہ سے باذن اللہ مطالب برآ مدہوتے ہیں نہ کہاولیاء خود

<sup>(</sup>۱) ہزاز بیوغیرہ فبادی کی کتابوں میں ہے کہ جس نے کہا کہ شاکخ کی ارواح حاضر ہیں اوروہ سب مجھیجانتی ہیں تو کافر ہوجائے گا اور جس نے بیگمان کیا کہ میت اللہ کے سواخود بھی امور میں متصرف ہے اور اس کا اعتقاد رکھے تو وہ کافر ہوجائے گا بحرالرائق میں ای طرح ہے (ما بحد مسائل)۔

<sup>(</sup>٢) الله تعالى كاس قول كى وجه كه "راعنا نه كهوبلكه انظرنا كهويه

<sup>(</sup>٣) نی ﷺ کے اس ارشاد کی بناء پر کداس طرح نہ کہو کَه 'اگر اللہ چاہے کہ فلاں چاہے'' بلکداس طرح کہو کہ 'اللہ چاہے بھر وہ چاہے۔' (صدیث)

<sup>( )</sup> منجمکہ ان کے دولوگ بین جوذکر میں دوسروں کواللہ تعالیٰ کا ہمسر بناتے بیں اور مجملہ ان کے وہلوگ بیں جو بلا ک دفع کرنے کے لئے لوگوں کو پکارتے بیں اور ای طرح نفع کے حاصل کرتے بیں دوسروں کی طرف مستقل رجوع کرتے بیں نہ کہ دہ ان دوسروں کوذر لیے تم اردیتے ہیں۔

متصرف ومستقل بنتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب وہ آ لیٹمبرے تو اگر چیہ بظاہر حاجت روائی تو بذريدة له موتى المرخودة لديم بهي دعا واستعانت طلب كرناشرك بيل الي صورت ميل متصرف حقیقی کوچھوڑ کرآلہ سے طلب کرنا بھی خالی از مشابہت شرک نہیں۔نداؤ عاکرنا دوسری شے ہے کہ منادی کے علم وتصرف کو جا بتا ہے اور ذریعہ ہونا اور امر ہے کہ ذریعہ کا واسطہ اور مقبول ہونابدرگاہ فیاض اس سے مستفاد ہوتا ہے شتان مینہما مثلاً نور بواسط شمس کے آتا ہے، مگر طلب نور سمس سے شرک ہےنداکسی کوکر ناجنی برعلم وتصرف منادی کے ہے پس اس عبارت عزیزی سے جوازندا کا کیونکرمفہوم ہوا،غایت تعجب ہے کہا گر گاہاد لیاء کوبطور کشف باذن الله تعالی کھھ معلوم ہوجاوے تواس سے ہرونت باستقلال علم وتصرف کا ہونا کہاں سے لازم آ تا ہے پس ایس دعوت ببرعال ياشرك جلى ياخفي يالغومشابهت بشرك موكرحرام وناجائز مووي كى كسى وجه جواز كا شائباس مين نبيس بوسكتا \_اب استدلالت مجيب كاحال سنوكه يرهنااس كلام كالبطور توسل جائز فرماتے ہیں حالانکہ توسل کی کوئی صورت نہیں۔ کما مرادرشاہ ولی الله صاحب فے طریقہ بعض جیلانید کا بیان کیا ہے اس سے اجازت ومشروعیت کافہم محض غفلت ہے اور تحکم ہے اور شاہ عبدالعزيز صاحب كى عبارت كاصطلب خود واضح بوكيا كدندا بركز جائز نبيس فرمات بلكه شرك کھے ہیں اور جوو وفر ماتے ہیں اس سے جواز نداوطلب برگز منقانییں ہوسکتا علی بذاتفسر مظہری كامطلب بھى يمى ہے كەندا اور استعانت اولياء سے ندحيات ميں روا ہے ند بعد موت اور جو صاحب خريد كي عبارت مجيب فالله كي يه سيخ عبدالقادر فهو نداء واذا اضيف اليه شيئالله فهو طلب شيئ اكرامالله تعالى فما الموجب بحرمته. (١)جب تكاسك سابق لاحق کا حال معلوم نہ ہواس بر حکم نہیں ہوسکتا۔سلمنا اگراس کی مرادیبی ہے جو مجیب نقل كرتے بين تو فتوى اس كامردود بنصوص قطعيه وروايات فقها عمعتبرين سے جيسا كرسابق لكھا كياكه نداغير الله بهر حال ناجائز باورهيا لله كمعنى موجم شرك بين اگرچه نيت داعى كى فتيح معانی کی نہوتا ہم درست نہیں بدوجرمت اس کلام کی ہے اگر چدموجب حرمت مجیب صاحب کو معلوم نه ہوا مگرنصوص وروایات ہے ہم ثابت کر چکے۔ پس جوفتو کی خلاف نصوص وروایات صحیحہ کے ہودہ قطعامر دور ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

ير صف والا اس جمله كاتقريباً اورشبرت دين والا اس كجواز كا اعتقاداً ثم بلكمشرك بسنداس كي جمة التدالباند مولفد شاه ولى الشصاحب وبلوى صفح الايم موجود ب قال و منها اى من منظان الشرك سهم كانوا يستعينون بغير الله فى حوائجهم من شفاء المريض وغناء الفقير وينذرون لهم يتو قعون انجاح مقاصد هم بتلك النذور ويتلون اسماء هم رجاء ببركتها فاوجب الله عليهم ان يقولوافى صلوتهم اياك نعبدو اياك نستعين وقال الله تعالى فلا تدعوامع الله احداً وليس المراد من الدعا العبادة كما قاله بعض المفسرين بل مراده الاستعانة بقوله تعالى بل اياه تدعون العبادة كما قاله بعض المفسرين بل مراده الاستعانة بقوله تعالى بل اياه تدعون في كشف ماتدعون (١) اورقاضى ثناء الله صاحب نجى المضمون كومراحة ارشا والطالبين في شي ذكركيا ب

مسكله: انچه جهال ميكوينديا شخ عبدالقادر جيلاني شيئالله يا خواجه شمس الدين ترك پاني چي هيئا لله جائز نيست شرك وكفراست حق تعالي مي فرمايد و السلايين تسدعون من دون الله عبداد اهنسسالسكسم انتهسي. (٢) اوراس طرح شاه عبدالعزيز صاحب كي تقرير بهي بعض حواشي ميس صراحة اسي مضمون پردال ہے۔ميكويند۔

حسبنا الله ونعم الوكيل كابر صناوه استعانت جوكفر ہے اس كى تصريح

(۳) تم اپنے مقصد کے واسطے حسبنا اللہ افتم الوکیل پانچ سو بار پڑھا کروخواہ ایک جلسمیں خواہ متفرق جلسات میں کوئی قیداورکوئی پر ہیز اس میں نہیں نہ وقت مقرر ہے فقط مرزا حفظ اللہ بیک صاحب سلمہ بعد سلام مسنون مطالعہ فرما پیددہ استعانت جو کفر ہے دہ یہ ہے کہ تم میرا کام کردو اور یہ کہ دعا کروکہ میرا کام تن تعالی کردیو کے گونہیں مگر جو مشرساع ہیں وہ منع کرتے ہیں بسبب لغوہونے کے اور عدم ثبوت کے سنت سے اور مجوزین جائز کہتے ہیں بسبب ساع کے ثبوت

#### كان كنزديك اورثبوت اس كى اصل كے پس بيمسكا مختلف فيها بـ فقط

### استحلال معصیت کی صراحت ،غورت کازینت کے ساتھ نکلنا۔

(۲) آتحلال معصیت یہ ہے کہ اس کومباح جانے لہذا خوف اس پرعذاب کا مطلقاً جائز ہے بلکہ جائز جانے نہ یہ کہ دل میں غیر جائز جان کر پکھاندیشہ غالب نہ ہویا اس قدرعلم ہو کہ یہ فعل اچھانہیں یہ بھی آتحلال نہیں اور استحلال بھی اس معصیت کا کفر ہے کہ بود سے کوئی قطعی الثبوت قطعی الدلالة ہے ہواور حرمت بھی اس کی بعینہ ہونہ لغیرہ اور اگر ان قیود ہے کوئی مرتفع ہوجاوے گی تو کفر نہ ہوگالہذا کم ایسے لوگ ہوویں گے جو کفر کے درجہ کو پنچیں گے فقط اور زینت ہے خروج جو ممنوع ہوا ہے تو رفع فتنہ کے واسطے ہے اگر فتنہ کا کل ہے تو ہر حال خروج ممنوع ہوا ہوتہ ورفع فتنہ کے واسطے ہے اگر فتنہ کا کل ہے تو ہر حال درست ہوا گر اندیش نہیں تو ہر حال درست ہوا گر فتنہ کا واندیش نہیں تو ہر حال درست ہوا گر اندیش نہیں تو ہر حال درست ہوا گر اندیش نہیں تو ہر حال درست ہوا گر ماندیش نہیں تو ہر حال درست نہیں ہی سی مدار جواز وعدم جواز کا ہے فقط واللہ تعالی افتان ہوا سالم ہوا اسلام۔

#### عیدین کے درمیان نکاح

(۵) درمیان عیدین کے نکاح کرنا سنت اور موجب برکت کا ہے رسول اللہ ﷺ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ﷺ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے عزیز وں کا نکاح شوال میں کراتی تھیں لیس اس نکاح کو منحوں جاننا جہل وفسق ہے اور سنت رسول اللہ ﷺ ہے کا لفت اور عداوت ہے ایسے آلوال سے توبہ کرنی چاہئے ور نہ فعل سنت کے برا جانے سے کا فرہ وجاوے گا اور ایسا قول سخت احمق جائل بکتا ہے۔ عالم ایسی بات نہیں کہتا واللہ تعالیٰ اعلم۔

 <sup>(</sup>۱) سرورانم و ون مولف شاه ولى الله محدث د بلوى رحمة الله عليه طاحظه و\_

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# كتاب العقائد

### الله تعالى كى طرف جھوٹ كى نسبت

(سوال) ذات باری تعالی عزاسمه موصوف صفت کذب ہے یانہیں اور خدائے تعالی جموث بول ہے یانہیں اور جوشخص خدائے تعالی کو یہ سمجھے کہ وہ جموث بولتا ہے وہ کیسا ہے۔

(جواب) ذات پاک ت تعالی جل جل الدی پاک و مزه ہاس کے متصف بصفت کذب کیا جاوے معاف اللہ تعالی کیا جاوے معاف اللہ تعالی اسے کلام میں ہرگز ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے۔ قبال اللہ تعالی کومن اصدق من اللہ قبلا (۱) جو شخص حق تعالی کی نسبت بیعقیدہ رکھے یا زبان سے کے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعاً کا فر ہے اور نخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے وہ ہرگز مون نہیں تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا گبیر ۱(۲) البتہ بیعقیدہ اہل ایمان کاسب کا ہے کہ خدائے تعالی نے مثل فرعون وہان والجاب وقرآن میں جہنی ہونے کا ارشاد فر مایا ہوہ حکم قطعی ہے اس کے خلاف ہرگز ہرگز نہ کرے گا۔ گروہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت و دے دیوے عاجز نہیں ہوگیا قادر ہے آگر چالیا اپنا اختیار سے نہ کرے گا۔ قبال اللہ تعالی کو الناس اجمعین (۲) اس آیت سے واضح ہے کہ اگر خدا تعالی چاہتا سب کومون کردیتا گرجوفر ما والناس اجمعین (۲) اس آیت سے واضح ہے کہ اگر خدا تعالی چاہتا سب کومون کردیتا گرجوفر ما کہ کا ان سے اختیار سے ہاضطرار سے نہیں وہ فاعل مختار فعال کما ویک ہیں تحت تفیر قول تعالی ۔

لكها ب كرعدم غفران شرك كالمقتضى وعيد كاب ورندكونى امتاع ذاتى نهيس اوربيب عبارت اس كى وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته (ه) والله اللم بالصواب.

<sup>(</sup>١) الله تعالى في ارشاد فرمايا كه اورالله برده كريج كمني والاكون بـ

<sup>(</sup>٢) الله تعالي اس كلام ي وفعالم كتبة بي باك بار بهت ياك ب

<sup>(</sup>٣) الله تعالى في فرماً يا اوراكر مم جامي قو برقس كوم ايت دف يركين ميرى طرف عقول ابت موكيا كدي جنم كو تمام جن وانس مع مردوس كار (٣) جوجا برف والار (۵) اورشرك كامعاف ند موناوعيد كالمقتفى بها بداس مين اس كي ذات كي لئه امتاع مين -

### الله كي طرف بالفعل جھوٹ كي نسبت

(سوال) بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم ما قولكم دام فضلكم في ان الله تعالى هل يتصف بصفة الكذب ام لا ومن يعتقد انه يكذب كيف حكمه افتونا ما جورين .(١)

(جواب) الله تعالى منزه من ان يتصف بصفة الكذب وليست في كلامه شائبة الكذب ابداً كما قال الله تعالى ومن اصدق من الله قيلا ومن يعتقلو يتغوه بانه تعالى يكذب فهو كافر ملعون قطعا ومخالف الكتاب والسنة واجماع الامة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . نعم اعتقاد اهل الايمان ان ماقال الله تعالى في القر آن في فرعون و ها مان وابي لهب انهم جهنميون فهو حكم قطعى لا يفعل خلافه ابدالكنه تعالى قادر على ان يدخل الجنة وليس بعا جزعن ذلك ولا يفعل هذا مع اخيتاره قال الله تعالى ولو شئنا لا تينا كل نفس هذ بها ولكن حق القول منى لا ملئن جهنم من الجنة والناس اجمعين فيتبين من هذه الاية انه تعالى لو شاء لجعهلم كلهم مومنين ولكنه لا يخالف ماقال وقد ذلك بالا ختيار لا بالا صطرار وهو فاعل مختار فعال لما يريد هذه عقيدة جميع علماء الا مة كما قال البيضاوى تحت تفسير قوله تعالى ان تغفر لهم الخ وعلم غفرا ن الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته والله تعالى اعلم بالصواب (٣)

### خلاصفيح علماء مكه مكرمه زادالله شرفه

الحمد لمن هو به حقيق ومنه استمددالعون والتوفيق ما اجاب به العالامة رشيد احمد المذكور هو الحق الذى لا محيص عنه وصلى الله على النبيين وعلى اله وصحبه وسلم امر برقمه خادم الشريعة راجى اللطف الخفى محمد صالح بن المرحوم صديق كمال الحنفى مفتى المكرمة حالا كان الله لهما راقمه المرتجى من ربه كمال النيل محمد سعيد بن محمد يا بصيل مفتى الشافعية بمكة المحمية غفر الله له ولو الديه ومشائخه وجميع المسلمين الراجى العفو من واهب طيه محمد عابدين المرحوم الشيخ حسين الما لكيه ببلدة الله المحمية مصلياً مسلما هذا وما اجاب به العلامة رشيد احمد فيه الكفاية وعلمه المعول بل الحق الذى لا محيص عنه رقمه الخير خلف بن ابراهيم خادم افتاء الحنابلة بمكة المشر فة حالا حامدا مصلياً ومسلماً.

نقل خط حفرت سیدنا حاجی امداد الله صاحب رحمة الله علیه مهاجر مکه مکرمه زاد الله شرفه در مسئله امکان کذب بر فع شبهات مولوی نذیراحمد خان صاحب رامپوری

(شبه) براین قاطعه میں بیکھا ہے کہ اللہ تعالی سے کذب ممکن ہے اس مسلمی وجہ سے
کتب المہید میں احتمال جموث کا بیدا ہوسکتا ہے بینی خالفین کہہ سکتے ہیں کہ شاید بیقر آن ہی جمونا
ہے اور اس کے احکام ہی غلط ہیں اور براہین قاطعہ کی اس تحریر کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہوگئے۔
از فقیر المداد اللہ چشتی فاروتی عفی اللہ عنہ بخد مت مولوی نذیر احمد خان صاحب بعد سلام تحید اسلام آئد کہ آپ کا خط آیا مضمون سے مطلع ہوا۔ ہر چند کہ بعض وجوہ سے عزم تحریر جواب نہ تھا گر بغرض اصلاح اور ت ضبح مطلب براہین قاطعہ بالاختصار کھی تھا جاتا ہے شاید اللہ تعالی نفع پہنچا دے ان ارید الا الا صلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ .

۔ (جواب)واضح ہوکہ امکان کذب کے جومنی آپ نے سمجھے ہیں وہ تو بالا تفاق مردود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وقوع کذب کا قائل ہونا باطل ہے اور خلاف ہے نص صریح و من اصدق

من الله حديثاً وان الله لا يخلف الميعاد. (١) وغير ما آيات كوه ذات ياك مقدى ب شائبنقص کذب دغیرہ سے۔رہا خلاف علماء کا جو دربارہ وقوع وعدم وقوع خلاف وعید ہے جس کو صاحب برائين قاطعه نے حريكيا ہے۔ وہ دراصل كذب بين صورت كذب ہاس كى تحقيق ميں طول ہے الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے یعنی اللہ تعالی نے جو دعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے اگر چہ وقوع اس کا نہ ہوا مکان کو وقوع لازم نہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بالذات ہواور کسی وجہ خارجی ہے اس کواستحالہ لاحق ہوا ہو۔ چنانچداال عقل مرفخ نبیس پس فرمب جمیع محققین ابل اسلام وصوفیائے کرام وعلاء عظام کا اس مئد میں یہ ہے کہ کذب واخل تحت قدرت باری تعالی ہے پس جوشہات آپ نے وقوع كذب يرمتفرع كئے تقےدہ مندفع موسكة كيونكدوتوع كاكوئى قائل نبيس يدسكدوقيق عوام ك سامنے بیان کرنے کانہیں اس کی حقیقت کے ادراک سے اکثر انباء زمال قاصر ہیں ۔آیات واحادیث کثیرہ سے بیرسکلہ ثابت ہے ایک ایک مثال قر آن وحدیث کی کھی جاتی ہے ایک جگہ ارشاد جناب باری ہے۔القادر علی ان بیعث علیکم عذابا الایة دوسری جگدارشادفرمایا ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الاية (٣) آيت ثانيي شُ في عذاب كاوعده فرمايا اور ظامر ب کہ اگراس کے خلاف ہوتو کذب لازم آئے مگر آیت اولی سے اس کا تحت قدرت باری تعالی داخل ہونامعلوم ہوا پس ابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل واعلیٰ ہے کیوں نہ موو هو على كل شيئ قلديو (٣)احاديث كود يك*هيّ كه عشر*ه مشلًا باليقين جنتى بارشاد نبوى جو هقة وى الهي جل وعلى به ويكير چونكه صحابه كرام جانة تصد كد خدائ ياك مجورتيس اس کئے نظر ابتدرت وجلال کبیائی ڈرتے ہی رہے بلکہ خود سرور کا تنات علیہ وعلی آلہ الصلات والتسليمات جن كى شان مى ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما تاخو (١)فرمات رب والله ما ادرى وانا رسول الله مايفعل بي ولا بكم(٢)اور كما قال الله تعالى

<sup>(</sup>١) اورالله تعالى سے برھ كرى كہنے والاكون ہاورالله تعالى وعدے كفلاف نبيس فرماتا۔

<sup>(</sup>٢) كهدد يبح كالله تعالى قادر إس بات يركم مي عذاب يهيم-

<sup>(</sup>٣)اورالله تعالى ان كوعذاب ندد كالجب كما بان من موجود بير

<sup>(</sup>م) اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔

<sup>(</sup>١) تا كوالله يعالى أب أب أ كله بيط كناه بخش دي.

<sup>(</sup>٢) خدا كي تم منسيس با ما كيمر يساته كيا كياجائ كااورتمهاد يساته كيا حالا تكدي الله كارسول مول ي

يحق الحق وهو يهدى السبيل .(١)

للمغيبالبي

(سوال) علم غیب وصفات رحمان وقد وی جل شانه مختصه بجناب باری تعالی کے ہے یاند۔

(جواب) عَلَم غيب خاصه حفرت حَق است جل شانه خاصة (٢) الثي ما يوجد فيه دلا يوجد في غيره

عقید و فقیر جمین است (٣) فقیر غلام فرید بقلم خود سکنه کوث مضن و چاچ ان ریاست بها د پوراز بند و رشید احد عفی عند ـ بنده کوآپ کے کارڈ کامضمون معلوم ہوا جو کچھ آپ نے لکھا ہے ـ وہ

درست ہے۔

علم غیب خاصہ تن تعالیٰ ہے اس لفظ کو کسی تاویل سے دوسرے پراطلاق کرنا ایہام شرک سے خالی میں۔

علم غيب الهي

(سوال) ایک خص مثلاً زید کہتا ہے کہ حضرت رسول کریم بھی کو بہت اقوال گذشتہ وہ کندہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے ہے معلوم ہوئے بطور کشف اورخواب اور وہی اور الہام کے اور بعضے وقت میں احوال اس چیز کا کہ زمین وہ سان میں ہے معلوم ہوا ور اب بھی سلام اور در ودامت کی طرف سے دور دور سے فرشتے حضرت کی خدمت میں لے جاتے ہیں لیکن علم محیط کل شئے کا حضرت کو حاصل نہیں ہے بلکہ علم جس چیز کا جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا بخشا اور ایک فیض مثلاً عمر و کہتا ہے کہ علم دائی کل فی کا حضرت کو حاصل ہاللہ کا بخشا ہوا اور حضرت ہمیشہ ہر جگہنا ظر اور حاضر اور ہر چیز کا احوال ہر وقت حضرت جانے ہیں آیا ان دونوں قولوں میں کس کا قول تی اور سے جاور کس کا قول تی اور کھی ہے اور کس کا قول بی اور کی طرب کے اور کس کا قول بی اور کس کا قول بی کس کا قول جانے ہیں آیا ان دونوں قول بی کس کا قول تی اور کھی خول باطل اور کفر ہے۔

ر جواب )علم الله تعالی کا از لی اور ابدی اور محیط کل شے کا ہے اور الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور الله تعالی کا از لی اور ابدی اور محیط کا سے اور اس طرح علم اور قدرت خاصہ تن تعالی کا ہے کی دوسرے کواس میں شریک کرنا خواہ نبی ہوخواہ ولی ہواور اسبات پراعتقا در کھنا شرک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور عبادت میں اور کوشریک

<sup>(</sup>۱) الله تعالی حق کوعی کرے گااورونی راسته کی ہدایت کرتا ہے۔

<sup>(</sup>٢) شنى كى خصوصيت كا يى مطلب بكاس من موجود موادراس كيفير مل شهو

<sup>(</sup>٣) نقير كاعقيد مجي يم ي

کرنا ہال بعض وقائع گذشتہ اور حوادث آئدہ کا احوال اس کے بندگان خاص کو اللہ کے بتلانے سے حاصل ہوتا ہے سواس طرح کا علم حضرت ذات مقدس میں سب سے کا ال تر ہے نہ یہ کہ اند علم خدا تعالیٰ کے ہوو سے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن الله و لا اعلم الغیب. الاید. (۱) پس جوزید کہتا ہے وہ تق ہے اور عمر وجو کہتا ہے باطل ہے فقط محم صدرالدین حررہ المسکین محم صدرالدین دہلوی۔ ۱۳۲۰ صدر صدور۔

(الجواب) سیح \_ بعض شخص کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت کی وہ آخر عمر میں کل غیب عنایت فرمات ہیں ہویہ بات محض غلط ہے حدیث شریف ہے ثابت ہے کہ حضرت کی قیامت کے دن اپنی امت کو تین نشانیوں ہے بہجا نمیں گے ایک تو نورانیت اعضاء وضو ہے دوسرے داہنے ہاتھ ہونا نامہ اعمال کا اور تیسر ہے آگے دوڑ نا اوالا دکا اور قیامت کے دن بعضے شخصوں کو حضرت بہنچا نمیں گے کہ آپ کے اور فرشتے ان کو دور کریں کے حضرت فرماویں کے بیلوگ میرے ہیں فرشتے کہیں گے کہ آپ سہیں جانے کہ انہوں نے کہ باز ہوں گے مفصل یہ صفحون دریانت کرنا چاہئے تو مشکلو ق شریف میں کتاب الطہارت اور باب الحوض و الشفاعت کی حدیثوں سے اچھی طرح ثابت ہے کہ جناب حضرت کی حدیثوں سے الجھی طرح ثابت ہے کہ جناب حضرت کی کا عاصل نہیں اور ایسا علم خاصہ جناب باری تعالی کا ہے والسلام علی من اتبی الہدے۔ محیط کل شکی کا عاصل نہیں اور ایسا علم خاصہ جناب باری تعالی کا ہے والسلام علی من اتبی الہدے۔

| وطوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محرقطب البرين عبده              | عمدة تعلب الدين عفى عنه     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| وبلوی<br>مربع شارشک شیست خواجه خیاد<br>البیکناحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الجواب حق ميد محرن فرات<br>۱۲۸۱ | مركة الله                   | برمشل |
| د اور ۱۳۹۱ مرادی ۱۳۹۱ مرادی ۱۳۹۱ مرادی ۱۳۹۱ مرادی ۱۳۹۱ مرادی این اور این اور این این این این این این این این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امن عمصدلي الحاس                | بدا کریم ۱۳۲۱ انقر عمدزمضان | محدي  |
| المولاية المولاية المولاية المولاية المولاية المولودية | احق الممال                      | مرهی پورلوی<br>مرهی پورلوی  |       |

د ب**یر**ارالهی (سدار) چین

(سوال) حضرت محمدً نے اللہ پاک کودیکھا ہے یانہیں؟ (جواب) \_ رسول اللہ ﷺ نے اللہ پاک کودیکھا ہے۔ فقط

#### لوجه التدصدقه كااظهار

(سوال) اگرصدق چی اللہ کے داسطے ہو گربدنا می جنگ ہے محفوظ رہنے کے لئے اظہار منظور ہوتو تواب میں کی تو نہ ہوگی۔

(جواب)جوصدقه وبهه لیجه الله بهوال میں اجروثواب زیادہ ہے اور جواور وجوہ کا شائبہ ہوگا ای قدراجر میں بھی کمی ہوگ نقط

#### دعا کرتے وفت بحق فلال کہنا

(سوال) دعامیں بحق رسول اللہ دولی اللہ کہنا ٹابت ہے یانہیں ۔بعض فقہاء محدثین منع کرتے ہیں اس کا کیاسب ہے۔

(جواب) بحق فلاں کہنا درست ہادر معنی ہے ہیں کہ جوتو نے اپنے احسان سے دعدہ فر مالیا ہے اس کے ذریعے سے مانگا ہوں گرمعتز لہ اور شیعہ کے نزد یک حق تعالیٰ پر حق لازم ہے اور وہ بحق فلاں کے بہی معنی مرادر کھتے ہیں سوائ اسطے معنی موہم اور مشابہ معتز لہ ہوگئے تھے لہذا فقہاء نے اس لفظ کا بولنا منع کر دیا ہے تو بہتر ہے کہ ایسالفظ نہ کہے جورافضیوں کے ساتھ تشاہہ و جائے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### كفار كيحقوق

(سوال) حقوق العباد جومسلمانوں کے گناہ ہوتے ہیں اس کے بدلہ تو یوں ہوجائے گا کہ اس کی نیکیاں صاحب حق کے کا کہ اس کی نیکیاں صاحب حق کے گئاہ اس کودیئے جادیں گے اگر کا فرکا حق ہے قواس صورت میں کیا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حادے گا۔

. رواب) حقوق کفار کے عوض عذاب کیا جاوے گا کہ خلاف عکم حق تعالی کے کیا اور کفار کو پھھ نہ ملے گا۔ چنانچ پھ دیت میں آیا ہے کہ فرمایا ہے میں مخاصمہ ذمی کا فرکی تکلیف دہی میں کروں گا واللہ ا اعلم۔

بشريت رسول كامطلب

(سوال) سرور عالم ﷺ ہمارے س بات میں مثل ہیں کیا یہ بات ہے کہ جملہ بشریت

میں حضور ﷺ ہمارے مثل ہیں صرف نبوت کا فرق ہے یا بید کہ حضور کی بشریت ہماری بشریت سے پچھافضل ہے اوراگر بالفرض افضل ہے و کس قدر جیسے بڑے بھائی کا مرتبہ یا اس سے بھی پچھ کم وبیش اور جو شخص میہ کے کہ سرور عالم ﷺ کی بشریت ہماری بشریت سے اس قدر افضل ہے کہ جیسے بڑے بھائی کا مرتبہ تو بی تول اس کا قابل شلیم ہے یانہیں۔

(جواب) نفس بشر ہونے میں مساوات ہے اگر چہ آپ کی بشریت ازکی واطیب ہے ، اور برا ابھائی کہنا بھی اس نفس بشریت کی وجہ ہے ہے نہ یہ کہ بشریت کی افضلیت ایسی ہے چونکہ حدیث میں آپ نے خودار شاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہوبایں رعایت تقویة الایمان میں اس لفظ کو کھا ہے نہ بایں وجہ کہ آپ کی بشریت کافضل بڑے بھائی کے فضل کی قدر ہے اس کلمہ پر نافہموں نے علی مجادیا ورنہ بعدی تعالی کے فخر عالم کو افضل واکمل وہ خود کھتے ہیں۔

# انبياء كاعلم غيب

(سوال) زیدکہتا ہے کہ حضرت کے واور حضرت بعقوب علیہ السلام کو وی سے پہلے معلوم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ السلام فلال مقام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ السلام کو وی کے پہلے بیعلم نہ تھا۔ پر ہیں اور عمر و کہتا ہے کہ حضرت کے فوادر حضرت لیعقوب علیہ السلام کو وی کے پہلے بیعلم نہ تھا۔ فرمائے کہ ذید کا کہنا اور عقیدہ ٹھیک ہے یا عمر و کا اگر زید کا کہنا اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عمر و کو زید کے بیجھے نماز پڑھنی کیسی ہے جائز ہے یا عمر وہ اور مکر وہ ہے تو کس قسم کی کراہت ہے جواب اس کا بحوالہ کتب احادیث وروایت فقہ حنفیہ کے صافت تحریر فرمائے۔

(جواب) قبل نزول وحی کے جناب رسول اللہ وسلط کو اور علی ہذا حضرت یعقوب علیہ الصلوٰة اللہ وجواب کی جمعلوم ہوتا تو یہ اضطراب و حیرانی کو بھی معلوم ہوتا تو یہ اضطراب و حیرانی کیوں ہوتی پس عقیدہ خروکا درست ہوارزید کا غلط ہے پس اگر عقیدہ زید کا اس سبب ہے ہے کہ خود کہ آپ کوحی تعالی نے علم دیا تھا تو ایہ سمجھنا خطاء صریح ہے اور کفر نہیں اور جو یہ عقیدہ ہے کہ خود کہ تو اندیشہ کفر کا ہے لہذا پہلی شق میں امامت درست ہور میں میں امامت درست ہور میں شی میں امامت درست ہور میں میں امام نہ بنانا چاہئے اگر چہ کا فر کہنے سے بھی زبان کورو کے اور تاویل کرے فقط واللہ اعلم۔

الجواب صحيح محود حسن غفرله المجيب مصيب محمد أسميل بيك عفى عنه الجواب صحيح للمحال الجواب حقيق سيدمجم عبد الرشيد محمد المعلل للمحمد المحمد المح

شكفتة محركل بينظير مدرس مدرسامداديم رادآ بادالجواب ميح محمد جان على

حضرت کی کاملال خاطر ہونا بعجہ اتہام منافقین کے اور جیاب عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا کہ مجھ پر اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ خدا وند تعالیٰ نے میری برئیت اور عصمت نازل فرمانی کو روئن اللہ جلی اللہ علی کا منافقین متبمین کوسزا کا فرمانا چنا نچہ ماہر علم حدیث پر روثن وجو بدا ہے یہ دلیل بین ہے کہ جناب رسول اللہ جلی قبل نزول وجی کے علم نہ تھا۔ پس قول زید کا صحیح نہیں ہے قول عمر وکا درست ہے واللہ اعلم وعلمہ اتم محمد ابوالفضل عنی عنہ۔

اصاب من اجاب - اصاب من اجاب - مشهور نفل محدامام سجد چوکی حسن خال مرادآباد محداخت امام سجد چوکی حسن خال مرادآباد محداخت ام مرالدین خادم الموحدین ۲۹۲ احد

نی الحقیقت اعتقادعمر و حیح ودرست ب اورعقیده زیدخالف نصوص ب اورایک تم کابهتان و افتراء نسبت جناب رسالت مآ ب محمد الله اور حفرت یعقوب علیه الصلو قر والسلام کے ب الله تعالی اس کو بدایت فرمائے۔ فقط محمد قاسم علی عند محمد قاسم علی خلف مولا ناعالم علی ۱۲۹۲۱م و مفتی شهر مراد آباد۔

چونکہ عرف میں علم یقین ہی کوعلم کہتے ہیں ہیں جوت نزول وہی سے پیشتر نفی علم کے لئے کافی ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ وہل وہی کے علم براءت نہ تھا چتا نچہ صدیث افک سے علم کا نہ ہونا عمد ہطور سے ثابت ہے۔ حررہ عبدالرحمٰن کان اللہ لہ ولوالدیہ۔

فی الواقع عقیدہ عمرونہایت سیحے ودرست موافق کتاب اللہ و کتاب الرسول کے ہاس لئے کہ جو بچھرسول کو معلوم ہوتا ہوں کے درست موافق کتاب اللہ و کی کے دونوں پینیسرطیع السلام کو یہ قصہ معلوم تھا بالکل خلاف عقل و نقل ہے جمہ ہدایت العلی عفی عند، لکھنوی۔

### نى كويكارنا

( سوال )سرورعالم ﷺ کوجو شخص بغیر حاضر و ناظر جانے پکارے اور مثلاً اس قتم کے اشعار پڑھے۔ ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ زمبجوری برآ مد جان عالم () جائز ہے یانہیں۔

(جواب) ایسے اشعار میں شرکت تونہیں ہے مگر جوام کوموجب اضلال کا ہوجا تا ہے لہذا کسی کے

<sup>(</sup>١)رمماكالله كي ني رحم جدائى كصدمه نياكى جان كلى جارى بيد

رو برونہ پڑھے اور بایں خیال پڑھے کہ حق تعالیٰ اس میری عرض کوفنز عالم علیہ السلام کے پیش

تشهدمين صيغه خطاب كى تبديلي

(سوال) بعدوفات رسول الله على كصحابرض التعنم نے تشهد مل صيغه خطاب السلام عليك ايها النبى كى بجائے السلام على النبى صيغه غائب سے بدل ليا تفاج تا نج شخص بخارى ملى حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه سے بيروى ہاور فتح البارى وغينى وغيره شراح مديث اورديگر سحابر ضى التعنم نے صيفة تعليمية خطاب كوبدل ويا اور پندنه كيا تو معلوم ہواكہ خطاب ما تشبه ملى والله على الشهد ملى خطاب كا نه كهنا فضل ہے۔ جيسا كر صحاب كا معمول يا اولي نهيں بهروال صلوق وسلام ملى يا تشهد ملى خطاب كا نه كهنا فضل ہے۔ جيسا كر صحاب كامعمول

تھایانہیں جیسا کہ عمول زمانہ ہے اگرنہیں ہے تو وجہ کیا ہے۔
(جواب) اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاق والسلام خودخطاب سلام کا سنتے ہیں وہ کفر ہے۔
خواہ السلام علیک کہے یا السلام علی النبی کہاور جس کا عید ہیہے کہ سلام وصلوق آپ کو پہنچایا جاتا
ہے ایک جماعت ملا تکہ کی اس کام کے واسطے مقرر ہے جیسا احادیث میں آیا ہے تو دونوں طرح
پڑھنامباح ہے ہیں بعد اس کے سنو کہ اگر ابن مسعود فیات شریف کے صیفہ بدل دیا تو
کوئی حرج نہیں کی مصلحت کو یہ کیا ہوگا اور جواصل تعلیم کے موافق پڑھا جائے جب بھی حرج نہیں
کہ مقصود دکایت ہے دیجھو کہ حیات فخر عالم علیہ السلام میں بھی لوگ دور دور اپنے ہوت میں

اور مکداور بلا دبعیدہ میں خطاب کے لفظ سے پڑھتے تھے جیسا وہاں خطاب درست تھا اب بھی کیا وجہ ہے جو حرام ہو علم غیب دوہاں تھا نہ یہاں بلکہ آپ کو جب بھی ملائکہ پنجا تے تھے اور اب بھی

لہذا صیغہ کو خطاب سے بدلنا کوئی ضرور نہیں اور اس میں تقلید بعض کی بیٹی ضرور نہیں ور نہ خود آپ علیہ السام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد میرے انتقال کے خطاب مت کرنا بہر حال صیغہ خطاب رکھنا اولی ہے کہ اصل تعلیم ۱۱ طرح بادر مراد بعض صحابہ کی کی مصلحت کی وجہ سے تھی یا

> بلاعقیدہ غیب نبی کو بکارنا (سوال)اشعاراس مضمون کے پڑھے۔

یار سول کبریا فریاد ہے یا مجمد مصطفے فریاد ہے مدد کر بہر خدا حضرت مجمد مصطفے میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے

کیے ہیں۔

(جواب) ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بایں خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فر ماد ہوئے یا تحض محبت سے بلاکی خیال کے جائز ہیں۔ اور بعقید و عالم الغیب اور فریا درس ہونے کے شرک ہیں اور مجامع میں منع ہیں کے قوام کے عقیدہ کو فاسد کرتے ہیں لہذا مکر وہ ہوویں گے واللہ تعالیٰ الملم۔

# رسول الله عِلَيُّ كاعلم غيب

(سوال) قصبہ ہذامیں ایک میاں صاحب وارد ہوتے ہیں۔ پیری مریدی کرتے ہیں مولانا افضل الرحمٰن صاحب کنج مراد آبادی قدس مرہ کے مرید خلیفہ حاجی عالم صوفی حافظ اپنے کو ہتلاتے ہیں رفتہ رفتہ ان کی بزرگی کا شہرہ ہوا۔ عوام کے سامنے وعظ نصیحت فرماتے ہیں رسول مقبول احمد مجتبے محمد صطفے بھی کوعالم الغیب بتلاتے ہیں کہ آنخضرت بھی کوغیب تھا۔

(جواب) حفرت ﷺ کوعلم غیب نه تھا نه مجھی اس کا دعویٰ کیا اور کلام الله شریف اور بہت ی اصادیث میں موجود ہے کہ آپ عالم الغیب نه تھے اور بیعقیدہ رکھنا کہ آپ کوعلم غیب تھا صرت کے شرک مے فقط والسلام۔

### رحمة للعالمين

(سوال) لفظ رحمة للعالمين مخصوص آنخضرت على سے باہر خص كوكهه سكتے ہیں۔ (جواب) لفظ رحمة للعالمين صفت خاصدرسول الله بلكى كنبيس ہے بلكه ديگر اولياء وانبياء اور علماء ربانيتن بھى موجب رحمت عالم ہوتے ہیں آگر چہ جناب رسول الله على سب میں اعلی ہیں لہذا اگر دوسرے پراس اخط كو بتاويل بول ديوے قوجائز ہے۔ فقط

### شفاعت كبركي

(سوال) شفاعت كبرى كاوعده آپ سے الله تعالی نے كيا باقی اذن من جانب الله وتات يا

نہیں یا بدون اجازت و تھم خداوند ذوالجلال رسولِ اللہ ﷺ شفاعت کریں گے۔

(جواب) كوئى شفاعت بغيراذن كنبين موسكتى من ذالذى يشفع عنده الاباذنه

ترجمہ:۔کون ہے ایہ جو شفاعت کر سکے اس کے پس بدون اذن کے پاس اس ذات ذوائجہد والكبريا كى بارگاہ يس كى كى جرأت زبان ہلانے كى بدون اجازت كے بيس ہوئے گا۔فقط

حضور کے والدین کا اسلام

( سوال ) ہمارے حضرت محدر سول الله ﷺ کے والدین مسلمان تھے یانہیں۔

(جواب) حضرت الله ي كوالدين كرايمان من اختلاف م حضرت امام صاحب كاند جب به كدان كانتقال حالت كفر من بوائد وفقط

مزارات اولیاء سے فیض

(سوال) مزارات اولیاء حمهم الله فیف عاصل بوتا ب یانبین اگر بوتا ہے تو سصورت

(جواب) مزارات اولیاء سے کاملین کوفیض حاصل ہوتا ہے گرعوام کواس کی اجازت دیٹی ہرگز جائز نہیں ہے اور تحصیل فیض کاطریقہ کوئی خاص نہیں ہے جب جانے والا اہل ہوتا ہے تو اس طرف سے سب استعداد فیضان ہوتا ہے گرعوام میں ان امور کا بیان کرنا کفروشرک کا دروازہ کھولنا ہے

> مبط۔ اوابیء کی کرامات

(سوال) مولاناروم فرماتے ہیں ہے

ست قدرت اولیاء راازاله نیر جسه باز گرداندزراه

(جواب) كرامت اولياء حق ب اوركرامت خرق عادت كوكيتم بين جب حق تعالى جاب اولياء

سے ایسا کراد ہوے یہی مطلب شعرکا ہے۔

اولیاء کی کرامات

(سوال )اولیاء الله کو عالم کی سیر کرانا مثلاً مَله مرمه و مدیند منوره بلا اسبب ظاب کے بیمکن اولیاء الله کامرف عقدرت حاصل بر سنگاء و تیرکو است بھیردیتے ہیں۔

اوركرامات بيانيس الى بات كالركوكي الكاركرية كنهكار موكايانيس

(جواب) برکرامات اولیا واللہ ہے ہوتی ہے اور حق ہے کہ کرامت خرق عادت کا نام ہے اس میں کوئی تر دد کی بات نہیں اس کا اٹکار گناہ ہے کہ اٹکار کرامت کراتا ہے اور کرامت کا حق ہونا عقیدہ اجماع اہل سنت کا ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

### اولیاء و شہداء کے عذاب قبر کا مسئلہ

(سوال) عدم سوال قبر مخصوص شہدائے مقتولین ہے ہی ہے یا برسم شہداء سے اور اولیاء اللہ بھی بر سوال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عندرتھم بیں یا نہیں کیونکہ وہ مجاہد فی النفس ہیں کہ بیہ جہادا کبرے فقط۔

بهاده برب سد. (جواب) ادلیاء کرام بھی بحکم شہداء ہیں ادر مشمول آیت بل احیاء عندر بھم (۱) کی ہیں ادر سوال قبر نہ ہونا شہداء سے بندہ کومعلوم نہیں مگر ہاں صدیث میں آیا ہے کہ شہید کوعذاب قبر سے اس دی جاتی ہے ادریہ فضیلت ادلیاء عظام کے واسطے بھی ہے فقط والند تعالی اعلم

#### بڑے پیر کی کرامات

(سوال) یہ قصے مشہور ہیں کہ جس وقت حضرت ہڑے ہیر صاحب کو قبر میں دفن کیا اور کئیرین آئے قوبر ہے ہیرصاحب نے تکیرین کا ہاتھ پکڑلیا اور بجائے جواب دینے کے سوال کرنا شروع کے اور نکیرین کواس کا جواب دینا غیر ممکن تھا۔ بجوری کئیرین نے جناب باری میں جا کرعرض کیا کہ الجی یہ کیا ماجرا ہے۔ جناب باری نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم اس کا جواب نہ دے سو گے اور تمہارے واسطے خوب ہوا جواس نے تمہیں جھوڑ دیا۔ اور دوسرا قصہ یہ شہور ہے کہ ایک عورت بڑے ہیرصاحب کی ضدمت میں گئی اور عرض کیا کہ میر ساڑ کا نہیں ہوتا۔ بڑے ہیر صاحب نے فرمایا کہ جا تیرے ساتھ بیٹے ہوں گے چنا نچاس کے سات بیٹے ہوئے حالا نکہ اس کی تقدیر میں ایک لڑکا بھی نہیں تھا اور تیمرا قصہ یہ شہور ہے کہ ہم ماہ نوقبل رویت کے بڑے ہیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور یہ کہتا کہ جھے میں اب کے اس قد رخدا صاحب نے نقصان ماحب کی خدمت میں حاضر ہوتا اور یہ کہتا کہ جھے میں اب کے اس قد رخدا صاحب نے نقصان رکھے ہیں اور اس قد رنھے میں اور چوتھا قصہ یہ شہور ہے کہ ایک روز آ ہے مجم رہ برید شے کہ روخا

<sup>(1)</sup> بلكردهاييدبكياس زندهيي

فر اتے تھے یکا کیک کھڑے ہو گئے اور فر مایاسب اولیاء کی گردن پرمیرا قدم ہے اور اس وقت جس قدراولیاء جمع تصب نے پائے مبارک بوے پیرصاحب کے اپنی گردن پررکھ لئے اور حلقة اطاعت در كوش كيا ـ اورايك ولى في اس بات كالقين نبيس كيااوراس ير يجهاعتراض كيا-ان كاحال تباه وبرباد موكيا اب استفسار طلب بيامر بكرة بكرزديك بيرقص يح بي ياغلطاور جوعلاءا يسےقصوں وصحح بتاتے ہيں ان كى كيادليل باورجوعلاءان كوخلاف بتاتے ہيں ان كى كيا جحت باورحصرت مخدومنابادينا حاجي محدامداد اللهصاحب مهاجرسلمدالله تعالى جوضياء القلوب صغه ۱۹ قرب نوافل میں ارشاد فر اتے ہیں کہ اما قرب نوافل انیست کہ صفات بشرید سالگ ازوئے زائل گرد ودصفات حق تعالی بروئے ظاہرآ بندچنا نچەزندہ گرداندمردہ رادبمیر اندزندہ را باذن الله تعالى (١) اور قرب فرائض اليي هي زياده نعت ہے۔الله صاحب جے نصيب قرماوين أور حضرت محدث وبلوى رحمة الله عليه اخبار الاخيار ميل فرمات بيل كه عارف كى بيجيان بدب كدوه جو کچھ کیے ہو جاوے اب سائل بیوض کرتا ہے کھمکن نہیں بندہ خدا صاحب کے کسی کام میں دخل دے سکے بندہ جا ہے کسی مرتبہ میں ہو بندہ ہے ہروقت عاجز ہے مگر بیر مرتبہ قرب نوافل کا اور عارف کا حضرت برے پیرصاحب کو حاصل ہوگیا تھا یانہیں اور جس محض کو بیرمراتب حاصل ہو گئے ہوں اس سے ایسے قصوں کا وقوع ہوجانا کیوں غیر ممکن ہے اور خدا صاحب تقدیر کے خلاف کرنے بربھی قادر ہے یانہیں اور مجھی بھی بندہ پرخداصاحب بباعث کسی عمّاب یا انعام ایج کے اس کی نقد ہر کے خلاف کر دیتے ہیں پانہیں یا خداصا حب کسی بندہ کے حق میں کسی بندہ خاص کی سفارش مان کریاس کے اعمال کی وجہ ہے اس کی تقدیر کے خلاف کردیتے ہیں یانہیں مثلاً نيك آ دمى كعردراز مو نايا ظالم كى عمركم مونايا باعث سيئات مفلسي آجانايا باعث خيرات بلاؤل كا رد ہو جانا وغیرہ وغیرہ اور حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر قصے مشہور ہیں کہ جس کو انہوں نے فرمایا کہ تواندھا ہے تو وہ نوراً اندھا ہوجا تا اور جس کوفر مادیا کہ کیا تو مرگیا تو وہ نوراً مرحوہ ہی ہو گیا۔ غرض میے کہ جو پھودہ فرماتے تھے فضل البی۔۔اس کا ی طرح فوراً ظہور ہوجاتا تھا توبی قصی صحیح میں یا خلاف اور و ه فرشتے کہ جن کونکیرین کہتے ہیں ال کامر تبذیادہ ہے یا اولیا ئے عظام امت محربه عظيه

<sup>(</sup>۱) کیکن نوافل کا قرب یہ ہے کہ صفات بشریہ سالک کے اس سے زائل ہوجا کیں اور حق تعالیٰ کی صفات اس میں ظاہر ہوں چنانچیمردہ کوزندہ کردے اور زندہ کو مردہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔

(جواب) بزرگوں کی حکایات اکثر جہلاء نے غلط بنادی ہیں اورا گرکوئی واقعہ جے ایسا ہوکہ منہوم نہ ہوں نہ ہوں سے معنی فہم میں کسی کے نہیں آتے اس کونہ قبول کرے نہ رد کرے ۔ سکوت کرے اور جوا مورخلاف قاعدہ شرع کے ہیں ان کورد کرنا جا ہے یا سکوت کرے اگر مصلحت ہواور قرب فرائض قرب نوافل کا فہم اس کے اہل کا رتبہ ہے بندہ اس سے عاری ہے باقی یہ کرحق تعالی اولیاء کی قبولیت کے واسلے اکثر دعا ان کی قبول کرتا ہے یہ ان کی کرامت ہے مردہ زندہ کرنا خودخرق عادت و کرامت ہے حق تعالی ہی کرتا ہے مگر بظاہر کسی ولی نبی کا ذرایعہ ہوجاتا ہے لہذا کرامت و مجرہ کہلاتا ہے۔فقط

#### بڑے بیرصاحب کاحضور کو کندھا دینا

(سوال) بعض صوفی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب رسول مقبول ﷺ معراح کوتشریف لے گئے ہیں اس وقت بڑے پیرصاحب نے کندھا دیا اور جناب رسول مقبول ﷺ نے فر مایا کہ جااے محی الدین تیرے قدم سب اولیاؤں کی گردن پر تو اب یہ فر مایئے کہ اس کی کہیں اصل بھی ہے کہ نہیں۔

· (جواب) یه بالکل غلط اور جھوٹ ہےاوراس کا واضع ملعون ہے فقط واللہ تعالی اعلم

منصورحلاج

(سوال)منصور کہ جن کوزماندامام ابو پوسف صاحبٌ میں سولی دی گئی تھی۔ان کی نسبت آپ کیا فرماتے ہیں وہ کیسے تھے۔

(جواب)منصورمعذور تھے بہوش ہوگئے تھان پرفتو کی کفر کا دینا پیجا ہےان کے باب میں سکوت حیاہۓ اس دقت دفع فتنہ کے واسط قتل کرنا ضرورتھا۔

#### منصوركون تنهج

(سوال) منصور کہ جن کودار چڑھایا گیا تھائی آپ کے نزدیک ولی بیں یانہیں اورا گرولی ہیں تو یہ کون میں منزل میں تھے۔قرب نوافل میں یا قرب فرائض میں اورا گرولی نہیں ہیں تو سس دین میں ہیں۔

(جواب) بندہ کے نزد یک وہ ولی تھے اور منازل ولایت سے بندہ ناواقف ہے اور بزرگوں کے

درجات کوجاننا کام میرااورآپ کانبیس اور کلام این مرتبدے کرنالازم ہےنداعلی این حال سے فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### هرصدي كامجدد

(سوال) مئلہ ہرصدی میں مجدد کامبعوث ہونا ثابت ہے تو اس کی معرفت اوراطاعت واجب ہوگی اس صدی میں کون مجدد ہے۔

(جواب) مجددایک شخص ہوتا ہے اکثر بلکہ وہ عالم غیب میں مجموع علماء کا ایک شخص ہوتا ہے لہذا ہر وقت میں جوعلماء قاطع بدعت ہوں اور کی سنت ان کا مجموعہ مراد ہے جو شخص بایں طرح ہواس مجموعہ کا ایک جزو خیال کرنا چا ہے اور جن لوگوں نے ایک کو قر اردیا ہے ان کو شخت مصیبت پیش آئی ہر چند تا ویلات کی گئیں تا ہم درست نہیں ہوا فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### مردول كاسننا

(سوال) ساعت موتی ثابت ہے مانہیں درصورت جواز یا عدم جواز قول راج کیا ہے اور تلقین بعد ذن ثابت ہے مانہیں فقط

#### مردول كاسننا

(سوال)میت قبرمی سنتی ہے انہیں۔

(جواب)اموات کے سننے میں علاء کا اختلاف ہے بعض کے زدیک منتی ہیں بعض کے زدیک نہیں سنتیں۔

# صحابدرسول کی ہےاد بی

(سوال) ایک صونی صاحب اپنی تقریر میں حضرت عکر مدین ابی جہل اور حضرت ابیسفیان کو جو حضور کے وقت میں موجود تھے مر دود و ملعون اور دوزخی بتلاتے ہیں اور سمجھانے پر اصرار کرتے اور کہتے ہیں کہ بیتو تمام عمر رسول اللہ فیلئے ہنگ وجدال کرتے رہے اور ہمیشہ یخت دشمن رہے حتی کہ اس حال میں مرگئے ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہوا۔

(جواب) ابوسفیان اور عکرمہ دونوں مسلمان ہوگئے تصاور عکرمہ نے اسلام کے بعد بہت سے غروات اور جہاد کئے اور شہید ہوئے میں اسدالغابہ میں مفصل مذکور ہے جوشخص حضرات صحابہ گل ہے اد لی کرے وہ فاس ہے فقط۔

### از واج مطهرات اورعام عورتوں میں فرق

(سوال) از داج مطہرات پر حجاب فرض تھایا دا جب ادران دونوں میں شرعاً کیا فرق ہوتا ہے ادر عام مومنات کو اوراز دائی مطہرات کو پر دہ کا تھم برابر ہے یا فرق ہے اگر ہے تو کس دجہ سے ہے۔ (جواب) سب کو تھم برابر ہے فرض کا منکر کا فرہوتا ہے اور دا جب کا منکر کا فرنہیں ہوتا اور فرض قطعی نص سے ثابت ہوتا ہے اور دا جب ظنی سے فقط۔

# كرم الله وجهه كهني كي وجه

(سوال) حفرت علی رضی الله عنه کے نام پراکٹر اہل سنت کرم اللہ و جہد کا استعمال کرتے ہیں اور دیگر صحابہ کے لئے نہیں تخصیص کی کیاوجہ ہے۔

(جواب) چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخوارج بلفظ سوداللہ و جہدا پنی خباشت سے یاد کرتے ہیں۔ اس واسطے اہل سنت نے کرم اللہ وجہہ مقرر کیا فقط واللہ تعالی اعلم۔

# روحانی زندگی

(سوال) اولیاءاللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا مردہ اگر زندہ ہیں تو ہماری آ واز سنتے ہیں یا نہیں۔ (جواب)روح کو حیات ہوتی ہے قبر میں سب کی روح زندہ ہے ولی ہویا عامی اور ساع میں اختلاف ہے بعض مقر ہیں بعض منکر فقط واللہ اعلم۔

### وبابيول كےعقائد

(سوال) وہائی ندہب بیکون فرقہ ہے مردود ہے یا مقول اور عقائدان کے ندہب والوں کے مطابق اٹل سنت والجماعت ہیں یانہیں۔ مطابق اٹل سنت والجماعت ہیں یا مخالف کسی امام کی تقلید کرتے ہیں یانہیں۔ (جواب )اس وقت اور ان اطراف میں وہائی تنبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں ہاتی بندہ آپ کو دعا گو ہے سب امور کے لئے دست بدعا ہے فقط والسلام۔

#### فرعون كاحجوث

(سوال) بعض شخص کہتے ہیں کے فرعون جھوٹ نہ بولتا تھا۔اس کی کیا اصل ہے۔ (جواب) فرعون کا سب ند بہ جھوٹا اور باطل انار بکم الاعلی خود کذب صریح ہے ہیے وام کی ہفوات ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا تھا شرک ودعویٰ رپو بیت سے زیادہ کونسا جھوٹ ہوتا ہے۔ نقط واللہ تعالی اعم خلوص ول سے تو یہ کرنا

(سوال) ہزار بار گناہ صغیرہ و کیبرہ کئے اور ہزاروں بارتو بہ کی ہے اور پھر قصد تھا کہ اب گناہ نہ کروں گا یگر پھر شیطان نے کرادیا۔اب پھردل ہے تو بہ کرتا ہے تو قبول ہوگی یانہیں۔ (جواب) تو بہ جب خالص دل ہے کرے گاقبول ہوگی خواہ کتنی ہی بارٹوئی ہو۔

## بیوه عورت کا نکاح نه کر کے عبادت کرنا

( سوال ) مسئلة عورت جوبيوه بودوسرا نكاح ندكر اورعبادت اور پر بيز گارى ميس ر ميعندالله اس كواجر ب يانبيس -

( جواب )عورت بیوه اگر نکاح نه کریاد ورعبادت میں مصروف رہے تو عبادت اور ثواب اس کو ملے گا۔ فقط والند تعالیٰ اعلم

#### اہل قبور سے دعا کرنا

(سوال) دعا کرنا اہل قبور ہے ممنوع ہے جیسا کہ ایسناح الحق میں مولانا شہیدمرحوم شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں وغیز بھکم رئیس العلماء حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس مرہ کہاستمد ادرابہ معن طلب دعاءاز اموات ازجنس بدعات شمردہ باوجود آنچہ صاحب استیعاب روایت کردہ کہ درز مان حضرت عمرٌ اعرائي طلب دعاء استیقاءاز مزارمبارک جناب رسالت ما ب علیہ الصلوق والسلام نمود پس باوجود تحقیق این امر فدکور در آن قرن بنابر آن کہ مروج دران قرن بگردیدہ از بدعات شمردہ اند (۱) الح اورمولانا محمد اسحاق صاحب مرحوم بھی اربعین مروج دران قرن بگردیدہ از بدعات شمردہ اند (۱) الح اورمولانا محمد اسحاق صاحب مرحوم بھی اربعین

<sup>(</sup>۱) ونیزرئیس العلماء حضرت شاہ عبد العزیز صاحب قدس مرہ کے فتو کے بموجب کہ استمد اوکواموات سے دعا طلب کرنا قرار دے کر بدعات میں گئے ہیں باوجود کے صاحب استیعات نے روایت کیا ہے کہ حضرت می سے کہ خضرت کی ایک اندیس ایک اعرابی نے پانی برمانے کے دعا کی طلب مزار مبارک جناب رسالت میآب اے کی لینی باوجوداس امر فدکور کی تحقیق کے اس امر قرن میں مردی تھیں ہوا بدعات سے بچھتے ہیں۔

میں فرماتے ہیں وحق آنست کہ انکار فقہاء عام است از آ نکہ استمد اداز قبور انبیاء کندیا از قبور غیر ایشان ہمہ جائز نیست۔(۱) یا جائز ہے آگر جائز ہے قبواز مع دلاکل مفصل کے ارقام فرماویں۔
(جواب) قبورے اس طور دعا کرنا کہ اے صاحب قبراس طرح میرا کام کردے قریق حرام ادر شرک بالا تفاق ہے اور یہ بات کہ تم میرے داسط دعا کرد قواس باب میں اختلاف ہے منکرین سائل میں اور مجوزین سائل جائز جانتے ہیں ادر یہی بندہ نے پہلے بعض سائلین کے جواب میں لکھا ہے۔ بندہ مختلف فیہا مسائل میں فیصلہ نہیں کرتا لیکن احوط کو اختیار کرتا ہوں فقط داللہ تعالی اعلم۔

شرافت سبى

(سوال) شرافت نسبی کوزیادتی ثواب عمل میں کچھ دخل ہے یائیں مثلا سیداور جاہل دونوں تقوی کی اور طہارت میں سادی ہول تو سید کو بعیہ سیادت کے عنداللہ کچھ ذیادہ قربت ل سمتی ہے یائییں اور سید آید و من یقنت منکن مللہ و رسولد النج (۲) سے اس کا شہوت ہوتا ہے یائییں۔ (جواب) عمل میں سب برابر میں نسب کو خل نہیں ذیادات ثواب اخلاص سے ہے فقط۔

### حضور ﷺ كاجسم مبارك مثى ميں ملنے كا مطلب

(سوال) تقویۃ الا بمان کے صفح الا مطبوع فاروقی میں صدیث نقل فرماتے ہیں ابوداؤد نے ذکر کیا کہ قیس بن سعد نے قبل کیا کہ گیا میں ایک شہر میں جس کا نام جیرہ ہے سود یکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو بحدہ کرتے تھا ہے داجہ کو سوکہا میں نے البتہ پیٹی بر خدا زیادہ لائق ہیں کہ بحدہ کیا جائے ان کو پھیر آیا میں پیٹی بر خدا کے پاس پھر کہا میں نے کہ گیا تھا میں جیرہ میں قود یکھا میں نے ان لوگوں کو سحدہ کرتے ہیں وہ اپنے راجہ کو سوفر مایا جھے کو بھلا خیال تو سحدہ کر جو تو گزرے ہیں فرمایا تو مت کرو نے نیال تو مت کرو نے سوئی مرکم ٹی میں ملے والا ہوں نے کیا تو اس کو کہا میں نے نہیں فرمایا تو بہوتا ہے میں مرکم ٹی میں ملے والا ہوں نے کیا تھیدہ کے لائق ہوں الی تو یہاں پر بیشہدوا تع ہوتا ہے کہ مرئی میں ملے سے کیا مراد ہا ورخ الفین یہاں پر بیا عتراض کرتے ہیں کہ مولا نا صاحب کے کہ مرئی میں ملے سے کیا مراد ہا ورخ الفین یہاں پر بیا عتراض کرتے ہیں کہ مولا نا صاحب کے نزد یک انبیاء کا جد دو مین میں مل جانا ثابت ہوتا ہے اس کا کیا جواب ہے مفصل ارقام فرمائے۔

<sup>(</sup>۱) اور تی ہے کہ افکار فقہا کا عام ہے آل بات ہے کہ انبیاء کی قبروں سے مدوطلب کریں یاان کے غیر کی قبروں سے کوئی بھی جائز نبیں ہے۔ (۲) اور اے نبی کی بیو یو سم میں ہے جوالنہ اور اس کے رسول کی فرمانے داری کرے۔

(جواب) مٹی میں طنے کے دومعنی ہیں ایک بیک مٹی ہوکر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہوجاوے جیسا سب اشیاء زمین میں پڑ کر خاک زمین ہی بن جاتی ہیں۔ دوسرے مٹی سے الماقی و خصیل ہوجانا یعنی مٹی سے مل جانا تو یہاں مراد دوسرے معنی ہیں اور جسد انبیاء علیہم السلام کا خاک نہ ہونے کے مولا نامرحوم بھی قائل ہیں۔ چونکہ مردہ کو چاروں طرف سے مٹی احاطہ کر لیتی ہے اور ینجیمردہ کی مٹی سے جسد مے کفن ملائق ہوتا ہے بیٹے مردہ کی مٹی سے ملنا کہلاتا ہے کچھ اعتراض نہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### جنات كاتكليف دينا

(سوال) جناب کاسر پرآنااورستانا کہیں شخ سدوواللہ بخش وغیرہ مشہور ہیں اور تکالیف پہنچاتے ہیں اور خبیث بھوت وغیرہ بھی ان کو کہتے ہیں ان امور کی شرعاً کچھاصل معتلد بھی ہے یا واہی ہی باتیں ہیں مفصل ارقام فربادیں۔

( جواب ) شِخ سدوادر الله بخش دونوں جن ہیں لوگوں کوستاتے ہیں خبیث بوت۔ پری دیو۔ جن \_ آسیب ایک چیز کا نام ہے سرچ صنااور تکلیف دینا جنات کا حق ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### ملفوظ

(۱) امکان کذب بایں معنی کہ جو کچھتی تعالی نے علم فرمایا ہاس کے خلاف پروہ قادر ہے گر باختیار خوداس کو نہ کر ہے گا یہ عقیدہ بندہ کا ہے اوراس عقیدہ پرقر آن شریف اورا حاد بیث صحاح شاہد ہیں اور علائے امت کا بھی بھی عقیدہ ہے مثلاً فرعون پرادخال نار کی وعید ہے گر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے اگر چہ ہر گر جنت اس کو نہ دیوے گا۔ اور یہی مسلم ہوث اس وقت میں ہے بندہ کے جملہ احباب یہی کہتے ہیں اس کو اعدانے دوسری طرح پر بیان کیا ہوگا اس وقت اور عدم ایقاع کو امکان ذاتی و متنع بالغیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ فقط والسلام۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# كتأب البدعات

مجلس ميلا دکی ابتداء

(سوال) محفل میلادشریف وقیام میلادو مودولوبان سلگانے فرش و چوکی بچھانے وتاریخ معین کرنے وغیرہ بدبئیت مشہورہ ومروجہ اس زمانہ میں آیا اس طریقہ سے مفل میلاد جائز ہے یانہیں اگر جائز ہے تو کس دلیل سے دلیل ادلہ اربعہ سے ہوبینواتو جروا۔

(جواب) یکفل چونکه زماند فخر عالم علیه السلام میں اور زمانه صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم اجمعین اور زمانه صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم اجمعین اور زمانہ تا بعین اور زمانہ تعبین اور زمانہ تا بعین اور زمانہ مجتبد میں علیه الرحمة میں نہیں ہوئی اس کا ایجاد بعد چھسو سال کے ایک بادشاہ نے کیا اس کو اکثر اہل تاریخ فاس کی تعین اور ابھی بہت رسائل اس کے عدم جواز میں صاحب مرض وغیرہ علاء پہلے بھی کلھ چکے ہیں اور اب بھی بہت رسائل قاوی طبع ہو چکے ہیں زیادہ دلیل کی حاجت نہیں عدم جواز کے واسطے یہ دلیل ہی ہے کہ کسی نے قرون خیر میں اس کونییں کیا زیادہ مفاسداس کے دیکھنے ہوں تو مطولات قاوی کو دیکھ لیس فقط واللہ تعالی اعلم۔

رشيداحد گنگوبی عفی عندرشيداحمدا ۱۳۰۱ الجواب سي خليل احمد عفی عنه ليل احمد

مجلس مولود مجلس خروبر کت بدرصورتیکه قودات فرکوره سے فالی موفقط بلاقیدوتت معین وبلاقیام وبغیر روایت موضوع مجلس خروبر کت بے صورت موجوده جومرون ہے بالکل فلاف شرع ہوا ویام وبغیر روایت موضوع مجلس خروبر کت بے صورت موجوده جومرون ہے بالکل فلاف شرع السمار نفوری المولوی احمد علی بر دالله مضجعه وبهذا افتی مولانا الموحوم محمد حلیل الرحلن مرس مرساسلامی سانیور محمل الرحن کا میل وشریف بہئیت معلوم مروب لاریب و محمد عرق عنقط و معلوم مروب لاریب و محتمد و مقطوم مروب لاریب و محتمد و م

بنده عزيز الرحمٰن وتوكل على الجاب يميح بنده حمد عنى عنه اصاب يجيب واسابيب والمراحمة المحتلق المراحمة المحتلق المحتلف المحتلف

لاشك ان العقاد مذا أنجلس الختر ع ضلالة ويذم فاعلها بذم البدعات (۱) الجواب صحح نبيره مولاناسيد محدنذ رجسين صاحب محدث د ملوى \_

جواب ضح ہے اور یہ مولود مروجہ بدعت ہے چنا نچہ حضرت امام ربانی مجد دالف وانی وزس سرہ اسپے مکتوبات میں ارقام فرماتے ہیں عبارت کمذااگر فرضاً حضرت ایشان درین آ وان ورد نیا زندہ بودے واین مجلس واجتماع کہ منعقد میشد آیا این امر راضی میشد ندواین اجتماع راہے پپند مینا یانہ یقین فقیرآن ست کہ ہرگز ایں معنی راتجویز نمی فرمودند بلکہ انکاری نمودند مقصود فقیر اعلام بود قبول کنیدیا نہ کنید وفقط داللہ تعالی اعلم۔

# مروجه مجلس ميلا د

(سوال)مروجه مجلس میلا دبدعت ہے پانہیں۔

(جواب) مجلس مولود مروجہ بدعت ہو اللهبب خلط امور مروجہ کے مروہ تحریمہ ہے اور قیام بھی بوجہ خصوصیت کے بدعت ہو اور امر داڑکوں کا پڑھنا راگ میں بہ سبب اندیشہ بیجان فتنہ کے مردہ ہے اور فاتحہ مروجہ بھی بدعت ہے معبد امشابہ بفعل ہنود ہے اور تشبہ غیر قوم کے ساتھ منع ہے ایسال تو اب بدون اس بئیت کے درست ہے اور جس ضیافت میں امور غیر مشروع ہوں وہاں ایسال تو اب بدون اس بئیت کے درست ہے اور جس ضیافت میں امور غیر مشروع ہوں وہاں جانا بھی نا جائز ہے اور جس کا مال حرام ہے خواہ فاحشہ ہویا مردستم اس کے ہاتھ بھے کرنا اس مال حرام کے وض حرام ہے کہ کل کو حرام کردیتا ہے اگرا چھے مال سے ترید کر لے درست ہے فقط۔

# مجلس مولود وعرس جس ميس خلاف شرع امور نه بهول

(سوال) مولود شریف اور عرس که جس میں کوئی بات خلاف شرع نه ہو جیسے که حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ الله علیہ کیا کرتے تھے آپ کے نزد یک جائز ہے یائیس اور شاہ صاحب واقعی مولود اور عرس کرتے تھے یائیس۔

(جواب) عقد مجلس مولوداگر چداس میں کوئی امر غیرمشروع ند ہو گراہتمام دیداعی اس میں بھی موجود ہے لہذا اس زمانہ میں درست نہیں وعلی ہذاعرس کا جواب ہے بہت اشیاء ہیں کہ اول مباح تقیس پھر کسی وقت میں منع ہوگئیں مجلس عرس ومولود بھی ایسا ہی ہے۔

### بدون تحديدنعت حقيقى كےسرور وفرحت كااعاد ہ

(سوال) اعادہ کرناسرور فرحت کا بدون تجدید نعمت حقیقی کے آیا جائز ہے یا نہیں اور بید لائل جو جوزین مولود زبانہ چش کرتے ہیں شل صوم عاشورہ کہ شکرید وموافقت حضرت موئی علیہ السلام میں رکھا گیا تھا اور اب تک جاری ہے صوم دوشنہ کو بوجہ یوم ولا دت و یوم نزول قرآن شریف میں رکھا گیا تھا اور اب تک جاری ہے اور شل اعادہ عقیقہ کے کہ رسول اللہ چھی نے بعد نبوت کے کیا تھا حالا نکہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کا عقیقہ کر چکے تھے، لہذار وایات نہ کورہ سے اثبات اعادہ سرور ہوتا ہے یا نہیں اور نیز روایت عقیقہ سے یاضعیف ارقام فرماویں۔ (جواب) اس کا جواب مفصل جدید مستقل رسالہ بنتا ہے اس کی تحقیق اور جواب براہین قاطعہ میں دیکھوفقط والتد تعالی اعلم۔

# مكه عظم میں مجلس میلا د

(سوال) فيوض الحريمن على شاه ولى الشصاحب قدى سرة فرمات يس وكنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في يوم ولا دته والناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون ارها صاته التي ظهر في ولا دته و مشاهده قبل بعثته فرأيت انواراً سطعت رفعة واحدة لا اقول اني ادركتها ببصر المحسدو لا اقول ادركتها ببصر الروح فقط والله اعلم كيف كان الامربين هذا وذاك فتا ملت تلك الا نوار فوجد تها من قبل الملائكه الموكلين بامثال هذه المشاهد وبا مثال هذه المجالس رأيت يخا لط انوار الملائكة انوار الرحمة (۱) عبارت ذكره على جواز واستمان شركت محل يوم ولادت وذكروقا أع ولادت ومشام ها انوار المكان على عبارت ذكره المحالل من المراد المراد المحمة (۱)

درست ہے یانہیں مع مطلب عبارت فدکورہ کے ارقام فر مادیں۔

(جواب) فیوض الحرمین میں حاضری مولد النبی میں کہ مکان دلادت آپ علیہ السلام کا ہے کھا ہے دہاں ہرروز زیارت کے واسطےلوگ جاتے ہیں یوم دلادت میں بھی لوگ جمع تھا ورصلوٰ ق و کر کرتے تھے نہ وہاں تدا عی سے اہتمام طلب کے تھے نہ کوئی جلس تھی بلکہ دہاں لوگ خود بخو دجمع ہوکرکوئی درود پڑھتا تھا کوئی ذکر مجزات کرتا تھا نہ کوئی شیر بنی نہ چراغ نہ کچھا در نفس ذکر کوکوئی منع نہیں کرتا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مجلسميلاد

(سوال) بلامقرر کے دن کے میلا دمبارک پڑھنااور بلاراگ یاراگی کے ظم پڑھناجس میں مزامر نہوو ہاور ساور کانہ ہوو ہاد دہوو ہاور کوئی کلمہ یاصنم یا تھیا وغیر کانہ ہوو ہادر تعلیم وقت ولادت کے گئر اہونااس خیال سے کرونت پیدا ہونے نبی کھی کے ملائکہ مقربین کھڑا ہوئے تھے اور ایس کے انداز پ سے باتیں کرتا تھا اور پیدا ہوئے تھے اور ایس جا نہیں کرتا تھا اور پیدا ہوتے وقت بعض دریا خشک اور بعض جاری ہوگئے تھے اور دیوان خانہ نوشیر وال بادشاہ کا جس کے کئیورے گر کے تھے اور دیوان خانہ نوشیر وال بادشاہ کا جس کے کئیورے گر کئے تھے دہشت سے اور شیاطین خوف سے پہاڑوں میں جاچھے تھے اور طرح طرح کی کرامتیں ظاہر ہوئی تھیں جس کی روایتی معتبر موجود ہیں۔ اگر کھڑا ہوجا و کیسا ہے اور بایں کی کرامتیں ظاہر ہوئی تھیں جس کی روایتی معتبر موجود ہیں۔ اگر کھڑا ہوجا دے تو کیسا ہے اور بایں خیال کہ ذراسے حاکم کو دیکھ کر سب آ دمی کھڑے ہوجاتے ہیں اور ہفتہ میں دومر تبہ حضرت کو خبر خیال کہ ذراسے حاکم کو دیکھ کر سب آ دمی کھڑے ہوان کر تعظیم کرنا پیدائش کے ذکر پر جائز خیال سے فرما ہے۔ یا نہیں اور سنا ہے کہ آپ کے پیرصا حب حاجی المداد اللہ صاحب جمی مولود سنتے ہیں جواب تعصیل سے فرما ہے۔

(جواب) مجلس مولود کامفصل ذکر براین قاطعہ میں دیکھواور جت قول وفعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلک قول وفعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلک قول وفعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلک قول وفعل مشائخ سے نہیں نصیرالدین چراغ دبلی قدس سر ہ فرماتے ہیں جب ان کے سلطان پیرنظام الدین قدس سر ہ کے فعل کی جت کوئی لاتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے تو فرماتے کفعل مشائخ ججة نباشد (۱) اور اس جواب کو حضرت سلطان الاولیاء بھی پیند فرماتے تصل بذا جناب حاجی صاحب سلم اللہ

<sup>......</sup>المشائخ کافعل جمت نبیں ہے۔

#### كاذ كركرناسوالات شرعيه ميس بيجا بيدفقط والله تعالى اعلم

### مجلس ميلا دكوجا تزجاننا

( سوال ) جوُّخص مجالس غیرمشروعه میں شر یک ہود ہےاور مال خرچ کر ہےاور اس کو ستحین اور حلال جانے کہ جن کی حرمت نص صریحہ سے ثابت ہے مثل ناچ و مزامیر و مجالس عرس وروشنی وغير ومنكرات كثيره توابيا شخص فاسق ہوگا يا كافر كيونكه افعال منوعة رام كوحلال جامتا ہے۔ ( جواب )ابیا شخص فاس ہے کافر کہنے ہے زبان بندر کھنا چاہئے اور فعل مسلم کی تاویل کر کے اسلام سے خارج ندکرے جال تک ہوسکے ولا نکف واحدا من اهل القبلة (١) ائم مجتبدين فرما كئے ہيں فقط واللہ تعالی اعلم۔

### رسأله مأنة مسائل سيميلا دشريف كي اباحت

(سوال) اس عبارت مأية مسائل سے انعقاد مجلس مولود كا اثبات كرنافيح ہے مانبيس وقياس عرس برمولود غيرضيح ست نه زيرا كه درمولود ذكر ولادت خيرالبشرست وآل موجب فرحت وسرورست ودرشرع اجتماع برائ فرحت وسرور كه خالى ازمكرات وبدعات باشد آمده الخدرى (جواب)اس عبارت سے نفس ذکر ولادت کی اباحت وسرور کا جواز معلوم ہوتا ہے نفس ذکر ولادت مندوب ہاس میں کراہت قیود کے سبب آئی ہے۔خلاف عرس مروج کے کہوہ خود قیود كابى نام باراس وقت مي مجلس مولوداي حال يربوتى جيداب بوتى باو آپمثل عرس کے اس کو بھی حرام لکھتے ہیں۔اس وقت میں سیجلس نہیں ہوتی تھی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_معهذاوه خود بدعت لكصة بير \_فقط وللدتعالى اعلم

### مجلس ميلا دمين حضور كاتشريف لانا

(سوال)زیددوی کرتا ہے کہ حضرت اللہ علی مولود شریف میں تشریف لے گئے اور آپ نے اجازت دی۔ اور آپ کے زمانہ میں مجلس ہوئی۔ اور حضرت رسول اللہ اللہ اللہ علیہ دودھ اور چھوہارے پرفاتحاسے فرزندابراہیم کی دی اور عمروکہتا ہے کہ بیات محض جھوٹ ہے۔ کس کتاب

حدیث اور فقد معتر سے ثابت نہیں۔ اللہ کی اعت ہے جھوٹوں پراگریہ بات ثابت ہوجاد سے قیمی ایٹ کہنا ہے کہ اگریہ بات ثابت نہیں ہوئی تو میں ایٹ کہنا ہے کہ اگریہ بات ثابت نہیں ہوئی تو میں ایٹ عقیدہ اور قول سے قوبہ کروں گا اس واسطے علائے دین سے سوال ہے کہ جو پھھ تی ہو اللہ تعالی سے ڈرکر کتب معترہ سے اس کا جواب کھیں۔

بھی ٹھیک ہے۔فقط والنداعلم بالصواب۔

جواب سیح ست دمهراین دقت دیگر جابو ده لهذا بردستنط اکتفانموده شدالراقم محمراسدعلی الجواب سیح الراقم عنایت علی الجواب سیح احرعلی غنی عندمحدث سهانپوری شاگرد مولانا محمرآخی صاحب۔

ام معربي وَهُ كَذَهَ الجواب الجواب العاب من اجاب النداعلم با العواب الم المعربي الم المعربي الم المعربي الم المعربي الم المعربي المعربي الم المعربي ا

الجواب فلجي بنده رشيداحمر كنكوسي عفى عنهـ رشيداحمه المسا\_

مجلس ميلا دكاحكم

(سوال) مجلس مولودخوانی سرور کا ئنات ﷺ ہایں بئیت کہ روشنی ہائے کثیرہ زائداز حاجت وامر دان خوش الحان وراگ خواننداشعار وغیرہ وغیرہ قیودات بالخصوص قیام ای ذکر مولداورا سی مفل میں ثابت ادر جائز ہے یانہیں اور شریک ہونا مفتیان کا ایسی مجالس میں جائز ہے یانہیں دنیز عيدين وفي شنبه وغيره يش آب وطعام سائن ركه كر ہاتھ اٹھا كرفاتحد وغيره پڑھ كرايسال ثواب موتى كرنا ثابت و جائز ہے مائيس و نيز خاص بروز سويم ميت كے جمع ہوكر بالخصوص كلم يرطيبه وختم قرآن مجيد مع بن آيت چنے وغير ہفتيم كرنا ثابت و جائز ہے مائيس و نيز دہم ہمتم وچہلم وغيره كا كرنا ثابت و جائز ہے مائيس \_

(جواب) مجلس مروجه مولود كه جس كوسائل نے لكھا بدعت و كروه باكر چەنس ذكرولادت فخرعالم عليه الصلوة كامندوب بي كربسب انضام ان قيود كے بيجل ممنوع ہوگئ كه قاعده فقه كا ب كرم كب طال وترام سے ترام موجا تا بى اس بى يە جوعى مجلس مولودىس بكثرت وزائداز مد ضرورت چراغ جلانا امراف ہے اور اسراف حرام ہے کہ ان السمب لویس کسا نوا احوان الشيساطين الآية (١) يحكم ناطق قرآ ن شريف كاسع في بدامردان وشالحان كأهم اشعار يزحنا موجب بیجان فتنکا باور کرابت سے خالی ہیں اور قیام بالخصوص اس بی ذکر اورای عل ہونا بدعت ہے پس حضور الی محفل کا بسبب ان امور بدعت و کمرہ تحریمہ کے کمروہ تحریمہ اور بدعت ہوگا۔خواہ عالم لوگ جاویں بامفتی جاوے بلکہ فتی کوزیادہ موجب فساد کا ہے کہ وہ عالم ہے اورالي فعل سے مراه كننده خلق كثير كا موتا باور فاتحه من ماتھ اٹھا كريز هنا طعام وشراب روبرو ر کھ کرمشا بہت تعل ہنود سے ہاور بیام شرع میں الیمال تو اب کے واسلے کہیں تا بت نہیں اور ِ من تشب ه بقوم فهو منهم المحليث (٢) بحم الحق حمت مثابهت كاب لهذار ينع بحى حرام موكا اورسوم ودبهم وجبلم جمله رسوم مندوكى بين التخصيص ايام بن مشابهت بهى مونى اور تخصيص ایام کی بدعت بھی ہے بیسب بسب ال تضیمات کے بدعت و مروہ تحریمہ ہیں۔ اگر چاصل ایسال اواب بدول کی تحصیص ومشابهت کے درست ہاور تفصیل ان جملہ سائل کی بسط کے ساتھ براین قاطعه میں ہاس میں ملاحظہ کر لیویں فقط والشاتعالی اعلم۔

المجواب حق و ما ذا بعد الحق الا الضلال. (٣) احترمحر صن غفرل مدرس مدرسة الغرباء بادشائ مجدم ادآ باد

ذلك حق حقيق بالاتباع(٢) احقر الركم محود ون غفر لهدر سدرسة الغرباء مرادا باد

<sup>(</sup>ا) بي تنك كيفنول فريى كرفي والمشيطانون كم بمائى بنديس

<sup>(</sup>۲) جو شخص کی قوم سے مشابہت کرے تودہ انی میں ہے ہے۔

<sup>(</sup>٣) تق ك بعد بج مراي كي بيس ب

<sup>(</sup>٣) ع باوريروى كالمستحق

الجواب محيح خليل احرعفى عندرس مدرسه عاليدديو بند-قد صح الجواب مجمد حسن عفى عندمراد آبادى \_الجواب محيح \_عبدالعمد عفى عند الماريخ

المجيبالمصيب ومحمرعبدالله عفى عنه الجواب فت عبدالحق عفى عنه

الحدالله كد حفرت مجيب لبيب دامت فيضهم نے جو كچة تحريفر مايا ہے بااشك سيح ب كى كو جائے مقال نہیں کیونکہ وہ مخدوم العماء اور رائخ فی العلم ہیں ۔البتہ بوجہ مزید اطمینان عوام چند عبارات كتب محققين سے تائيدا نقل كرتا مول \_فى الواقع نفس ذكر ولادت رسول على كاكوكى محرنهيس بوسكتا بلكدوه مندوب أورسخس بيمكر بيجه الحاق امورنا مشروعه جيسا كمروجه زمانه حال ہے۔ بدعت وحرام ہے سرور عالم ﷺ کا ذکر کیجئے ۔ مگرجیسا کہ قرون ٹلشہ میں تھا کہ نیجلس مولود منعقد ہوئی تھی نہذ کرولا دت پر قیام ہوتا تھا۔ ہم سب مامور کئے گئے ہیں ابتاع سلف صالحین پرند كداتباع خلف يرامام علامدابن الحاج رحمة الله عليه جوبزے اكابرين ومتندين سے بين مرفل يل فرماتي بيل ومن جملة ما احدثوه من البدع من اعتقاد هم ان ذلك من اكبر العبادات واظهار الشعائر ما يفعلون في شهر الربيع الا ول من المو لدوقد احتوى ذلك على بدع و محرمات الى ان قال وهذه المفاسد مترتبة على فعل المولداذا عمل بالسماع فان خلامنه وعمل طعام فقط ونوى به المو لدودعي عليه الاحوان وسلم من كل تقدم ذكره فهوبدعة بنفس نية فقط لان ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين اتباع السلف اولى ولم ينقل من احــد مـنهــم انه نوى المو لد و نحن نتبح السلف فيعتاما وسعهم انتهى (١)اورمولاتا عبدالح المغر بحنف رحمة الشعلياي فآوى مي فرمات بير ان عمل المولد بدعة لم يقل به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحلفاء(٢) والا ثمة انتهى اور

<sup>(</sup>۱) اور ان بدعات میں سے جو انہوں نے ایجاد کرلیں ان کا بیا عقاد بھی ہے کہ سب سے بدی عبادت اور شعائر اللہ کا اظہار سے جو دہ کرتے ہیں مہاں کا بیا عقاد بھی ہے کہ سب سے بدی عبادت اور شعائر اللہ کا اظہار سے جو دہ کرتے ہیں ہماں کا کہ برخیس اور حرام یا تمیں ہوا کہ اور اس کے اور اس سام معاسد مرتب ہیں میالا دیے کرنے پراگر اس میں سام بھی ہوا درا گرسائ نہ ہوا ور مرف کھا تا پایا یا جائے اور اس میں موادد کی نیت کی جائے اور اس کی طرف کو گول کو بلایا جائے اور جو بچھ یا تمی اور گرسے گئی ہیں ان سے سلامت رہ تو بھی فقط فنین میں ذیادتی ہو اور کر دے ہوئے سلف سالح کا میمل نہیں ہو اور ہم سلف کا ہوا کہ کا میمل نہیں ہے کہ اور کرتے ہیں قو ہمارے لئے اور کہ کی ہواور ہم سلف کا انتہاں کرتے ہیں قو ہمارے لئے اور منطق ہوائی کے ہوئے تھی۔

اتبارا کرتے ہیں قو ہمارے لئے اتنی و سعت ہو کتی ہو جو ان کے لئے ہو سی تھی۔

(۲) اور میلاد کا کرتا بدعت ہو کو نہ کہا نہ کیار سول اللہ بھی نے اور نہ طاف ہوائر نے۔

كفافسي الشرعة الالهية (١) اورمولا نافسيرالدين الادوى شافعي رحمة الشعلية فرمات مين-بـجواب سائل لا يفيل لا نه لم ينقل عن السلف الصالح وانما حدث بعد القرون الثلثة في الزمان الطالح ونحن لا نتبع الخلف في ما اهمل السلف لا نه يكفي بهم الا تباع فاى حاجة الا تبداع انتهى (٢) اورت الحابليش فالدين رحمة السّعليفر مات يي \_ ان ما يعمل بعض الا مراء في كل سنة احتفالاً لمولده صلى الله عليه وسلم فمع اشتماله على التكلفات الشنيعة بنفسه بدعة احدثه من يتبع هواه ولا يعلم ما امره صلى الله عليسه وسلم صاحب الشريعةونهاه انتهى كذا في القول المعتمد (م) اورقاضي شهاب الدين دولت آبادي رحمة الشعليات فأوى تحفية القصاة عن فرات بير (سئل القاضى عن مجلس المولد الشريف) قال لا ينعقد لا نه محدث وكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار وما يفعلون عن الجهال على راس كل حول في شهر ربيع الا ول ليس بشيء ويقومون عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن روحه صلى الله عليه وسلم يجئى وحاضر فزعمهم باطل بل هذا الاعتقاد شرك وقد منع الائمة عن مثل هذا أنتهى (٣) اورصاحب سرت ثاى فرماتيس جرت عادة كثير من المحبين اذا سمعوا بذكر وضع صلى الله عليه وسلم ان يقومو ا تعظيماله صلى الله عليه وسلم وهذا القيام بدعة لا اصل له . (٥) اورمولا الفضل اللدجونيورى رحمة الله عليه وكت العشاق من فرمات ين-

(۱) شرعیدالهیدهسالیای ب-

ر استریت ہیں ہیں ہے۔ اس کے است کے کہ یہ سائی سے متقول نہیں بلکہ قرون اللہ کے بعد بد بخت زباتے میں ایک اور مال کے اس کے اس کے ان ان زباتے میں ایک اور ساف نے جس کوچھوڑ دیا ہے اس کی پیروی ہم خلف نہیں کر سکتے اس کے ان کی پیروی ہم خلف نہیں کر سکتے اس کے ان کی پیروی ہی کائی ہے قوٹی چڑ نکا لنے کی کیا ضرورت ہے۔

<sup>(</sup>٣) يرجود ضامراء برسال بني الى ميلاد يرجش منافع بن قاس مى علاده الى كى كى تكلفات شند بى يفسه بدعت براق الله الم برجس كواس نے ايجاد كياجوا بى خوابش كى بيروى كرتا بورنيس جانتا كه بى كريم نے اس كوكيا تحم كيا جوساحب شريعت محاورة بي نے اس كواس بات مع فر ما يا ب كرق ل صحيد من اى طرح ب

ر سے اور کر ای جاس مولود شریف کے حفل دریافت کیا گیا تو فر مایا نہ کی جائے اس کئے کہ بید بوعت ہادر کل بدعت گرائی ہے اور کر این اس کے کہ بید بوعت ہادر کل بدعت گرائی ہے اور کر این ہے اور کی چیز میں اور دیا گرائی ہے کہ اور خیال کرتے ہیں کہ آپ کی دوج ہے تا تا اور کی اور میں کہ آپ کی دوج ہے تو میا تک اور کی باللہ ہے کہ بیان ہیں ہے اور اکر کہ نام اور میا تا ہے تو دہ آپ کی تعظیم کے لئے کہ اور کی اور میا جاتا ہے تو دہ آپ کی تعظیم کے لئے کہ رہے ہی کہ بیان کو اور میں کا ذکر کیا جاتا ہے تو دہ آپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتا ہیں مالانکہ بیتا ہے کہ بیا ہے کہ جب نمی کوئی اصل ہیں۔

ما يفعل العوام فى القيام عند ذكر وضع خير الانام عليه التحية والسلام ليس بشئى بل هو مكروه اورقاض أسيرالدين مجراتى رحمة الشعليط يقت السلف عن فرات بي وقد احدث بعض جهال المشائخ امورا كثيرة لا نجد لها اثر اولا رسمافي كتاب ولافى سنة منها القيام عند ذكر ولا دة سيد الانام عليه التحية والسلام

اور حضرت مجبوب بحانی قطب ربانی سیدا حدس بندی مجددالف فانی رحمة الدعلیه کتوبات میں فرماتے ہیں بنظرانساف بینید اگر حضرت ایشان فرضادر بن زمان موجوده بودندودرد نیازنده می بودندواین بخاس واجها کے منعقدی شد آیا باین راضی می شدندواین اجها کارای پندیدن یاندیقی فقیرا نست که برگزاین معنی را تجویز نی فرمود ند بلکه انکاری نمودند مقصود فقیراعلام بود قبول کنند یکی مضا نقه نیست و گنجائش مشاجره نه اگر مخدوم زاد با دیاران انجا بر بهان وضع مستقیم باشد تا فقیران از صحبت ایشان غیر از حرمان چاره نیست انتی زیاده چه تصدیقه دم دواسلام (۲) اور شرکت جمله جالس غیر مشروعد کی نه عام لوگول کودرست به نه مفتول کوقال الله تعالی وقد نزل علیکیم جمله جالس غیر مشروعد کی نه عام لوگول کودرست به نه مفتول کوقال الله تعالی وقد نزل علیکیم فی الکتاب آن اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخو صوافی حدیث غیره انکم اذا مثلهم الخ (۲) امام کی السند بخری رحمت الله علی موالد بالم نام منام کی المند بخری رحمت الله عباس رضی المتر بل می آیت ندکوره کرت فرماتے ہیں۔وقال المضاحک عن ابن عباس رضی الله عند مدحل فی هده الا یه محدث فی المدین و کل مبتدع اللی یوم

<sup>(</sup>۱)عوام جوذ کر دلادت خیرالانام ﷺ کے ذکر کے دفت کھڑے ہوجاتے ہیں دہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ دہ سمروہ ہے۔اور بعض جاہل مشائخ نے بہت ی باتوں کوا بجاد کرلیا ہے جس کا کوئی اثر یار سم ہم نہ کتاب میں پاتے ہیں نہ سنت میں انہی میں ہے ایک ولادت سیدانا معالیہ التحیۃ والسلام کے دلادت کے ذکر کے دفت کھڑا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بنظر انصاف دیکھوکہ اگر بالفرض حضوراس زمانہ میں موجود ہوتے اوردنیا میں زعمد ہوتے اور بیچالس واجماع منعقد ہوت و کیا اس سے راضی ہوتے اور اس بات کو منطور نہ موجود ہوتے کہ کیا اس سے راضی ہوتے اور اس بات کو منطور نہ فرماتے بلکہ اٹکار ہی فرماتے فقیر کا مقصد تو صرف اطلاع دہی ہے قبول کریں یا نہ کریں کوئی حرج نہیں اور جنگ کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہال کے مخدوم زاوے اور احباب ای وضع پر ثابت قدم رہنا چاہیں تو ہم فقیرل کوان کی صحبت سے بحر محروی کے دئی چار نہیں فقازیادہ کیا تکلیف دی جائے۔

<sup>(</sup>۳) ارشادالی ہے کہ اللہ نے آم پر سیحکم اتار دیا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ایسے سنو کہ اس کا کفر کیا جار ہاہے اور اس کا غمال اڑایا جار ہاہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھ جب تک کہ وہ کمی اور بات میں نہ مصروف ہوجا کیں ورنداس وقت تم بھی انہی کی شل ہوجاؤ گے۔

القيمة. (١)اوراى تفيركوقاضى ثناءالله صاحب رحمة الله علي تفير مظهرى مس ارقام فرمات بي ايسا بی ایصال تواب بہتر مگررسوم غیر جائز و بدعت کوان کے ساتھ شریک کر لینا اور تواب کو کھودینا اور گناه کا مرکتب مونا ہے۔ قرون ثلثہ میں ایصال ثواب بھی کیا جاتا تھا گرنہ کھاناسا منے رکھ کر فاتحہ پڑھی جاتی تھی ندرسوم سوئم ودہم بستم چہلم کی پچرتیمین تھی۔ایصال تواب الیالا موات بجیئے مگر بلا قيد - جيسا كه بزرگان سلف كاطريقة تعانه بطريق اختراع وابتداع خلف فآوى سرقديد بيس مرقوم -- قواءة الفاتحة والاخلاص والكافرون على الطعام بعة (r) اوركبيرى شرح منية المصلے مي بواتخاذ البطعام عند قرائة القرآن يكره (٣) اور نصاب الالقاب من ان معرف ايقوم فيصف النعال ويقر أ بعد الختم اية من الا خلاص ثلثا ومن الفاتحة مرة وهو قائم والناس قعودانه بدعة ولم ينقل هذاالصنع من السلف (م) اورسنن ابن ماجه مل حضرت جريبن عبدالله سعمروى م كفر مايا ، كنسا نعد الاجتماع الى اهل الميست وصنعهم الطعام مالنياحة انتهى (٥) چناني فتح القدرين ب-واتبخاذ الضيافة من اهل الميت وهي بدعة مستقبحة لما روئ ابن ماجة والا مسام احمد باسناد صحيح. (٢) اور ملاعلى قارى رحمة الشعليه مرقاة شرح مشكوة شي علامه طِي رحمة الشَّعليد اللَّه الرَّات بي قال الطيبى من اصر على امر منلوب وجعل عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الا ضلال فكيف من اصر على بـدعةاومـنـكـر هِــذا محل تذكر الذين يصرون على الاجتماع في اليوم الثالث للميت ويرونه ارحج من الحضور للجماعة ونحوه .(2) اورقاوي ٪ ازبي

<sup>(</sup>۱) اور ضحاک نے این عباس رضی الله عدر ایت کی ہے کہاس آیت می بنرو و فضی وافل ہو گیا جو قیامت تک دین میں برعتیں تکا لے اور دین میں ہرزیادتی بھی اس میں وافل ہوگا۔

<sup>(</sup>٢) اورفاتحاورسورة اخلاص وكافرول كوكعاني ريرهابدعت

<sup>(</sup>٣) اورقر آن پر صف کے وقت کھانا کھلا نامروہ ہے۔

<sup>(</sup>٣) ایک معرف جولوں کی صفت کے پاس کھڑ اہوتا ہاد ختم کے بعد سور ہ اخلاص تین بار اور سورہ فاتحہ ایک بار کھڑ ہے ہوے ہوت ہوتا ہے اور اس محمل کے اس معنول نہیں ہے۔ ہوئے پڑھتا ہے اور لوگ بیٹھے دہتے ہیں وربید عت ہے اور اس تحما کا کام ملف سے منقول نہیں ہے۔ (۵) بھم مرد سے کے کھر والوں کے پاس تح ہونے اور ان کا کھانا کو انا نو حدکری میں بچھتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) اور الل میت کی طرف سے ضیافت کا ہونا بہت بری بدعت ہے جیسا کہ ابن ملجہ اور امام احمد نے مجھے سند کے ساتھ روابت کیا سر

ری یہ بیات میں ہے۔ اور ان کی بھر میں اور ان کی اصرار کرے اور اس کو لازم قراردے اور اجازت پڑ کل نہ کرے تو اس نے میں کی بیات کی بھر کے لائے کی بھر کی اس نے شیطان کی گراہی کا حصہ پالیا تو بھر کیا حال ہوگا اس شخص کا جو بدعت یا امر منظر پر اصرار کرے ہیں اور اسکو جماعت میں حاض ہونے پر کی تھیجت کے لئے تیسرے دن جمع ہونے پر اصرار کرتے ہیں اور اسکو جماعت میں حاض ہونے پر ترجم دیتے ہیں۔

شي مرقوم بيكره الدخياة اطعام الطعام في اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى القبر في المواسم واتخاذ اللعوة لقراءة القرآن وجمع المصلحاء والفقراء للختم او لقراءة سورة الانعام والاخلاص انتهى (١) اورشر المسلحاء والفقراء للختم او لقراءة سورة الانعام والاخلاص انتهى (١) اورشر منها المام أودى رحمة الشعليم عن الاجتماع على المقبرة في اليوم الثالث وتقسيم الوردو العودو اطعام في الايام المخصوصة كالثالث والخامس والتاسع والمعاشرو العشرين والاربعين والشهر السادس والسنة بدعة. (١) اور حضرت أو عبد الشعلية مرح سفر المعادت و عارج ش فرات بي اين اجتماع خصوص بروزسوم وارتكاب تكلفات ديكر وصرف الموال بوصيت ازح تائل بدعت است وحرام أتى \_ (١) اور حضرت شاه ولى الشمحدث د بلوى رحمة الشعلية وصيت نامه ش فرات بين ديكر از عادات شنيعه مام دم اسراف است در ما تمهاو بهم وفاتح ساليانداين بمدرادر عرب اول وجود نبود صلحت آنت مام دم اسراف است در ما تمهاو بهم وفاتح ساليانداين بمدرادر عرب اول وجود نبود صلحت آنت مام دم اسراف است در ما تمهاو بهم وفاتح ساليانداين بمدرادر عرب اول وجود نبود صفحت آنت من شاء الشرياني بي رحمة الشعلية بحى وصيت نامه بين فرمات بين و بعدم ددن من رموم دندى مثل ديم وستم و بهم موشم ابي وفاتح سالياندي كلفته ألتى الملهم ارنا الدحق حقال الماطل مثل ديم وستم و بهم المواب وعند على المارا المراب الجواب محج الوسعية وسين باطلا (۵) فقط والشرة الى الحواب وعند على المارا بالمواب وعند على المناب الجواب محج الوسعية وسين باطلا (۵) فقط والشرة الى المامو و عند على المامو و عند على المامو و الكتاب الجواب محج الوسعية وسين

<sup>(</sup>۱) اور پہلے دن اور تیسر سے دن اور ساتویں دن کھانا تیاد کر نا اور موسم میں قبر پر کھانے کالے جانا لیعنی عوس دغیرہ کے موقع پر اور قر آن مجید کے پڑھنے کے لئے دعوت دینا اور سلحاء فقراء کوختم کے لئے ) یا سور ہ انعام یا سورہ افلاس پڑھنے کے لئے دعوت دینا سب کردہ ہے۔

<sup>(</sup>٢) تيسرك دن قبر پر برخ مونا اور كلاب وكود كاتقتيم كرنا اور مخصوص ايام ميس كھانا كھلانا جيسے تيسرے پانچويں نوي دسويں بيسويں اور چاليسوال اور چھٹے مہينے اور سال مجرك بعدريسب بدعت ہے۔

<sup>(</sup>٣) يخصوص اجماع تيسر عدن كا اور دوسر علاقات اور بدهيت كے جاى كون من سے مال كا صرف كرا بدعت باور جرام ـ

جو سے ہے۔ وہ ا۔ (۳) ہماری بری عادات میں سے دومری عادات ضول خر ہی ہے جو ماتھوں میں اور جالیہ ویں اور سالاندی فاتحہ میں ہوتا ہے اور ان تمام چیز در کا عرب اول میں وجو دنہ تھا مصلحت تو یمی ہے کہ میت کے وارثوں کی تعزیت تمن دن اور ان کوایک دن ایک دات کھانا دیے کے سوالور کوئی رسم نہو۔

<sup>(</sup>۵) میرے مرنے کے بعدد نیوی رسوم جینے دموال، بیموال، چالیسوال، ششمانی اور سالاند بری کچھ نہ کریں اے اللہ ہم کوئن اس طرح دکھا کہن معلوم ہواور باطل اس طرح دکھا کہ باطل معلوم ہو۔

لصیح لقداصاب البجیب الملبیب جواب نهایت صیح اور درست ہے ابوسعید محمد سین سیادی۔ بندہ حبیب، مولوی احمد شاہ، حررہ دین محمر، محدث بٹالوی۔ عفی عنہ حسن بوری عفاللہ عنہ

اصاب من اجاب، الجواب يخ عبره أسكين وباح الدين غفرله بذا الجواب محيح عبده الجميل ابوالخير سعد الدين غفرله

صح الجواب واقعی مولودر کی اور فاتحه سوم دہم چہلم مروجہ بدعت ہےاور ناجائز ہے حررہ فلیل احمد عفا اللہ عنہ\_

کلہاضیح بندہ محمود علی عند الجواب صیح خاکسار محمصد بق مراد آبادی خلیل احمد نیسٹھوی۔ محمود حسن ۱۳۰۳ دیو بندی محی الدین خان احمد ۱۲۹ محی الدین علی عند مراد آبادی۔ الجواب صیح عبدالرحمٰن کان اللہ لۂ عبدالرحمٰن بن عنایت اللہ

لقد معی البجیب اللبیب سعیاً موفوراُ وکان سعیه سعیاً مشکوراُ مجرحسین مراد آبادی ۱۳۰۵۔ فی الحقیقت محفل میلا دشریف جوخالی منہیات وبدعات شرح سے ہوو ہے آوادب ومستحب ۔ ہے درنے دام وممنوع ہے ادر طریقہ ایصال آواب مندرجہ سوال بدعت ہے۔ مولا نامحمہ عالم علی ۔ کما حررہ البجیب المصیب فقط محمد قاسم علی عنی عند مفتی شہر مراد آباد محمد قاسم علی خلف۔ البجیب مصیب احد حسن دیو بندی۔ الجواب مسحح بندہ بچد ان محمد حشمت علی عفی عند۔

محرحشمت على خان مرادآ بادى -احرحسن صاحب امردبى حااتكم الوصول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا. الجيب مصب محرحسن عنى عند محرحسن مرادآ بادى • ١٢٨ حواصح عبدالحق مولانا مولوى اسم

1192.21

اصاب من اجاب الجواب تق الحق التق الانتبارئ -سيد مجرع بدالرشيد عفي عنه عبد الحكيم عفى عنه -الجواب مجمح المجيب شاب والجواب صواب لقد صح الجواب اصاب من اجاب -حسيني شريف عفى عنه بنگلورى عاصى مجمد عبدالحق مراد آبادى احقر بشير احر عفى عنه مجمد جان على محدث مقيم مرادآ با در دراى درباغ قاضى صاحب -

اگر ذکر میلاد جناب سرور کائنات بطور وعظ مضمن روایت صححه خال بدعات سے موتو

مستحن ہے اور بالفعل رسی مولد میں کہ بیشتر امور خلاف سنت واشعار خلاف اوب بلکہ کفر والحاد تک ندکور ہوتے ہیں قابل حذر وزجر ہیں اور فاتحہ غیر مسنون الترز امّا اجتماع مردم طعام میت جور سی طور پر تقسیم ہوا کرتا ہے خالی کراہت و بدعت سے نہیں واللہ تعالی اعلم بالصواب تھم الممذ نب الاواہ محمد لطف اللہ عفی عند مفتی ریاست رامپور بے شک مجیب نے نہایت ورست تحریر کیا ہے فما ذا بعد الحق الله تعلیل الے۔

فقظ براه محررضائے خدا

محدرضاخان ۱۲۸۵ ولد محرعرخان الحق يوخذ بالنواجذ كتبه العبد المتمسك بالله محرسليم محرسليم الله ۱۱۲۹۲ لجواب صحيح عبد القادرخادم شريعت رسول الله مفتى محراطف الله ۱۲۵۸ \_

مدت درساسلاميدام ورمدت مدرساسلاميدام ور

الحق احق بالا تباع حرده عبده الخيف مجمع على رضا مدرس مدرسه اسلام يددا ميور ـ ابوالخيرمجر دضا ١٠٠١ علے ـ

جواب الجواب اصح اورق يمي باور ماعدااس كاباطل بعبدالوماب خال عفى عند

بلاریب محفل میلاد که جوفی زمانا بذامعمول به ہو و محض خلاف شرع اور خبی عنه ہاور ایسال آو اب بلاتقید و تعین او قات کے موتی کی نسبت ثابت ہاور ہیں کندائی فاتحہ نہ کورہ اور سوئم وہ ہم وہ ہم وہ ہم وہ ہم وہ میں وغیرہ سارے کے سارے افعال کو جو مسلمانول نے ہنودود مگر شہب والوں سے اخذ کئے ہیں۔ شرعاً نارواو نا جائز ہیں۔ چنا نچ فقیر نے اپ بعض بعض رسائل مطبوعہ سابق میں بطور نسط اس کو لکھا ہے۔ فقط اور سب جو اب مجیب کے میح ہیں واللہ اعلم وعلمہ ، اتھم واتم مسلمین محمد اسلام وعلمہ ، اتھم واتم مسلمین محمد اسلام کے مدرس عربی مدرسہ امدادید المرقوم ۱۸ شہر ذی قعد ہے سا اھ قد صح الجواب واللہ اعلم بالصواب محمد وائم علی عنی عنہ صانہ تھر اسلمیل الکیل مراد آبادی ۱۳۹۲۔

واقعی نفس میلاد بطریق وعظ نجی مضائقه نهیس بلکه مندوب گربهئیت مروجه خالی از حرمت و بدعت نهیس اورایصال ثواتب اس طریقه پر بدعت فقط حرره محمد عبدالمغی عنی عنه سبنسیوری بلاریب طریقه ایصال ثواب مندرجه سوال زبانه خیرالقرون میس نه پایاجا تا ہے اورا بیسے ہی محفل میلاد بھی۔ الجواب صحیح محمد مدایت العلی عنی عند محمد مدایت العلے لکھنوی مقیم مراد آباد۔

بلائک بیطریقد ایسال تو اب اور بیمفل میلا دبهئیت گذائی عندالل الشریعة بدلائل ندکوره بالادنیز بادلة کثیره مماسوا بانامشروع وبدعت بكذافی الكتاب الشرى فقط محمد زكریاعفی عند ۱۳۰۹

مظفر بوری\_

. الجواب صحیح سید محمد حسن بغدادی۔

بردد جواب مرتوم بالاشك صحيح بستند محفل ميلا دبهيت كذائى بدعت است وفاتخدر كى دسويم ددېم وچهلم جمله از رسوم بنود بستند د (۱) والنّداعلم كتبه عبدر بدالقوى محمد نعمت النّدالبردوانی انگلسنوی الجواب صحيح ابوالفضل محمد نصيرالدين عفی عنه ابوالفضل محمد نصيرالدين ۲ ۱۳۰۰

جوابات صحیح اور حق بیں عنایت الی عفا الله عند بہرار نیوری عبدالسنان محمد عبدالرحل استا سراج تنجی شم شاہ یاز بوری۔

جوابات صحیح بین اس لئے امور نہ کورہ سوال جی متلقی عن الرسول کے خلاف ہیں جواموراس کے خلاف ہیں وہ ہدعت ہیں۔ سخادت علی عنی عنہ مدرسہ اسلامیانیوٹھ سخاوت علی۔

صح الجواب من غير شك ولا ارتياب فاعتبر وايااولى الالباب فقير محرحسين الدملوى -

الجواب صحح برچزے کرازعبادات باشدو ٹیوٹش من خیرالقرون نیاشدآن بلاریب بدعت است و تجاوز از حدد د شرعیہ ست۔

المسكين خادم العلما خليل ذهود يالوي ثم انبالوي \_مولوي خليل الله واعظ\_

امورمند مجرسوال محض محظور اورممنوع بین حاضر ہونا ایسے مواضع میں کام مبتدع اور ناخدا ترسوں کا ہے نفس محفل کومند و ب اور مستحب مجھنا کام نا واقف کا ہے۔ قواعد اصول اور تصریحات علائے فحول سے ذکر جناب فی کا البتہ مند و بات شرعیہ سے ہے محفل اور جملہ تقیدات بلاشبہ برعت وکر وہ بیں واللہ اعلم بالصواب کتبہ العبد المعنصم سراج احمد عفا اللہ عند صفحہ ہے۔ اسما من اجاب نقد اصاب الجواب میں جمیل احمد اسرائیل تھمیلی العبد محرصین جمز سے ان الم ۱۲۸۱۔ وقو کل علی العزیز الرحمٰن دیو بندی۔ میں احمد اسرائیل تعمیلی العبد محرصین محرصین تمنا جان ۱۲۸۱۔ وقو کل علی العزیز الرحمٰن دیو بندی۔

البوالب صحيح محمرامان الله الشمير ى مرادآ بادى

المجیب مصیب انعقاد جلسه محافل مولود مروجه جلسه فاسقانه ہے۔ فاعل عامل کل بدعمة صلالة مرتکب حدیث بدعت بیں ۔خادم العلم اعمل من تراب اقد امہم محمد الله یارغفی عندواعظ بریلوی۔ الجواب صحیح العبد فتح محمد تھانوی الجواب حق بلاار تیاب محمد سعد الدین اکتشمیر می عفااللہ عنہ

الجواب محج بنده محمدا من الدين عفى عنه اورنگ آبادى لا شك في محمد المن ست ١٣٠٣ المواب محج محمد منفعت على ١٣٠١ ا الجواب محج محمد منفعت على عند مدس مدس مدر مديد يوبند محمد منفعت على ١٣٠١ المجواب محج علام رسول عنى عند مدرس مدرس عربيد يوبند

الجواب سيح بنده أميدر ضاغفي عنه اميررضا • ١٣١١ الجواب صحيح محمر الخق امر تسرى\_

الترام مالا بلزم ان سب امور مل موجود ہادر بدالترام عبادات ہوں یا عادات ہوں اس امریس بید حصد شیطانی ہے۔ حسب حدیث القراف کے نماز سے جو کہ بیسب امر خیرالقرون میں خبیس شفت و ان کا عدم خیرالقرون میں واسطے ممانعت کے کافی ہے جو رکو چاہئے کہ کوئی حدیث یا آیت دلیل جواز کی پیش کر ےعدم قدیم ہمارے واسطے دلیل کافی ہاور ذکر خیر آنخضرت بھی است دلیل جواز کی پیش کر سے عدم قدیم ہمارے واسطے دلیل کافی ہاور ذکر خیر آنخضرت بھی ہمارے واسطے دلیل کافی ہے اور ذکر خیر آنخضرت بھی ہمارے واسطے دلیل کافی ہے اور ذکر خیر آنخضرت بھی من السادی مورم ہو جا الرحمٰن میں السادی ۲۲ رہے اللہ فقط واللہ تعالی اعلم بالصواب العبد محمد عبد الرحمٰن میں عدب بقائم عبد السلام بن انساری ۲۲ رہے اللّٰ فی عدب محمد عبد الرحمٰن میں المحمد ماری سے محمد عبد الرحمٰن میں المحمد میں السادی بیا تعلی صاحب۔

بیسب امور بدعت سید سے ہیں ان امور کا التزام ندحفرت کے سے اور نہ خلفائے راشدین سے ہے۔ قرآن کی مجلسوں میں تو کوئی حاضر ہوتانہیں ہے جیسے مولود خوش الحانوں کے پڑھنے پڑھانے میں عوام کا لانعام جمع ہوتے ہیں اور سوم و دہم وغیرہ کل بدعات ہیں فقط واللہ اعلم بالصواب سے الجواب سید مصطفیٰ این مجمد مفتی مدینہ خاص الجواب سے التی اس بیتج العبد المسکین راجی رحمۃ رب العالمین ۔ بخشدہ ست عاصیان رحمے۔

قول صحيح من غير شك وشبهة ومن شك فيه فقد كفو محرعبدالجبارعفي عن مجرعبدالجبارع في عن محرعبدالجبارع في عن مجد للمين المركزي - عن مجد للمين المركزي - عن مجد للمين المركزي - عن مجد للمين المركزي المركزي

محديلين عفى عنه

ولكم في رسول الله اسوة حسنة جواب مج ادربالكل مج عد عرعبدالرحل البهاري

ابواتحق محمدالدين\_

ابوالوفا ثناءالله كفاه الله خادم مدرسة ائديالاسلام امرتسري ثناءالله محودب-

مولودخوانی مطلقاً وغیره رسم وعادات جهلاء موت فوت میں جواو پر ندکور موئے سب بدعت وضلالت اور صرت کے گرائی جیں کیل بدعة صلالة و کیل صلالة فی النار و ما ذا بعد الحق الا الصلال و من لم يقبل فليباهلني

اللهمارنا الحق حقا والباطل باطلاً .(۱)عبرالحق الغزنوى مبائل الجل المسلم اللهمارنا الحق حقا والباطل باطلاً . (۱)عبرالحق اللهواب حق وما ذا بعد الحق الالصلال . الويتلى عبدالاعلى غزنوى -لله من اجاب احقر المدهور بنده عبدالغفور . عبدالغفور سنوهارى الجواب صحيح محمد عبدالعزيز .

بر را بر بربی است کا میت کو جائز اور متحب ہے کین جس طرح جہلاء زمانہ نے قیام وغیرہ متفرق قیدیں نکالی ہیں۔وہ بدعت سیر ہیں اور اصرار کرنا بدعت کبیرہ ہے اور بعض وقت نوبت کفرتک پہنچتی ہے علیم محمد ضیاءالدین علی عنہ بقلم بندہ احمد یحلیم محمد ضیاءالدین خلیفہ حضرت حافظ ضامن صاحب شہید۔

َبِرون قيام كِرْمِلس ميلاد كاانعقاد

(سوال)انعقاد بكسميلاد بدون قيام بروايت صحيح بيانبين-

(جواب) انعقاد مجلس مولود ہر حال تا جائز ہے وقد ای امر مندوب کے واسطے منع ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

> مجالس ميلا دوعرس وسوم وچهلم ...

(سوال)سوئم چہلم وغیرہ کی مجلس تخصیص دن کے نع ہے یابالکل بی ترک کرنا جائے اوراس مجلس میں جاتا جائے یانہیں۔

ر جواب) مجالس مروجه زمانه بندا میلا دوس وسویم و چهلم بالکل می ترک کرنا چاہئے کدا کثر معاصی اور بدعات سے خالی میں ہوتی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### مجلس ميلا دكاكرنا

(سوال) زیدنے برے دریافت کیا کہ میلا دمروجہ حال جائز ہے یانہیں ہے اوراس میں شریک ہونا کیا ہے کرخود بھی مجلس میلا دکرتا تھا اور آبندہ سال کوارادہ بحرکا بھی ترک مجلس کا تھا بخیال اس کے کہ خرج زائد ہوتا تھا اورا ہے اعتقاد میں ناجائز جانیا تھا گرمنع کرنا مجلس کا بوجہ اس کے تھا کہ اس وجہ سے کوئی مجھ کو طعنہ نہ دیوے گا جبکہ میں اس مجلس کو نہ کروں گا بہانہ شرع کا موجاوے گا اور خود نہ شریک ہونا مجلس کا اس وجہ سے ترک کیا کہ لوگ معرض ہوں گے اول تو ان موجاوے گا اور خود نہ شریک ہونا مجلس کا اس وجہ سے ترک کیا کہ لوگ معرض ہوں گے اول تو ان خوالات سے مانع ہوا بعدہ یہ نیے شاصاً لللہ مانع ہوالبد اس سب سے بکر کوترک بوعت سابق حال وال والکار بدعت سے تو اب ہوگا پائیس اور باعث ریا تو نہیں ہے۔

(جواب) ببرحال گناہ مے محفوظ رہاجب سے قصد ترک کیا بہتر ہوا کہ بعر م ترک گناہ کا ہوا فقظ واللہ تعالی اعلم \_

محفل میلا دجس میں صحیح روایات پڑھی جائیں

(سوال) محفل میلاد میں جس میں روایات صیحہ پڑھی جاویں اور لاف وگز اف اور روایات موضوعه اور کاذبینہ ہوں شریک ہونا کیا ہے۔

(جواب) ناجائز ہے بسبب اور وجوہ کے۔

# فتوى مولوى احمر رضاخان صاحب درباب ميلا وشريف

فق کی:۔درباب عدم جوازمجلس مولود مروجه ازمجوع فاوی قلمی احمد رضا خان صاحب منقوله از باب الحظر صفحه ۱۳۹۲،۳۹۲،۳۹۲ موصوله از مولوی عبدالعمد صاحب رامپوری۔
(استفتاء) اس مسئلہ میں کہ مجلس میلا دحضور خیر العباد علیہ الوف تحیة الی ایوم المتنا دیں جوشن کہ خالف شرع مطہر مثلاً تارک صلو ق شارب خمر ہوداڑھی کتر وا تا ہو یا منڈ وا تا ہوموچیں بڑھا تا ہو فوجی ایدو خوار آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر مولود پڑھتا یا بوضو ہے ادبی گتافی سے بروایات موضوعہ تنہا یا دو چار آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر مولود پڑھتا یا پڑھا تا ہوا گرکوئی مسئلہ بتائے تنبیہ کرے تو استہزاء حزاح کرے بلکہ اپنے مقتلہ یوں کو تھم کرے واڑھی منڈ انے والے رکھانے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ جیے ان کے رخسار صاف صاف واڑھی منڈ انے والے رکھانے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ جیے ان کے رخسار صاف صاف مولود شریف

پڑھوانایااس کو پڑھنایا مجرومند پرتقلیما بیٹھناہ مخانابانی مجلس وحاضرین وسامعین کا ایسے اشخاص کو بوجہ خوش آ وازی کے چوکی پرمولود پڑھنے بٹھانا جائز ہے یا نہیں اور ایسے آ دمی سے رب العزت جل مجدہ اور روح حضور فخر عالم بھی کی خوش ہوتی ہے یانا خوش اور پروردگار عالم الی مجالس سے خوش ہوکر دہت نازل فرما تا ہے یا غضب اور حضور اقدس بھی کا دہ خوش گیا ان پروردگار عالم الی مجالس سے خوش ہوکر دھت نازل فرما تا ہے یا غضب اور حضور اقدس بھی ان محضب بینوا محال میں تشریف لائے ہیں یا غضب بینوا محسب بینوا میں الکی ہے تی رہمت ہیں یا غضب بینوا من الکی ہے تو رہمت ہیں یا غضب بینوا من الکی ہے تو جرواعندر بالا رہا ہے۔

(جواب) افعال نرکورہ بخت کبائر ہیں اور ان کا مرتکب اشد فاسق فاجر مستق عذاب نیر ان وغضب رحمٰن اور دنیا میں مستوجب بزاران وُلت وہوان خوش آ وازی خواہ کی علت نفسانی کے باعث اسے مجرد مند پر کہ هیقة مند حضور پرنورسید عالم اللہ ہے انتقامات سے مجلس مبارک پرسوانا حرام ہے۔ تبیین الحقائق و فتح الله المعین و طحطاوی علی مراقی الفلاح وغیرہ میں ہے فی تقدیم الفاسق تعظیمه و قدو جب علیهم اهانته شرعاً (۱)

روایت موضوع پڑھنا بھی جرام من ابھی جرام الی بجائس سے اللہ خروجل اور صفور پر تورسید
عالم کی کمال نادا فن ہیں الی بجائس اور ان کا پڑھنے والا اور اس حال سے آگاہی پاکر بھی
عاضر ہونے والے سب سی فضب الجی ہیں سے جنعے حاضر بن ہیں سب وبال ہیں جدا جدا گرفتار
ہیں اور ان سب کے وبال کے برابر اس پڑھنے والے پر وبال ہا وار اپنا گناہ خود اس پر علاوہ اور
ہیں اور ان سب کے وبال کے برابر گناہ الی مجلس کے بانی پر ہاور اپنا گناہ خود اس پر طرہ مشلا
ہزار خص حاضر بن ذکور ہوں تو ان وہ برابر گناہ اور اس گذاب قاری پر ایک ہزار ایک گناہ اور بانی
ہزار خص حاضر بن ذکور ہوں تو ان بر ہزار گناہ اور اس گذاب قاری کے اور ایک خود اپنا پھر سے
ہزار دوا ایک ہزار حاضر بن کے اور ایک ہزار ایک اس قاری کے اور ایک خود اپنا پھر سے
شرد وہ کا ہر دوا ہے ہرگلہ پر سے حساب وبال وعذ اب تازہ ہوگا مثلاً فرض کیجے کہ ایے سوگلمات
مردودہ اس مجلس میں اس نے پڑھے تو ان حاضر بن میں ہرا یک پرسوہ اسوہ اگناہ اس قاری وکلمات
دین سے عاری پرا یک لا کھا یک سوگناہ اور بانی پردولا کھدوسوو قسس علی ھذارسول اللہ اللہ اللہ ورائے ہیں۔ میں دعا الی ھدی کان لہ من الا جر مثل اجور من تبعه لا ینقص

محری سی ۱۳۰۰ حنی عبدالصطفی احدرضاخان

### عرس میں شرکت

(سوال) جسعرس میں صرف قرآن شریف پڑھاجادے اور تقلیم شیر نی ہوشریک ہونا جائز ہے یانہیں۔

<sup>(</sup>۱) جس نے ہدایت کی طرف بلایا تو اس کے لئے اس قدراج سلے گا جس قدراج کہ پیردی کرنے والوں کو سلے گا اور ان کے اجر میں کوئی کی نہ ہوگی اور ان کے گا تو اس کو گراہ کی گئی ہودی کرنے والوں کو گناہ سلے گا اور ان کے گناہ وں سے کہ واجب کیا ہے۔ دمی کا اور ان کے گناہ وں کے گناہ وں کے گناہ وں کی کہ کہ وقت اللہ تو کیا ہے۔ دمی اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھا ہی کہ امام احمد وسلم اور چاروں ائمہ نے بجز نسائی کے ام المومین صدیقہ رضی اللہ تعالی تعالی کے امام کم کرنے کے اور اس کو بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے۔ در سے مشاق کرتے تھا ور آج تم خبروار کوئی عذر کرنا کہ تم نے ایمان کے بعد تفر کرایا۔
میں کے ایمان کے بعد تفر کرایا۔

(جواب) کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں اور کوئی ساعرس اور مولود درست نہیں ہے۔

برسال عرس كرنا

(سوال) جناب مولا نافضل الرحمان صاحب کاعرس کنٹے مراد آباد میں ہرسال تاریخ معید پر ہوتا ہے بذر بعداشتہار تاریخ عوس شہر بھی کی جاتی ہے خاص مربیدان سلسلہ کو بذر بعد خطوط اطلاع دی جاتی ہے تاریخ معید پر لوگوں کا اجتماع ہو کر قرآن خوانی ہوتی ہے اور ایصال تو اب کیا جاتا ہے قوالی راگ ہائ مزامیر دو گرخرافات وغیرہ روثی بھی نہیں ہوتی ہے امید دار ہوں کہ جواب باصواب مرحمت فرمادیں کہ میاں صاحب موصوف کے بیعقا کد بموجب شرع شرع شریف جائز درست بیں یا باطل لغویات سے ہیں اگر ناجائز و نادرست بزدشار علیہ السلام ہیں تو ایسے خص اور ایسے عقیدہ رکھنے والے اور رسول باطل لغویات سے ہیں اگر ناجائز و نادرست نزدشار علیہ السلام ہیں تو ایسے خص اور رسول مقبول بھی کوعل المامت درست ہے یا نہیں اور صحابہ پر طعن و مردود و ملعون کہنے والے اور رسول مقبول بھی کوعل مالغیب جائے والے باوجود بکر آن و حدیث کشرہ سے شاہت ہے کہ آنحضرت کوعلم غیب نہ تھا اور پھر واقف کار لوگوں کا سمجھنا اور میاں صاحب کا اصر اراپ عقائد پر ان کوکس درجہ کا گہمار بہنا تا ہے اور وہ اپنے اس کمیرہ کے سبب سے سنت جماعت سے خارج ہوو رکھا یا خبیں ایسا عرس جس ہیں سب التزام ہوتار تا تھیں بھی ہو پھر قوالی راگ مزامیر ساع نہیں ایسا عرس جس ہیں سب التزام ہوتار تا تھیں بھی ہو اجتماع بھی ہو پھر قوالی راگ مزامیر ساع ونا جائز جمع عور توں کا نہ ہو جائز و درست ہے بائیس۔

(جواب) عرس کا الترام کرے یا نہ کرے بدعت اور تا درست ہے قین تاریخ سے قبروں پراجماع کرنا گناہ ہے خواہ اور لغویات ہوں یا نہ ہوں اور جو تخص صحابہ کرام میں سے کسی تکفیر کر ہے وہ ملعون ہے ایسے تخص کو امام مجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔ از بندہ محمد کی السلام علیم علم غیب کے متعلق دو تین رسالے میرے پاس موجود ہیں اور حضرت کی کتاب براہین قاطعہ میں یہ بحث اور بحث عرس دغیرہ خوب مدل مذکور ہے۔ والسلام

عرس كأحكم

بیں دہاں پر فلیفذید کامریدان حاضرین کوتجہ دیا ہے اور نیز ظاہر کرتا ہے کہ زیدای وقت جلسہ بذا می تشریف لائے بلکہ شریک جلسہ بذا بیں اور فلاں فلاں ارشاد فرماتے بیں شرعا امور فدکور الصدر درست بیں یا خلاف اور جوش امور فدکورہ کامر تکب ہوائ کا امام بنانا درست ہے یانہیں اوروہ شخص کی درجہ میں ہے فتو کی مفصل وشرح ارقام فرمایا جاوے۔

(جواب) قبر میں پھر دگانا کروہ ہاہ و فقہاء نے صراحة اس کومنع نکھا ہے اور مولانا محر التی وہاہ جرحمالند تعالی کے تمام ہندوستان کے علاء محدثین کے استادواستاد زادہ نواسہ وشاگردو طیفہ مولانا شاہ عبدالعزیز قدر سرف کے بیں اسے مسائل البعین اور مانتہ مسائل جی اس کومنع کھتے ہیں ، الفاظ البعین کے یہ بیں پہنتہ سافقت قبر وتغیر نمودن گنبدو چہارد بواری و چیوتر و فزوقبر جائز نیست (۱) اور عوس کے باب جل بھی جواب یہ ہے کہ منع ہار بعین جس مولانا مدوح کھتے ہیں مقرر سافقتن روز عرب جائز نیست ودر تفیر مظاہری میٹویہ دلا ایجوز ملافعلہ الجہال بقور الا ولیاء وشہداء من آسی و دوالقواف و جوابا واسخاذ السری والمساجد البہاد من الا جماع بعد الحول کا لا عیاد و می موادنا ہو ہوائی اور یہ بقوات کے شخ جلسمی حاضر ہوا در بیام فرم انا ہے اگر چہ تاویل تھے مائی سبب انجام شرک اور باعث فساد عقیدہ توام ہو تو بیام بیانا اس کومنع ہے گواس کے بیچے نماز اوا ہوجاتی ہو امور کا اصراد کر سبب انجام شرک کے لہذا ہے سب امور ممنوع ہے گواس کے بیچے نماز اوا ہوجاتی ہے امور کا اصراد کر کے اور کر سام بیانا اس کومنع ہے گواس کے بیچے نماز اوا ہوجاتی ہے امور کا اصراد کر کے اور نہدہ مولونا نامحم آلحق مرحوم کے قاد کی ہے بیقی کرتا ہا گرا کہ انہ کے مطالعہ سے وور کے نور کون نور کی نور کر مطالعہ کے کواس کے بیچے نور کر کو کا کہ اس کے مطالعہ سے تو والد تعالی انام

رشیداحرگنگوی غنی عنه رشیداحدا ۱۳۰۰ الجواب محیح والمجیب مصیب الجواب محیح والمجیب مصیب الجواب محیح گخرالدین غنی عند گنگوی گلمجم می مردر علی شاه غنی عنه مدرسه مظاهر العلوم سهار نپور

<sup>(</sup>۱) قبرکو پکانتانا اورگنید کی تقیر کرناا دوقبر کے پاس جارد بواری اور چیوتر دینانا جائز خمیں۔ (۲) عرس کے لئے دن مقر دکرنا جائز میں ہے اور تقییر مقلم کی شکھاہے کہ چو کچھ جہال اولیا وہ شہدا ہو کی قبر وں کے ساتھ کرتے میں دہ جائز نیس ہے جیسا کہ مجمد اور اس کے اطراف طواف کرنا اور چاخوں کا جلانا اور مجدوں کواس کی اطراف میں بنا نا اور ہر سال کے بعد اجتماع میں میں کے اور اس کا نام عرس دکھتے ہیں۔

الجواب صحیح حبیب الرحمٰن مدرس مدرسه مظاہر العلوم سہار نبور۔ ہذا الجواب صحیح مجمد اسلمعیل مدرس مدرس عربی دیو بند۔ جوابات وسوالات صحیح ہیں عنایت الٰہی عفی عند۔ جواب صحیح ہے اللہ تعالی ان فضائح کے مرتکب کو اجتناب کی قوفیق دے کے اتباع سنت پر قائم رکھے مشاق احمد عفی عند۔ جواب صحیح ہے اور اس عبارت سے گریز بھی کمال درجہ گمرائی ہے۔

احمر على عفي عنه غوانپوري وارد حال سهار نپور۔ الجواب صحیح فضل الرحمٰن عفی عنه دیو بندی م**ندا** الجواب صحیح وسکره فضیح ۔

ین س دی ۔ الجواب سیحے الجواب سیح جواب سیح ہے الجواب سیح عبد الرزاق بندہ محمود عفااللہ عند دیو بندی مجموعبد الرشید انصاری سہانپوری۔ بندہ عزیز الرحمٰن عبد الرزاق میں معنی عند دیو بندی۔

الجوب سیح الجواب سیح اصاب صاب الجواب سیح من اجاب اصاب محدیث می اجاب اصاب محدیث می اجاب اصاب محدیث می می است می اس

## كتاب الجنائز

## جنازے اور میت اور قبروں کے مسائل کابیان

مردوں کوثواب کس طرح پہنچتاہے

(سوال) ایصال ثواب میں نیت سب اموات کی کرے تو سب کو برابر پہنچے گا یا تقسیم ہو کر ہنچے گا۔

ت (جواب) يا وابسب برحصدرستقسيم بوگا جيسا كفاجر بادرسب كوجر برواحدكو بورا تواب جيسامشهور كولي روايت فيح اس كى بنده كومعلوم نبيس والتداعلم -

## تواب ميت كوكس طرح بينج گا

(سوال) ایک شخص کے جس وقت دل میں آتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ المی جس قدر جھے نیکیاں تمام عمر میں ہوئی ہوں میں نے ان کا تو اب اپ والدین کو بخشا۔ ایک شخص نے یہ بات من کراس ہے کہا کہ یوں اموات کو ہرگز تو اب نہیں پہنچا تا وفقتکہ کوئی چیز خاص ایصال تو اب کے واسطے نہ پڑھی جاوے تو یہ کہنا اس شخص کا صحیح ہے یانہیں اور اس طرح سے تو اب بھی پہنچا ہے یانہیں۔ (جواب) تو اب ہر طرح بہنچ جاتا ہے۔ قول مانع کا صحیح نہیں۔

### تواب يبنجنے كاطريقه

(سوال) ایک شخص تمن مرتب قل شریف پڑھ کراپ والدین کو بخش دیتا ہے ذید نے یہ بات من کراس شخص سے کہا کہ تم تین مرتبہ قل شریف پڑھ کرتمام زمانہ کے مسلمانوں کی روح کو بخش دیا کرو ہر برفر دبشر کوایک ایک ختم قرآن کا قواب ملے گا اور تبہارے والدین کے قواب میں کچھ کی نہ آئے گی اب وہ شخص یہ بوچھتا ہے کہ سب دنیا کے مسلمانوں کی نیت کرلیا کروں گا ورنہ جھ کو پچھ ضرورت نہیں کہ میں اپنے والدین کا تواب کا شکر اوروں کو دوں اس میں شیخے مسکلہ کیا ہے۔ فرواب ) میر سے استادوں کا نی قول ہے کہ تحقے میہ ہے کہ تواب تقسیم ہو کر پہنچتا ہے۔ نہ سب کو بورا بورااور اس باب میں کوئی روایت صدیت کی تعجی نہیں فقط واللہ اعلم

## ايك قرآن مجيد كاثواب كى كوكس طرح ينجے گا

(سوال)ایک قرآن مجیزه ثواب چندمردوں کو پنچایا تو تمام کوایک قرآن کا ثواب تقسیم ہوگایا ہر ہروا حد کو پورے ایک قرآن کا ثواب حاصل ہوگاعلیٰ ہزاالقیاس طعام دغیرہ۔

(جواب )جواب تقسيم ہو کر پنچاہ۔

طعام الميت يميت القلب كالمحيح مطلب ومنثاء

(سوال) ایک خف نے حسب معمول مروجہ دینار دسویں کو بیسویں کو یا بری ششاہی کو کھانا پکایا است اس کی بیسے کے فقراء کو کھلا کو کھانا پکایا است اس کی بیسے کے فقراء کو کھلا کو کھانا دری دو فیرہ کو کھی تا کہ رسم برادری دوست واحباب واہل دعیال نے کھایا اور فقراء و مساکین نے بھی کھایا تو برادری دوست احباب نے جو بھے کھایا تو دہ طعام میت کے تھم میں ہے یا نہیں اس پر طعام المیت میں اس پر طعام المیت میں اس کے تعلق اللہ جاری ہوگایا نہیں۔

(جواب)جس قدرنقراء کو کھلایا بہ شرط نیت خالصہ کے قواب پہنچے گا اور رسم کا گناہ بھی ہودے گا ادر چوطعام برادری کو کھلایا اس کا کھانا تکروہ ہے اور امات قلب بھی اس میں حاصل ہے نہ کھانا چاہے خواہ غنی ہویا فقیرالیا طعام کمروہ ہے۔ فقط

## غنی کو کھلانے کا تواب مردہ کو

(سوال) این بزرگوں کی ارواح کوایصال و اب منظور ہے کوئی شے اپنے یار واحباب اغنیا موکھا ا کرایصال و اب کرسکتا ہے انہیں اور اغنیا جائ شے کے کھانے سے خطاوار تو نہیں ہوں گے۔ (جواب) غنی کو ایبا طعام صدقۂ نقل کا کروہ تنزیہہ ہے اور تو اب پہنچتا ہے ۔ گر نقیر کے کھانے سے کم۔

قبرستان میں قرآن شریف کیے پڑھے

(سوال) قبرستان میں قرآن شریف آوازے ناظرہ پڑھنادرست ہے یا ہیں۔

(جواب) قبرستان من قرآن شريف پاركادرآ بسته ديم كراور حفظ سب طرح برهنا درست

ہے۔(۱)فظ

<sup>(</sup>١) لما حظه موسك الخنام شرع بلوغ المرام\_

# قبر پرمردے کو تواب پہنچانے کے لئے ہاتھ اٹھانا

(سوال) قبر پرمرد کوثواب پنجانا ہاتھ اٹھا کردرست ہے انہیں؟

(جواب) او اب پہنچانے کے لئے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہاتھ اٹھا کر دعا ماتکی مور قبری طرف پشت کر لینی جائے۔

## قبر برقرآن شريف برهنا

(سوال)میت کوفن کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سر ہانے اور پائٹنیں رکھ کر دو شخص اول و آخر سور ة بقر و پڑھتے ہیں درست ہے یانہیں۔

(جواب) اول آخرسور و بقره بردهنا تو حدیث شریف (۱) میں وارد ہوا ہے مرخصوصیت انگلی کی نہیں ہے۔(۲) فقط

## منی ہوئی قبروں پرقر آن مجید پڑھنا

(سوال) ایک مکان میں چند قبریں پختہ و خام ہیں۔اگرصاحب مکان اس جگہ قرآن شریف پڑھا کر بد نیت قر اُ ق علی القبر کی جس کوفقہاء منع کرتے ہیں تو جائز ہے یا نہیں اور احکام قبر بعد منهدم ہونے کے بدل جاتے ہیں یا نہیں۔

(جواب) وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے اور جب قبر مطموس ہوجادے نام دنشان ندر ہے تو بعض احکام بدل جاتے ہیں۔واللہ اعلم۔

## قبر برقرآن مجيد بإهوانا

(سوال) قرآن کے مافظوں کو قبر برقرآن بڑھوانا یا مکان پریاکسی وسری جگہ برواسطے تو اب میت کے کیسا ہے۔ اورا گر بغیر مقررہ اجرت کے کچھ حافظوں کو دیا جاو ہے گیسا ہے اور چنے یا الانچی دانے کھانے کے جس برکلم طیب میت کے واسطے بڑھا ہے کیسا ہے اور تیج دسویں میں جانا کیسا ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال فی شرح نقد اکبردی عن این عمر انداوسی ان مقر اُعلی قبره وقت الدفن بنو اتّح سورة البقر و نواتیمها شرح نقد اکبریس بے کہ حضرت این عمرؓ سے روایت کہ انہوں نے وصیت فر مائی کہ ان کی قبر پر فن کے بعد سورۃ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھی جائیں والتداعلم\_ (۲) فقاد کی مولوکی عبدالحق صاحب ۱۲۔

(جواب) قبر پرقر آن پڑھوانادرست ہا گرلوجداللہ تعالی ہوا جرت کا خیال دونوں کو نہ ہوادر جو حسب قاعدہ وعرف دیاجاتا ہے وہ بھی بھکم اجرت ہا ہے پڑھنے کا اثواب نہیں ہوتا نہ قاری کو نہ میت کوادر رسوم تیجہ ودسویں وغیر ہما میں جانا بھی منع ہے۔

#### قبرول پرقر آن مجید پڑھوانا

( سوال ) قبروں پرقر آن پڑھوانے کوحافظوں کومقرر کرنا کیسا ہے۔

(جواب) قبروں پراگرقر آن لوجہ اللہ پڑھوادے قودرست ہے مگر اجرت پر درست نہیں نہائے۔ پڑھنے کا تواب حافظ کوملتا ہے ندمردہ کواور اجرت دینااور لینا دونوں ناجائز ہیں۔ فقط۔

### قبر يرخوشبولگانا پھول ركھناروشي كرنا

( سوال ) قبر پرخوشبولگانایاروشی کرنایا پھول رکھنا جائز ہے یانہیں۔

(جواب) قبر پر پھول وغیرہ (۱) چڑھانا نادرست ہے اگرآ مدو رفت زائرین ہو اور لوگوں کو "کلیف پہنچتی ہوتوراستہ میں قبروں پر چراغ رکھنادرست ہےاور نضول روثنی ہرجگہ حِرام ہے۔(۲)

### میت کے لئے کلام اللہ پڑھنے کی اجرت

( سوال ) جو خص ختم کلام الله نثریف میت کو بخشے اور اس کے دارث کوئی چیز پڑھنے والے کو بغیر مقرر کرنے کے دیویں اس کالیزا کیسا ہے۔

(جواب) عرف میں یہ بات قرار پانچکی ہے کہ قر آن پڑھنے والے کو ضرور دیتے ہیں تو اگر چہ پہنے سے باہمی اجرت پڑھنے کلام مجید کی طےنہ ہوئی ہوتو لیمنا جائز نہیں اور ندایسے پڑھنے کا تو اب میت کو پنچے اور اگر دینا عرف کے اندر نہیں اور خالی نیت سے لوجہ النداس نے پڑھا۔ پھر اگر لے لیوے تو سچھ جرج نہیں فقط والنداعلم۔

وفن کے بعد فاتحہ بر منا

(سوال) بعد فن میت کے چند قدم ہٹ کر فاتحہ وغیرہ پڑھنی جا ہے یانہیں۔

(جواب)چندقدم ہنااس کی کچھاصل نہیں مگر بعد فن کے اگر ایصال تواب کے لئے کچھ بخشے تو درست ہے لیکن کلمات تعزیت کہنے درست نہیں۔

<sup>(</sup>۱) لما حظه بوماً تدمسائل ۱۱\_(۲) لما حظه بوماً تدمسائل ۱۱\_

#### مسئله لمقين ميت

(سوال) جب ماع موتی کے حضرت امام صاحب قائل نہیں پھر فقہاء حنفیۃ تلقین میت کو کیوں تحریفر ماتے ہیں۔

ر ۔ (سوال)صفر کو ہندی میں پیتل کہتے ہیں یا کانسی غیاث اللغات میں کانسی ککھا ہے اور غایبۃ الاوطار میں پیتل ککھا ہے سیجے کس کا قول ہے۔

(جواب) مسلم اع میں حفیہ بہم مختلف ہیں اور روایات سے ہردو مذہب کی تا کیہ ہوتی ہو پس تلقین اس ندہب برجن ہے کیونکہ اول زمانہ قریب وفن کے بہت می روایات اثبات عاع کرتی ہیں اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس باب میں کی منصوص نہیں ۔ اور روایات جو کی امام صاحب ہے آئی ہیں شاذ ہیں فقط والقد تعالی اعلم اا۔

تنبرا \_ قول مترجم در مخنار كالصحيح ب\_فقط والقداعلم الـ

مومنین کی روحوں کا شب جمعہ کواپے گھر آنا

(سوال) ارواح مومنین ہر جمعہ کے شب کواٹیے اہل وعیال میں آتی ہیں سیحے ہے یانہیں اس طرح کاعقید ورکھنا درست ہے یانہیں۔

(جواب)ارواح مونين كاشب جمعه وغيره كوايئ كحريس آناكبيس ثابت نبيس بوا

بدروایات وابیه بین اس پرعقیده کرنا برگزنهیں چاہئے۔فقط والتد تعالی اعلم ۱۲ کتبدالراجی رحمة ربدرشیداحد گنگوی ً

الا جوبة صحية محمر يعقو بالنانوتوي عفى عنه مدرس اول مدرسه عاليه ديوبند

الاجوبة حجية الوالخيرات سيداحم عفى عنه

مدرس دوم مدرسه عاليه ديوبند

الاجوبة صحيحة الاجوبة كلهاصحية -

احمه بزار وي عفي عنه عزيز الرحن الديوبندي كان الله له ووكل على العزيز الرحمن

الاجوبة تصحية الاجوبة صحيحة محمر وعفى عندالبي عاقبت محمود كردال الاجوبة كلباصحية ابوالمكارم محمراتحق

فرخ آبادى عفى عنه

<sup>(</sup>۱) ملية سائل مؤلفه مولانا شاه محمد التحق صاحب محدث د الوي مين محمى الى طرح ب

عبداللدانسارى عفى عنه مدرس مدرسه عاليه دبوبند

مرده کی روح کاشب جعدگھر آنا

(سوال) بعض علاء کہتے ہیں کہ مردہ کی روح اپنے مکان پرشب جمعہ کو آتی ہے اور طالب خیرات دقو اب ہوتی ہے اور نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے بیام صحیح ہے۔ یاغلط؟

(جواب) په روايات شيخ نبيس فقط والله تعالی اعلم ۱۱\_

شب جمعه مروول كى روحول كالسيخ مكانول مين آنا

(سوال) شب جعدم دول كى رومين الني كفرة في بي يانبين جيما كبعض كتب مين كلها بي

(جواب)مردون کی رومین شب جمعه مین این ایم تنبین آتین روایت غلط ہے۔

رافضی تبرائی کے جنازہ کی نماز

(سوال)رافضی تمرائی کے جنازہ کی نماز جو کہ اصحاب ٹلاشک شان میں کلمات براد بی کہتا ہے بڑھنی چاہئے یا نہیں؟

(جواب )ا بے دانضی کوا کشر علاء کا فرفر ماتے ہیں۔ لہذااس کی صلوۃ جنازہ پڑھنی نہ جا ہے۔

بدعتوں کے جنازہ کی نماز

(سوال) تعزیدداروں اور مرثیہ خانوں اور بے نمازیوں کے جنازہ کی نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ (جواب) پیلوگ فاس ہیں اور فاس کے جنازہ کی نماز واجب ہے پس ضرور پڑھنا جا ہئے۔

مرده كوزمين مين امانت ركهنا

(سوال) بعض شخص کہتے ہیں کہ دفن کرتے وقت قبر میں زمین سے کہدوے کہ یہ تیرے سپر د ہے تو زمین سردے دکلاتی نہیں ویسے ہی رہتا ہے گئے ہے پانہیں؟

(جواب) بيبات غلط ہاورز مين ايے جمله امور ميں عابر جمض اور محكوم تكم اللي ہے۔

مرے ہوئے بچہ کے پیدا ہونے برنام رکھنا

(سوال)مرابچه پیدا و نیا او کرمر جانے یا اوت ای مرجانے پنام رکھنا چاہئے یائیس؟

(جواب)جوبچه بپراہو یا سقاط ہوا ہواور تمام اعضاء بن گئے ہوں اس کانام رکھ دینا بہتر ہے۔

اورا گرمضغہ گوشت ہے ونام رکھنے کی حاجت نبیں ہے۔

عورت کے انقال کے بعداس کے شوہر کا اس کے جنازہ کو ہاتھ لگانا

(سوال) كى عورت كانتقال بوكيا، جناز كواس كاخاوند باتھ لگاو بيانيس؟

(جواب) بعد نوت زوجہ کے زوج اجنبی ہوجاتا ہے جب بیگانہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تو زوج کو کے ساتھ میں مغیر میں میں انگر میں سالیمہ مجم

کیوں ہاتھ لگانامنع ہوگا جیسے اور لوگ بیں ویبابی یہ بھی ہے۔

موت کے بعدمیاں بیوی کا ایک دوسرے کا مندد کھنا

(سوال) بعدمرنے کے خاوندکو بیوی کامند دیکھنااور بیوی کوخاوند کامند دیکھناورست ہے یائبیں؟

(جواب) خاوند بيوي دونون منه ديكه سكته بين-(۱)

فبل دفن قبر مين مرده كامنه ديكهنا

(سوال)مندد كھناميت كاقبل فن كے كوقبر من ديھےدرست بيانبيں؟

(جواب) ہوالمصوب مند کھنامیت کا گوتبر میں دیکھے یا بل وفن کے دیکھ درست ہے قبال فی فت اوی عبالم محلومی و لا باس بان یوفع ستر المیت عن وجهه وانما یکرہ بعد المدفن انتهی وفی مدارج النبوة (۲)واضح آن ست کیکی وعباس وضل وخم درقبرآ مدندو بود خم

آخر کے کہ برآ مداز قبروازوی آرند کہ گفت آخر کسیکہ روی مبارک آنخضرت رادید در قبر من بودم انتی \_ (۲) واللہ تعالی اعلم حررہ محموعبد الحی عنی عند محموعبد الحی \_

الجواب مج بنده رشيد احر في عند كنكوني رشيد احمد (١٣٠١)

جنازه کے لئے جانماز نکالنا

(سوال) دستورا کشر بلاد میں یہ ہے کہ الل میت کیٹر اقریب گزنجر کے اپنے پاس سے دیتے ہیں اس پرامام کھڑا ہو کرنماز پڑھتا ہے بیامر درست ہے یائیس اور بعض صاحب اس کو بدعت اور بوجہ اسراف فی اکٹفن کے حرام اور ممنوع کہتے ہیں۔

(جواب) سورت مسئول عنها مين كيرادينا الل ميت كا اور نماز جنازه پر صنا ام كا كير مندكوره پر درست باوريام رنب برعت سيد معلوم بوتا ب ندامراف في الكفن اس لئے كداكثر جا زمين كى ياكى اور تا يا ك كا حال معلوم نہيں بوسكتا باور چونكه نماز جنازه ميں طہارت مكان بھى شرط باس وجه بين اور چونكه نماز جنازه ايك شرط باس وجه بين اور چونكه نماز جنازه ايك شرط باس وجه بين اور چونكه نماز جنازه ايك آ دى يهي كافى بوتى بابدا امام به واسط طهارت مكان واسط صحت سلوق جنازه ككافى به وستر العور قشرط في حق الميت والا مام جميعاً وفي رد المحتاز على قوله وستر العور قشرط في حق الميت والا مام جميعاً وفي رد المحتاز على قوله رفى القنية ) النج مشله في المفتاح والمجتبى امر نا الى التجريد انتها وفى وفى العالم عن العالم على وفى المام وحده (ا) انتهاى المام وحده (ا) انتهاى الباقين وايضاً فيه والصلوق على الحنازة تتادى باداء الامام وحده (ا) انتهاى

اور چونکدائل میت کوغرض اس کیرادیے سے بیہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کر اللہ دے دیا جاد ہے واسلے کے کفن عرف اور شرع میں عبادت جاد ہے واسراف بھی نہ بوانہ مطلقا اسراف فی الکفن اس واسطے کے گفن عرف اور شرع میں عبادت میں اور کیرا جاء نماز خدکور کفن میں شامل بی نئیس جو اسراف فی الکفن بواور نیز صراح وغیرہ میں ہے گفن فختین جامہ مردہ انتخا تو جا نماز خدکورک فن کہنا بعض صاحب کی کم بنی بوتی ہے کہ مالا یہ خفی واللہ اعلم الواقم محمد عبدالحی عفی عنه محمد عبدالحی عفی عنه محمد عبدالحی عفی عنه محمد عبدالحی

اگر ضروری نه جانے تو درست ہورنہ بدعت ہونے میں شک نہیں بس جہاں جائے پاک معلوم ہوو ہاں اہل میت کا کبڑ الا ناامام کے داسطے بدعت ہوگاباتی للددینا تو اب ہے فقط واللہ اعلم رشید احمد گنگو ہی عفی عند

<sup>(</sup>۱) در مخاراد رقدیہ میں سے کہ میت کے تق میں طہارت ماصل کرنا نجاست سے کپڑے اور بدن میں اور مکان میں اور سر عوت شرط ہے۔ اور مخان میں اور مکان میں اور سرح عوت شرط ہے۔ میت کے اور روتار میں اس آول بہے کہ پیقنیہ میں ہے کہ جب ان میں سے کہ ہمارا معاملہ تج ید کی طرف ہا اور عالمگیری میں ہے کہ جب ان میں سے بعض نے اس کام کو کرلیا ایک جماعت مردیا حورت تو باقیوں سے ساقط ہوگیا اور ای میں دیکھی ہے کہ اور جنازہ کی نماز امام کے اوا کرنے سے اوا ہو باتی ہے۔

کفن میں ہے جاءنماز بنا نا

(سوال) کفن میں شروع ہے ایک کیڑا زیادہ بنا کراس کا نام جاءنماز رکھ کراہام کواس پر کھ آئر كے نماز جنازه پرهوانااور ملاصاحب كووه كير ادے دينا ثابت ودرست ہے يائبيں؟

(جواب) جاء نماز بناناز اكد باكر مال يتيم سے بنائى جاتى جاتو حرام بادراگر مال يتيم سے نہیں ہے تو اس کو ضروری جاننا بدعت ہے اگر صدقہ کیڑے کا کرنا منظور ہے تو ورث بالغلین و کیا ضرور ہے کہ جانماز بنائی جاوے اور امام کے پاؤں کے پنچے ڈالی جاوے ویسے ہی دے دینا

چاہے مگر چونکہ مجد کے ملاؤوں نے اس بہانہ ہے آیک گز کیڑ الیٹا ایجاد کیا ہے قواس مکارن ہ اس رسم کو جاری کیا درنه اس کی کچھاصل نہیں اور ندائمہ مجتبدین سے نہیں ثابت اور نہ کسی کتا ب میں اس کاذکر ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

میت کوقبر میں کسے لٹایا جائے

(سوال) ميت كوفن كرنا سيرهى كروك يربرخ قبله جائب يا بحسب رواج حيت منه بقبله بدو تروايات معتره حديث وفقه مسلمة حنفيدلل وفصل ارقام فرمايا جادك

(جواب)والله تعالى مهم محق والصواب وفن كرناميت كودائ ببلور قبله رخ بالاتفاق مسنون و متوارث ومعمول بها بلاخلاف ب بلكه كلام فقباء يلبم الرحمة ال كے خلاف كمنع يرمصرح

موجود بلهذالوكول كوجاب كماس طريقه كومعمول بهاا بناتهم اكراي موتى كوبروجهلت دسنت سيدالرسلين عليه التحية وعلى آله وصحبه وسلم بردفنادين اورجانب پشت ميت ملى كرد هيلے ت مكيدلگا دي تاكميت دائى كوك يرقائم رج جانب پشت لوك ندجاوك .

قال في الهدية اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقة الايمن اعتباراً لحال الوضع في القبرانتهي(١) وقال في النهاية وفي حالة اللحد فانه يوضع على شقة الا يمن (٢)وقال في فتح القدير واما ان السنة كونه على شقة الا يسمن فقيل يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم في الصحيحين عن

البرآء بن عازب عسه عليه الصلوة والسلام قال اذا تيت مضجعك فتو صاوضوءك للصلوة ثم اصطجع على شقة الايمن وقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك الى ان قال فان مت مت على الفطرة (١) وفي شرح النقاية لالياس زاده ويوجه الى القبلة اى يوضع في القبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة (٢)انتهي وقبال في البرهان شرح مواهب الرحمن يوجه الى القبلة على جنبه الايمن لماروي ابو داؤد والنسائي ان رجلاً قال يارسول الله ما الكبائر قال تسع فلكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا ورواه الحاكم في المستدرك ايضاً وقال قد احتج الشيخان برواية هذاالحديث غير عبدالحميد بن حنان انتهى واخرجه ابن ابي حاتم والطبراني وبن مردويه عن عميرالليثي ايضاً واحرج على بن الجعد في الجعديات عن ابن عمر مرفوعا ايضاً (٣) وقال في الفتاوي قاضي خان يدخل الميت القبر من قبل القبلة ويوضع فيه على جنبه الا يمن مستقبل القبلة (٣) انتهى وقال في الجوهرة النيرة شرح القدوري بذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات رجل من بني عبدالمطلب فقال يا على استقبل القبلة استقبالا وقولوا جميعاً بسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه

<sup>(</sup>۱) اور فق القدير على ب كرمره كوسيدى كروث لنانا ست بون كے لئے مكن ب اس حدیث سے اس بردليل لائى جائے جو بھار ہے تواس مار ہے تواس مار ہے تواس مار ہے جو بھار ہے تواس مار ہے جو بھار ہے تواس مار کے دستے قدار کہ است اللہ مار کے دستے قدار کے لئے كرتا ہے۔ پھرا بی سیدى كروث پرلیٹ جااور كهذا است اللہ بھى نے اسپے تعمل كو تير سے حوالے كرد باء بهال كار كرو مالى كاركو مرے كا قو فطرت برم ہے گا۔

<sup>(</sup>٢)اورالياس داده كى شرح فايى بى كقبله كى طرف دخ كيا جائ يى قبر عى دوا بي سيد هاب قبلدرخ لنايا باك-

<sup>(</sup>۳) اور بربان شرح مواجب الرحمن می ہے کہ اس کے سیصے باز و پر قبلدرخ کیاجائے جیے کہ ایوداؤدونسائی نے روایت کی ہے کہ ایک تخص نے درمول اللہ بھی ایک ہے کہ کی ہے کہ ایک تحص نے درمول اللہ بھی اللہ ہے۔ آپ نے بیا قربا کی تمبارا ایست الحرام کو جائز قرار دینا جو تبداری زعرفی میں اور تمباری موت کے بعد تمبارا قبلہ ہے۔ (۳) اور فقادی قاضی خال میں ہے کہ میت قبر می قبلہ کی طرف سے داخل کی جائے گی اور اس میں اپنے سید سے باز و پر قلدر خرکی حالے گی۔ قلدر خرکی حالے گی۔

ولا تكبره وبوجهه ولا تلقوه على ظهره (١)انتهى وفي مسند البزار عن معاذ بن جبل مرفوعاً في حديث طويل مشتمل على ذكر تشفيع القرآن في القبر ثم يصجعه الملائكة في القبر على شقه الا يمن مستقبلة القبلة (١١٠٠ نتهي

وقال في تحفة الملوك ٢٠، مع شرح منحة السلوك للعيني ويضجع عملى شقه الا يمن موجها اليها هكذا جرت السنة اليها انتهى وقال في غنية المستملى شرح منية المصلي يوجه الميت الى القبلة في القبر على جنبه الا يسمن ولايلقي على ظهره ٣١ قال السروجي في شرح الهداية ذكر في كتب اصبحاب الشافعي واحمد بن حنيل يوضع تحت راسه لبنه او حجرة ولم اقف عليه من اصحابنا (٥) انتهى وقال في المحيط وفي اللحد يضجع على شقه الايمن ووجه الى القبلة هكذا وتوارثت السنة (١) انتهى وقال في الدر المختا ويوجه اليها وجوبا وينبغي كونه على شقه الايمن انتهي وهكذا في النهر الفائق والبحر الرائق والعالمگيرية وشرح القدوري لعبد الغني المهداني والسراج الوهاب والمستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق ملا مسكين الهروى وطوالع الانوار حاشية الدر المختار والتا تارخانية واكثر العبساد والبسدائم وجسامع البرموز وغيرهمامن الكتب الفقمه

کواس کی پیٹھ کے بل لٹاؤ۔

<sup>(</sup>٢)اورمند برار مسمواذ بنجل مروعا ايك لمي مديث من جس من قرمي قر آن ك شفاعت كاذكر بيآيا ے کہ چراس کور شے قبر میں سیدھی کروٹ برقبلدرخ سلادیے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) اور تخت الملوك مع شرح منح السلوك مصنفي عني على باوراس كواس كىسدى كروك براس كاطرف دخ كرك لٹایاجائے ای طرح سنت اس کی طرف دخ کرنے کی جاری ہوئی ہے

<sup>(</sup>٣) اور غدیة استملی شرح مدیة المصلی می کها ب كرمیت كوتبلدرخ نیاجات قبر می اس كی سدهی كروت پراور چیز ك ىل نەلئا ياجائے۔

<sup>(</sup>۵) سرونی نے بدایک شرح میں اکھا ہے کہ اصحاب شافعی واحمد بن خبل کی کابوں میں اکھا ہے کہ اس کے سرے نیج 

جِلااً تاب-١٢ دمنه

الحنفيه(۱) كدافى رفع الستوعن كيفية ادخال وتوجيه الى القبلة فى القبر مستقبل القبلة انتهى وايضا قال فيه ويكون نومه على ماذكر فى الخبر على حبيه الابيمن مستقبل القبلة كما يكون فى اللحدانتهى (۱)وقال فى كشف العطاء ودرشرت منية تقتيم وباشرميت يازان نهاده شودميت رابر پهلولى راست او متقبل قبل نرافى الخلاصد (۱) ودر منايي دراول باب اليمائز القال روايات براين وضع ذكركرده ودر (۱) شرن منية تقت ونهاده نشود بر پشت او تكيد داده شودميت راپس پشت او بخاك وما نتدآل تا منتلب تر دوودر نهاية صديث درام باسقبال ميت بسوئ قبلوني ازلقاء او بر پشت تقل كرده (۵) ونهاده شود زير راوشني كذائى الغرائب (۱) انتهى وقال فى الدو رالبهية للامام الشوكاني ويوضع على جنبه الا يعن مستقبلا (۱) انتهى وقال فى الروضة المنديه شرح الدر رالبهية وهو مما لا اعلم فيه خلافاً (۱) انتهى وقال فى الروضة القدير شرح الهداية و ذلك انه عليه السلام فى القبر الشويف على شقة الديمن مستقبلة القبلة (۱) انتهى فقط والله سبحنه و تعالى اعلم وعلمه اتم الديمن مستقبلة القبلة (۱) انتهى فقط والله سبحنه و تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم قد صح الجواب وهو المطابق للسنة والكتاب و خلافه باطل من

<sup>(</sup>۱) اور در مختار میں کہا ہے کہ اس کی طرف مند کرتا واجب ہے اور اس طرح اس کا سیدھی کروٹ پرلٹانا اور اس طرح نہر فائتی ، بحر دائل اور عالمگیر بیاور شرح قد ورک مصنفہ عبد النی میدانی اور سراج نہاج اور سخاص الحقائل شرح کنز الد قائل مؤلفہ ملامکیوں ہروی اور طوالع الانوار حاشید در مختار تا تارخانید واکثر العباد اور بدائع اور جامع رموز وغیرہ کتب فقہ صفیہ میں ہے۔ (۲) ای طرح وافل کرنے کی کیفیت کے سلمنہ میں بنز ابنا نا ورقبر میں قبلہ کی طرف دخ کرتا بھی ہے و نیز اس میں سیدھی کہا ہے کہ اور اس کی نیز ای طرح ہوجیسا کہ حدیث میں آیا ہے اس کے سیدھی کروٹ پر قبلہ کی طرف دخ کئے ہوئے ہوجیسے کہ کہ میں ہوتا

م اور کشف افعطاء میں شیخ الاسلام نے فرمایا ہے کہ اور شرح منیہ میں کہاہے کہ میت خواہ مرد ہو کہ تورت میت کوسید ھے پہلو پر مکاجائے اور قبلہ رخ ای طرح خلاصہ میں ہے۔

<sup>(</sup> م ) اور عناييس اول باب جنائز من اورروايات كالقاق اس وضع يرو كركيا بـ

<sup>(</sup>۵) اور شرح مدید میں کہا ہے اور ندر کھاجائے آس کی چیٹے پر اور میت کو تکید دیا جائے اس کی چیٹھے خاک میں ای کے مثل تا کہ لو نے نہیں۔

<sup>(</sup>٢) او زنبایی میں ایک حدیث اس بارے میں نقل کی ہے کہ میت کارخ قبلہ کی طرف کیا جائے اور اس کو پیٹھ کے بل لٹانے ے منع فر مایا ہے۔

<sup>(</sup>٤) اور غرائب میں ہے کہ اس کے مرکے نیچ کوئی چیزر کھ دی جائے۔

<sup>(</sup>٨) اورامام وكافئ كى دردبييد مل بي كداس كوسيدهي كروث برقبلدر في ركها جائيد

<sup>(</sup>٩) اوردوض دريشرح ورربيد من بكريان امور من بحن من كى كانتلاف نيس جانا-

<sup>(</sup>۱۰)اور فتح القد تریژرُح ہدایہ بیں ہےاوریہ اس کئے کہ خود حضورا کرم ﷺ پی قبرمبارک میں اپنی سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ جس

غير شك والارتياب. العبرمم سلامت الله ففي عنه

كتبهٔ ابوسعيدا حمد فقى عنه ابوالذكاسراخ الدين رامپورى شاگردمولوى محمد سلامت الله ٢٠١١ء ارشاد حسن صاحب مرحوم ـ الجواب حق العبدالتواب ولدحافظ محمر خان بندا الجواب صحح

محرعبدالوماب خان ۱۲۸۵ محرجعفرعلی فی عنه محرجعفرعلی خال

ولدمحمرا كبرعلى خال

العمل عندنا في الحرمين الشريفين وسائر بلا دالعرب على الاضجاع على الثق الايمن والله الموفق محمرطيب المكى المدرس الاول في مدرسة العالمية الرامفو ربية .....مجمرطيب

روایات فذکورہ جواب مدعا مجیب پرصرت میں ان روایات مدعا مجیب بلاشبہ ثابت ہے محمد فضل حق بقام خود مدرس دویم مدرسدعالیدریاست رامپوری۔الجواب مطابق للسنة والکتاب العبد محمد ارشدعلی عنی عند مدرس موم مدرسه عالیدرامپور۔جواب محمد سے

شرافت الله عنى عند مدر ت ششم مدرسه عاليدرياست راميور بذاالجواب مطابق لهذه الروايات والله اعلم بالصواب محمد معز الله عنى عند مدرس مدرسه عاليدراميور الجواب حق صريح بلاخوف والله تعالى اعلم بالصواب

خادم شريعت رسول الله مفتى محمد لطف الله ١٢٩٨

الجواب صحیح عبدالقادر مفتی عدالت دیوانی ریاست را مپور مواهیر علاء مراد آباد الجواب صواب محمود احسن مدرس مدرسه شاهی معبد مراد آباد لقد اصاب من اجاب محمد مداد آبادی قاضی ریاست ذنبه الحجلی واکنفی که منوی ثم الد آبادی الجواب حق محی الدین عفی عند مراد آبادی قاضی ریاست بحویال الجواب حجم قاسم علی عفی عند مراد آبادی محمد قاسم علی عفی عند مراد آبادی محمد قاسم علی عفی عند مراد آباد

مولا نامحرعالم على ٢٩٢١ ه محرقاتم على خلف.

جواب درست است محمدگل مدرس مدرسه امدانيم رادآباد

شگفته محرگل بےنظیر ۲۰۰۰ اسمه احمد ۱۲۹۷ ـ

الجواب صحيح محرحسن عفى عندمرادآ بادى مدرس اول رياست بعو پال الجواب صحيح موالا نااحرحسن صاحب امرو بى \_ كذلك الجواب والنداعلم بالصواب \_ عبدالرحمٰن\_ابن مولانا عنايت الله قال فى مخضرالوقابيـ كان الله دلوالديد وتجميع المومنين مرحوم مدرس حال مرادابا دبوجه الى القبلة \_

محرابوالفضل ااسلاه

مشهور فضل محمد امام مجد چوك حسن خان مرادآ باد

تصديق علائے ديوبند:

آلجواب حق صحیح بنده عزیز الرحمٰن عفی عند دیو بندی مفتی مدرسه عالیه وقو کل علی العزیز الرحمٰن \_

> الجواب صحیح بنده سکین مجمد یلین خادم مدرسه فر بیدد یو بند-الجواب صحیح بنده محموع فی عنداول مدرس عالید دیو بند-

البي عاقبت محمود كردان

الجواب سيح غلام رسول عفى عند مدرس مدرسه عاليه ديو بند \_ الجواب سيح احقر الزمان كل محمد خان مدرس مدرسه عاليه ديو بند \_ الجواب سيح محمد خان مدرس مدرسه عاليه ديو بند \_ الجواب سيح محمد خليل احمد عنى عند مدرس اول مدرسه مهار نبود \_ الجواب سيح اشرف على تفانوى عنى عند ١٧ ربيع الثانى ماسيد هدرس اول مدرسه مهار نبود \_ الجواب سيح اشرف على اذكروه اولياء \_ اشرف على اذكروه اولياء \_ اشرف على اذكروه اولياء \_ استناد من الشرف على اذكروه اولياء \_ المستناد من الشرف على اذكروه اولياء \_ المستناد من المس

مواہیرعلمائے دہلی:

الجواب صحيح محمر بشيرعفی عنه محدث سهسوانی \_الجواب سح الرائے بچے عبدہ احمد عفی عنه مدرس مدرسہ جاجی علی جان مرحوم \_

تقىدىق حفرت مولانارشىدا حمرصا حب كُنُلُوبيُّ:

درمئله ندکورهٔ بالا - حافظ سید زام حسن صاحب سلمه امرو به وی ننتظم مدرسه شابی سمبید مراد آباد نقل فریاتے تھے کہ میں مجلس حضرت مولا ناعلیہ الرحمة میں حاضر تقااور مسئله نبرا کا تذکره تھا۔ سوار شادفر مایا کہ میت کودا ہے پہلو پررخ بقبله ہی لٹانا چاہئے اور یہی مسنون ہے العبد بندہ عزیز الدین عفی عندمراد آبادی۔

قبرمیں دفن کرتے وقت بیری کی لکڑی رکھنا

(سوال) قبر میں بروقت وفن کرنے کے لئے ایک لکڑی درخت بیری کی ضرور رکھتے ہیں۔

جائزے یانہیں؟

(جواب)اس کاضروری مجھنا بدعت ہےاور بیری کی خصوصیت میں مشابہت روانف کی ہے۔ لہذااس کوترک کرنا چاہئے اوراس کی کچھاصل نہیں فقط۔

ولی کی اجازت کے بغیر جنازہ سے جانا

(سوال) اگر کوئی بغیر دریافت کے الل میت کے جنازہ پرسے چلا جائے تو کچھ خطادار تونہیں

. (جواب)بدون اذن ولی میت کے جاتا مکروہ ہے۔

#### ملفوظات

شيعه کی جميرو تکفين سي کيسے کريں

ا۔جولوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کے زدیک تواس کی گغش کوویسے تی کپڑے میں لپیٹ کرواب دینا چاہئے اور جولوگ فائل کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی جمہیز و تکفین حسب قاعدہ ہونا چاہئے اور بندہ بھی ان کی تکفیز نہیں کرتا۔

> ز مین غیر دقف میں میت کے انتخواں بوسیدہ ہوکر مٹی مجاویں تواس پرزاعت و بناء کا حکم۔

۲۔جب کسی زمین غیرونف میں میت کے استخوان بوسیدہ ہوجادی تو زراعت و بناء اسپر درست کہتے ہیں۔ تو درخت کا لگانا چانا چرناسب درست ہوا اور زمین کا کھودنا بھی درست ہوا البت اس کی کوئی حد نہیں معین ۔ شور زمین میں جلد مردہ بوسیدہ ہوجاتا ہے۔ غیر شور زمین میں بدیر فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ کتبہ الماحقر رشید احد گئگوہی عنی عنہ۔ رشید احمد اسلام۔

# مسائل منثوره

ا مجمن حمایت الاسلام لا مورکی کتابوں کا مرکز (سوال) المجن حمایت الاسلام کاند ب کیا ہے اور اس المجمن نے جو کتابیں اردویس دینیات کی تاليف فرماني بي بجول كوان كايرهانامفيد بوكايانبين\_

(جواب) المجمن مایت الاسلام کاند بب الم سنت والجماعت بادران کی کتابیں دینیات کی المجمن مایت الاسلام کاند بینات کی الله الله الله نفع الله الله نفع بین گوبنده نے تمام و کمال دیکھا نہیں ہان کے پڑھانے سے بچوں کوان شاء الله نفع موگا۔ فقط والله تعالیٰ اعلم ۔

تقوية الايمان وصراطمتنقيم

(سوال) كتاب تقوية الايمان واليفاح الحق وصراط متقم تنول كتب س كي تصنيف سے جيں اور كتاب ججة الله البالغة كى تصنيف سے ہے يعني اس كے مؤلف كون بيں؟

(جواب) ججة التدالبالغة حضرت مولانا شاه ولى الفرصاحب رحمة الشعلية كى تاليف باورصراط معتقيم وتقوية الا يمان جناب مولانا محمد المعيل صاحب شهيد كى بدايضاح الحق بنده كوياد نبيس بكيامضمون بكس كى تاليف باقى ان تينول كتابول سے ميں واقف موں اوراس خاندان سے مستفيد اوران كے عقائد وخيالات بر پورام طلع رسوم مروجه كو جناب مولانا محمد الملحيل صاحب رحمة التدعلية في حس قدراستيصال فر مايا ہے حق تعالى ان كو جزائے خيرد مے بلس مولود اوراس ميں قيام وغيره كى نبيت بار بالكھا كيا ہے دوباره كھنے كي ضرورت نبيس فقط واللہ تعالى اعلى م

محرعبدالو بإب نجدى كاندبب

(سوال)عبدالوہاب نجدی کیسے خص تھے۔

(جواب)محمہ بن عبدالوہاب کولوگ وہائی کہتے ہیں وہ اچھا آ دمی تھاسنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھابدعت وشرک سے رو کتا تھا۔گرتشدیداس کے مزاج میں تھی۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### وہانی کاعقیدہ

(سوال) وہابی کون لوگ ہیں اور عبدالوہا ب نجبری کا کیا عقیدہ تھا اور کون مذہب تھا اور وہ کیسا شخص تھا۔اور اہل نجد کے عقائد میں اور سی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے؟

(جواب) محربن عبدالوہاب کے مقتریوں کو دہانی کہتے ہیں۔ان کے عقائد عمدہ تھے۔ادران کا ندہب صنبلی تھا۔البتدان کے مزاج میں شدت تھی مگر دہ ادران کے مقتدی اجھے ہیں۔ مگر ہاں جوحدے برط کے ان میں فساد آگیا ادر عقائد سب کے متحد ہیں۔اعمال میں فرق حنی ، شافعی ، مالکی حنبلی کا ہے۔

#### حبيب حسن واعظ سهار نيوري

(سوال) یہاں پرایک تحض واعظ صبیب حسن سہار نبوری آئے تھے انہوں نے اکثر مضامین و مسائل رطب ویا بس فرمائے اور حصنور کی نسبت جو پوچھا جا تا تھا تو سکوت کرتے تھے۔ اگر ان کا حال معلوم ہوتو مطلع فرمائے کہ سعقا کد کے ہیں اور کس استعداد کے ہیں، یہاں تو ایک فعل کے تین چار فاعل پڑھتے تھے زیادہ عداد ب اس امر سے بالضر ورا نخماض نفر مایا جاوے ۔ فقط جواب ) صبیب حسن کوئی واعظ سہار نپوری بندہ کو معلوم نہیں اور نہ کوئی عالم وہاں اس نام کا ہے لوگوں نے باوجود جہل کے اردو کتب دکھے کر وعظ کا حیار دئیا کی معاش کے واسطے افتدیار کرلیا ہے۔ فلق کو گراہ کرتا ہے۔ حق تعالی بناہ دیوے اگر بندہ کو معلوم ہوتا تو صاف لکھتا ... گریہاں کوئی مولوی اس نام کا نہیں وہاں کے سب علماء سے بندہ واقف ہے۔ فقط والسلام

#### حضرت معاويه كايزيد كوخليفه بنانا

(سوال) حضرت معادية في اپندو برويزيد پليدكود في عهد كيا ہے يانہيں؟

(جواب) حضرت معاوية في يد يد كوخليف كياتها - ال وقت يزيد الحجى صلاحيت من تها وفقط

#### حضرت معاویة کاوعده حسین سے

(سوال) جب که حضرت معاویہ نے حضرت امام حسین نے اقرار نامہ لکھا تھا کہ تازندگی برید پلیدکو ولی عہدنہ کروں گا۔ پھر حضرت معاویہ آپ قول سے کیوں پھر گئے اور پزید پلیدکو کیوں ولی عہد کیا۔ صحافی سے اقرار توڑنا بعید معلوم ہوتا ہے تمار بازاور شراب خوریزید پہلے ہی سے تھایاولی عہدی .....وقت نہ تھا۔ مفصل صحیح کس طور پر ہے۔

( جواب ) حضرت معاویہؓ نے کو کی وعدہ عہد پزید کوخلیفہ کرنے کانہیں کیا بیرواہیات وقائع ہیں فقط۔ پڑیداول صالح تھابعد خلافت کے خراب ہواتھا۔

# كياشمرحا فظقرآن تفا

(سوال) دعظ میں ساہے کہ شمر قاتل امام حسین بڑا حافظ قرآن تھا۔ بروقت قبل کرنے امام ہمام کے نوسیپارہ ذرا دیر میں پڑھ لئے تھے۔ یہ بچ ہے یا غلط ہے؟ (جواب) بیرقصہ ڈھکوسلاجہاں واعظین کا ہے۔

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

# کتاب الطبها رت طہارت کے مسائل

#### باب عسل ووضوكابيان

(سوال) اگر کسی شخص کوانزال ہواور بعد انزال کے بیشاب نہ آیا اور اس نے بنبہ رکھ لیا۔ بعد ہ اُ بقیہ قطر ہ منی اپنی جگہ ہے آکر ذکر میں بعج پنبہ کے اندر ہی رہا بعد دو تین گھنٹہ کے ساتھ وہ رو کی نگل تو اس شخص کو اعاد ہ عنسل واجب ہے یا نہیں اور پیٹے خص بوجہ قطر ہ مرض کے پنبہ رکھتا تھا۔ اب حضور قطر ہ منی کے ساتھ اس کا کیا تھم ہے۔ اور پنبہ خشک نکلے یا تر ذکر ہے تو ہر دو احالت میں ایک ہی تھم ہے یا فرق ہے۔ فقط۔

(جواب) اگر بعداخراج پنبه پرخروج منی ہوا ہے۔ تب تو امام صاحب کے نزدیکے شسل کا اعادہ لازم ہوگا اوراگر بعداخراج پنبہ پرمنی نہیں نکلی تو اعادہ مشل واجب نہ ہوگا۔ پنب اگر منی میں بھیگی ہے تب تو بحکم منی ہے اور اگر ندی میں تر ہوتو بحکم ندی اور پیشاب میں تر ہوتو بحکم پیشاب اور اگر خشک ہوتو اس کا وضو بھی قائم ہے اور شسل بھی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

# سر کے سے کرنے کابیان

(سوال) وضویس سرے سے کے واسطے پانی ہاتھ میں لے کر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی چیٹرک کرمسے کرتے ہیں آیا جائز ہے یانہیں۔

(جواب )سرئے سے کے واسطے اس قدر پانی لیوے کہتے ہوجادے چلو بھر کرمنے کرنا اسراف ہے اگریانی ڈالے گا تو غسل ہوجائے گا اور وہ مسینہیں ہے۔ فقط

# استنج كابحامواياني!

(سوال) جس پانی ہے چھوٹا انتخاباک کیا ہے اس باقی پانی سے وضو جائز ہے یانہیں یا مکروہ ہے؟

( جواب )اس پانی سے وضو بلا کراہت جائز ہے۔فقط

### وضوكا ياني اگراوئے ميں كرجائے

(سوال) کیافر اتے ہیں علائے دین کہ اگر وضوکا پانی لوٹے میں گرجائے وقت وضوکرنے کے تو پائیں؟ تو پائیں؟

وپان و سے داخرہ او باہے یا ہیں : (جواب) وضوکا قطرہ او نے میں گرانا مکر وہ آئے گروہ پانی مستعمل نہیں ہوتا وضواس سے درست سر

# آ نکھد کھنے کی وجہ سے اگر پانی آ نکھسے بہے

(سوال) آئھدکھتی ہوئی میں جوڈھیڈ آ جاتا ہے تو زید کہتا ہے کہاس سے دضوثوث جاتا ہے۔ کیونکہ پیخون سے بنرا ہے زید کا قول صحیح ہے انہیں؟

(جواب) آ کھ دکھنے میں جو پائی نکلائے پاک ہا گرچ بعض نے ناپاک کہددیا ہے لیکن تحقیق کے خلاف ہے۔ فقط واللہ اعلم

### شك سے وضوجانے كاتھم

(سوال) حدیث لا دضوءالا من صوت اور تح اس کا کیامطلب ہے۔ آیا جس رتح میں آواز اور بونہ ہووہ رتح نہیں ہے نہ اس سے دضوجا تا ہے یادہ کچھاور ہے رتح کے ساتھ بید دنوں ضروری ہیں یانہیں۔

یں ہے۔ (جواب)اس کا مطلب میہ کہ جب د ضواؤٹ نے کا یقین ہوجائے جیسے کہ آواز سننے سے یابد بوسو تکھنے سے یقین ہوجا تا ہےاس دقت وضواؤٹ جاتا ہے اور جب یقین نہ ہوتو محض شک سے وضوئیس جاتا۔ فقط واللہ اعلم

# جی ہوئی مسی ہے وضوا در عنسل پراثر

(سوال) مسى كاستعال عورتوں كوجائز ہے يانہيں اس سے جور يخيس دانتوں ميں جم جاتی ہيں اور وضواد وخسل ميں پائي انتقال اور وضواد وخسل ميں پائي دانتوں كے ينج نہيں پنج آ مانع طہارت ہے يانہيں اگر كوكى قصد أدانتوں ميں اللہ انت جدا ہوئے وہ مصالحہ جدانہ ہواس ميں بجمة باحث شرى ہے يا نہيں۔ نہيں۔

(جواب)مسی اگرجم جائے تو مانع دضونہیں گر مانع عنسل ہے اور اگر قصد آکسی دوا سے خالی

جگد کوجر کر ہموار کیا گیا ہے قاس کا حکم شل جزوبدن کے ہوگیاوہ مانع شسل کونہیں ہے۔فقط

وضو کے بعدرومالی پریانی چھٹر کئے کا حکم

(سوال) میں نے ' ہے کہ اگر بعد وضو کے رومالی پر پانی چیٹرک لیے قو قطرہ کا اگر احتمال ہوتو اس کو نہ دیکھے اور نہ وضوکر لے لہذا ہیے مسئلے تھے ہے یا غلط ہے۔

﴿ جِوابِ ۗ) پائجامہ پر بعدوضو پانی تچھڑ کنا بغرض رفع وسوسہ درست ہے مگر جو شخص کہ اس کو قطرہ کا مرض ہے وہ پانی ہر گزنہ ڈالے کہ اندیشہ پائجامہ نجس ہونے کا ہے۔ اور اگر اثناء میں قطرہ آ گیا تو پائجامہ یقیناً نا پاک ہوجائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

وضو کے بعدرومالی پر پانی حیفر کنا فرض ہے یا واجب

(سوال) جب وضوے فارغ ہوتو شرم گاہ یعنی رو مالی پر پانی جھٹر کنا کیسا ہے آیا جائز ہے یا نہیں اور بیفرض ہے یاواجب یا مستحب۔

(جواب) دفع وسواس کے لئے بعد وضوتھوڑ ا پانی رومالی پر چھڑک لیمنا بہتر ہے اگر نہ چھڑ کا تو گناہ نہیں ہے نہاس سے واجب فوت ہوتا ہے نہ فرض فقط واللہ تعالیٰ اعلم

جس کوقطرہ آتا ہووہ وضو کے بعدرو مالی پریانی چھڑ کے مانہیں

(سوال) حضور نے تحریر فرمایا ہے اس کی تفصیل ذیل میں ہے مرض قطرہ کانہیں ہے بلکہ بعد پیشا ہے بھی جوشبہ ہوااور دیکھا تو قطرہ آیا اور بعض مرتبد دیکھا تونہیں آیا۔لہذا الیمی حالت میں پاجامہ کی رومانی دیکھنا چاہئے یا فقط ترکر لینا کافی ہے۔

(جواب) مرض ہے بہی مراد ہے کہ اس شخص کوگاہ قطرہ آتا ہے توالیہ شخص کو بعدوضور و مالی پر پانی نہ ڈالنا جا ہے بلکہ جب شبہ ہواس کود کھے لینا جا ہے۔

وضواور عسل کے لئے پانی کاوزن

(سوال) وضواور عنسل کے واسطے کتنا پانی صرف کرنا مسنون ہے سیر پختہ سے وزن تحریر فرما دیجئے؟

(جواب)وضومين ڈيرهسر پخته پاني كي اجازت ہے اور خسل ميں جارسير كي دفظ والسلام۔

#### نماز جنازه کے وضوے فرض نماز کا حکم

(سوال)جووضوجنازه کی نماز کے واسطے کیا ہے اس وضو سے نماز فرض بڑھ لیوے یانہیں؟

(جواب ) فرض درست وجائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

# نماز جنازه کے وضو سے نوافل کا حکم

(سوال)جووضو جنازہ کی نماز کے واسطے کیا ہے استے تیہ الوضواور نماز فرض پڑنا درست ہے مانہیں؟

(جواب) نماز جنازه کے واسطے جو وضو کیا ہے اس سے نماز فرض ،سنت بفل ،اشراق ، جاشت ، تحیة الوضوسب جائز ہیں۔فقط

# جودضويا تيتم نەكر سكے دہنماز كيسے بڑھے

(سوال) اگر بوجہ نہ ملنے پانی یامٹی کے دضووتیم نہ کرسکے تو نماز کس طور پر پڑھنی جا ہے یا قضا کر دیوں۔۔۔۔

۔۔ (جواب)اگراییاموقع ہوجائے تو وہاں تہ بالمصلین کرےاور نماز کو قضا کر لیوے بیذہب امام صاحب علیہ الرحمیة کا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# اس یانی کابیان جس سے وضواور عسل جائز ہے

حس تالا ب كا پانى نجس نېيى ہوتا

﴿ سوال ﴾ ایسا تالاب جوگرمیوں میں کسی قدر دختک ہوجاتا ہواور ایام بارش میں طویل وعریف گر کسی موسم میں عشر در عشر سے کم نہیں رہتا اور اس میں اکثر نجاست مثل بول و براز شہر کا پانی وغیرہ بھی شامل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن تاہم اوصاف ٹلا شد میں تغیر نظر نہیں آتا۔ بلکہ ہر طرح صاف رہتا ہے۔ لہذا بیطا ہرہے یانہیں؟

(جواب ) يتالاب طابر باور برگرنجس نهيس برموسم مين پاک ربتا ب فقط والله تعالى اعلم

دہ در دہ تالا ب بول و برازیرٹ نے سے بخس نہیں ہوتا

(سوال) تالاب دہ دردہ بہت زیادہ قریب بہتی کے ہے اہل بہتی کواس کے اطراف وجوانب

میں بول و براز کا بھی اتفاق ہوتا ہے۔ برسات میں اگر پر نہ ہواور باہر ٹوٹ پھوٹ کر بھی نہ نکلا ہو۔ اس صورت میں طاہر ہے یاغیر طاہر۔اوراہل بستی کواس کی ضرورت شدید ہے کوئی دریا وغیرہ نہیں جس میں دھونی کیڑ اوغیرہ دھوکیں۔البنۃ کنویں بہت ہیں۔

(جواب) يتالاب ياك عاكر يدبابرن لكلا موفقط

ده درده یانی کب بخس موگا

(سوال) آج کل جنگلوں میں بارش کا پانی گڑھوں میں جمع رہتا ہے اور جس وقت نہر بند ہو جاتی ہے تو کسی قدر نہر کا پانی بھی جمع گڑھوں میں ہوجا تاہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے وضو کر لیا کرتے ہیں ، درست ہے یانہیں اور کس قدر پانی میں حکم شرع وضو کرنے کا ہے۔

(جواب) اگریہ پانی دہ دردہ ہے تو کسی نا پاکی سے نا پاک نہ ہوگا۔ جب تک اس کارنگ و بوومزہ نجاست سے نہ بدل جائے۔اوراس میں عسل اوروضوسب پچھ درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم ۱۲

# باب: کنویں کے احکام ومسائل

كنوي سے زندہ مرغی نكلنے كاحكم

(سوال) مرغی کنویں میں جاپڑی اور کچھ دیر کے بعد زندہ نکلی دو عالم فرماتے ہیں کہ بغیر تین سو ساٹھ ڈول پانی نکالنے کے اس پانی کا استعال حرام ہے بخیال ہیٹ کر دینے کے کنویں کے اندر۔ پس کتب فدہب میں بیرمسئلہ کیونکر ہے؟

(جواب) اگربیك نكلنا ثابت موجائية و پانی نكالوور نه حاجت نبيس فقط والله تعالی اعلم ۱۲ \_

من ٹوٹے کویں کے گڑھوں میں کوں کے پانی کے بعد کا تھم

(سوال) ایک شخص نے کویں کامسکا حضور کافتوئی من کر کہاجب کہ کتے نے پانی پیااور ہروقت پانی ان گڑھوں میں بھر انہیں رہتا۔ اگروہ نا پاک ہی تھا تو بھی پینکٹروں ڈول و گھڑ ہے تھینچ کراہل محلّہ کے خرچ میں آ گئے۔ اب تک پاک نہ ہوا ہوگا۔ جیسے اناج کے نا پاک ہونے سے دوشر یکوں کی تقسیم میں اناج پاک ہوجا تا ہے بھی پانی بھرجا تا ہے بھی خشک ہوجا تا ہے اس کا جواب مرحمت (جواب) جب اس گڑھے ہے کتے نے پانی پی لیا تھا اگراس کے دوجار روز تک برابر پانی کھنچتا رہا تو واقعی کنواں پاک ہوگیا گر اہل محلّہ کی سب ظروف وجامہ وغیرہ نجس ہوں گے اس لئے کہ وہ پانی جوسب کے گھر پہنچا ہے نجس ہے یقینا بخلاف تقسیم شدہ غلہ کے اس میں کوئی حصہ یقینا نجس نہ تھا۔ بلکہ احمال دونوں طرف تھا اور یہاں جومحلّہ میں تقسیم ہوا ہے وہ سب پانی ناپاک ہے۔ فقط

کنویں میں اگر جوتا گرجائے تواس کا حکم

(سوال) چاہ میں جوتا گرجانے سے س قدر پانی نکالا جادےگا؟ (جواب)اگر جوتا ناپاک ہے قوتمام پانی نکالے گاادرا گرپاک ہے تو کچھنیں۔

نجس کنویں کے پانی سے بنائے ہوئے گلاب کا حکم

(سوال) طلوع آفاب سے پہلے ایک تنویں میں سے پانی لاکراس سے گلاب تھینچا اور صدہا آدمیوں نے پانی اس سے بحرادس بجے دن کے معلوم ہوا کہ ایک بلی مردہ اس میں پڑی ہے مگر پوست اس کا بالکل گلانہیں ہے نہایت خت ہے وہ گلاب جواس پانی سے تیار ہوا ہے اس کا شرعاً کیا تھم ہے۔ آیادہ فروخت کیا جاوے یا بچینکا جاوے فقط۔

ر جواب )صاحبین علیماالرحمة کے فدہب کے موافق بیگلاب پاک ہے کداخمال ہے کہ شب کو بلی کا بچہ نہ گراہو پس اس کوفر وخت کرنا مباح ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

من ٹوٹے کویں کے گڑھوں سے کتے پانی پی لیں تواس کا تھم

(سوال) ایک تویں کی من ٹوٹ گئ ہاور گڑھے بھی ہوگئے ہیں۔ جب ان گڑھوں میں پانی بھرتا ہے تو وہ کنویں کی طرف بعد نیچا ہونے کے جاتا ہے۔ بعض مرتبدایسا بھی دیکھا کہ ان گڑھوں میں کتے نے پانی پیالہذا اس کنویں کا حضور کیا تھم دیتے ہیں۔ فقط

(جواب)جب کتے کا پانی بینااوراس پانی کا کنویں میں جاناتینی یا غالب گمان ہوتو کنوال نجس

ہے۔فقط

# ملفوظات

# کنوئیں میں نجاست معلوم ہوتو کب سے اسکی نجاست کا تھم لگایا جائے گا،نجاستوں اور اس کو یاک کرنے کے مسائل

ا۔ از بندہ رشیدا حمد عفی عنہ بعد سلام مسئون آ تکہ خد ب صاحبین درباب چاہ کہ رویۃ کے وقت سے حکم نجاست ہو یہی معمول فقہاء کا ہے اور بعض نے فتو گا بھی اس پر دیا ہے لہذا اگر سہولت عوام کی وجہ سے اس پڑلی ہو۔ بندہ درست جانتا ہے اور اس وقت میں اس پر علاء کوفتو گا دینا جائز جائت ہے کہ قول صاحبین بھی خرب امام صاحب ہی ہے کیہم الرحمۃ گرد کھنے کے وقت سے بخس ہونے کے یہ عنی جیں کہ وقوع ممکن ہو مثلاً کویں پر لوگ برابر صبح سے دو پہر تک پائی بحرت نجس ہونے اور دو پہر کو جائور تکلا تو ایس حالت میں سے پہلے نجس کہا جائے گا کہ اس حالت میں لوگ کی درمیان صبح دو پہر کے چاہ پائی حالت میں لوگوں کے بحر نے تک جائور نہیں گرسکا۔ البتہ اگر درمیان صبح دو پہر کے چاہ پائی جرنے والوں سے خالی بھی نہ در ہا ہوتو آخر خلو کے وقت سے تھم دیا جائے گا۔ فقط والسلام

# باب: نجاستوں اور اس کو پاک کرنے کے مسائل

منه كي رال كاحكم!

(سوال) سو تودقت مندے دال جوبعض محض کے جاری ہوتی ہے زید کہتا ہے کہاس سے کپڑا پلید ہوجا تا ہے۔ لہذا کپڑانا پاک ہوتا ہے یا نہیں؟

(جواب)يرال پاك ب كرانا پاكنيس موتا فظ

کھلیان کے غلہ کا حکم

(سوال) خرمن گاہ میں جب کے غلہ تیار کرتے ہیں تو نرگاواں کا پیشاب اور گو برغلہ گندم وغیرہ میں جذب ہوتا ہے پھر غلہ کے جوازی صورت کی طرح پر ہے۔ میں جذب ہوتا ہے پھرغلہ کے جوازی صورت کی طرح پر ہے۔ (جواب) جب وہ تقییم ہوگیا سب کے حق میں پاک ہوگیا۔اگر پھے اثر گو برکادیکھے تو صاف

گوبری کا حکم

(سوال) مسئلہ گوہری دینا جائز ہے یانہیں جس جگہ مرغی کی سرگین گر کر خشک ہوگئی ہواور وہاں لوٹا خشک یاتر رکھ دیے تو وہ لوٹا نا پاک ہے باپاک اگر مرغی کی سرگین کی احتیاط کرے تو ان کا پالنا چھوٹیا

(جواب) گوہری دینا جائز ہے گر جب وہ گوبرندر ہے تب تو پاک ہے اوراس سے پہلے پہلے نجس ہے اگر نا پاک جگہ خٹک ہوگئ اور نجاست کا اثر رنگ و بوومز و ندر ہا تو پھروہ جگہ پاک ہوگئ اب وہاں ترچیز رکھنے سے تا پاک نہ ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم

> شراب اگر سرکه بن جائے تواس کا حکم درواری شد

(سوال) شراب مین نمک ڈالئے یا ک ہوجاتی ہے یائیں؟ (جواب) شراب جب سرکہ بن جاتی ہے تو پاک ہی ہوجاتی ہے نمک سے ہویا کسی اور ذرایعہ سے ختا

مردہ جانور کی اون کے متعلق حکم

(سوال) مردہ جانور بکری بھیڑی اون کا کمبل استعال کرنا درست ہے پانہیں؟ (جواب) مردہ جانور بحری بھیڑ وغیرہ کی اون پاک ہے اور اس کے کمبل کا استعال درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

بلی، چوہے،کوہ وغیر کے جھوٹے کا حکم

(سوال) اگر کھانے میں دودھ میں بلی یا چوہ یا کوے نے مند ڈال دیا تو کھانا درست ہے یا نہیں؟

ر جواب )ان چیزوں کا جموٹاحرام اورنجس نہیں ہے آگر نہ کھا ئیں تو بہتر ۔ کھالیں تو مجھے حرج نہیں ہے۔ (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

<sup>(</sup>۱) منسفل شرح موقی میں ای المرح بال

كولبوكرس كاحكم

(سوال) کولہو جو یہاں جلتے ہیں اس میں سارا کا روبار جمارا ہے ہاتھ ہے کرتے ہیں۔ یعنی رس کا نکالنا اور رس میں ہاتھ ڈالنا اور رس کا اپ برتن میں فروخت کر تامسلمانوں کوان کے ہاتھ کے چھوئے ہوئے رس کالینا جائز ہے یا نہیں یا وہ رس نجس ہے اور تا پاک ہے علی بندا پائی ان کے ہاتھ کا پاک ہے یا نجس ہے۔ ایسے پائی سے وضوکر کے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ فقط (جواب) جب تک یقین اس امر کا نہ ہو کہ چمار کے ہاتھ نجس ہیں تھم نجاست رس وغیرہ پائی پر نہوگا۔ بس صورت موجودہ میں خرید تا رس کا مسلمانوں کو اور استعمال کرنا اس کا درست اور حلال ہے۔ علیٰ ہذا یا نی بھی پاک ہے۔ نماز وغیرہ درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه عزيز الرحل عفى عندديو بندى مفتى مدرسه عاليه عربيد يوبند

منى كاحكم

(سوال) حضرت امام شافعی رحمة الدعليه كنزديك خشك منى ناپاك نبيس جيها كه كتاب بيل كلها به اوردهون اور او نچيف كى بچوخرورت نبيس كياوجه كدالي پليد چزكو پاك كلها بع؟ (جواب) منى كاپليد مونا آپ كنزديك بهان كيهال نبيس اوراس كم ام آپ نبيس بحد كته رياسى بحث به كه جس كے بيان ميں طول بهم اور آپ مقلد بيس بهم كوعلاء كا فرمان بسروچشم قبول ب فقط

ناسورکے بانی کا حکم

(سوال) ایک شخص کے ناسور سے کھانے کے وقت پانی نکلتا ہے اور وہ پانی کپڑوں کولگتا ہے تو ان کپڑوں سے نماز درست ہے یائیں؟

(جواب) ناسور کا پانی بخس ہے اگر قدر درہم سے زیادہ گئے گا تو نماز سیح نہ ہووے گی کم میں بحراہت اداہوتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

سرخ پڑیا کا تھم

(سوال) بودیا کاسرخ رنگ استر میں لگانا جائے یائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بردیا میں شراب بردتی مسیح کیے ہے۔ (جواب) پوڑیا کارنگ مشتبر ضرور ہے اگر بالیقین بیٹابت ہوجادے کہ اس میں شراب قطعاً حرام ہے اور اگر بیمعلوم ہوجائے کہ شراب نہیں پڑتی جائز ہے درصورت موجودہ مشتبہ ہونے میں تر درنہیں احتیاط ترک کرنے میں ہے اور رنگ پختہ کا دھلوالینا مناسب ہے۔

بريا كاحكم

(سوال) برایا کی یا پخته کا بغیردهوئے ہوئے مردوں اور عورتوں کو استعمال جائز ہے یا ہیں؟ (جواب) پڑیکارنگ نایاک ہے فقط۔

برید کے نجاست کی وجہ

(سوال) بوژبير خرنگ کى رنگى بوكى رضائى من دالنا كيما ي

(جواب) پوڑیہ میں کہتے ہیں شراب پڑتی ہادریمی تحقیق ہادر شراب نجس ہے۔اس واسطے نہ ڈالنی چاہئے۔فقط واللہ تعالی اعلم

براييمين رنگا ہوا كبراكيے باك ہوگا

(سوال) پوڑیہ میں کیڑارنگا ہوا۔اوراس کوایک مرتبہ پانی میں نکال دے اور نہ نچوڑے اور نہ ملے اور ویسے ہی کھیلا دے تا کہ خودخشک ہوجاوے اور بعد خشک ہوجانے کے پاک ہوجادے گا یانہیں یا ایک مرتبرل کردھوناضرورہے۔

(جواب) کیڑالپرٹریکا جونا پاک ہواس کارنگا ہوا تب تک پاک نہ ہوگا جب تک رنگ نکلتا ہے۔ گا۔ جب رنگ نکلنا ہند ہو جاوے گا تب پاک ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

ازبندہ رشید احم عفی عنہ بعد سلام مسنون آئد بندہ نے پختہ رنگ کو پاکنہیں کہا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک میں کہا کہتا ہوں کہاس پڑیا میں رنگ کر پھر دھولیا جائے تو پاک کرنے کے بعداس کا استعمال جائز ہے اور مدار رنگ کے پاک ہونے کا تحقیق پر ہے۔مولوی ارشاد حسین صاحب کو تحقیق ہوگیا ہوگا۔ بندہ کو تحقیق نہ دوال اللہ محقیق نہ ہوا۔ فقط والسلام

پڑید میں رنگے ہوئے کپڑے کو پاک کرنے کا دوسراطریقہ (سوال) کولی سرخ رنگ سرخ پختہ کہ دم مسفوح سے بنائی جائے اور کولی خام یا شراب کی

آ میزش اس میں ہوجیسا کہ آج کل بہت گولیاں بکتی ہیں۔ان میں کپڑارنگنااوراس سے نماز پڑھنا

جائزہے انہیں۔

(جواب) جورنگ پختہ کہ جس میں شراب یا دم مسفوح ہےاس کواگر تین دفعہ دھولیا جائے تو وہ پاک ہوجا تا ہے۔ادراس سے نماز پڑھنی درست ہے۔علیٰ ہنرا کچے دنگ کی گولیاں تین دفعہ دھلنے کے بعد پاک ہوجاتی ہیں۔فقط والنداعلم

# منی کابرتن کس طرح پاک کیاجائے

(سوال) مٹی کابرتن اگر کسی طرح سے ناپاک ہوجائے تو کس طرح پاک کیا جائے؟ فقط (جواب) مٹی کابرتن اگر چہ کورا ہوتو تین دفعہ دھونے سے پاک ہوجا تا ہے کوئی طرز خاص اس کے دھونے کانہیں ہے۔ فقط داللہ اعلم

#### ملفوظات

پڑیہ کے رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے کو پہن کرنماز پڑھنے سے اعادہ نماز لازمی نہیں۔

ا۔بعدسلام آئداعادہ نماز کااس وجہ سے ضرور نہیں بتایا گیا کہ بعض شرابیں سواچار کے اس فتم کی ہیں کدام صاحب کے قول پر نہیں اور اس فتم کی ہیں کدام صاحب کے قول پر نہیں اور اس رنگ میں تحقق نہیں کہ کون می شراب پڑتی ہے ہیں بسبب مسئلہ مختلف فیہا ہونے کے آسانی کی وجہ سے اعادہ نماز کو نہیں کہا گیا گرنجاست میں عمل امام محمد کے نہ جب پر بتایا گیا تھا اور ولایت سے جو کیٹر آتا ہے اس میں شراب نجس کا پڑنا ہم نے نہیں سنا۔فقط

# پڑیہ کے رنگ کی حقیقت

۲۔ جو چھینٹ یابانات وغیرہ پختہ رنگ ہے۔ دہ تو ہرحال پاک ہا گر چہ اس میں نجاست پڑے کیونکہ بعد رنگ کے اس کودھوکر صاف کرتے ہیں اور جو خام رنگ ہیں ان کا حال معلوم نہیں کہ اس میں کچھینٹ ڈالتے ہیں یا نہیں لہذا اسپر حکم نجاست نہیں ہوسکتا کہ اصل شے کی طہارت ہے ہاں جس کو تحقیق ہوگیا کہ نجس اس میں پڑتا ہے اور نہیں دھویا جاتا اس کو استعمال نہیں کرنا چا ہے۔ ہدر کی فلوس فلوس کو پڑتا ہے اور شہ ہوئی ہے اس جا ہے۔ ہدر کی فلوس فلوس کو پڑتا ہے اور شہ ہوئی ہے اس

میں شراب ہے اور بس لہذا اس کی نجاست کا اظہار کیا گیا ہے۔ پوڑیہ جو تہ جو پاک ہے بوجہ عدم
تیقن نجاست کے ہے اگر کسی جو تہ خاص میں محقق ہوجائے کہ نجس لگا ہے وہ ناپاک ہی ہوو ہے
گا۔لہذا جو تہ کو پڑیا پر قیاس نہیں کر سکتے تبدیل ماہیت بھی نہیں بلکہ ترکیب نجس باظا ہر ہے جیسا
نجس آب میں گوشت یاروٹی پکائی جائے اس کو تبدل ماہیت نہیں کہتے ملح خوک مضا تقرنہیں کہ مادہ
وصورت ہر دوبدل گی سر کہ شراب میں گو بر ٹی میں سو یہاں تبدیل ماہیت ہے کہ نہ وہ مادہ سابق رہا
نہ صورت پہلی رہی ترکیب میں ماہیت نہیں بلٹی ترکیب پیدا ہوجاتی ہے اس کا اعتبار نہیں دھونے
سے البتہ پوڑیکارٹا کی ٹر اپاک ہوجاتا ہے ایک بات باتی ہے آگروہ صاحب بنائے والے مطابق
شخصی کروں گا۔ شاید اس میں کوئی صورت جو از بیدا ہوجائے۔ سود کھے وہ کب طبح ہیں اب تو

را بیمی شراب برنے سے براید کا عکم

سا۔ شراب مسکر مطلقا نجس ہا، محد کے یہاں اس پرفتو کی دیا ہے۔ در محادی فرد ہے اور یہی فرجب بندہ کے اس تذہ کے یہاں اس پرفتو کی دیا ہے۔ در محاس تذہ کے یہاں رائج ہے۔ تبدیل اہیت لیصورت کی تبدیل سے موتا ہے کہ حقیقت دیگر ہوگئ نہ ترکیب سے ور نہ رو ٹی خمیر سے گوند ھے درست ہو شراب سے مرکب دواطلال ہو یہ یاطل ہے سر کہ میں تبدیل ماہیت ہے پوڑیہ میں نہ ترکیب ہے نہ تبدیل ماہیت منتہا ہے مسکر سمیت ہے۔ خلاصہ شراب بھی شراب ہی ہوتی ہے۔ اگر چہ تیزاب بن جاوے۔ فقط واللہ اعلم۔

پڑیہ میں کون می شراب پڑتی ہے۔

سے خرخواہ انگوری ہو یا خسل اصل اور جو کی غرض کل مسکر حرام ہن ہے۔ امام محر سے کے نزدیک اور اس پر ہی فتو کی دیا گیا ہے اور ہمارے اسا تذہ نے جوز مانہ گذشتہ میں تان پاؤ کا قصہ و تحرار ہوا تاڑی کے سبب سے اس کوئنے اور حرام اکھا۔ لہذا بندہ کے نزدیک راج نمی ہب ہیں ہے۔ سوخفیق اس خرک کہ پڑیہ میں پڑتی ہی نہیں۔ بہر حال اختلاف میں احتیاط تو اوروں کو بھی بہتر ہے۔ ظاہر احادیث میں موجود توسب سکر کی خریت کو جا ہتا ہے۔ کل (۱) مسکر خمرصاف موجود ہے۔ وان من

<sup>(</sup>۱) ہرنشے والی چزخمرے۔

الحنطة لخمراً بحى (١) ابتاويل كاباب وأتح - والشنى اذا ثبت ثبت بلو ازمه (٢) خربت وحرام بھی نجس بھی ہے فنی قطعی کے فرق میں تخفیف ہوجائے ندارتفاع اگر مزیل نجاست بایاجائے توطہارت ہوتی ہے ورنہ جفاف مطهز نہیں جفاف ارض توامام صاحب کے نزد کیک مطہر ہے توب، دوا بخیر یا کنبیں ہوتا فر میں آٹا گوند کر بھاؤیں روثی نجس مووے گی۔ بول میں يارچة رموكر خشك موجائة تاياك بن رب كا- حالانكه رطوبت بول كوموالے تَّى على مِذا جعْاف خمر موجب طہارت نبیں شراب کی شے میں خلط ہواور پھر خشک ہو بول پر قیاس ہوگا۔اور جواڑنے کے کھادرمعنی ہیں وہ جھ کومعلوم نہیں اگر پارچہ شراب میں مبلول ہو کرختک ہوتو پاک نہیں ہوتا اگرچہ تیزی دھوپ سے یا حرارت آتش سے شراب اڑتی ہی ہو بیمسللہ جھے کومعلوم نہیں اگر شراب كايرت المحقق نبيس توالبته ناياك نبيس اور بعد تحقيق وقوع كے بلوكى كياكر ے كابلوكى و ومعتركوكى كرے كما جتناب دشوار مورزينت كاكثر اترك كرنائفس برنا كوار بريكيا بلوى ب\_بندوستاني كبر ابرتناجاب اس واسط باوى كمعنى فهم من بين آتے فقط والله اعلم

ریابی میں شراب براتی ہے یا نہیں

۵ خواب اگر نظر نه آوے کچھ ترج نہیں جا گنے کا زیادہ اعتبار ہے آدمی کواپے 1 پر جرگز اعماد نہیں جائے۔مقلبِ القلوب سے ڈرتارے کہ دم بھر میں بدل ڈالی ہے اور مفارقت وملاقات دونوں مقدر ہیں کسی کے اختیاری نہیں جس قدر مقدر ہے ملتاہے کہ زیادہ کون کرسکتا ہے بوڑ یہ مندی میں شراب قطعا پڑتی ہاور لندن کی بوڑیا میں بھی اکثر اقوال سے پڑنا ثابت ہے غایت الامرلندن میں شبہ ہواورشہات سے بچنا بھی واجب ہاصل شنے کی یاک ہادرلحوق نجاست میں شک ہووہ یاک رہتی ہے۔گاہڑہ دھوکر جو نہای قتم میں ہے اور جس میں ثبوت نجاست كابغالب ظن موكيا مووه تاياك موجاتى بيريا كايم حال ب جب تك شراب كامونا معلوم ندقها ياك كيت تص بعجراصل كالبعض اقسام مس اعنى بنديد من وقوع محقل موكيا اور بعض میں غلبہ خطن ہے۔فقط والسلام

اور چھنٹ جوولایت سے آتی ہے کہتے ہیں کہ وہ رنگ پوڑیا کائیں ۔ لبذاس کونجس نہیں کہدیکتے تا تحقیق دیکھنا شرطنہیں بلکھلم شرط ہے کہ بطن غالب حاصل ہوجاوے۔ اگر بظن غالب ظروف نجس اس میں واقع ہوتے ہیں تو جا ونجس ہے۔ گو آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ فقط

<sup>(</sup>۱) اور بقینا گیبول می نشآ ورہے۔ (۲) اور کوئی چیز ٹابت ہوئی ہے قاس کے لوازم کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے تا۔

بسم اللدالرحن الرحيم

كتاب الصلوة نماز كيمسائل

باب: نماز کے وقتوں کابیان

اً فنآب کے طلوع واستواء وغروب کے وقت تحید و تلاوت اور نماز جناز ہ کا حکم

(سوال) صلوة جنازه وسجدهٔ تلاوت وغيره طلوع واستواء وغروب شمس پر درست ہے، يانہيں در

سورت عدم جوازا گریژه لیوی قوادا جوگایانیس. ۱- در سر محصر طل به اینتا به فرد سر در در در در میر میسافید کل تجرب به معاد ۱۱۲ روزه

(جواب) عین طلوع واستواء وغروب می نماز جنازه بحدهٔ تلات مرده تحریمه به معهد ااس وقت می اگر پڑھ لیوے تو ادا ہوجا تا ہے اور ذمہ سے ستوط بد جا تا ہے بشر طبیکہ ای وقت تلاوت آیت کی ہواور جنازہ حاضر ہوا ہواور جو پہلے وقت مروہ سے بحدہ کی آیت پڑھے اور جنازہ آیا اور مکروہ

وقت يس ادا كياتوادانبيس موتاده باره بره مناج بيئ فقط والشرتعالي اعلم.

نماز جعه کس مجدمیں پڑھی جائے جہاں جلد ہو کہ دیر سے ہو

(سوال) جامع مبحد میں نماز جمعہ ڈھائی ہجے ہوتی ہے اور مبحدوں میں جمعہ کی نماز ایک ہج ہوتی ہے تو فرمائے کہ کہاں جمعہ پڑھے جوثو ابنہ یا دہ ہو۔

(جواب) جامع مجد میں بسبب کش دیوں کے زیادہ تو اب ہا گرگری کاموم ہوتو اڑھائی بج تک وقت اچھا ہوتا ہے وہیں جمد پڑھے اور جاڑے کے موسم میں بہتر ہے کہ دیگر مجد میں پڑھ

تک وقت اچھا ہوتا ہے وہیں جمعہ پڑھے اور جازے یے موم یں پہر۔ لیوے کہ احمال ایک شل سے وقت نکل جانے کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

جعهاورظهر كينماز كاوقات مين فرق

(سوال) جمعہ کی نماز اورظہر کی نماز کا وقت ایک ہی ہے یانہیں اور جمعہ کی نماز ظہر کے وقت سے کھھ پہلے پڑھنا ہے ہے۔ کے مقت ہے مثلاً جو خص ظہر کی نماز دو ہج پڑھنا ہے

اس كوجمعه كى نمازايك بجريز هنامتحب موكى يا دوى بجر

(جواب) جعد دظہر کا دنت ایک ہے گر جعہ کو ذرا پہلے پڑھنا کہ لوگ سویرے ہے آئے ہیں

ان كوجلد فراغت بوجائے تو بہتر ہے۔ فقط

ظهر كالمحيح ونت

(سوال) دقت ظهر شلین تک رہنا ہے یائیں ندہب مفتی بدیں اگرنیں رہنا تو جوظهر شلین میں ، پڑھے تو قضاء پڑھے یا ادا ادر بعدش کے عصر اگر پڑھے تو ہوگی یائیں ادرسامیا اسلی کی پہوان خلاصطور پرالیے قاعدہ کلیے ہے کہ جو قاعدہ لنشین ہوارقام فرمادیں۔

(جواب) ظہر میں دونوں تولوں پرفتوئ دیا گیا ہے جس پھل کرے گا درست ہے اور ساہد اسلی کاالیا قاعدہ جو ہر جگہ موافق ومطابق ہو مجھے معلوم نہیں۔ فقط

ظهر کا وقت ایک مثل تک رہے سے امام ابوحنیف نے رجوع کیا یا نہیں (سوال) رجوع امام صاحب برد ب ائد الله وصاحبین رحمها الله ایک ش ظهر ابت بیا نہیں۔

عصر وظهر کے اوقات کے بیچے حدود

(سوال) شخ الشيوخ مولانا شاه ولى الله صاحب محدث دالوى رحمة الله عليه صفى شرح موطاء ملى درتحد يدصلوة ظهروعمر فرمات بين مترجم كويد ابتدائ وقت ظهر زوال شمس است از وسطه آسان وآخر وقت اولينست كه باشد ساميه برجيزے ماند قامت آل چيزے سوائے فى زوال بر بميس منطبق است ابرادو لفظ عنى و زانجاوقت عصر داخل ميشود الخ (١) اور مولانا شاہ عبدالعزيز بميس منطبق است ابرادو لفظ عنى و زانجاوقت عصر داخل ميشود الخ (١) اور مولانا شاہ عبدالعزيز

ماحب رحمه الله عليه بستان المحدثين من فرماتيج بن آنچه از بعض فقها ومنقول است كه باي ديث تمسك كرده انددرآ نكه وقت عمراز مابعد المثلين شروع ميشود وقبل ازآن وقت ظهراست ن داالت حديث برآن منوع ست آري كرافظ ماين وقت العصرالي المغرب بي بود كنجائش ايس تدلال يشد لفظ عديث مابين صلوة العصر الى مغرب الشمس ست كملوة العمرور ول وقت خقق فى شود تامه عا حاصل كردو و مارتشىددر مقلة مايين نماز عصرست بروفق آنچ معمول ن جناب بود تاونت غروب وآن كمتراز مابين ظهر وعصرى باشد گواز ابتداء ونت عصر تاغروب ساوی آل باشد داگر کے بخاطراست کہ تعیید برائے تعییم ست دوری صورت بخیل لازم آید براكه صلوة عصر راتعينه نيست برك دروقع ازاوقات متسعدي خود يمخلاف وتت عمركه في فسمتعين ست كويم تشبيه برائ تفنيم كالمبين ست وكالمبين وقت متعارف فمازآن جناب رامي مُناختيد پس نسبت بايثال بعجداحس تفبيم تخفق شدود يكرآ نرابسماً أزايثان .....اي معنى واضح شد خيرش آ نكه حضرت عائشة درميان وقت معمول نماز عصرآ ل جناب فرمود واست \_ كان يصلى لعصس والشسمس فى حجرتها يظهر الفى بعدومعلوم است كاين بيان وتغير غيراز كساف راكمة ل جروم بادك راديد باشندو بودن آفآب رادرة ل جرود ظهورسايدادران مقائيس كرده باشندفا كدفميك كذافداويز بايددانست كرآنيدركلام امام داقعشده كرومس عسجل لعصر كان مابين الظهر الى العصر اقل من بين العصر الى المغرب بظام وتروش ست ذريا كموافق قواعدظلال انتضاء شل وقع مي شودكد لع النهار باتى مي ماعدرا كثر بلندان پس تنن مساوى باشد ندزياده وكم ميوان توجيه كردكم راداز مايين الظهر مايين وقت التعارف للصلوة ست بعنی زابندائے وقت متا خرخصوصاً درایا مصیف که ابراد آن متحب ست \_()والله اعلم

اورمولاتا قاضى ثناء الله صاحب رحمة الله عليه پائى پَى آفير مظهرى على فرمات بيلواه الحروقت الطهر فلم يوجد فى حديث صحيح و لا ضعيف انه لا يقى بعلمصير طل كل شيئى شله ولهذا خالف ابوحنيفة فى فى هذا المسئلة صاحبيه ووافقا فيها الجمهور تنهى (۱) اب گذارش بكر ند بسايك ش ظهر ش اور بعد ش عصر على فتى با ادر حقق و معمول بدازروك روايات ميحد حسب ارشادات اكابرين محققين رحم الله تحالى آب كن فرد يك بيابيس.

(جواب) وقت ظهر مل الیا کرنا حقیاط ہے کہ ظهر بعد شک کند پردھیں اور عفر قبل مثلین کند پر حیس اور امام صاحب کی ایک روایت سے ریجی ثابت ہوتا ہے اور بایں ہمد فد ہب مثلین پر اعتر امن نہیں ہوسکی اور اس عرارت بستان الحد ثین اور تغییر مظہری سے قطعیة اور نئی صراحة مثلین معلوم ہوتی ہے لہذا فد ہب مثلین مرجوع ہے۔ اور ایک شل قوی اور معمول براکثر فقہا وفقط واللہ تعالی اعلم۔

# ندبب حنفيه مين عصر كالمحيح ونت

(سوال) نم ہب حنفید میں عمر کے وقت کے ہارہ میں ایک شل کوزیادہ قوت حاصل ہے یا دوشل کو مفتی ہداور ڈائج قول کون سا ہے کی مجد میں قبل از دوشل عمر کی جماعت ہورہی ہوتو نماز ان کے ساتھ اداکر سے یانہیں اوراگرل گیا تو عمر کے فرض ساقط ہوئے یا نفلیں اور بعد دوشل اپنی عمر کی نماز اداکر سے اور دولوگ جو قبل از دوشل اداکرتے ہیں آثم ہول کے یانہیں۔ (جواب) ہندہ کے نزویک ایک شل کوزیادہ قوت ہے لہذا اگرایک مثل میں کی نے نماز پڑھ کی

(۱)ر ہا ظمر کا وقت آخری آونہ کی حدیث میں نضعیف میں یہ بالگیا کہ جرجے کا سایداں کے شل ہوئے کے بعد باقی نہیں رہتا اورای لئے ابو حذیث نے صاحبین سے اختلاف کیا ہے اور صاحبین نے جمہور کی موافقت کی ہے۔

<sup>(</sup>بقیرماشیہ) معمول کے متعلق فرباتی ہیں کہ''آپ عمری نماز پڑھا کرتے تھے جب کیآ فاب آپ کے کرہ میں ہوتا تھا اور انجی دہ سابی فا ہرفیس ہوا تھا اور معلوم ہے کہ بیدیا ان اور آفسیر ان لوگوں کے سوالوگوں کو چھر جمہار کہ کو اور آفاب کے اس بجرہ میں ہونے کو اور اس کے سابی کو قیاس میں لائے ہوں ، فاکھ ڈہیں کرے گا۔ ای طرح یہ اور جاننا چاہئے کہ جو پر کھام میں واقع ہوا ہے کہ'' اور جس نے صعری جلدی کی تو وہ ظہرے عمر تک کم وقت دکھی اس وقت سے جو صعرے مغرب تک ہو'' بقاہر خور ڈس ہے کہ سابیہ کے قاعد وار سے مطابق ایک شکل کا افتحاد اس وقت ہوتا ہے کہ دن کا چھائی صعرباتی رہتا ہے اکثر شہروں میں دونوں وقت سادی ہوتے ہیں شدیا وہ شکم اور اس کی وجہ بیان کر سکت ہیں کہ مراد مائیں انظیم سے نماز کے اوقات معروف کے مائین ہے۔ لین ابتدا ووقت آ خرے خصوصا موسم کر کہا

فرض عصراس ك ذمه سے ساقط موئ اور اعادہ جائزنہ ہوگا كفل بعد نماز عصر منع بي اگر چه بعد مثلين ك نمازيد هناا حوط م للخووج عن المخلاف فقط (۱)

# نمازعصر كالتحيح وفت

(سوال) صلوٰۃ عمرا کرایکٹل پر پڑھ لی جاوی تو ہوجاوے گی یا قابل اعادہ ہوگ۔ (جواب)ایکٹل کا ندہب قوی ہے لہذا اگر ایک مثل پرعصر پڑھے تو ادا ہوجاتی ہے اعادہ نہ کرے۔ نقط واللہ تعالی اعلم۔

#### دونماز وں کوایک وقت میں جمع کرنے کا مسکلہ

(سوال) اگر حالت مرض وسفر وغیرہ میں جمع بین الصلو تین کر لیو ہے تو جائز ہے یانہیں کیونکہ شدت مرض وسفر خت کی تکالیف بیل فوت ہونے کا اندیشہ قوی ہے اوراس کے جواز پر حفرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس مرہ کا مسلک بھی ہے کہ صفی شرح موطا بیل فرماتے ہیں۔ مختار فقیر جواز ست وقت عذر وعدم جواز بغیر عذر اور مولنا عبد الحی صاحب مرحوم بھی جواز کے قائل ہیں مجموع فتو کی بیس لہذا الیے عذرات بیل آپ کے زدیک بھی جواز ہے یانہیں۔ مجموع فتو کی بیس لہذا الیے عذرات بیل آپ کے زدیک بھی جواز ہے یانہیں۔ (جواب) یہ مسئلہ مقلد کے دوسرے امام کے فرجب پرعمل کرنے کا ہے تو وقت ضرورت کے جائز ہے عامی کو کہ اس کوسب کوئی جانتا چاہئے اگر اپنے امام کے فد جب پرعمل کرنے میں دشواوی ہوتو دوسرے امام کے قول پرعمل کر لیوے اس قدر تھی ندا ٹھا وے کہ یہ موجب ضرر اور حرج دین کا ہوتا ہے فقط یہی فد جب اپنے اساتذہ کا ساتذہ کا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حالے ہے فقط کہی فد جب اپنے اساتذہ کا ساتذہ کا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حالے ہے۔ فقط

# ز وال كالتحيح وقت گھنٹوں میں

(سوال) زوال کی کیاعلامت ہے چارفل جو پڑھتے ہیں بل زوول چاہیں یا بعد زول زوال کی علامت گھنٹوں برزیب قلم فرمانا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) امام طحادی نے فرمایا ہے اور ہم ای کو قبول کرتے ہیں اور فر دالا ذکار ہی ہے اور ای کولیا جا تا ہے اور بر ہان ہیں ہے کہ جبریل کے بیان میں بھی نیادہ ظاہر کرتا ہے اور بھی اس معالمہ ہیں قطعی ہے اور فیض میں ہے کہ ای پرآئ کل کو گو ک عمل ہے۔ اور ای پرفتو کی دیا جا تا ہے۔ (۲) تاکہ کی کے اخذا ف سے نکل حائے۔

(جواب) زوال دن ڈھلنے کو کہتے ہیں جب سامیہ شرق کی طرف میل کرے ہیہ ہی علامت ہے۔فقط

### نماز جمعه كالحفنول سےوفت

(سوال) جعد کی نماز کا وقت امام اعظم صاحب ؓ کے نزدیک کئے بچمستحب ہے گھنٹوں سے فرمائے۔

(جواب) گرمی میں تاخیر کرنا اور اور جاڑے میں جلدی کرنا ظہر و جعد میں برابر ہے گھنٹوں کا حساب کوئی ضروری نہیں جیسا مناسب حال ہوکرے۔اس میں کوئی توقیت نہیں ہوسکتی۔فقط واللہ تعالی اعلم

# مغرب كاانتهائى ونت صحيح

(سوال) شفق سفیدتک وقت مغرب کارہتا ہے انہیں۔ اکثر فقہا حفیۃ فرماتے ہیں کہ شفق سفید تک مغرب کا وقت ہے اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ الله علیه اپی آهیر میں فرماتے ہیں کہ بعد شفق سرخ کے عشاء کا وقت ہوجاتا ہے قول اصح یہی ہے اب ترددیہ ہے کہ شفق سفید مغرب میں داخل ہے یا عشاء میں اور علائے حفیفیہ کے نودیک قول مفتی یہ کیا ہے۔

(جواب) بیستلدامام صاحب اوران کے صاحبین میں مختلف ہے احوط یہ ہے کہ دونوں کی رعایت رکھے اور بعض نے نوّی صاحبین کے قول پر لکھا ہے جیسا شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے شرح وقامید میں بھی سرخ پرفتوی دیا ہے۔

# جماعت کے لئے گھنٹوں سے وقت مقرر کر لینے کا حکم

(سوال) مئلہ چندمسلمان یہ تجویز کرلیں کہ نماز ظہر کی بعد نواخت دو گھنے دو بہر کے ہوگی۔ یا نماز عشاء کی بعد نواخت آٹھ گھنے دات کے ہوگی قوبا عشار نواخت گھنٹوں کے نماز جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) وقت مقرر کرلینامستحب وقت میں درست ہے نواخت گھنٹہ سے وقت کی تحدید ہے شرع میں جاند میں کوئی حرج شرع میں جاند میں کوئی حرج نہیں۔ فقط

# فجرى سنتين قبل طلوع آفاب اداكرنا

(سوال) مئلسنت فجری اگر بباعث شال ہونے فرضوں کے نہ ہوئی اور قبل طلوع آفاب کے کسی نے پڑھ لی تو وہ قابل ملامت اور مرتکب گناہ کا ہوتا ہے اور سنت اس کے ذمہ سے اوا ہوجاتی ہیں یا نہیں ہوتی ۔ زید کہتا ہے کہ قبل طلوع آفاب کے سنت پڑھنا کر وہ تحریمہ ہے۔ ان سفتوں کا اختلاف کس صورت پر ہاور مفتی ہی ہے آ یا تبل طلوع آفاب کے پڑھنا چاہئے یانہ پڑھنا چاہے اور جس وقت تکبیر تحریمہ ہوگی اور امام قرائت پڑھنے لگا اس وقت سنت پڑھنے یا فرضوں میں شامل ہوجاوے۔

(جواب) جب بحبیر نماز فرض فجر کی ہوگی اور امام نے فرض نماز شروع کر دی تو سنت فجر کی مف کے پاس پڑھنا تو سب کے نزدیک مکر وہ تحریمہ ہے مگر صف سے دور جہاں پردہ ہوامام و جماعت سے دوسر سے مکان میں اگر ایک رکھت نماز کی امام کے ساتھ ال شکے تو سنت پڑھ کر پھر شریک جماعت میں شریک ہوجاو نے اور پھر سنت کورک کر دے جماعت میں شریک ہوجاو نے اور پھر سنت کو بعد طلوع آ فقاب کے پڑھ کے ورنہ پھھرج بنہیں ، یہ فیہ ہب امام الوحنیف کا ہے اور قبل طلوع آ فقاب کے بعد فرض کے سنت کا پڑھنا امام الوحنیف کے نزدیک مکروہ تحریم میں دیکھر کے اور کی میں دست ہے۔ فقط

#### ملفوظات

#### دونماز وں کے جمع کرنے کا مسکلہ

(۱) ہمارے امام ابوصنیفہ کے زدیک دونماز کا جمع کرناکی حالت میں درست نہیں گرہاں جمع صوری اس طرح کے ظہر کی نماز آخر وقت میں پڑھے۔ پھر ذراصبر کرے۔ جب عصر کا وقت داخل ہوجاو ہے قو عصر کو اول وقت میں ادا کرے تواس طرح درست ہے۔ ایسا ہی مغرب کو آخر وقت اور عشاء کو اول وقت پڑھے تو اس طرح جمع کرنا عذر مرض سے درست ہے ورنہ درست نہیں فقط والسلام۔

### جمعه بإظهر كالتحج وقت محفنول سے

(۲) نماز پڑھنے میں گھنشکا اعتبار نہیں۔بعدز وال سمس سایہ اصلی چھوڑ کرایک مثل کے اندر جعد یا ظہر پڑھ لینی چاہئے اور سوائے سایہ اصلی کے ایک مثل کے بعد بروایت مفتی بروقت نماز عصر ہوجا تا ہے اور دجوع امام صاحب کا حال پھر پوچھنا عصر کی نماز بعد ایک مثل کے ہوجاتی ہوجاتی حادہ کی حاجت نہیں۔ ہم نے استادوں سے یہی سنا ہے کہ ہزارہ روزہ کی کچھ اصل نہیں اور سب نقل روزوں کے برابر ہے۔فقل واللہ تعالی اعلم بالصواب العبد عبد الرحمٰن بقالم عبد الرحمٰن غفرلہ سب نقل روزوں کے برابر ہے۔فقل واللہ تعالی اعلم عبد الرحمٰن عفرلہ سب نقل روزوں کے برابر ہے۔فقل واللہ تعالی اعلی عند کا سلام مسنون۔

#### حداسفار

(۳) حداسفار خوب مج کاروش ہوجاتا ہے کہ بعد طلوع مج کے تقریباً ایک گھڑی میں ہوجاتا ہے کہ ابتد طلوع مج کے تقریباً ایک گھڑی میں ہوجاتا ہے باقی سب غلو ہے۔وفقا عمر کو بل قبل انتقاد الله تعالی اعلم۔ اول وقت پڑھے لیں نصف وقت تک پڑھ لیں۔(۱) فقل والله تعالی اعلم۔

# ظمر کا وقت کب کامل ہے کب ناقص؟

(۳) مثل اول اورسایہ اصلی شفق علیہ ہادا ہوتی ہے لائل ہے پھونتصان اس میں خہیں تو سارے وقت میں نماز ظہر بلا کرا ہت تنزیہ ادا ہوتی ہالازم ہے کہ اس وقت میں فارغ ہولیو یہ شاول کا نصف ٹانی مکروہ ہوتا کی نے نہیں لکھا اور جب سایۂ اصلی اور شل اول نکل گیا تو وقت مختلف فید آ گیا۔ ایسے میں نماز ہرگز نداوا کرے۔ پس بہتریہ ہے کہ اول شل میں فارغ ہوجا و سے ابراد کے واسطے قدر ایک نصف شل اول کے کافی ہے۔ باقی قید گھنٹہ کی اول تو گھنٹہ ہرموسم کا مختلف ہے۔ دوسرے بندے نے اس کا حساب بھی نہیں کیا۔ اپنا عمل ور آ مدیہ ہے کہ جاڑے میں ایک ہی ہے کے قریب فارغ ہوتے ہیں اور اس موسم میں دو ہے دن کے فارغ ہوتے ہیں۔ پس ایسا ہی آپ کہ ان کی اطاعت میں ہرگز انتظام نماز جماعت کا نہ ہوئے گا۔ والشراعلم۔

# عصر كالتيج وقت

(۵) برادر عزیز مولوی محمد بی صاحب مدفوضهم السلام علیم وقت مثل بنده کنزدیک زیاده قوی ہے۔روایات حدیث سے ثبوت مثل کا ہوتا ہے۔دومثل کا ثبوت حدیث سے نہیں بناء علیہ ایک مثل پرعصر ہوجاتی ہے۔ گواحتیاط دوسری روایت میں ہے۔فقط والسلام۔

### اذان اورا قامت كابيان

#### مؤ ذن کیساہو

(سوال) مؤ ذن غلط خوال کے بغیرا جازت دومر کے خواص کو اذان وا قامت حسبۃ للد کہنا درست ہے پائیس اور جس میچے خوال کی اذان وا قامت سے مؤ زن غلط خوال ناراض ہوتا ہوائی کواذان و تکبیر کا کہنا کیسا ہے۔اور مؤ ذن نہ کور کا ناراض ہونا اور شرعاً خوائدہ مؤ ذن ہوتا چاہئے پا ناخوائدہ بھی پھر اگر باوجود خوائدہ کے ایسا مؤ ذن اذان وا قامت کہتا رہے تو نماز میں تو کیچے خلل نہیں آتا۔

(جواب) مؤ ذن مجمح خوال اور صالح ہونا چاہئے اگر اس کے خلاف مؤ ذن ہوا در السی طرح پر اذان کے کہ عنی بگڑ جاویں آو وہ گویااذان ہوئی عی نہیں۔ بلااذان نماز ہوئی فقط۔

#### اذان اور جماعت ميس كتنافرق موناحا يبئ

(سوال) اذان جماعت ہے کس قدر پیشتر ہوئی جائے اور انتظار مصلیوں کا کہاں تک ہے موافق طریقہ سنت اور فتوکی شری کے جواب مرحمت ہو۔

(جواب) اذان جماعت سے اس قدر پہلے ہونا ضروری ہے کہ پیشاب پاخانہ والا اپنی ماجت سے فارغ ہوکروضوکر کے آسکے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علم۔ ہے۔فقاد اللہ تعالیٰ اعلم۔

ا ذان کے دفت اورا ذان دیئے کے درمیانی وقفہ میں دنیا کی بات (سوال) درمیان کلمات اذان کے مؤذن جو دفغہ لیتا ہے اس میں بات دنیا کی جائز ہے یانہیں ادر پچھ ثواب میں کی ہوگی یانہیں۔ (جواب) دنیا کی بات اثنائے سکوت مؤذن بھی درست ہادر جب اذان کہر ہا ہواس وقت بھی درست ہے اور جب اذان کہر ہا ہواس وقت بھی درست ہے گر تواب گھٹ جاتا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

خطبه کی اذان کا جواب اوراس کے بعد کی دعا

(سوال) جواذان كرهلية جعدك واسطيكي جاتى بهاس كاجواب دينااور باتها الحالمانا السلهم

(جواب) جائز نبيس اورجب امام إني جكس المصاى وقت سي كوت واجب ب فقط

فجركى اذان مين الصلوة خيرمن النوم "كاجواب

(سوال) منح كى اذان يل المصلوفة خير من النوم كيجواب يل صدنت وبردت كمنا مديث سة ثابت بيانيس -

(جواب)يركهناما ہے ثابت ہے۔

اذاكے بعد دوبارہ نمازیوں کوبلانا

(سوال)بعداذان كا كرنمازى ندآ وي توان كوبلانادرست بيانيس

(جواب) اگراحیانا کی کو بعداذان بعبضرورت بلوالیس تو درست به مراس کی عادت ڈالنی اور بھیشکا الترام نادرست بے فقط

# باب: نماز کی کیفیت کابیان

نمازی کے قدموں کے درمیان کا فاصلہ

(سوال) نمازی کے قدموں کے درمیان کس قدر فاصلہ تابت ہے۔خواہ جماعت میں ہویا علیحد ہو۔

(جواب)درمیان دونون قدمون معلی کے فاصلہ بقدر چہارانگشت جائے۔

ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے قدموں کے درمیان فاصلہ

(سوال) درصورت جماعت ایک نمازی سے دوسرے نمازی کو کتنا فاصلہ ہونا چاہئے۔ زید کہتا

ہے کہ فاصلہ درمیان قدموں کے چار انگشت ہونا چاہئے اور بیام کتب فقہ سے متفاد ہوتا ہے چنانچەمقاح الصلۇة شىكھا ہے۔

بباید که ونت قیام فرق درمیان مردوقدم چهارانگشت (۱) باشد فقط اور عمر و کهتا ہے که هر گزنهیں بلكه ايك مصلى دوسر سي سعوند هے سے موند صااور قدم سے قدم ملائے رکھے تا كه اتصال حقیقی یدا ہوجائے کیونکہ صف کے ملانے کواور شگاف دوراز بند کرنے کوتا کید افر مایا گیا ہے اور بیرامر جب تک مونڈ ھے سے مونڈ ھااور قدم سے قدم ندلایا جائے گا ہرگز پیدا ندہوگا۔ چنانچھی بخاری میں حضرت الس سے مروی ہے کہ قرمایارسول اللہ اللہ اللہ عن صفو فکم فانی اوا کم من ورآء ظهرى وكان احدنا يلزق منكسه بمنكب صاحبه وقلمه يقلمه انتهىي . (٢) اوربيحديث محيح صرت غيرمعارض باوركى ائمدين ساس كاخلاف مروى نيس ہے کہ انہوں نے معنی حقیقی کوچھوڑ کر بلا وجہ عنی مجازی لئے ہوں اور حدیث محیح صرت کے غیر معارض بلامنسوخ اليخ معنى حقيقى برواجب العمل موتى ب-بالا تفاق تمام الل علم كے حالاتك بمام خواص وعوام اس کے خلاف رعمل کرتے ہیں۔ بیقر برعمرو کی ہے لہذا جواب مال عند التحقیق ارقام فرمایا جادے کہذید دعروش کون سیح کہتا ہےاور مل کس طرح پر ہونا جا ہے۔

(چواب) اقامت صف کی حالت میں اتصال حقیقی ممکن تبیں ہے اور مدیث شریف میں سدفرجات وخلل کا تھم آیا ہے حالانکداگر پاؤں چکرا کر کھڑے ہوں گے تو دونوں پاؤں کے درمیان ایک وسیع فرجہ پیدا موجائے گا۔ پس اس حالت سے صدیث شریف کے معنی یہی موے كهمقابله اورمحاذات مناكب اوركعاب كافوت ندمونا جاسبے \_ چنانچه صديث شريف ابوداؤو ش بتمريح موجود بران رسول الله صيلتى عليسه وسيليم قبال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسيد وا الخلل ولا تذروافرجات للشيطن انتهى (٣) ليل اس سے طاہر ہے کدالزاق اور الصال سے مرادماذات ہی ہے نہ الصاق والزاق حقیقی ورنہ ادائے ار کان نماز می تخت د شواری پیش آ دے گی مرمعی حقیقی مرادنه بونے سے بیلازم ہونا کیل کرنہ

ا ہے ساتھی کے موثر ھے سے ملالیتا تھا ورا ہے قدم کواس کے قدم ہے۔ (س) رسول اللہ دیکھانے فرمایا کر صفول کو گھیک کر داور موبڑھوں کو مقابلہ میں رکھواور خلاء کو بند کر د داور شیطان کے لئے تھلی

کھڑے ہوں ہر گزنہیں اور وہ فرجات جوعوام بلکہ خواص پر بھی اس کے الصاق سے غفلت ہے کروہ تحریمہ ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

جولوگ بیت اللہ سے دور ہیں وہ قبلہ کیسے قرار دیں

(سوال) کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ہندو ستان میں ست قبلہ کیا ہے۔ آیا یہ مساجد جوسلف صالحین بنا کر گئے ہیں ان کا اعتبار ہے یا بروے قاعدہ الل ہیں جوست نکلے اس کا اعتبار ہے اور جوفض بقاعدہ الل ہیں نہاز پڑھتا ہونماز اس کی ہوئی یا نہیں اور بیٹن سوکوں کا فرق مساجد کو فلا بتا تا ہے اور بیک ہا تا ہے کہ ست قبلہ اصلی میں اور ست قبلہ مساجد میں پانچ سوکوں کا فرق ہے اور بیٹن ایک مسجد کا امام ہور حالت امامت سمت مساجد سے انح اف کر کے نماز پڑھتا ہے اور مقتدیان اس کی اس ست کو فلا جانے ہیں ایک حالت میں افتد اواس امام کی مسیح ہوگی یا نہیں بینوا باللہ لائل و التفصیل و تو جروا بالا جرالجزیل.

(جواب)جواوگ كربيت الله سے عائب إلى ان كاقبلہ جت كعبشريف بجس طرف مل کعبہ ہے ای طرف کورخ کر کے نماز پڑھیں۔مثلاً جولوگ کہ ہندوستان میں رہتے ہیں اور مندوستان كاقبله مغرب كى جانب بوان كومغرب كى طرف مندكر كفاز يرهنى حاسية اكرجنوب و شال کی طرف ان کامنہ ہوجادے گا تو ان کی نمازنہ ہوگی اور جوجنوب وشال کے ج میں ہول کے تو نماز ہوجاوے کی اور اگرکوئی شخص موافق قاعدہ بھیت کے ساڑھے اکیس درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز بڑھے گا تواس کی نماز بھی درست ہوجادے گی۔اس داسطے کہ کم معظمہ ساڑھے کیس درجہ میں واقع ہوا ہے اور ایک درجة قریباً ساٹھ میل کا ہوتا ہے قوجیسا نماز اور مجددالوں کی درست ہے ایے ىي جۇخف ئىزھا بوكرنمازادا كرےگا۔درست بوگى اس داسطے كرمجاذاة عين بيت الله كى نداس خفس كو ماصل موسكتى ب جوموافق مجيت كرساز هاكيس درجيش نمازير هتا باوران لوكول كوماصل موسكتى بجواس ددجه سعدائ باكيس موكريا هة إس دجداس كى سيم كددجه وتام سائهمل كا ادر بیت الله کاعرض بندوستان کی جانب ے کوئی بنٹس ہاتھ کی مقدار ہے تو عین بیت الله کی طرف كيونكه متوجه بوسكتاب ميتكلف الشخف كااورمساجد كوغلط بتانا محض غلط وبسود بسب كى نماز درست باورتفرقداور نیزها کرناجاعت کافلطی ال شخص کی باورصورت بیت الله کی اوراس کے عاذات کی در مخارادراس کی شردح ش کسی ہے جس کا جی جا ہد کھے لیوے اگراس میں کسی جادے بقوشايدنېم عوام يس نيآ وے اى لئے نبيل کھي گئے۔ فقط والله تعالی اعلم۔

#### نمازمیں ہاتھ ناف کے اوپر باندھیں یانیچے

(سوال) نماز میں فوق ناف ہاتھ با عرصناسنت سے ثابت ہے یانہیں باجود ثبوت اس کے عامل كوبرا جانناولا نمهب كهنا كيسا ہے۔حالانكەخودا كابرين ومحققين علائے صوفيه اس كےعامل وترجيح وتوسيع ك قائل بير \_ چنانچ حظرت ميرزامظهر جان جانال شهيدرهمة الله عليه كمعمولات ميل ہے۔ودست رابر ابرسیندی بستند وی فرمودند کہ ایں روایت ارج است از روایت زیر ناف اگر کے گوید کہ درایں صورت خلاف حنفیہ بلکہ انقال از ند ہب بمذہب لازم می آید گویم بموجب قول الى متيغرض الله تعالى عنداز ماثبت بالحديث فهو مذهبي ازانقال ورمسكله جزكي خلاف غربب لازم نے آید بلکه موافقت در موافقت است أنتی (۱) اور امام ربانی عبدالو ہاب شعرانی رحمة الله علية كلى ميزان مي اولويت كاتل مير حينانچ فرمات مير وصع المدين تحت صدره اولى وبذلك حصل الجمع بين ا قوال الاثمة رضى الله "عنهم اتنهى (٢) اورمولانا شاه ولى الله صاحب رحمة الله عليه شرح مؤطايس فرمات بي مترجم كويدرض الله عنه وارضاه كه جمهورعلاء بوضع تيمنى على اليسركي قائل اندبعض اختلاف كردند شافعي فوق ناف مي نهدو ابوصنيفه زمريناف واي جمه واسع وجائز است اورمولانا شهبيد رحمة الله عليه بهى تنوير العينين ميس فرماتي بين والوضع تمحت السرة وفوقها متسا ويان لان كلامنهما مروى عن اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (٣)اور يخ عبد الحق صاحب بحى توسيع كة تأكل بير مراج المنوت ميس

(جواب) فوق ناف دزیرناف دونول طرح ہاتھ بائدھناا گرازروئے دیانت ہےتو جائز ہے اور اگر ہوائے نفسانی سے کرے گاتو ناجائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>۱)اور ہاتھ کوسینر کے برابر باندھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بیردوایت زیریاف کی روایت سے راج تر ہے اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس صورت میں شنی ند ہب کے خلاف بلکہ ایک فد ہب سے دوسرے ند ہب میں شقل ہونالازم آتا ہے تو میں کہوں گاکہ ہموجب قول الوضیفہ کے ''جوحدیث سے تابت ہودہ میراند ہب ہے'' جزئی مسئلہ میں انتقال سے ند ہب کے خلاف لازم نہیں آتا ہے بلکہ موافقت درموافقت ہے۔

<sup>(</sup>۲) ہاتھوں کوائیے سید کے نیچے رکھنا اوئی ہے اور اس ہے اقوال ائمہ کے درمیان جمع حاصل ہوگا۔ رضی انڈ عنہم۔ (۳) متر جم کہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہوا وردہ اللہ سے راضی ہوکہ جمہور ملاء سید مصلے ہائس پر رکھنے کے قائل ہیں بعض نے اختلاف کیا ہے۔ شاہمی ناف کے او پر دکھتے ہیں اور ابو حذید ناف کے بیٹے اور تمام واس اور جائز ہے۔ (۴) اور رکھنا ناف کے تیجے ناف کے او پر دونوں مساوی ہیں۔ کے تکہ ان میں سے ہرا یک ٹی ہے تھی کے اصحاب سے مردی

#### نمازمیں ہاتھ کہاں باندھے

(سوال) ناف کے تلے ہاتھ نماز میں باندھناسنت ہے یا اوپرناف کے اگرکوئی ناف کے اوپر باندھے تو کیا غیرمقلد ہوجادےگا۔

(جواب) ناف کے نیچ ہاتھ باندھنامستب ہادراس مسلد میں خلاف شافعی صاحب کا ہودان مسلد میں خلاف شافعی صاحب کا ہودان کے اور ہاتھ باندھ لئے تو اتن حرکت سے غیر مقلد نہیں ہوتا۔

# امام کے بیچھے سورہ فاتحہ پڑھنااور آمین بالجمر کامسکلہ

(سوال) امام کے پیچھے مقتدی کا الحمد شریف پڑھنا اور نہ پڑھنا کیسا ہے اور آثن بالحجمر اور بالسر میں اولویت کس کو ہے۔

، (جواب) قرأت كاپر هنامقترى كوشلف فيه ب على مذا آمين بالجرمي بهى اختلاف بامام ابوهنيفدرهمة الله علية قرأت فاتحد طف امام اورآمين بالجركون كرت بين -

امام کے پیچھے الحمد پڑھنے والے اور آمین بالجمر کہنے والے کامسئلہ

(سوال) جو خص خلف امام الحمد ريده تااورآمين بالجبر كهتا مواس كوملامت كرنا اورمنع كرنا كيبا

ر جواب) جوهن فاتحه پرهتامو آمین بالجر کهنامواس کو لمامت کرنانه چاہئے، بشرطیکہ و دخص نه پڑھنے دالوں کو برانہ کے اور نہ براسجمتا ہو۔ ورنہ دو مخض عاصی موگا۔ فقط داللہ تعالیٰ۔

#### مقتدى كوسورة فاتحه يره صنا

(سوال) صلوٰۃ جری میں سکتات امام میں سورہ فاتحہ پڑھنی مستحب ہے یانہیں بر تقتریر مستحب ہونے کے قو حالت سری میں بدرجہ اولی ہوگی فقط۔

(جواب) ند بب قوی حفید کابی ہے کیمقتاری کوفاتحہ پڑھنا جربیسکتات میں اور سربیمیں مطلقاً حمروہ ہے اور بندہ کے نزدیک بحسب دلیل یہی ند بب قوی ہے آگر چداس میں اختلاف ائمہ کا ہے آگر سبیل الرشاد آپ دیکھیں تو لطف اس مشلہ کا آپ کومعلوم ہوجاوے گا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### مسكدرفع يدين

(سوال) اول: توريش مولانا محمد المتيل صاحب شهير متا السّعلية رائع بيل در باب رفع يدين في الصلواة سنة غير مؤكلة من سنن الهدى فيناب فاعله بقدر ما فعل ان دائما فحسبه وان مرة فيمثلة ولا يلام تاركه وان تركه مدة عمره واما الطاعن العالم بالحديث اى من ثبت عنده الاحاديث المتعلقة بهذه المسئلة فلا احاله الافى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ()

اورمولاتا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ججۃ اللہ البالغہ علی فرماتے ہیں۔ والمسلای موفع احسب المی ممن لا موفع فان احادیث الرفع اکٹو واثبت (۲) المح لہذ ابر رفع بدین جیسا کہ حضرات ندکور الصدر علیم الرحمۃ سے ثابت وحق ہوا آپ کے زویک بھی صحح ہے یانہیں گو ترکہ اس کا بعید مشاف ہونے ائر احتاف کو جائز اور اولی ہو لیکن غرض مسائل کی بہ ہے کہ مسئلہ شکورہ ثابت صحح غیر مشوخ ہے یانہیں اور عالم اس کا عالم سنت ہوگا یانہیں جوام صحح آپ کے ذرد یک ہو مفصل ارقام فرماویں۔

(جواب) میرامسلک عدم رفع کاہے کہ عدم رفع میرے نزدیک مرخ ہے جبیبا کہ قد ماہ حندیہ نے فرمایا ہے اورطعن بندہ کے نزدیک دونوں پر روانہیں کہ سنلہ مختلف فیہا ہے اورا حادیث دونوں طرف موجود نہیں اورعمل صحاب بھی اورقوت وضعف مختلف ہوتے ہیں بالآخر دونوں معمول بہا ہیں سیمیل الرشاد دیکھو فقط واللہ تعالی اعلم۔

### مسئلمة مين بالجمر

(سوال) دوم : تنوير من مولانا شهيدر حمة السُّعلي قرائع بين دربساب جهسر بآمين وكنايظهر بعد التعمق في الروايات والتحقيق ان الجهر بالتامين اولي من

(۲) اور جو تقل كرد تع يدين كرتا ب وهير منزو يك ال سندياده محبوب بجور مغيدين بيس كرتاس لئر كه احاديث رفع كى بهت فياده ين اور ثابت تر

<sup>(</sup>۱) رفع یدین کے باب میں ہے کہ دفع یدین نماز ہیں سنت غیر موکدہ ہے اور دہ سنن ہوگی ہے ہے جس کے کرنے والے کو اس فعل کے کرنے کے مطابق او اب ملے گا۔ اگر ہمیشہ کرے گاتوا تا اور جوالید دفعہ کرے گاتوا تا تا ہی اور اس کے چھوڑنے والے پر کوئی ملامت جبیں اگر چہ کہ اس نے مدت العمر چھوڑا ہوئیکن احادیث کا جائے والا عالم بعتی جس کے نزدیک اس مسئلہ کی احادیث متعلقہ کاعلم ہواس کا طعن کرنا تو جس اس کوان ہی کوگوں جس بھتا ہوں جن کے متعلق ارشاد الٰہی ہے کہ اور جو تحص ہدایت طاہر ہونے سے بعدر سول کی نافر مائی کر ہے۔

خفضه لان روایة جهره اکثر واوضع من خفضه. () أنتی الهذا مسلک جرک وی بونے کا ازروے روایات سیح می نبیس اور عامل اس کا عامل بادلویت بوگایا نبیس عند التحقیق آپ کے نزدیک جو بواس کوار قام فرمایا جادے۔

(جواب )على منواآ مين بالجريش محى جواب يهى بصد فقط والشدتعالى اعلم-

قومه مين بإته باندهنا

(سوال) درمخارباب منة المصلواة وهو السنة قيام له قواد فيه ذكر مسنون فيضع حالة النساء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا في قيام بين دكوع وسجود دد المسحت و لا تكبيرات العيلين لعلم الذكر مالم يطل القيام فيضع ومقتضاه انه يعتمد ايضا في صلواة التسبيح (٢) العمادتكاكيام فهوم بهاس تقوم صلواة التسبيح من العمادتكاكيام فهوم بهاس تقوم صلواة التسبيح من باتره باندهنا ثابت بوتاب يأنيس -

(جواب) عالت قومه میں ہاتھ نہ بائد ہنا جا ہے اور اس عبارت در مخارے ہاتھ بائد هنائمیں نکایا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس قاعدے سے معلوم ہوتا ہے۔ فقط

تشهدير صن وقت الكل ساشاره كيكياجائ

(سوال) حضرت قاضی ثناء الله صاحب محدث پانی بت کتاب مالا بد منه میں فرماتے ہیں و انگشت شہادت راکشادہ انگشت شہادت راست عقد کندووسطی وابہام راحلقہ کند (۳) وانگشت شہادت راکشادہ دارد وتشہد بخو اندونت شہادت اشارہ کند ۔ بیرعبارت موافق امام صاحب ہے یا بیس؟ اس سے ابتداء رفع سبابہ شرد کا التحیات ہے معلوم ہوتا ہے لہذاونت شہادت کے رفع کیا جاد سے یا اول ہی سے مرقوم فرمائے۔

<sup>(</sup>۱) اور روایات میں گہری نظر ڈالنے اور تحقیق سے اس طرح طاہر ہوتا ہے کہ آمین کو پکار کر پڑھٹا آہت پڑھنے سے اولی ہاں گئے کہ اس کئے کہ اس کے کہ اس کے کہ دایت سے نیادہ افضل دوائے ہے۔ (۲) در مختار ہا جھٹ اصلا ڈ میں ہا وہ دہ شت ہے اس کے لئے قیام اس میں قر ارذ کر مسنون ہے اور نہ تھی اور تناہ میں اور تو سال در تکھیرات جناد میں اور تھی اور تھی ہوات تناہ میں اور تھی دوائت ارمی ہے اور نہ تھی ہرات عمیدین میں کہ اس میں ذکر تمیں ہے خواہ قیام تن ای در کا ہوئے ہاتھ با نہ دے لے اور اس کا مقتضا ہیہ کہ صلوق النبی میں جی دہ اس کی اور اس کا مقتضا ہیہ کہ صلوق النبی میں جی دہ اس کی دہ اس کی اور تھی کہ سے اور شہادت کی انگی اور انگوشی کو صلفہ بنائے اور شہادت کی انگی اور انگوشی کو صلفہ بنائے اور شہادت کی انگی کو کول کر تھید بڑھے اور شہادت کے دقت اشارہ کرے۔

(جواب) بعض علمائے صفیہ اول کھول کر ہاتھ رکھتے وقت اشارہ کے عقد کرتے ہیں اس کا پہتہ بھی حدیث سے ملتا ہے اور ملاعلی قاری نے لکھا کہ اول سے ہی عقد کرکے ہاتھ رکھے میہ بھی درست معلوم ہوتا ہے دونوں طرح پڑمل درست ہے۔فقط داللہ تعالیٰ اللم

# تشہد کے وقت انگلی کب سے کب تک اٹھائے رکھے

(جواب) تشهد برانگشت كوا تهاو ب اور سلام تك انهائ ر كھے فقط

# تشهديس انكلى سےاشاره كرنا كيسا ب

(سوال) رفع سبابہ میں عقد شروع قعود وتشہد سے اور رفع وقت شہادت کے سنت صحیحہ سے ثابت ہے یا نہیں ہو کہ اس کے عامل کو ہرا جاننا اور لانذ ہب کہنا کیسا ہے اور یہ ند ہب حنفیہ میں بھی ثابت ہے یا نہیں۔ ثابت ہے یا نہیں۔

(جواب)عمل رفع سبابہ کاتشہد میں سنت ہاس کے عامل کو براجانناز بون امر ہے تی تعالی اس کو ہدایت فرماد ہے اور حنفیہ بھی اس کی سنیت کے مقرد میں اس پرلاند ہب کہنا سخت نازیبا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

قعده اخیره کی فرضیت کس قدرہے

(سوال) در فرضية تعده اخيره-

(جواب)(۱)هیچ آنست که قاعده اخیره مقدارتشهد فرض ست چرا که بخواتر معنوی ثابت شده که

(۱) قدره اخیره کی فرضت کا مسئلت میں یہ کی قدرہ اخیرہ قشید کی مقدار میں فرض ہے کہ اس لئے کہ تو اثر معنوی سے بیٹا بت ہوا کہ نخر عالم نے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی مگریہ کہ قدرہ اخیرہ کو بحالایا ہے اور چونکہ نماز کا مفہوم ایک مجمل امر تھا جو تھا ت تفییر و بیان لہذا قول وقعل رسول اللہ اس اجمال کی تفییر تھیرا ۔ اس جو چیز کدرسول اللہ نے نماز میں اداکی وہ تو چا ہے کہ فرض ہو ۔ بجران امور کے جو دائل وقر ائن سے اس میں فرضیت کوئٹ کریں کہ وہ اجب وسنت ہوں گے نہ کہ فرض جیسا کہ مثلاً سور ہ فاتھ کی قر اُٹ کہ باوجود کیدرسول اللہ کی نماز میں بیدواقع ہوئی ہے فرض نہیں ہو تھی اس کئے کہ اس کوفرض مانے کی صورت میں نص قطعی آیے ۔ ' اپس قر آن سے جو آسان ہو پڑھو'' (سورہ مزش) (بقید حاشیدا کھے تھی۔) فخرعالم الله المحالة المحالة المحرا كله تعده اخيره بجا آورده الدواز آنجا كه مغهوم صلوة المريد و المراد المريد و المراد و المراكب و المركب و المراكب و الم

<sup>(</sup> پی است کا حاشیہ ) پرزیاد تی الزم آتی ہے۔ اور کلی ہذاالتیاس دوسرے امور من بھی کیکن اس بات کا شہوت کہ مید تعدہ اخر وبطور فرضيت واقع مواب واس كي ديل ابن مسعود كي حديث ب كد قعده اخيره كادا كرف اورتشهد برصف كا طریقہ بتائے کے بعد آپ نے فر مایا" جب تونے پر کہایا پر کرایا تو تری نماز پوری ہوگئی۔ " کوئل اس حدیث میں بوئا مشارالیہ تشہد کا کہنا ہے۔ قعدہ کی حالت میں شد کہ مطلق تشہد ہر جگد اس لئے کہ تشہد مشارالیہ ندھا وو مراجلسا خیرہ ی حالت میں اور دومرامشارالیہ قعدہ ہے مقدار تشہد نہ کہ مطلق قعدہ ای علت ندکورکی بناء پر خلاص کلام بیرہ واکہ جب تم نے بركها كدان تشهدكوهاكت قعده من يافعل تعده من تم نے بجالا یا تو تشهدخواه تشهدك برابرتم نے برخ ها موكه ندير ها مو- پس نماز قائم موگی اور بیخود طاہر ہے کہ پر هنا تشہد کا قعدہ میں سوائے تعدہ قدرتشبد کے ماصل میں موتا کیٹن نفس تعدہ بمقدارتشرد بغيرتشرد يزعف ك عاصل بوسكاب بسمعلوم بواكفل تعده بمقدارتشرد فرض ب كونك نمازكاتمام بونا اس رمعان فر ما اگر قعد وتشهد کی مقدارے کم کیاتواس کی نماز بیس ہوئی اس لئے که مشارالیدونی قعد و بمقد ارتشبد ب ندکم مطلق اوراً گرتشبدمثلاً بجده میں پڑھایا اور تعدہ معدارتشبدہیں کیا پھر بھی نماز نہیں ہوئی اس لئے کہ تعدہ مشابہت ک مطابق ببرحال ضروری ہےاور تمامیت ذاتی کہاں کے بغیر چیزگی ذات ناقص رہتی ہے۔ارکان وشرائط کے ساتھ ہے اورتمامیت صفتی کداگر چه پر چیز کی ذات بوری رہتی ہے لیکن اسکے کمال میں نقصان ہوتا ہے وہ وجوب میں ہے اور چونک اور ما یک مرد روید چیری در در پیری در این این مسال می در در این می این می این می این می در در در می موجود می در حدیث میں لفظ دوتمام مردی می مطلق واقع موگیا ہے اور مطلق نے فرد کال مراد ہوتا ہے قد نمازی ذات کمل موتا مراد ہے نہ کہ صفت کا بور امونا اور حدیث میں دفعی خداج " (دہ ناتھ ہے ) کے الفاظ ہے مراد غیرتمام ہے۔ تمامیت صفت مين ما كدكماب الله برزيادتي لازم ندآ ك ادريافظ صديث كا اذا قلت (جي توفي كيدويا) اين مام الطعنى س روایت کرے فرماتے ہیں کہ اگر چاس کواین مسعود پر موقوف قرار دیتے ہیں گراس موقوف کے شل دیا ی کوند جاہے جم مرفوع کار کات جیسا کہ قاعدہ مقررہ ہے۔ اور برید بہت اگر چیا کیلی ہے اور اس جیسی احادیث ، فرضت کا جوت نہیں ہوسکا گرمقررہ اصول سے ہے کہ خبرواحد جب مجمل طعی کی تغییر ہوتی ہے تو جو کھاس خبرواد سے متقاد ہوگا وہ نطعی ہے گئی ہوگا اور موجب فرضیت ہوگا اس تقریرے تعدہ اخیرہ کی فرضیت بمقد ارتشہدار باب علم پرواضح ہوگئی ہوگی نہ كم طلق قعده جيها كبعض في كمان كراياب بيب مواد جوكتب سے چنا كيا ہے۔

# نوافل میں محبت رسول کی بناء پر رفع پدین کرنا

(سوال) اگر تنها نوافل وغیرہ میں رفع یدین محض بخلوص نیت ا تباع و محبت کے کرلیا کرے۔ کہ پیسنت رسول اللہ ﷺ احادیث صحیحہ کثیرہ متواترہ وعمل صحابہ ومحدثین وجمتهدین وبعض احناف رحمہم اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے توالی صورت میں اجازت ہو سکتی ہے یانہیں۔

تعالیٰ اعلم۔

نماز جنازه ميں سورهٔ فاتحه کاپڑھنا

(سوال) نماز جنازہ میں سور و فاتحد اگر قراقہ کی نیت سے پڑھ لیوے گاتو کیا گناہ گار ہوگا۔ (جواب) نماز جنازہ میں سور و فاتحہ پڑھنا بہنیت قرا اُۃ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی منع فرماتے

ہیں۔بطوردعامضا نقنہیں اگر قرائق کی نیت سے پڑھ لیوے گاتو کنہگار بھی نہ ہوگا۔

جعه کی منتیں کتنی ہیں

(سوال) بعد جمعہ کے سنت چار رکعت پڑھنی چاہے یا چھر کعت۔

(جواب) بعد جمعہ کے چار رکعت سنت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک ہیں اور امام ابو پوسف نے چور کعت فرمائیں اول چار رکعت پھر دوجس پڑمل کرے درست ہے۔

اعتكاف كتنے دن كاكرنا حاسبة

(سوال)اع كاف اگر بورے دس روز كانبيس كيا توادائے سنت موكى يانبيس فقط-

(جواب)اء کاف مسنون تو پورے دس رات دس دن کا ہوتا ہے یا نوروز کا اگر چاند ۲۹ دن کا ہو اورا گرخیال ادائے سنت کانہیں توجس قدر چاہے کر لیوے۔فقط والسلام۔

قرأت اورتجويد كابيان

علم تجويد كاسكهنا كييناب

(سوال)علم تجوید فرض عین ہے یا کفاریاورکہاں تک مستحب ہے۔

(جواب )علم تجویدجس سے کہ بھی حروف کی ہوجاوے کہ جس سے معانی قرآن شریف کے نہ گڑیں بیفرض میں ہے۔ مگر عاجز معذور ہے اوراس سے زیادہ علم قراً ہ و تجوید فرض کفا سے ب فقط واللہ تعالی اعلم۔

قرآن شريف كس لهجه ميں پڑھيں

(سوال)معرى لهجه مين قرآن شريف پڙهنا کيها ہے اوراگرامام معرى لهجه مين نماز اداكر يو

نماز میں کوئی نقصان تو نہ ہوگا۔فقط

(جواب) لهجة قرآن شريف كوني نوع نبيس كى لهجه من پرهو مرادائ حروف من كى بيشى نه موفقط دالله تعالى اعلم ...

عيدين وجمعه كي نماز ميں مخصوص سورتيں پڑھنا

(سوال) زیدام جامع معجد ہاور عیدین کی نماز بھی پڑھتا ہاور ہمیشہ زید معمول سے اسم اور طل آئی پڑھنے کا کرتا ہاور جواس سے کہا جاتا ہے کہ کیا سوائے ان سور توں کے اور تم کو یاد نہیں یا بیخود ہی مخصوص ہیں تو وہ کہتا ہے کہ حدیث میں ان کا پڑھنا ثابت ہاوراتی وجہ سے میں پڑھتا ہوں۔ لہذا ایبامعمول کر لیزا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) ایسامعمول کر لینا درست ہے لیکن اصرار نہ کرے بھی اس کے خلاف بھی پڑھ لیا کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم

تبجد میں قرائت کیسے پڑھیں

(سوال) زید تبجد کی نماز بھی بارہ رکعت بھی آٹھ رکعت بھی چار رکعت ادا کرتا ہے۔ گراس صورت ہے کہ بھی بارہ بیں چار رکعت قر اُۃ جبر کے ساتھ ادا کرتا ہے اور بھی چھیا دو جبر کے ساتھ قر اُۃ پڑھتا ہے اور باتی خفیہ بکر کا قول ہے کہ ایسے نہیں چاہئے یا تو جس قدر نماز تبجد کی پڑھوسب جبر کے ساتھ پڑھویا سب اخفا کے ساتھ پڑھو۔ اس صورت میں زید کا قول معتبر ہے یا بکر کا۔ (جواب) زید کا نماز تبجد میں جبر کرنا اور خفیہ سب طرح درست ہے بکر کا خیال درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

بسم اللدكوتمام قرآن مجيد ميس كهال يرسط

(سوال) بسم الله شریف کوختم قر آن شریف میں سور ڈنمل کے سوا کہ جو جزوقر آن ہے۔ اس کو سور و اخلاص ہی پر پڑھنا چاہئے یا اور کی سور ۃ پر بھی پڑھنا بلا تخصیص درست ہے۔ (جواب) بسم اللہ ابوصیفہ کے نزدیک قر آن کی آیت ہے اور کی سور ۃ کا جزونیس اس کو ایک بار خواہ کہیں پڑھ دیوے درست ہے خصوصیت قل ھواللہ کی نہیں جہاں چاہے پڑھ دیوے۔ البتہ یہ عقیدہ کرنا کہ سوائے قل ہواللہ کے اور کمی سورت پر درست نہیں۔ بدعت ہوگا۔ ورنہ کچھ حرج

نبيس فقط والتدتعالي اعلم

ہرسورت کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا

(سوال) پانی بت کے دری تراوع میں شروع ہر سورت پر بسم اللہ جرسے پڑھتے ہیں بیدرست ہے یا نہیں اگر درست ہےتو کس امام کے نزدیک۔

(جواب)بم الله جرس پرهناند بب حفیه کانبیں ہے گرچونکه بیام قر اُت تعارف ہند کے موافق ہاں کے ان پراعتراض نامناسب ہے۔فقط والله تعالیٰ اعلم۔

نماز مين بسم الله الرحمن الرحيم يرهنا

(سوال) ایک شخص نماز تر او تکیااورکوئی نمازلوگول کو پڑھا تا ہےاور ہر رکعت میں کئی کئی سورتیں پڑھتا ہے اور ہر سورت کے اول میں ہم اللہ بھی جہرے کہتا ہے تو ہر سورت کے ساتھ نماز میں بسم الله كاملانا جائز ہے كئيس اور نماز جمرى ميں بسم الله آواز سے پڑھنا افضل ہے يا آہت يرد هنافسيلت ركمتا باوراكثر حافظول كابيدستور بكرنمازتراوي ميسكى سورة كاول تمام قرآن مي بم الله نيس برحة مرف ورة اخلاص كادل بم الله برجة بي سوية النكا ٹھیک ہے یانہیں ۔اوراگر ہرسورت کاول نماز راوئ میں ہم اللدنہ برصی جاوے و کھرن ہے پانہیں۔ ہم اللہ کےندیڑھنے سے قرآن کی قرأت کامل ہوگی یاناتص رہے گی۔ بینواتو جروا۔ (جواب) ندبب دنفيديس بم الله كاآبته ردهناست باورجرس ردهناترك اولى ب اورتراوت میں جوقرآن کاختم ہوتا ہال میں بھی فدہب حفید کے موافق یہی تھم ہے مرحفص قاری جن کی قر اُت اب ہم لوگوں میں شائع ہان کے زدیک بسم اللہ جز و ہرسورت کا ہے اور جہرے پڑھناان کے نزد میک ضرور ہے لیا اگر اقتداء سے ان کے کوئی ہر سورت پر جہر سے بم الله يرصية مضا تقريب جيها بعض قراء كادستور بية ال حالت مي قرآن كالل موناحفص كے زديك جربم الله برموقوف ہاورامام ابوطنيفة كے زديك ايك دفعه كبيل جرسے بم الله یر هنا کافی ہے بہر حال دونوں طرح درست ہے ایے امور میں خلاف ونزاع مناسب نہیں کہ . سب مذہب منج ہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔رشیداح رکنگوہی عفی عنہ۔رشیداحمرا ۱۳۰۔

یقول میک ہاورلاریب احادیث سے بھی وونوں باتیں ثابت ہیں لینی سم اللہ کاپڑھنا نماز میں جہزا بھی آیا ہے اور سرا بھی ہاں اتن بات ہے کہ ہم اللہ کا جہزا پڑھنا متروک ہور ہا ہے تو یہ سنت مردہ کے تھم میں ہے پس اس کورواج دینے میں امید ہے کہ سوشہیدوں کا تواب طے پس اولی میہ ہے کہ اکثر بسم اللہ کو جہر کے ساتھ نماز میں پڑھا کریں خواہ دہ فرض نمازیں ہوں جن میں قر اُت جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جیسے فجر عشاء ،مغرب خواہ تراوی کی نماز ہو جمید اللہ مقیم مدر سمطلع العلوم میرٹھے۔

#### دل مين قرأت اداكرنا

(سوال) قر اُت نماز میں بجائے زبان کے دل سے پڑھ لے تو نماز درست ہوگی یا نہیں اور درود شریف یا قر آن شریف وظیفہ دل سے پڑھے تو اوب زبانی حاصل ہوگا یا نہیں۔ (جواب)اگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلانہ آہتہ نہ پکار کرتو نہ فرض قر اُت ادا ہوانہ سنت نہ تسبیحات (() در مختامیں ہے۔)

#### حرف ضادادا كرنے كاطريقه

(جواب) دیظی سے اوراس میں بھی ہے۔ فیصل کے حف میں توشک نہیں ہے اوراس میں بھی شک نہیں ہے اوراس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصداً کسی حف ورسے کے خارج سے ادا کرنا سخت بے ادبی اور بسا اوقات باعث فساد نماز ہے گرجولوگ معذور ہیں اور ان سے میلفظ اپنے مخرج سے ادائیں ہوتا اور وہ حتی الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں ان کی نماز بھی درست ہے اور دال پر ظاہر ہے کہ خود کوئی حرف نہیں ہے بلکہ ضاد ہی ہے اپنے مخرج سے پورے طور پر ادائیس ہوا ۔ تو جو شخص دال خالص یا ظاعما پر سے اس کے چھے پہلے سے بلکہ ضاد ہی ہے تھے تو نماز نہ پڑھیں گرجو شخص دال پڑھا ہے آ ب اس کے چھے نماز پڑھا ہے آ ب اس کے پہلے نماز پڑھا ہے آ ب اس کے جھے نماز پڑھا ہے آ ب اس کے جھے نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے جھے نماز پڑھا ہے آ ب اس کے جسے نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے آ ب اس کے خود کو نماز پڑھا ہے کہ کے نماز پڑھا ہے کہ کو نماز پڑھا ہے کہ کو نماز پڑھا ہے کو نماز پڑھا ہے کہ کو نمان کی کے نماز پڑھا ہے کو نماز پر سے نماز پڑھا ہے کو نماز پڑھا ہے کو نماز پڑھا ہے کہ کو نماز پڑھا ہے کہ کو نماز پڑھا ہے کہ کو نماز پر سے نماز پڑھا ہے کہ کو نماز کیا ہے کہ کو نماز ہو نماز کر سے نماز پڑھا ہے کہ کو نماز کی کو نماز کے نماز پر سے نماز کو نماز کیا ہے کہ کو نماز کے نماز کر سے نماز کر نماز کر سے نماز کر سے نماز کر نماز

#### حرف ضادادا كرنے كاطريقه

(سوال) چندا شخاص حرف (ض) (دوآد) قرآن شریف میں پڑھنے سے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم قرآن شریف میں (دوآد) پڑھتے ہوتو عربی لفظ جو بزبان اردو بولتے ہوتو وضو کو (ودو) کیوں نہیں کہتے اور ضاءالدین کو (دیاءالدین) کیوں نہیں کہتے یہ بھی تو عربی لفظ میں تو قرآن شریف میں (ندوآد) کا پڑھنا تھیج ہے یا (دوآد) پڑھنا چاہئے۔ ذیا دہ والسلام۔

راقم احقر العبادح الدساكن شمس بورضلع ايد برگذ پتيالى معرفت جناب عبدالعليم خان صاحب بهونگاى - فقط-

(جواب) اصل حرف ضاد ہے اس کو اصلی مخرج سے اداکرنا واجب ہے اگر نہ ہوسکے تو بحالت معذوری دال پر کی صورت ہے بھی نماز ہو جاوے گی فقط واللہ تعالی اعلم۔ بندہ رشیداحمہ گنگوہی عفی عند و المجواب صحیح بندہ عزیز الرحمٰن عفی عندوتو کل علی العزیز الرحمٰن ۔ الجواب صحیح خلیل احمد مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور۔ الجواب صحیح عنایت اللی عفی عندرس مدرسہ سہار نپور۔

رسه طاهر الموم بهار پوری بوب می ساخت می می میدون معدون می میدون الجواب صحیح بنده محمود عفی عنه اللی عاقبت محمود گردان مدرس اول مدرسه دیو بند الجواب محیح قرآن مجيد ك مختلف اوقاف كامسكه

(سوال) بسم الله الرحمن الرحيم.

ما قولکم رحمکم الله قرآن شریف مطبوع به ندی اکثر مقامات برعلامات وقف یحد حراص زرصلی سکت صل وقف لازم وقف غفران وقف النی وقف منزل لا طرح ض وغیره بین ان علامات پر حسب قرآت مخاظ به ندوقف کرنا حدیث محیم منزل لا طرح ض وغیره بین ان علامات پر حسب قرآت مخاظ به ندوقف کرنا حدیث محیم منزل لا طرح ض وغیره بین ان علامات پر حسب قرآت مخاط به المدوقت بوتا تقال المدم فوع الله المدوق للصواب اما بعد . فیرالحدیث کاب الله و فیرالهدی به که منظل موالنه انی و دادگل صلاله فی النار و (۱) وقف کرنا علامات کا شرالامور محدث ان علامات کا ایوطیفو و ترامانی سجاوندی می که ای قراد کل مثل که ایوطیفو و ترامانی سجاوندی می که ای فیر مدل که ای طرف و ترامی الله و که این می مدین کا در که بین اور دومری می تالیف کی بین و ایک مدل که اس می صدی کا در که بین اور دومری می تالیف کی بین و که بین مدل که مواور این سے موال کا کرت کی ایک میں مدیث کا در کمین و قبانا چا ہے کہ وقف سنت و بی ہے کہ نی کھی ہے تا بت الم مدا الله الموحل الله صلی الله علیه و سلم الله الموحل الله صلی الله علیه و سلم الله الموحل الرحیم المحمد الله رب العلم الم الموحل الله صلی الله علیه و سلم الله الموحل و وقع اله این یقطع قواة ایة ایه الموحل و وقعی روایة قرأت المفات حة کملها و قطها ایة ایة اللی اخره رواه احمد و ابو دائو د

والترمذي وابن خزيمة والحاكم والدار قطني وغيرهم كما في الاتقان . (٢)

(۲) ام سم سعد وایت به له الهول به و ویان لیایا کی عیر نے ان سے ذکر لیالو فرمایا که رسور القد و الله و الله الک الکی می بسسه الله السو حلن الرحیم العمد الله رب العالمین الرحلن الرحیم الماک یوم الله ین که جرایک آیت کوجد اجدافر ماتے تھے۔ اور ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ بوری پڑھی اور ایک ایک آیت کوآخر تک جدافر ماتے رہے۔ اس کواحمہ ابوداد و ، ترفری این فزیم ۔ حاکم ۔ وارفطنی وغیر ہم نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ اتھان میں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اورالله تعالى او ابكى توفق دين والا بها العد بهترين بات الله تعالى كى تماب باور بهترين بدايت محمد اكى بدايت كياب اوريد بحمى زياده كيا بها وريد بحمى زياده كيا بها وريد بحمى المراحى جنه ميں ہے۔ به كه برگرائى جنم ميں ہے۔ (۲) ام سلم سے دوايت ب كه نهوں نے خود ميان كيا ياكى غير نے ان سے ذكر كيا تو فرايا كدر سوار الله وي كان أت

پن معلوم بواکردرمیان آیت کے وقف کرنا بدعت ہے جیسا کر مدیث امسلم رضی اللہ عنها سے ثابت ہواکہ قراق رسول اللہ ﷺ بسسم الله الرحمٰن الرحیم المحمد الله رب العالمین الرحمٰن الرحمٰن الرحیم ملک یوم اللین الله تھی۔ لین قطع فرماتے ہیں آپ قراً آقائی کو آیت آیت گروقف اضطرار میں کہ جب سائس رک جائے اور آگے چلنے کی طاقت ندر ہے تو درست ہے کہ لایک لف الله نفساً الاوسعها. (۱) حوره راجی الی رحمة الله العلمین الی رحمة الله العلمین . الی رحمة الله العلمین . الی رحمة الله العلمین .

وقف علامات مذکورہ پر کسی حدیث سے علامت نہیں ہے حدیث سے سے مرف سیات پر وقف ثابت ہے۔ کتبہ محمد بشیر۔

الجواب ضح والجيب بجمح سنت نبويي سے اور عمل صحابہ سے اور نيز تابعين سے وقف ثابت ہے۔ صرف آيات پر پس سوا آيت کے وقف کرنا بدعت ہوگا چنا نچاس کی تحقیق بخو بی رسالہ از اللہ وقفۃ القراء میں ہوگئی حررہ الحافظ عبد اللہ پشاوری۔ مہر عبد اللہ۔

بيعلامات فدكوره اوان پروقف كرنا قرون محابه مين اوركس حديث محيح مين ثابت نهين صرف آيوں پروقف كرنا ثابت ہے۔والله اعلم بالصواب - كتبه سلامت الله عفى عند الجواب محيح سيدمحمر نذ برحسين -

یں ۔ جواب ہڈاحسب تواعد نبور سیجے ہے حسبنااللہ ہیں۔حفیظ اللہ الجواب سیجے سیدمجمہ۔ عبدالسلام۔ بے شک آیات پر وتف کرنا سنت نبویہ ہے ،خلاف اس کے ثابت نہیں ۔ کتبہ مجمہ صدیق ۔ ابومجمہ لیعقوب انصاری۔

الجواب حامداً ومصلیاً ومسلماً اما بعداس مجیب اوراس کے مصدقین نے نہایت کم فہی اور عایت جورعلی الائمہ کوکام فرمایا۔ سنو کہ روایات قرائت قرآن شریف متواتر ومشہور وشاذ سب کے عایت جورعلی الائمہ کوکام فرمایا۔ سنو کہ روایات قرائت قرآن شریف متواتر ومشہور وشاذ سب کا ستناد بسند صحیح فخر عالم بھی کی طرف ہوتا ہے۔ اور کوئی قرائت ان میں سے نہ بدعت ہے نہ مخترع اگر چہ اختلاف الفاط کا ہویا حرکات و سکنات کا یا طرز اوا قرائن کا یا کچھاوراگران میں سے ایک شخص نے ایک مار کو ایٹ استادوں سے سکھا ہوتو وہ دوسری روایت وقرائت پر پچھ اعتراض نہیں کرتا۔ مثلاً سور و فاتح میں ملک یوم الدین وقرائت بیں اور دونوں

<sup>(</sup>۱) الله تعالی کسی کوکسی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

میں متواتر مگر ملک پڑھنے والا ملک پڑھنے والے پر اور ملک پڑھنے والا مالک پڑھنے والے پر اعتراض نبيل كرتااوراس كوخاطئ بيس جانتاءايهابي والمنحد فدوا من مقام ابواهيم مصلى يس ایک نے بکسرخاء پڑھاہ۔بھیغدام دوسرے نے بفتح خالصیغہ ماضی گربیاں پراعتراض نہیں کرتا اورندوها سيربلكهم ايك دونول كوت اورجيح جاناب ثابت بالعواتر على هذا والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانفي كرقرأ سبعه وما خلق يزعت تق اورعبدالله بن متعودرضى الله عنداور ابوالدرداءرضى الله عنه والذكر والاسط يراحق تقاور ماخلق نهيس بر صفے تھے کہ ہم نے حضرت اللے کی زبان سے پیلفظ بہال نہیں سنا مگر ماخلق پڑھے والوں پر بھی انکارنہیں کرتے تھے۔علی ہزاد بگرامور میں کہان میں اختلاف ہے برفخص جس طرح اس نے استادوں سے سناپڑھتا ہے مگر دوسروں پراعتر اض نہیں کرتا کیونکہ سب کے پاس سند متصل الی فخر عالم الصلؤة والسلام موجود باورية رأسبعه زمانه شهود لهابالخيريس بي اورمقبول تمام امتدحقه ہیں کہ یا تابعی ہیں یا تبع تابعی اور روایت ان کی صحابہ کرام وتابعین سے ہے۔ پس ایس مالت اختلاف ميل ايك كوسنت اوراكيكو بدعت كهنا كتنابز اظلم بمعاذ الله اي طريق برحال اوقاف كا ہے کہ یقراء سبعہ معتبرہ اپنے استادوں سے جیسا انہوں نے ساہے دیا ہی پڑھتے ہیں اور ان کے بعدان کے شاگرد ویابی ادا کرتے ملے آئے تو تقررادقاف کاان طبقات میں ہوچکا بنسجاوندى في وضع كيانكى دومرك في البيتان كالشميه اصطلاحاً كه يدوقف لازم ب يبط بي يتي بواب سوال طرز سقر أت مل كهرتفادت بيل اورتسميدادقاف ميس كهرج لازم مبين آتا اورجيها كه حفرت محمر على كايره عناكى زيادتى كلمات ياتغيروتبدل حركات سكنات مين یا تدیدصوت میں مختلف طرح سے ثابت ہوا ہے ایسے ہی اوقاف کا حال ہے کہ آپ کا فقط ایک طرز وتف كابو هر گز ثابت نبين اى واسط بيقراء مبعه معتبره مثلاً وتف مين اختلاف ر كھتے ہيں نافع مدنی حہاں بلحاظ معنی تھرانا مناسب ہو وہاں تھرتے ہیں اور آیت کی مجھ رعایت نہیں كرتے ہو انه ہوصرف لحاظ معنى كاكرتے ہيں اورابن كثير اور تمزه جہال سانس أوث جاوے وہاں وقف كرب بين-اگرچة يح من آيت آجاد عادر عاصم اوركسائي جهال كلامنتم مود مان مخبرت میں اگر چہ آیت اس جگہ ہویانہ واور ابوعمر و بھری آیت پر وقف کرتے ہیں اور بیسب اپنی وضع کو معمول بداوم ستحن جانة بين اور دومر على رائ يا مذجب براعتراض ياطعن بدعت كانهين كرتے كيونكەسب كے ياس جحت شرعيه موجود ہے الحاصل ان طبقات ميں سب قراءاور ائمه

اعلام اس بات براجماع اورا تفاق رکھتے ہیں کہ آیت وغیر آیت بردونوں جگہ وقف جائز ہے اور كسى ايك في بهي ال وقت مين ال كاخلاف نبين كيا بس مجكم قول بن عليه الصلوة والسلام المجتمع امتى كلى الصلالة (١) بيامرجائز بوكيا\_ قبال الله تعالى ومن يشاقق الوسول من بعد ما تبين لـه الهـدى ويتبـع غير سبيل المومنين لوله ما تولى ونصله جهنم وساء ت مصيرا من بعید (۲) اگرکوئی خرق اجماع کرے تو دوخود خاطی ہے پس جیسا مجیب اور اس کے اتباع نے اختیار کیا ہے۔ یکی الل حق کا ندہب نہیں ہاور گویا مجیب نے تمام الل حق کومبتدع تھرایا۔ معاذ الله اوريه سب اس اتقان سے جس سے مجیب اسنادواستدلال کرتا ہے واضح ہے۔ ہرامل علم اس کو دیکھ سکتا ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں ہرگزشی طبقہ کو بدعت نہیں کہا بلکہ سب کو جائز اور متعارف کلما ہے۔ بس ہراہل عقل وعدل مجھ سکتا ہے کہ جیبے نے س قدر جور کیا سب کومبتدع بنا چھوڑ ااور بیرحدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جو بیسند سیجیم متصل مروی ہے۔ جس کوامام احمہ نے اپنی مندمیں اور نسائی نے ایک اور روایت سے ابوداؤ داور ترفدی نے قال کیا ہے وہ سے -حدثنا الليث عن عبدالله بن عبدالله بن ابي مليكة عن يعلى بن مملك انه سأل ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قرأة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوته فقالت مالكم وصلو كان يصلى ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلى قدرما نام ثم يسام قسلهما صلى حتى يصبح ثم تنعت قراءته فاذآ هي تنعت قرأة مفسرةحرفاً حرقاً ـ (١)

د کیھے اس حدیث میں کوئی ذکر وقف علی اللیة کانہیں ہے اور دوسری روایت کہ جس میں ذکر واقف کا ہے اور اس کو دار قطنی نے اور ایک روایت سے ابو داؤ دنے اور ترفدی نے نقل کیا ہے اس کی سند منقطع ہے کہ عبدہ بن الی ملیکہ کے بعد یعلی بن مملک فدکورنہیں لہذا وہ روایت منقطع ہوئی

<sup>(</sup>۱) میری امت گراهی پر متفق نه دگا-

<sup>(</sup>۲) اور جس محص نے ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی نافر مانی کی اور مومنوں کی راہ کے سواراہ اختیار کی ہم اس کو اس طرف چھیردیں کے جس طرف دہ چرکیا اور اس کو ہم میں پنچادیں کے اور پر اٹھ کا ناہوگا۔

اوربیہ جماعت اس زمانہ کی جوابے آپ کو محدث کہتے ہیں۔ وہ حدیث مرسل منقطع کو جمت نہیں جانے اور نہاس پڑمل درست جانے ہیں تعجب ہے کہ اس حدیث منقطع پر کس طرح اعتاد کر کے تمام امت مقبولہ کو مبتدع بنایا۔ ان کو اپنے قاعدہ کے موافق لازم تھا کہ اس روایت کی طرف النقات نہ کرتے۔ چنانچے ترفدی نے اس میں کلام کیا ہے۔

حيث قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث ليث بن سعد عن ابن ابى مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة وقدروى ابن جريج هذا الحديث عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراء ة وحديث الليث اصح انتهى وفيه بعد يسير حدثنا على بن حجر نا يحيى بن سعيد الا موى عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراء ة يقرأ الحصد لله رب العلمين ثم يقف الرحمٰن الرحيم وكان يقرأ ملك يوم الدين هذا حديث غريب وبه يقرأ ابو عبيدة ويختاره و لا هكذا روى يحيى بن سعدى الا موى وغيره عن ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة وليس اسناده بمتصل لان الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن ابى مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة انها وصفت قراء ة النبى صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا وحديث الليث اصح وليس فى حديث الليث كان يقرأ ملك يوم الدين اسء ويقور تم الميث الليث المحديث عن ابن المي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة انها وصفت قراء ة النبى صلى يقرأ ملك يوم الدين اسء ويمون عن الميث الميث الميث الميث الليث كان يقرأ ملك يوم الدين اسء ويمون عن الميث الميث عن ابن الميث ا

<sup>(</sup>۱) چنانچ کہا کہ یہ حدیث سنجی غریب ہے ہم اس کوئیں جانے گرلیف بن سعد کی حدیث ہے جوابن الی ملیکہ سے روایت روایت کرتے ہیں اوروہ یعلی بن مملک سے اوروہ ام سلمہ سے اور ابن جرتے نے اس حدیث کو ابن الی ملیکہ سے روایت کیا ہے اوروہ ام سلم شے اور ابن جرتے نے اس حدیث کی حدیث تی ترین ہے اور اس کمی سے حدیث بیان کی علی بن جرنے کہ ہم کو فردی کی بن سعید اموی نے ابن جرتے سے اوروہ ابن الیس برتے سے اوروہ ابن الیس بالیس برتے سے اوروہ ابن الیس بالیس برتے سے کہ الیس برتے ہے گئی بن سعید اموی وغیرہ نے ابن جرتے سے اور اس کو برتے ہے اور اس طرح نہیں روایت کی سی باس سے اور وہ ابن کی اس مدیث عرب ہے اور وہ ابن الیس برتے سے اور وہ ابن الیس برتے ہے اور وہ ابن کی استان الیس برتے ہے اور وہ ابن کی اس مدیث اس صورے کو ابن الی ملیکہ سے اور وہ ابن کی اور وہ ابن کی اور وہ ابن کی اور وہ برتے ہے اور وہ ابن کی اور وہ برتے ہے کہ کی خرات کو جواجی کو جواجی کو ابن کی اور وہ برتے ہے اور وہ ابن کی اور وہ برتے ہے اور وہ ابن کی اور وہ ابن کی اور وہ برتے ہے اور وہ برتے ہے اور وہ برتے ہی ابن کی اس کی اور وہ برتے ہی ابن کی اور وہ برتے ہی ابن کی اور وہ برتے ہی کو جواجی کو جواجی کو ابن کی اور وہ برتے ہی ابن کی اور وہ برتے ہی کو کر ابن کو جواجی کو ابن کی اور وہ برتے ہی ابن کی اور وہ برتے ہی کو کر ابن کو جواجی کو جواجی کو کر ابن کو کر اور وہ کو کر ابن کی کو کر ابن کو کر اور وہ کی کی کو کر اس کو کر ابن کو کر کو کر کو کر ابن کر کر کو کر

ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے قر اُت رسول اللہ ﷺ کو جو بیان فر مایا تو ینہیں کہا کہ تمام قرآن میں آپ ای طرح کرتے تھے اور خاص اس ایک طریقہ قر اُت اور وتف برآیت پرآپ کی قرائت کو حفر نہیں کیا تا کہ اس سے سیمعلوم ہو کہ آپ نے اس کے خلاف نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے احیانا اسی ہی پڑھا ہے اور احیانا دوسری طرح بھی پر صاب۔ جو کہ اجماع قرون ٹلشہ علوم ہوا گراس میں کوئی لفظ حصر ہوتا تو استدلال ہوسکتا تھا۔ چونکہ اس میں کوئی لفظ حصر کانہیں ہے تو ہرگز اس روایت سے تردیداس ایک طریقہ قرائت کے خلاف کی نہیں ہوئتی دیکھوکہ اس ہی حدیث میں طرز تبجد آپ کا اس طرح پر روایت کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کچھ نماز پڑھ کرا تناہی سور ہے تھے، پھراٹھ کر دوبارہ آ دھی نماز برصة تنے بھراس قدرسور بتے تھے حالاتکہ اور بہت ی روایات سے بیامر ثابت ہے کہ آپ نے ایک بی دفعہ ساری تجد بڑھی ہے۔استدلال جیب بروایت امسلم اے موافق لازم آتا ے کہ جیسے اس روایت میں طریقہ تہرمروی ہے اس کے سوااور جس قدر طریقے ہیں جن يرة بكاعمل فرمانا خودروابات صحاح سے ثابت ہے وہ سب بدعت ہوں معاد الله اوراس ہى روایت میں اسلم رضی الله عنهانے آپ کی قرائت ملک یوم الدین نقل کی ہے حالانکہ دوسری روایت میں مالک یوم الدین بھی آپ کا پڑھنا فابت ہے پس جیسا کہ بدطرز تبجد اور قراًت ملك يوم الدين احيانا بندوائما ايسي وقف على رؤس الآيات احيانا بندوائما -حضرت امسلمة في ان تين امور كوجوفر مايا إلى من كوئى كلمه حصر كانبيل ب كفي دوسرك طريقه كى موجائعلى بداحفرت امسله رضى الله تعالى عنها في قرأت الله كوفسرة حرفاحرفا فرمایا ہے تواس سے بیلازم نہیں آتا کہ قرائت متعجلا کہ جس میں صحت لفظ وادائے حروف فوت نہ ہو بدعت ہوجائے بلکداس طرح پڑھناہی جائزے بلکے بعض صحابہ بے نزد یک افضل ہے برحسب رائے مجیب جائے تھا کہ بدعت اور ناجائز ہو حالانکہ باجماع امت بیجائز ہے صرف اختلاف افضلیت میں ہے چنانچے علامہ مجدالدین سفرالسعادت میں فرماتے ہیں وعلاء رادرين مئلها خلاف ست كرتيل باقلت قرأت انفل است ياسرعت باكثر قرأت ابن عباس دابن مسعودميگويندترتيل وتدبر بإقلت قرأت افضل است وامير المومنين على رضى الله تعالى عنه وجماعة از صحابه و تابعين وامام شافعي مي كويند سرعت وكثرت قرأت أفضل است اكرچه برحرفے راده حسنداست پنیبر الله فرموده برحرفے راده بسنداست لا اقول الم حرف

بل الف حرفے ولام حرف وميم حرف أنتى \_(١)اور طرف متماشہ بدے كه حديث سيح متصل السندام سلمہ سے توبی ثابت ہوا کہ آپ قر اُت مفسرہ حرفاحرفا پڑھتے تھے۔ مجیب اوراس کے ا تباع نے اس طرز قر اُت کودائی قرار دے کر قر اُت متعجلاً کو بدعت نہیں کہا حالا نکہ ان کی فہم کے موافق اس کا بدعت ہوتا مجی ضرور تھا۔ اور حدیث منقطع جس پل بقطع آیة آیة ہے اورحسب ندبب مجيب غيرمعتراس براعمادكركاوقاف مستهدكو بدعت قرارديا \_معاذ اللهمن ہذا الفہم الروای پھر دوسرا عجو بہ بیہ ہے کہ سائل حدیث متصل السندے جواب مانگیا ہے اور جيب صاحب منقطع السند عجواب دية بي - لا حول ولا قو ة الا بالله العلى العظيم اگر کہا جائے کہ اگر چہ اس جگہ اس روایت سے متعجلا پڑھنا بدعت معلوم ہوتا ہے مگر چونکہ دوسری جگمستعجراً برهنا ثابت ہاس لئے وہ بدعت ندہوا تو جواب سے کہ خودای حدیث سے بروایت دار قطنی انعت علیم پروقف نه کرنا ثابت ہوگیا۔ باوجود یکم پیمال پرآیت ہے اور دیگرروایات صححونیز اجماع سے اور بہت سے موقع پر باوجوداید ہونے کے وقف ندکرنا البت بلداريكي بدعت ندمونا جابياور چونكه بندوستان من قرأت عاصم كى شائع بي اہل ہند کے اوقا ف بھی مثل اوقاف عاصم کے ہیں الحاصل اس کے اوقاف کو بدعت کہنا سخت بے جا ہے۔ وقف کرنا روؤس آیات پر روایت فدکورہ سے ثابت ہوا اور غیر رؤس آیات يرروايت بذااور بهتى روايات عج اوراجاع امت عابت موالي قرآت قرآن يل دونوں طرح سے پر هنالین قر اُت مفسر وحرفا حرفا اور منتعجلا دونوں طرح سے درست ہا ہے بی وقف علی رؤس الآیات بھی درست ہے اور عدم وقف بھی اوراصل بیہے کہ اوقاف بی تفسیر قرآن ہیں کھل وصل مے معنی قرآن کے واضح ہوجائے ہیں۔ سوالی طرح سے بڑھنا كه جس سے توقیح مطلب موجائے مستحن ہے اور بعض كج فہم جواس تفرير كو بدعت كہتے ہيں۔ بیان کی نہایت ہی کم بنی ہے کیونکہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نظیر قرون ثلثہ میں نہ یا کی گئی ہواور جب کہ پینود قرون ٹلشین یائی گئو کوئی ان کو کیے بدعت کہرسکتا ہے ہم او پر لکھ چکے ہیں کر قرا اُتا بھی بیں یا تبع تا بھی اورخود صحابہ سے روایت کرتے ہیں اگر بالفرض ان کاوجود

قرون ملته مين نه يايا جاتات بهي بيدعت نه موتى \_ كونكدان كي نظيرخود حفرت محر الله پائی جاتی ہے کہ حفرت ﷺ نے جب آیت شریف سمیعاً بھیراً کو پڑھاتو آپ نے سمع اقد س و پشمان مبارك يرانكل كااشاره فرماياورجب آيت شريف د كت الارض دك أدك تلاوت فرمائي توانكشان مبارك كوباجم دباديا - پس جيسے يفل آپ كاتفير كلام الله شريف كى واقع ہوئی ہے،ایے ہی اوقاف بھی کلام پاک کی مراد واضح کردیتے ہیں اور ان سے اس کی تفير ہوجاتی ہاور سنو كەسائل نے كيفيت نماز تىجدر سول الله ﷺ كى دريافت كى ہے اور بيد سوال فی الجمله نا مناسب تھا جیسا کہ کی مخص نے حضرت علیہ ہے پوچھا کہ آپ روزہ کیے ر کھتے ہیں تو آب ناخوش ہوئے اور اس سوال کوآب نے ناپندفر مایا لیس اس لئے حضرت ام سلمد فرمایا مسال کم وصلوة معنی آپ جیسی نماز تھے سے کب ہو عتی ہے تواس سے کیا کرتا ہے لہذا جونعل آپ کا اشدوا حمر تھاوہ ام سلمہ "نے بیان فرمایا کہ بیطریقنہ سب طریق سے احرو اشد ہے اور طریقة قرأت كا بھى وى فرمايا كہ جونفس پراشد ہے يعنى بقرأة مفسره حرفا حرفا پڑھنااور ہرآیت پروتف کرنا کہاں میں دیرزیادہ لگتی ہےاؤ آپ کوقر آن شریف بھی زیادہ یر هناموتا تھا۔نہ بیکرآپ ہمیشہ نماز وقرآن ای طرح پڑھتے تھے۔اور حضرت امسلمہ رضی الله عنها كواس كسواكوئي طريقه معلوم بى ندتها - بلكدييطريقة شديد تهااس لئ اس كأبيان كرنا مناسب تھا ہی انہوںنے ای کو بیان فر مایا۔ سواولا بیطریقہ خاص قر اُت تہجد کا ہے نہ مطلق قر اُت قر آن کا نماز و خارج نماز میں مثلاً نماز مغرب میں آپ نے سورہ اعراف پڑھی اگر سورہ اعراف بقراُت مفسرہ حرفاً حرفاً اور ہرآیت پروقف کےالتزام سے پڑھی جاتی تو مغرب کے وقت مستحب میں ہر گزتمام نہ ہو علی بلکہ عشاء کا وقت ہوجا تا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس ونت مستعجلاً قرأت پڑھی تھی۔ایے ہی نماز تہجہ میں بھی احیاناً کیونکہ تہجہ میں بھی آپ كاليك ركعت ميس سورهُ بقره آل عمران ونساء كايز هنا الابت بحالانكه ونت تبجد ميس بقرأت مفسره حرفاحر فأبالتزام وقف ہر ہرآیت ساری نماز میں بھی ہیہ سور تیں نہیں ہو تکتیں رہا حال اوقاف تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہتمام امت کا اتفاق اس کے جواز پر ہے خلاف پڑ ہیں ہے بلکہ خوداس حدیث کے اندر جحت موجود ہے۔ دیکھودا قطنی نے جواس روایت کوفال کیا ہے اس مِن بِلفظ بِين ـ وعــد بســم الله السرحــمن الوحيم آية ولم يعدعليهم (١)جس ــــ

<sup>(</sup>١) بسم الله الوحلن الوحيم كأنب في المستان الما المليم يعن غير المنطوب عليم واست النيل فرمايا-

صاف طامر مكرة ب في انعمت عليهم بروتف ميل كيار حالاتكم انعمت عليهم آيت ہے)۔ نافع مدنی اور ابوعمر و بصری اور ابن عامر شامی تین قاری کوسیعۃ متواترہ کے راوی ہیں اور قر اُت ان کی قطعی ہے یہاں آیت کہتے ہیں اور آیت کا حال سائے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہیں۔ امرتو قیفی ہے۔ چنانچ تفسیر کشاف دغیرہ میں مصرح ہے اور انقان دغیرہ میں بھی اس کی تصریح ہے اور رسول اللہ علی وقف آیت پرای واسطے کرتے تھے کہ معلوم ہوجائے کہ پہال آیت ہےاور جب آپ کو بیمعلوم ہوجاتا کہ لوگوں کو بہان آیت ہونامعلوم ہوگیا تو بسااوقات نہیں مجى كرتے تھے يس بتو اتر ابت موكيا كه يهان آيت آپ نے كى باوراس روايت ام سلمہ" ہے یہاں وقف نہ کرنا ثابت ہو گیا اوریہ دونوں فعل رسول اللہ ﷺ کے ہیں تو اس سے عدم توقف آیت پر ثابت ہو گیا۔ علی براجهال اختلاف قر اُو آیات می ہے کہ بعض کی نزدیک وہاں آیت نہیں ہے اور بعض کے زویک وہاں آیت ہے لی وہاں بھی بھی وجہ ہے کہ آپ نے بعض مرتبہ وہاں وتف کیا۔ بعض مرتبہیں کیاتوجن لوگوں نے پہلے وہاں وتف س لیاتھا وہ آیت کے قائل ہوئے اور جن کو پہلے سے بیٹم نہ ہوا تھا انہوں نے وہاں نیٹھبرائی۔ چٹانچہ اتقان صحْد ٩ مِس بوقال غيره مبب الاختلاف في عدد الا مسمى ان النبي صلى الله عليسه وسلم كان يقف على رؤس الايسات للتوقيف فاذا علم فخليها وصل للتيام فيحسب السامع أنها ليست فاصلة انتهى والله اعلم بالصواب الحاصل جواب مجيب كواو رسيح اس كے اتباع كى سراسر ب جا ہے اورطعن ناموزول جماعة صحابية تابعين بروالله اعلم وعلر إتم واحكم فظ

علامات طاورلا برتفهرے بانتھبرے

(سوال) جو کہ قرآن شریف میں (ط) علامت مطلق کی ہے اگر مطلق پر نہ تھہرے تو گئہگار ہوتا ہے یانہیں اور لا آیت کا کیا تھم ہے۔اس پر تھہرے یا نہ تھہرے للہ ان مسکول کو بہت جلد زیب قلم فر ہا کر مزین بمہر فر مادیں۔ بیٹوا دقو تروا۔

(جواب)(ط)پراگر دقف نه کریے تو گناه نبیس ہوتا اور (لا) پر بھی دقف نه کرے اگر کیا تو گناه نبیس ہوتا۔ فقط داللہ تعالی اعلم سی مقتدی کو جماعت میں شریک نه ہونے پرامام کا قرات مختصر کرنا (سوال) با وجود ہونے معمولی دفت کے اگر امام کی مقتدی کودیکھ کر بایں خیال کہ یہ مقتدی جماعت میں شامل نہ ہو فجری نماز میں قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس پڑھے تو نماز مکر وہ ہوئی مانہیں۔

(جواب) اگرامام فی الواقع خالفت مقتدی کی وجہ سے اور غرض فاسد سے چھوٹی قر اُت پڑھتا ہے۔ ہو گئار ہے اور اگر غرض صحیح ہے تو کی حرج نہیں اور کوئی کراہت نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ ملفوظ

(۱) ط کی علامت بمنزلد آیت کے نہیں ہے بلکہ آیت تو وہی ہے جہاں ہے۔خواہ اس پر (لا) ہو یا کچھاور ہو گر تفہر نانہ تفہر نابہ اور اس ہوتو تھبر نانہ چاہئے۔فقط واللہ تعالی آئم۔ باب کن امور سے نماز میں کراہت آتی ہے اور کن سے نہیں نمازی کے آگے جو نیوں کار کھنا

(سوال) نمازی کے روبروجو تیوں کا موجو در بہنا کہ جو متعلل ہوں موجب کراہت نماز ہے آیا۔ (جواب) مصلی کے آگے اگر جو تہ متعمل رکھارہاں کی کوئی کراہت منقول نہیں لہذا پچھ حرج نہیں۔

آمين بالجمر نماز ميس حرام بيابدعت

(سوال) آمن بالجر كہنا نماز مل حرام اور بدعت عند الحفيہ ہے يانبيں اور ہم لوگ آمن بالجر نماز ميں بالجر نماز ميں حرام اور بدعت عند الحفيہ ہے يانبيں اور ہم لوگ ان پر تكير نہ كرين و بحد كناه تو فيم كا اور جماعت ميں ان ك آمن بالجر اور رفع يدين كرنے سے ہمارى نماز ميں كس قدر نقصان واقع ہوگا۔ ہمارى نماز بالكل جاتى رہے كى يا كروہ ہوكى فقط بينوا بالكتاب وقو جروابيوم الحساب بمہرد سخط ہوائيں ڈاك فقط۔

پس بروید است به بروسط بروسط برای می با اوراگرکوئی در است خلاف بین الائمه بین اوراگرکوئی در جواب ) آمین بالجمر اورقر است خلف الا مام رفع بدین بیامورسب خلاف بین الائمه بین اوراگرکوئی طعن مخص ہوائے نفسانی اور ضد سے خالی ہواور محض مین میں میں بیامور کرتا ہوتو اس برکوئی طعن وشنیج اورالزام دبی درست نبیل ہاوراگر محض حنفی کی ضد میں ایسا کریں تو سخت گنهگار ہے۔ بہر حال ان لوگول کے ان امور کے کرنے سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خرابی ونقصان نبیس آتا اور مفصل ان لوگول کے ان امور کے کرنے سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خرابی ونقصان نبیس آتا اور مفصل

بحثاس كى بنده نے سبيل الرشاداور ہدايت المبتدىٰ دغيره ميں لکھى ہفقا والله تعالیٰ اعلم۔

# آمین بالجمر سے نماز میں فساد ہوتا ہے یانہیں

(سوال) غیر ذہب کے ہمراہ شامل صف نماز ہوکر کس شخص کا بکاد کر آبین کہنا ہمارے واسطے موجب فساد نما زیا کراہت نماز ہے یا نہیں اگر س کا آبین کہنا ہمارے واسطے موجب فساد نمازیا باعث کراہت ہے تو بیر فئی ندہب کی کون کی معتبر کتاب میں لکھا ہے۔ بینوا تو جروا (مرسلہ بابو عبدالو ہاب صاحب بلند شہر محلّہ قاضی واڑہ)

(جواب) آمین جرسے کہنا غیر ندہب کا ندہب خفی والے کومفد نماز ہے نہ موجب کراہت کون فعل ایک مصلی کا دوسر مصلی کی طرف مفطی نہیں ہوتا واللہ اعلم بالصواب حررہ واجابہ فاکسار محمسعود نقش بندی و بلوی ۲۸ جمادی الاول ۱۳۹۳ ہے۔

بلکداگرآ مین کے جرکرنے میں امام قر اُت بھول جاد ہے تو کراہت اس کی مجاہر پرنہ ہوگی کتبہ مجد یعقوب دہلوی سی الجواب بلا ارتیاب حررہ محمد عبدالحق عندہ ذلک کذلک محمد استعمل فانہ الجلیل الدلیل والجواب الممذکور سی المحلیل الدلیل والجواب الممذکور سی المحلیل الدلیل والجواب الممذکور سی المحلیل الدلیل والجواب المحمد علی المحلیل الدلیل والمحمد المحلیل والمحمد المحمد المحلیل والمحمد المحمد المحم

الجيل الديل والجواب المدكوريج ان كان المقصو واتباع المنة والا فالانصل عندى الا متماع والغ المساوب. (ا)

الجوب على المواب المدكوريج ان كان المقصو واتباع المنة والا فالانصاب الجوب يمج المحال المدرسة المدرسة المحال المدرسة المدرسة المحال المدرسة المحال المدرسة المحال المدرسة المحال المدرسة الم

(۱)جواب ندكوري مها الم مقصود اتباع سنت موور شافعل مير يزد يك مع كرنا بوالشاعم بالصواب

اصاب عندي من اجاب (١) بنده عبدالله كلادمهوى عفى عند

مدر اول مدرسه دیوبند و و کل علی العزیز الرحمان رشیداحدا ۱۳۰۰ الهی عاقب محمود کردان ۱۲۹۹

جواب المجيب تن المتقادم البارى بذاالجواب يجوب ديب الجواب تن على احمد والحق احق ان يتيع عبدالله انسارى الرتاب مجمة حسين عفى عنه تنبسل ابويجي مجمة ١٣١٣

جملہ جوابات محبین کے جی بیں کین مولوی جمد المعیل صاحب انصاری مدرس مدرسہ حسین بخش مرحوم کا تحریف نان خلاف شان علاء کے ہے کیونکہ جب ایک امر حدیث سے سنت ثابت ہو چکا پھراس کے عامل پرالزام نفسانیت کس طرح ہوسکتا ہے نماز میں کی فرانی جب واقع ہوتی ہے کہ خلاف امر مشروع نماز میں کیا جاوے اور آمین بالجمر کے جواز کے قامل حافید نفیہ بھی قائل میں۔ چنا نچہ مولانا شخ عبد المحق صاحب والوی لکھتے ہیں۔ والظاہر المحمل علی کلا للعنین اور مولانا عبد الحی کی کلا للعنین اور مولانا عبد الحی کی اللہ نصاف ان المجھر قوی من حیث المدلیل ۔ اور شخ الدی کی این ہمام لکھتے ہیں۔ لو کان الی فی هذا ششی تو فقت بینه ما ان یوا دہروا یة المحصن عدم الفزاع العنیف و بروایة المجھر بمعنی زیر الصوت و ذیلها .

اور نیز علائے دیگر بھی قائل ہیں ما ندان کے مولانا بحرالعلوم عبدالعلی ارکان اربعہ میں لکھتے ہیں کہ درباب آ ہت گفتن آ مین بیج واردنہ شدہ مگر حدیث ضعیف (۲)اورمولانا سلامت الشصاحب

<sup>(</sup>۱) جس نے جواب لکھامیرے نزد کیصواب ہے۔

<sup>(</sup>٢) آمن كآ بت كني كارت مل جراك ضعف حديث كاور كونيل آياب

حنی بھی قائل ہیں۔ چنانچیشر ح الموطاء امام ما لک رحمۃ الشعلیہ میں لکھاہے ہروایت ابو ہر ہرہ وضی الشعند کے حررہ عبدالصد حنی متوطن کو تھا وکی ضلع بلند شہر مور ندیم الشعبان المعظم السال ہو المصیب کسی دوسر مے فنص کا زور ہے آمین کہنا احناف کے واسطے نہ موجب فساد ہے نہ کراہت احناف اور غیر احناف میں جو کچھاس بارے میں اختلاف ہے وہ محض اولویت وعدم اولویت کا ہے اس مضاد کی کا فدہب نہیں زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک بہتال چلا آتا ہے کہ ونوں فریق ایک حقیاد کر آج کے خوالا ہوتا ہے اللہ تعالی علم کتبہ عبداللطیف حکم نماز پڑھتے رہے البت سب وشتم اور لوین وطعن یا ہم نہ ہوتا جا ہے واللہ تعالی اعلم کتبہ عبداللطیف عفی عنداز دفتر ندوۃ العلماء کا نبور ۲۷ ہمادی الثانی ۱۳۱۳ ہما الجواب شیح محمد عبی حسن عفی عند۔ مبہ غدوۃ العلماء کا نبور ۲۷ ہمادی الثانی ۱۳۱۳ ہما والحواب شیح محمد عبی حسن عفی عند۔

الجواب محج عبدالرحمٰن بيثاوري\_

الجواب شيح صواب عبد مومن عفى عند ديو بندى صح الجواب حرره الفقير عبدالحى اصلح الله لأصح الجواب خادم الفقراء العلماء ابو بكر على احمد محمود لله شاه أحفى البدايونى الجواب سيح "العبداحقر العبادعبد القيوم گذھ يكسشرى واعظ على گڑھ۔

چونکہ آمین بالجبر پرتعامل صحابہ کباررہا ہے اس لئے آمین بالجبر کہنے والوں پرسب وشتم کرنا در پروہ صحابہ پرمعترض ہونا ہے اور سر بالا تفاق منوع ہے تعل صحابہ کی صحابی کالنجوم بایھم اقتداء سنت ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیه و صلم اصحابی کالنجوم بایھم اقتدیتم (۱) و الله اعلم بالصواب. بندہ محمحن فی عند محمحن میرشی۔

جو خصابل حدیث ہواوروہ شریک جماعت احناف ہواس کا آمین کہنا مفید نماز احناف مرکز نہیں بیاختلاف ادلویت میں ہے واللہ اعلم کتبہ مجمد ریاض الدین مدرس مدرسہ عالیہ میر ٹھوزید کے آمین بالحجر کہنے سے عمر وکی نماز فاسد ہوگی۔ نہ کروہ ہوگی۔

عبداللدخان جمدریاض الدین احد مدرس مدرسدا سلامید بر برخوبالائی کوث
آمین بالجبر سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور نہ مروہ ہوتی ہے بیغلط بیان کرنا ہے جو کہتا ہے کہ
آمین بالجبر سے دہسر سے کی نماز فاسد ہوجاتی ہے بیا مروہ احمطی عفی عند درس مدرسد بیر خواندرکوٹ۔
آمین بالجبر کہنے سے آمین بالخفاء کہنے والوں کی قماز میں کی طرح کا فساذ نہیں ہے حررہ محمد رمضان عفی عند مفتی واعظ جامع معجد آگرہ۔

<sup>(</sup>١) جيها كدرمول الشاف فرمايا ب كشر ص حابتارول كى ما تنديمي تم ان من عن جس كاافقد اءكروك مدايت باؤك

ریشی کیڑے سے نماز پڑھنا

(سوال)ریشی پارچہ سے نماز ہوجاتی ہے یانہیں۔

(جواب)ریشی کپڑے سے نماز ہوجاتی ہے گرسخت گنہگار ہوتا ہے اور عورت کو کچھ مضائقہ بیں ہے۔ فقط

#### نمازيس أتكصين بندكرنا

(سوال) مسئله ام غزالی علیه الرحمة نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ نماز اندھیرے میں پڑھے یا آئھیں بند کرلیا کرے تا کہ نظر منتشر نہ ہوا ور حضور قلب میسر ہو۔ لہذا عرض ہے کہ شرع کا مسئلہ ہے کہ آئھیں بند کرنے سے نماز کروہ ہوجاتی ہے اور جہال بجدہ کی جگہ نہ دیکھے وہ بھی نماز کروہ ہوگی۔ لہذا اگر واسطے حضور قلب کے آئھیں بند کر کے نماز پڑھے تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں اور نماز تہجد وو تر تو ہمیشہ اندھیرے میں پڑھتا ہوں اور آج کل چونکہ اندر مکان میں سوتا ہوں تو سنتیں فجر کی بھی اندھیرے میں پڑھتا ہوں۔ لہذا سجدہ کی جگہ نہ دیکھنے کا کیا مطلب

(جواب) به نیت خثوع وبقصد وخطرات ووساوس اگرنماز میس آنکھیں بند کریے تو کراہت نہ ہوگی ایسے ہی ضرورت کے وقت معروف جگہ پر جہاں جہت قبلہ بھی مشتبہ ہوا در نہ کوئی اندیشہ ونماز درست ہے۔ فقط

نماز کے پہلے نماز میں سورتیں پڑھنے کا تعین کرلینا

(سوال) اگر قبل نماز برد صفح تعین کرے کے فلال فلال سورة بردهوں گا خواہ مقتری ہویا امام درست ہے پانیں۔

(جواب) اس خیال اور تعین سے نماز میں کوئی نقصان اور خرابی نہیں آتی اور اگر پھراس قر ارداد کے موافق نہ پڑھے اور کچھ پڑھ لے تب مجھی کچھ مضا کقٹ نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

دھونی کے یہاں بدلے ہوئے کیڑے سے نماز

(سوال) کیڑادھو بی کے یہاں بدل جاد ہے واس سے نماز پڑھنادرست ہے انہیں۔ (جواب)اگر اس کا کیڑا اس شخص کے پاس پہنچ گیا ہے ادر قیت میں چنداں تفاوت نہیں ہے تو اس کا استعمال مضا کقہ نہیں ہے اور اگروہ کیڑا اس شخص کا دھو بی نے رکھ لیا ہے یا کھودیا اور دوسرے کا کیڑا اس کودیے دیا تو الی صورت میں اس کا استعمال ہر گز درست نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

سرخ استر کے کیڑے سے نماز

( سوال ) سرخ استر سے نماز ہوجاد ہے گی یانہیں۔

(جواب) سرخ رنگ مرد کوعلی الاصح درست ہے۔ کسم کارنگ البت مرد کوحرام ہے۔ فقط والله اعلم۔

نمازی کےسامنے قرآن شریف کا ہونا

(سوال) اگر قر آن شریف پڑھ کرسا منے رکھ دے اور پھر نماز پڑھے تو کوئی حرج ہے یا نہیں ایک ھخص کہتا ہے کہ نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔

(جواب)اً كراً عقر آن شريف ركها بوتو نماز مي كوئي حرج نبيس بـ (١) فقط

نماز کی نبیت تو ژنا

(سوال) ایک شخص نماز پر هتا ہے اور وہ انگوشی جاندی کی یاروپیٹسل خاند میں بھول آیا۔ نماز پڑھنے کی حالت میں یاد آیا۔ اب وہ کیا کرے بنماز توڑ کرلادے یائیس۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جھے کو گم شدہ چیز مل جائے گ۔

(جواب) اگراخمال مم مونے اور ند ملنے کا غالب ہے تو نماز کوتو ژکر لا ناجائز ہے۔ورندنماز کوتمام کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

جلسهاورقومه كى دعائين

(سوال) جلے اور تو سے میں بیالفاظ کہنا فرائض ہوں یا نوافل جائز ہے یانہیں۔ اللهم اعفر لی وار حسمنسی واهدنسی وارزقنی وارفعنی واجبرنی جلے میں اور تو ہے میں رہنا لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه .

(جواب) يكلمات فرض نفل مين سب مين درست بين مراهام كوفرائض مين نه كهنا چاہئے كه مقتد يوں برتطويل صلوة كى كلفت ہوتى ہے تنها ہوتو كہے كه نماز مين اذ كار مسنونداولى بين \_ فقط والله تعالى اعلم \_

#### بلاعمامه كينمازير هنا

(سوال) سرورعالم على على بلاعمامه كے بھی نماز پر هنا ثابت بے يانبيں اور حضور نے بھی بلاعذر نماز بلاجماعت مجمی پر ھی سے یانبیں؟

(جواب)اس کا صریح ثبوت اس وقت بندہ کو معلوم نہیں گر احرام کی حالت میں سربر ہند نماز پڑھنا محقق ہے۔علیٰ ہذا نماز فرض مرض موت میں بلا جماعت پڑھی ہے ورنہ جماعت سے ہی پڑھتے تھے۔

#### بلاعمامه كى نماز كاحكم

(سوال) كيافادى عالمليرى اورقاضى خان يس نماز بلاعمام كوكروه كلهاب

( جواب ) کسی نے بلاعمامہ نماز کو مکروہ نہیں کہا اگر کہا تو وہ قول ماً قال ہے۔ تیمک ندب ور نہ مردود ہوگا۔فقط

#### بلاعمامه نمازيرٌ هانا

(سوال) اگر بلاعمامہ نماز پڑھاوے تو کیا نماز مروہ ہوگی تنزیبی یاتح میں کیا آنخضرت عظانے جمیشہ نماز عمامہ سے پڑھائی ہے صرف ٹونی کوسر مبارک پرزیب نہیں بخشا۔

(جواب) صلوة بلا ممامه مروه نبیس نتحر بیدنه تزید البته ترک افضل ب فقط والله تعالی اعلم ۔ آپ سے سرمبارک برگاه کلاه بلاعمام بھی ثابت ہوتی ہے۔

#### بغیرعمامه کے نماز پڑھانے والے سے جنگ کرنا

(سوال) جو شخص تارک عمامہ ہے جنگ وجدل کر، اور عمامہ کو ضروری جانے وہ کیہا ہے حالا تکہتارک عمامہ اولویت عمامہ کا نماز کے اندرقائل ہے اور جہاں امام دستار بندنمازنہ پڑھا تا ہو و مہاں ہے جو شخص مجد چھوڑ کرچلا جاوے ای دجہ سے اور مارنے مرنے پر تیار ہووہ کیہا ہے؟
(جواب) تارک عمامہ ہے جدال کرنے والا جائل ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### عمامه والى نماز كاثواب

(سوال) امام كوباوجود قدرت مونے عمامه كے بغير عمام نماز يرحانا؟

(جواب) بلاعمامه امت كرنا درست بلاكرابت ك باكر چدىمامد پاس ركها بوالبت ممامه كي البراكها بوالبت ممامه كي البرائي المرابعة البومنيف محرعبد الطيف عفى عندا سال الإوبة كلم المستحدة الومنيف محرعبد الطيف عفى عند-

# امام كابلاعذر بغيرهمامه كعمامه والول كى امامت كرنا

(سوال) اگرامام کوعذرے یابلا عذر عمام میسرنہ ہواور مقتذی باندھ رہے ہیں تو کیا تماز میں پھر نقصان نہ ہوگا۔

-(جواب)اگرچەمقىتەي سېقىمىم بول اورامام بلا عمامە بوتونمازكىي ئېچى محروەنېيىن بوتى-

# بحالت نمازنمازی کے پیرے نیچے کپڑادب جانا

(سوال) دوخف قریب نماز بڑھتے ہیں ایک کا کٹر اایک کے پاؤں کے نیچ دب گیا اگر وہ فخص جس کے پاؤں کے نیچ دب گیا اگر وہ فخص جس کے پاؤں کے نیچ کٹر ادب گیا قصدا نکال دے نماز میں نقصان اور قصد ہوتا ہے یا نہیں؟

(جواب) صورت مسكول كابيب) كمصلى كابقصد النيخ كير اوبا بوادوسر مصلى كالمجور وريا القص كرنے والا نماز كائيس بياس لئے كہ يہ چھوڑ دينا اس كا اختالاً لام الغير نہيں ہے ۔ يبنى دوسر مصلى كے چھوڑ النہ تعدر النهاز كائيس بياس لئے كہ يہ چھوڑ دينا اس كا اختالاً لام الغير نہيں ہے وڑا بلك قصداً النه سياس الرجم دوسر مدر كے چھوڑ دي كاتو بعبد السكام دوسر مدر كے چھوڑ دي كاتو بعبد السكام مان ليا۔ اور بيمنائى صلوة بنماز الى كى فاسد به وجاو كى ۔ چنا ني عبارت در محتفاد بوتا ہے ۔ حتى لو احتشل احسر غيسر و فقيل تقدم فتقدم او دخل فر جة الصف احد فوسع له فسدت بل يمكث ساعة ثم يتقدم برايه شاى ميں كسام وحاصله انه لا فرق بين المسئلتين الاان يدعى محل الا ولى على ما اذا تا خو بمجر د الجذب بدون امرو الثانية على مااذ افسخ له با مر و فقصد في الثانية لانه امتئل امر المخلوق و هو فعل مناف للصلوة بخلاف الاولى فقط حرد و محمرة اسمى عنى عنہ۔

محد قاسم على خلف مولانا محد عالم على مفتى والمام مراد آباد فتصح الجواب فاندموافق للحق والصواب محد حسن عفى عند مدرس مدرس مجدشا على مراد آباد - الجواب صواب محمود حسن مدرس مدرسه اسلامي شابي مسجد مرادآ باد

(جواب) اگرمصلی نے اپنے قصد سے اور اپنے ارادہ سے اس کا کیڑا جھوڑ اہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۔ فقط واللہ اعلم بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عند۔

امام زمین پراور مقتدی جانماز پر

(سوال) اگرامام جائے نماز بوریہ وغیرہ کی تھینج کر کھڑا ہوجاتا ہواور مقتدی لوگ فرش پر کھڑے ہوں بغل امام کوکیساہے؟

(جواب) اگرامام زمین پراورسب مقتدی جانماز پر ہوں جب بھی کچھ کراہت نہیں ہوتی بیعل درست ہے۔فقط والتداعلم۔

اگرمقندی قالین پراورامام بغیر فرش کے ہوتو اس کامسکلہ

(سوال) اگرمقتدی فرش ، قالین وغیرہ پر ہوں اور امام بغیر فرش کے ہوتو درست ہے یانہیں یا مقتدی خطاوار ہیں۔

(جواب)درست ہے کہ مقتری فرش پر ہواورامام نہ ہو کچھ مضا لقتہیں۔فقط

# امام كامصلى بررومال ذالنا

(سوال) زیدعالم ہےاورامامت بھی کرتا ہے گر بعجہ زیادہ ہونے اپنی عزت کے اپنارو مال بچھا کرامامت کراتا ہے بعنی مصلی ڈال کراورمصلے پر کھڑا ہوکرامامت کرتا ہے اورمقندی بغیر فرش کے ہوتے ہیں تو ایسی نزاکت بڑھانا امام کو اپنے واسطے بہتر ہے یانہیں اور نماز میں پچھ کر وہات نہیں ہوتا۔

(جواب)اگرامام رومال یامصلی پر کھڑا ہوا در مقتدی زمین پر ہوں اس میں پچھ کراہت نہیں ہے امر درست و جائز ہے۔ بلاخوف فقط واللہ اعلم۔

مسجد کے باہر کے دروں میں امام کا کھڑ اہونا

(سوال) امام کے محراب میں کھڑ ہے ہونے سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور مکروہ ہاں کو کہ وہاں کھڑا ہوتا بھی تھم محراب میں ہے یا کھڑا ہوتا بھی تھم محراب میں ہے یا خبیں۔ فقط

(جواب) باہر کے دروں کا بھی محراب کا بی تھم ہے۔اس میں بھی امام کو قیام کروہ ہے۔فقظ واللہ اعلم۔

# امام کاخفی امور کاسیٹی کی سی آواز سے اداکرنا

(سوال) اگر امام التحیات یا سجده یا سورهٔ فاتحدوغیره که جس کے واسطے حکم خفی پڑھنے کا ہے ایسا پڑھتا ہوکہ نزدیک کے مقدی مجھی سنتے اور سیٹی کی می آ واز مقدی سنیں تو نماز میں کراہت ہوگی یا نہیں اور جب امام سے کہا جاوے تو بیہ کہتے ہیں کہ جوکوئی میری آ واز سیٹی کی می سنتا ہے تو میں اس وقت میں صادادا کیا کرتا ہوں۔

(جواب) اگر آ واز خفی امام کے آس پاس کے چندین لیویں تو اس میں حرج نہیں اور کوئی کراہت نہیں فقط واللہ اعلم

# كن اموري نماز فاسد موتى ہے اور كن سے بيس

نماز میں کوئی ایسا کلمہ چھوٹ جانا جس سے مطلب میں کوئی خرابی نہ آئے (سوال) عرو نے نماز صح کی پڑھائی دو کلموں کو دو ۲ آنیوں میں ازروئے ہوئے چھوڑ گیا اول آیت و کذہو ا با میلنا کلا با میں کلہ و کذبوا آیت دوسری و یقول الکافر بلیتنی کنت ترابا میں الکافر چھوڑ گیا اس صورت میں کوئی نقصان نماز میں صادر ہوایا نہ ہوازید نے جو مقتذی تھا نماز این لوٹائی اور کہانماز نہیں ہوئی۔

(جواب) بیدوا کلے اگرچہ چھوٹ کے مگر تاہم نماز درست ہوگئ ہے کہ عنی درست ہیں اگر چہ دوا کلمہ ترک ہوئے فقط زیدنے نماز لوٹائی تواس نے خطا کی کیونکہ اس صورت میں نہ معنی خراب ہوئے اور ندنماز فاسد ہوئی۔ فقط

#### ضادكودال كےمشابه براهنا

(سوال) قاری عبدالرحمٰن صاحب مرحوم پانی بی نے اپنے رسالہ میں لکھاہے کہ حرف ضاد کو مشابہ بالدال وظاءنہ پڑھے در نہ نماز نہ ہوگی کیونکہ نماز میں قرآن کا سیجے پڑھنا فرض ہے لہذا ہر ایک شخص کونخرج سے اداکرنے کی ہرحزف کی کوشش ہونی جا ہے اگر کوشش کرتا ہے اور تب بھی پورا حرف صحیح نداده بوتواس میں مواخذہ دارنہ بوگا اگر بلاسمی مشابہ بالدال وظاء پڑھے گا تو معنی میں فرق و سے گا۔ لبذا اس تحریم میں حضور کیا فرمانے ہیں اور جو محض کہ قاری ہو یا علم قر اُت سیکھتا ہووہ شخص کہ مشابہ بالدال وظاء پڑھے اس کے پیچھاس کی نماز ہوگی یا نہیں یا بیا پی نماز لوٹا دے بید میں نے بھی دیکھا کہ اگر حرف ضاد کو تخرج سے ادا کر سے تو ہر گر مشابہ بالدال نہیں نکاتا۔ مشابہ بالظا ، ادا ہوتا ہے۔ اور یا وجود یکہ حرف شفیة میں سے نہیں ہے گر ہونٹ ہلتے ہیں۔ اور زبان وہاں سے میں ہے مشابہ بالظا ، مح تمامی شرائط کے ادا ہوتا ہے۔ تب مشابہ بالدال نکاتا ہے اصل مخرج سے مشابہ بالظا ، مح تمامی شرائط کے ادا ہوتا ہے۔ تب ما

(جواب) یہ قول قاری صاحب کا درست ہے کہ جو تحض باوجود قدرت کے ضاد کو ضاد کے خرج کے ساد کو خاد کے خرج کے سے ادانہ کرے وہ کہ نہار بھی ہے ادرا کر دوسر الفظ بدل جانے سے معنی بدل گئے تو نماز بھی نہ ہوگا۔ اور آئی ہوتا تو معذور ہے اس کی نماز ہوجاتی ہے اور جو دکوشش و سیح پڑھنے پر قادر ہے ایسے معذور کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کر جو تحض قصداً خالص دال یا بار بڑھاس کے پیچھے نماز نہ ہوگا۔ فقط

بغيرتكم كخماز ہونے كامطلب

(سوال) جو شخص نماز کے فرائض اور واجبات نہ جانتا ہوتو لکھاہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی اور دبقانی کے بیچیے نماز درست ہے پانہیں؟

(جواب) یہ امریح نہیں کہ بدون علم کوئی نماز درست نہیں ہوتی بلکہ ادا ہونا شرائط وارکان کا ضرور ہے خواہ علم ہویا نہ ہومرادیہ ہے کہ اس کی بہت نمازیں درست نہیں ہوتیں کہ اس کو خرفساد و کراہت کی نہیں اگر بچھواقع ، دگا ہے علمی سے اس کو خرضہ ہوو ہے گی۔اعادہ نہ کرے گاتو بعض نماز کا نہ و نامراد ہے نہ سب کالبذاد ہقائی کے پیچھے نماز درست ہوجاتی ہے جب کوئی مقد صلوق اس سے بظاہرواقع نہ واہو۔فقط

#### امام كولقميددينا

(سوال) امام نے فرضوں میں تین آیت سے زیادہ پڑھ لی اور اس کو مہو واقع ہوا مقتدی نے پیچھے سے لقمہ دیا مام نے لقمہ لیا۔ مقتدی کی نماز میں نقصان ہوایا نہ ہوا۔ جبیبا کرمشہورہ؟ چھچے سے لقمہ دیا مام کو لقمہ دینا فاسد نماز اور امام کا مقتدی کا کسی کا نہیں خواہ ضرورت لقمہ کی ہویا نہ ہوام ملقمہ لے یانہ لیوے خوام کی قدرتی امام پڑھ چکا ہو کسی حال کسی وجہ سے فساد کسی کی نماز میں نہیں ہوتا ہے ہی صحح ہے اور جومشہور ہے تھے نہیں اور نماز مندرجہ سوال کی صورت میں ہو جاتی ہے کیونکہ مراداس لم یکن ذکو اُ سے بیہے کہ وہ کلام ناس سے نہ ہو۔ فقط والقدام کم۔

# باب: نماز میں وضوٹوٹ جانے کابیان

جمعہ کے دن اگر کوئی شخص بہلی صف میں ہوا دراس کا وضوٹوٹ جائے تو اس کا حکم (سوال) ایک شخص جمعہ کے دن اول صف میں جماعت میں ہوتا ہے اگر اس کا وضو جاتا رہے تو وہاں تیم کرے یاصف کو چیر کر باہر آ وے۔

(جواب) جعد میں یاغیر جعد میں نمازی کونماز میں کسی دجہ دوبارہ دضوو غیرہ کی حاجت ، وتو صف کو چیر کر باہر چلا جادے۔ اور اگر صف کے آگے کو راستہ ہوتو اس کی طرف سے آگے نکل کر وضو کر آوے اگر اس کی دابسی تک جعد ختم ہوجاد ہے تو ظہر پڑھے۔

#### قطرہ آنے سے نماز کاٹوٹ جانا

(سوال) ایک شخص کومرض قطرہ ہے اگر حالت نماز میں قطرہ نکل جائے تو نماز توڑے یانہیں اگر وسواس اس امر کا ہوتا ہو کیا کرے؟

(جواب) اگر قطرہ لکا خودنماز فاسد ہوگئ یہ کیا توڑے گا مگر ہاں جووسوسہ وتو نہ توڑے بعد نماز د کیجہ لیوے۔اگر نکلا ہے تو اعادہ کر لیوے در نہ نماز ہوگئی۔فقط

نمازمیں امام کا وضوروث جائے تو کیا کرے

(سوال) ایک امام نماز پڑھار ہاہے وضواوٹ گیاتو کیا کرے؟

(جواب) ازسرنو وضوكر كے نماز برهادے كه بناء كے مسائل سے اوگ دافف نبيس موتے اور استاف اولى بھى ہے۔ فقط داللہ اعلم۔

# باب: فوت شده نمازول كى قضاير صنح كابيان

قضانمازیں کیسے اداکی جائیں

(سوال) میرے بائیں ہاتھ کی ایک انگی خود بخود کیگی تھی اور زخم شدید ہو گیا تھا۔ قریب ایک ماہ علاج شفا خانہ میں کرایا گیا۔ شفا خانہ میں بعد لگانے مرہم کے ایک پارچہ کی پئی دونوں وقت باندھی جاتی تھی۔ جس کوئے وشام خاکروب شفا خانہ ایک گندہ پانی میں جوخاص اس کام کے واسطے مہیا تھا۔ سب مریضوں کی بٹیوں کو دھوکر اور صاف و تھراکر کے کمپونڈ رکودے دیا کرتا تھا۔ پس وہی بٹیاں دوسرے دوز کام میں مریضوں کی لائی جاتی تھیں۔ چنا نچہ میں انہی کی پئی بندھی ہوئی سے بنیاں دوسرے دوز کام میں مریضوں کی لائی جاتی تھیں۔ چنا نچہ میں انہی کی پئی بندھی ہوئی سے جونمازیں پڑھی گئیں میرے ہوئیں یا نہیں اور فرض میرے ذمہ سے ساقط ہو گئے یا نہیں دوسرے بعض اوقات بوجہ غلبہ تکلیف انگنت نہیں اور فرض میرے ذمہ سے ساقط ہو گئے یا نہیں دوسرے بعض اوقات بوجہ غلبہ تکلیف انگنت نمازیں فوت ہوگئی اور فیہ یا دونرش میرے ذمہ سے ساقط ہو گئے یا نہیں دوسرے بعض اوقات بوجہ غلبہ تکلیف انگنت نمازیں فوت ہوگئے دونے کی قضا ہوئی ہیں پھر کس وقت کی مقرر کرکے نہیں دیست نماز کرلوں اور فرض تضا اداکروں۔ فقط؟

(جواب) آپی جس قدر نمازی گئی ہیں ان کوقف اکر لینا چاہے اور جونمازیں اس زمانہ میں اس تا پاک کیڑے سے پڑھی گئی ہوں ان کی بھی قضا آوے گی اول ظہر جومیرے ذمہ ہیں یا آخر ظہر جومیرے ذمہ ہیں اس طرح کی نیت کر لینی چاہئے۔ فقط والسلام۔

#### قضانمازوں کے پڑھنے کا طریقہ

قضانماز کی جماعت

(سوال) ایک مجدیس نمازمنع کی چندآ دمیوں نے باجماعت پڑھ لی چندآ دی باتی رہ گئے۔

انیوں نے قضانماز باجماعت پڑھی نمازان کی سیح ہوئی یانہیں اور جماعت قضا کی درست ہے یا نہیں؟

(جواب) جماعت قضا کی بھی درست ہے گرائی طرح چندآ دی نماز کو قضاء کر کے جماعت سے ادا کریں بخت بے حیائی و بے شری ہے ۔ لازم ہے کہ اس معصیت کو پردہ کریں تو ہی طرح کفعل سے گنہگار ہوئے خدا تعالی معاف فرمادے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### باب: امامت اور جماعت كابيان

عالم وقاری میں امامت کے لئے کون افضل ہے

(سوال) فرجب حنیه میں امت عالم کی اولی ترب قاری سے لیکن اگر قاری ہواور ضروریات دین سے بخو بی واقف ہواور عالم قاری نہ ہوتو عالم کی امامت سے قاری کی امامت اولی ہے یا نہیں؟

(جواب) آگر عالم واقف مسائل صلوة كا قرآن كو ما يجوز بدالعسلوة پڑھتا ہے تو اس كو يھى امام بنانا چاہئے اور جوقرآن ايسانيس جانتا تو امامت اس كى درست ہى نہيں ہوئى كدركن نماز كا قرائت ہے قرآن جب غلط پڑھا تو نماز فاسد ہوئى۔الى حالت ميں قرآن سيح پڑھنے والا امام ہواگر چة تورژ ب مسائل سے واقف ہو چہ جائے كہ بخولى ہو گرم اوقارى سے بيد معروف قارى نہيں كيونكہ بي اعلى درجہ ہے بيفرض نہيں، غرض ما يجوز بدالصلوة تھي الحروف كذا فى عامة الكتب فقط واللہ تعالى اعلم۔

قاری اور عالم میں امامت کا کون اہل ہے

(سوال)امت قاری کی بہتر ہے یاعالم کی؟

(جواب) اگرعالم ایبا قرآن پڑھتا ہے جس سے نماز ہوجاد ہے قاری کوامام نہ ہونا جا ہے اور جوابیا قرآن پڑھتا ہے کہ نماز فاسد ہوتو قاری امام ہودے۔

والدين كے نافر مان كى امامت

ر سوال )عبادت نافلہ بہتر ہے میااطاعت دالدین اور جو مخص اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے وہ فاسق ہے یانہیں اورایسے مخص کے بیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے یانہیں؟ (جواب) اطاعت والدین کی امر مباح واجب ہادر واجب عبادت نافلہ سے مقدم ہے ہیں اگر خدمت والدین ادانہ کرے اگر خدمت والدین ادانہ کرے وہ فاس ہے۔ اللہ میں ادانہ کرے وہ فاس ہے۔ امامت اس کی مکروہ تحریمہ ہے فقط کذافی کتب الفقہ واللہ تعالی اعلم۔

# عالم تارك جماعت كي امامت

(سوال) اگر کوئی عالم نماز با جماعت نه پڑھتا ہواور بھی بھی جماعت کی نماز بھی پڑھتا ہولیکن اکثر اوقات بلا جماعت تو افضل امامت کے واسطے وہ مخص قر آن خوان ناظرہ بہتر ہے کہ جو پٹٹے قتی نماز باجماعت اداکرتا ہویا اس طرح کاعالم؟

(جواب)جوعالم ماہر بے گراگر تارک جماعت ہے قودہ فاس ہے آگر چہ عالم ہواس کی امامت کردہ تحریر ہے ناظرہ خواں صالح اس سے بہتر ہے امام بنانے میں کہ فاس آگر چہ عالم ہواس کی امامت کردہ تحریر ہے اوراس کا امام بنانا حرام ہے چنا نچرد دختار میں صریح صاف بیلکھا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### غيرمقلد كي امامت

(سوال) غیرمقلد کے پیچےمقلدین ام کی نماز ہوتی ہے یانہیں؟

(جواب) اگر غیرمقلد متعصب نبیس اور بزیگوں کی شان میں بے ادب نہ ہواور وہ مخص ایسا کام نہ کرے کہ جس سے حسب ند بب امام علیہ الرحمة نماز مکر وہ یافاسد ہوتی ہے تو ایسے غیر مقلد کے پیچےان شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے میں کچھ مضائق نہیں ہے۔ فقط۔

# رنڈیوں کے ساتھ جانے والے کی امامت

(سوال) ایک شخص قوم تجام سے امام مجدہ اور مسئلہ مسائل نماز وغیرہ سے خوب واقف ہے باوجود ہونے اور شخص خوائدہ کے اس کی اقتداء جائز ہے یا نہیں باوجود کمینے ہوئے کے تمام نمازی اس سے راضی ہیں اور وہ حجام ریڈی کے اس سے راضی ہیں اور وہ حجام ریڈی کے بیچیے مشعل بھی جلاتا ہے؟

۔ (جنواب) شریف اگر متنی اور عالم ہوتو اس کی امامت بنبیت رذیل قوم کی امامت کے اولی ہے۔ مگر نماز اس رذیل کے پیچیے بھی ہوجاتی ہے مگر جب وہ ریڑیوں وغیرہ میں جاتا ہے اور ان کے ساتھان کی خدمت کرتا چھرتا ہے قوفاس ہے ایسے کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔فقد واللہ تعالی اعلم۔

رسوم وعرس وغيره كواحچها جاننے والا اور براجان كر

كرنے والا دونوں كى امامت

(سوال) مسلد جوخص کدرسوم وعرس دغیره کواچها جانے اس کے پیچیے نماز میں کچھ نقصان ہے یا نہیں یالوٹا نا ضروری ہے یا بیک ان رسوم کو براجا نتا ہے گر کرتا ہے اس کے پیچیے نماز میں کچھ نقصان ہے یانہیں؟

(جواب)ان دونوں کے پیچیے نماز کر دہ ہے گراعادہ داجب نہیں ہے اول شخص کے پیچیے کراہت زیادہ ہے بہ نبیت دوسرے کے فقلہ

# انعمت كوغلط پڑھنے والے كى امامت

(سوال) مسئله نماز قاری کی ایسے خص کے پیچے کہ جولفظ مخرج سے ندادا کرتا ہو گر قدر نے فرق حروف مشتبہ الصوب میں کرتا ہو تو نماز قاری اس کے پیچے ہوگی یانہیں یا جو مخص میں کو ہر جگہ ادا کرتا ہو۔ گرانعت کی عین کو الف عادتا پڑھتا ہونہ عمراً کہ بیالف ہے۔ ایسے خص کے پیچے نماز قاری کی ہوگی یانہیں؟

(جواب) قاری کی نمازایسے خف کے پیچھے ہوجاتی ہے اور جوعین کوالف جان کر پڑھے نہاس کی نہاس کے پیچھے کسی کی نماز نہ ہوگی۔فقط

# گناه کبیره کے مرتکب کی امامت

(سوال) جو خض فیبت کرتا ہوہ بھی فاسق ہے یا نہیں اس کے پیچیے نماز کروہ تح کی ہوگی یا نہیں حضور فرماتے ہیں کہ جو خض عرس وسوئم دغیرہ کو کرے یا داڑھی منڈ دائے۔وہ فاسق و بدعتی ہاس کی امامت نہ چاہئے لہذا گذارش ہے کہ ہرگناہ کبیرہ سے فاسق ہوتا ہے یا یہی گناہ نہ کورہ موجب فسق ہیں اورا گر ہرگناہ سے فاسق ہے تو ایسا امام تو بہت کم طے گا۔ بلکے فیبت نہ کرنے والا شاید کوئی موگا تو جو مقتدی کمان گناہوں سے احتیاط کرتا ہو۔وہ ایسے امام کے پیچیے نماز نہ پڑھیں۔ کیا ترک ہوگا تو جو مقتدی کمان گناہوں سے احتیاط کرتا ہو۔وہ ایسے امام کے پیچیے نماز نہ پڑھیں۔ کیا ترک ہوگا تو جو مقتدی کمان اور کی غیر محلہ کی میجد جس جانا موجد محلہ چھوڑ کر اچھا ہے میاعت ہی کرے یا اعادہ میتوں صورتوں کی اجازت دیجے یا ایک خاص تحریر فر ادیجئے کہ ترک جماعت ہی کرے یا اعادہ میتوں صورتوں کی اجازت دیجے یا ایک خاص تحریر فر ادیجئے کہ ترک جماعت ہی کرے یا اعادہ

كرب ياسب برابرين يا جوشخص قبرول كاج وهاواحهام جان كركهاو بي مجلس ميلا ومروجه ياسونم وغیرہ کوبدعت جان کرشرکت کرتا ہوتو اس کے ساتھ ابتدائے اسلام کرنا یا امامت کرانا درست ہے يانبيس آيالي فخص كامامت بهي مروة تحريى اورابتدائ سلام ع كنهار موكا-

۲ حضور فرماتے ہیں کہ ایسے مخصوں کی عیادت وشرکت جنازہ بھی نہ کرے میتو حدیث ے ثابت ہے کہ ہرمسلمان کا دوسرے مسلمان پرشرکت جنازہ اور عیادت مریض کا ضروری حق ے کیا عظم حدیث تنیبا ہے ایالوگ پچھاسلام ہی کالانہیں رکھتے کیاان ترک حقوق سے گنہگارنہ ہوگا۔ یا حکم حدیث علاء دمفتیان کے واسطے ہے نہ عامی کے لئے یا جو خص نہایت ہی عابد زاہد ہے مكر مزامير مروجة صوفيان زمانه حال وميلا ووغيره ميسنت رسول الله ﷺ جان كرثر كت كرتا موتو ا پیے خص کے پیچیے نماز ہوگی مانہیں اور کیسے ہوگی تحریمی یا تنزیبی حضور اگر جواب موافق والا نامہ سابق ہی ہےتو جوثواب عیادت مریض وسلام وشرکت جنازہ کا تھااس سے ہم لوگ بالکل محروم رہے کیونکہ ہمارے تمام شہر میں کل بدعتی اور شرک کرنے والے ہیں ۔فقط دس بارہ بی آ دمی اس عقیرہ کے ہیں۔فقط

س جس سے گناہ فدکور ہو گیا تو کب تک اس کی اقتداء میں نماز مردہ تحریمی ہوگی ۔ بدتی کے پیچیے نمازم جدمیں پڑھ کر پھر انہیں فرضوں کو گھر آ کر لوٹا دے تو تواب مجد کا ملے گا یانہیں كيونكم مجدين فسادكا الديشه باور حضورنے جوفتند فساد كوتح رفر مايا باس سيكيام ادب-(جواب)(۱)جوفض کسی کبیرہ کامرتکب ہواس کی امامت مکروہ تحر کمی ہے پس جوشخص غیبت کرتا ہوہ بھی اس محم میں ہے ہاں احیانا اتفاقاً کس سے غیبت سرز دہوجائے تو اس پر بیتکم نہ ہوگا۔ ایسے ہی جو خص کسی بیرہ کا ارتکاب کرے اور پھر جلدتو بھی کرے وہ بھی اس حکم میں داخل نہیں ہے گوئتنی ہی مرتباس سے اس تعل کا صدور ہو۔ بشر طیکہ توبیصرف زبانی نہ ہو بلکہ سچی توبدل سے ہو گر بشریت سے پھر صدور ہوجاتا ہو گرالی حالت میں نہ ترک جماعت کرے ، نداعادہ كرے۔البتہ اورامام مجدحتی الوسع تلاش كرے اگر نہ ہوسكے تو تنہا پڑھنے سے ایسے خص کے پیھیے یرہ این بہتر ہے ایسے لوگوں سے ابتداء سلام بھی ایسی جگد درست ہے کہ بیامید نفع وینی ہویا انديشه ضرور مو ..... اور دونو ل امر خد مول تو انقطاع كلي بن حياية اورامام بنانا توالي شخص كوسخت گناہ ہے۔ ہاں تبدیل امام سے مجبور ہوتواس کے پیچھے نماز پڑھ لینا جا ہے۔فقط

۲\_ا پیے لوگوں کی عیادت اور شرکت جنازہ بھی ان ہی مسلمانوں کے حقوق اسلام میں داخل فرمایا

گیا ہے جونیک اور پر ہیزگار ہیں اور جولوگ فساق فجار ہیں ان سے کسی طرح میل محبت نہ جا ہے۔ بالکل انقطاع جا ہے۔

سا۔ایسے ہی جولوگ مزامیر سنتے ہیں وہ فاحق ہیں گو کیسے ہی عابد زاہد ہوں اور ان کی امامت بیٹک مکروہ تحریمی ہے اور جب اور شخص کوامام نہ بنا سکے اور دسری جگہ نہ جا سکے تو لا چاری اور مجبوری کے وقت ایسے لوگوں کی امامت درست ہے۔

٣- جب تك وه توبه نه كرياس وقت تك اس كى اقتداء كمردة تحريمي بهدفقط والله تعالى اعلم

#### مراہق کی امامت

(سوال)مرابق كتى عركابوتا ہے اوراس كى امامت جائز ہے يانبيں۔

(جواب)مرائق کی امامت نادرست ہے اور تیرہ چودہ برس کالڑ کامرائق ہوتا ہے۔

جامع مسجد کاامام بدعتی وفاسق ہوتو کیا کیا جائے

(سوال) اگر جامع مجد کا امام بدئتی ہو یا فاس ہواس وجہ سے اپنی مجد محلّہ میں جعد کر لینا اولی ہے باہیں اور اگر بدئتی امام کے پیچے مقتدی بھی بدئتی ہوں تو ان کی نماز بھی مکر وہ تحری بوگ یا مہیں۔
نہیں۔

(جواب) برعتی کی افتداء سے اپنا جمعہ اور جماعت الگ کر لینا بہتر ہے بدعتی کے بیچھے اس جیسوں کی نماز بھی مکروہ ہے۔فقط

بدعتی کیامامت

(سوال) بوی کے پیھیے نماز ہوجاتی ہے یانہیں۔

(جواب) مردہ تح یہ۔۔

رسول الله كوغيب دان جاننے والے كى امامت

(سوال) جوفخص رسول الله معلى لله عليه وسلم كوغيب دال جاني السرك ييحي نماز درست بهانبيس. (جواب) جوفخص رسول الله الله الله علم غيب جوخاصة ق تعالى ب ثابت كرتا مواس كه ييحي نماز نا درست بـــ(۱) فقط والله تعالى اعلم

#### مشرك بدعتي فاسق كي امامت

(سوال) مشرک بدعی گور پرست ظالم فاسق غیر مقلد جومسلمانوں کی برائیاں حکام سے کرے اور مبحد میں کفار کو بٹھاوے اور خاطر کرے ان سب کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں۔ (جواب) ہرمسلمان کے پیچھے جس کے معاصی کفرتک نہ پہنچے ہوں نماز ہوجاتی ہے گر اجرو ثواب بہت کم ہوتا ہے اور جس کی نوبت کفرتک پہنچے گئی ہواس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔

بدعتي كي امامت كاحكم

(سوال) برعتی کے بیجھے نماز درست ہے پنہیں۔

(جواب) بدعتی کے پیچھےنماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہےنقط۔

بدعقيده شخص كي امامت

(سوال) جمعہ کی نماز جامع مسجد میں باوجو یکہ امام بدعقیدہ ہو پڑھے یادوسری جگہ پڑھ لے۔ (جواب) جس کے عقیدے درست ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

وائی کےشوہر کی امامت

(سوال) ایک شخص کی بیوی پیشددائی کا کرتی ہے اور بے بردہ باہر پھرتی ہے اس کے بیچھے نماز درست ہے یانہیں۔

(جواب)جس کی بیوی دائی ہےاس کے پیچیے نماز درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

برعتی کے پیچھے جمعہ پڑھنا

(سوال)اگر بدعتی امام کے پیچیے جمعہ پڑھا ہوتو اس کا اعادہ کرے پانہیں اگر اعادہ کرے تو کس طرح کرے۔

(جواب)اگر برعتی امام کے پیچیے جمعہ پڑھا ہوتو اس کاعادہ نہ کرے فقط۔

امام کا جماعت شروع کرنے میں کسی کا انتظار کرنا

(سوال)جوامام سجداليا بوكه جس وتت تك معجد مين الك يادو خض مخصوص نه آجاوي جاب

جماعت کا وقت معمولہ بھی گزرنے کے قریب ہواور وقت میں بھی تاخیر ہوتی ہو گراپنے دنیاوی نفع کی باعث یا تعلقات کے سبب سے ان اشخاص کا انتظار کرے اور بغیران کے جماعت میں تاخیر کرے تو اس کے پیچھے نمازیڑھنا کیا ہے۔

(جواب) اگر بوجد نیا کئی دنیا دار کیس کا انظار کرتا ہے اور حاضرین کی رعایت نہیں کرتا تو امام ومکمر گنهگار ہیں مگرنمازاس کے پیچھے ہوجاتی ہے۔

کسی شخص کی میخواہش کہ امام اس کی وجہ سے جماعت میں تا خیر کرے

(سوال) کی متولی مجدیا خادم مجدایا کہتا ہوکہ جب تک ہم اس مجد میں نہ آ جادیں جماعت

نہ کھڑی ہو بلکہ بعض مرتبدا گرکوئی اجنی شخص وقت نماز معمولہ مجد میں بعد میں آ جائے امام کے

مصلی پر تجمیر جماعت کے داسطے کہد ہے تو دہ متولی مجد نفا ہواور کے کہتونے میری تجمیر اولی تفنا

کرادی ابھی تو وقت بھی نہ تھا تو نے بغیر ہمارے تجمیر کیوں کبی تو ایسا شخص متولی یا حافظ یا عالم کہ

جس نے نماز کواسیے بقضہ میں کیا ہونہ یہ کہ متولی پابند نماز ہوتو ایسا شخص گنہگار ہے انہیں۔

(جواب) جو ایسا شخص متولی ہو کہ اپ واسطے الی تا کید کرے اور تا خیر کرے وہ گئہگار ہے اور

ایسوں کا انتظار بھی درست نہیں ہاں عوام سلمین کا انتظار درست ہے بشرطیکہ دوسروں کو جو حاضر

ہو بھے ہیں تکلیف نہ ہواور وقت بھی کمروہ نہ آ جائے گررئیس اور دنیا داروں کا انتظار نہ کرے وقت

پر جب سب یا کمڑ حاضر ہو گئے تو نماز پڑھ لیونے۔ نقط واللہ تعالی اعلم

امام یا واعظ کا پنی اجازت کے بغیرامامت یا وعظ نہ کرنے دینا (سوال) امام سجد کو یا واعظ مجد کو اختیار ہے کہ کی کو بغیراجازت کے امام جماعت اولی نہ بننے دے یا واعظ اور کسی واعظ کو اپنی مجدمقوضہ میں وعظ نہ کہنے دے ایسا مختار ہونا حدیث شریف ہے تابت ہے پانہیں۔

(جواب) امام مجداور واعظ اگر کسی کوامام نہ ہونے دے وعظ نہ کہنے دے کسی مسلحت شرعیہ اور رفع فساد کے واسطے تو درست ہے کہ انتظام کی بات ہے دوسرے شخصوں کو بھی اس کی رعایت چاہئے رسول اللہ ﷺ نے منع کیا ہے کہ دوسرے کی جگہ میں بدون اذن کے امام نہ بنے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قبرستان میں نماز باجماعت ہوتو سترہ کس کے لئے ضروری ہے

(سوال) قبرستان میں گرکوئی محض امامت کرے اور پیش نظراس کے کوئی قبر ہوتو سترہ کرلیوے گرپیش نظر مقتدیوں کے قبر ہوتو نماز مقتدیوں کی جائز ہوگی یائیس۔ اور سترہ امام کا اس صورت میں مقتدیوں کوکانی ہوگایائیس۔

(جواب) قبرستان میں نماز پڑھے تو سب کے داسطے امام اور مقندی کوسترہ کی حاجت ہے سترہ امام کامقندی کوکافی ہونام دوحیوان اور انسان کے داسطے ہے اور قبور کاحضور مشاب بشرک و بت پرتی کے ہاس میں کافی نہیں ہے ہر ہرنمازی کے سامنے پر دہ واجب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

# نوافل کی جماعت کامسکلہ

(سوال) نوافل کو باجماعت ادا کرنا اور بالخصوص رمضان میں تبجد اور اوابین کو جماعت سے پڑھناجائز ہے مانہیں۔

(جواب) جماعت نوافل کی سوائے ان مواقع کے کہ صدیث سے ثابت ہیں مکر دہ تحر ہے نقہ میں ککھا ہے اگر تد اگی ہوا در مراد تد اگل سے جارآ دی مقتدی کا ہوتا ہے بس جماعت صلوق کسوف تر اوش کا ستہ قاء کی درست اور ہاتی سب مکروہ ہیں کذافی کتب الفقہ۔

#### جماعت ثانيه كاحكم

(سوال) جماعت دوسری کرنا جائز ہے یانہیں اور دوسری جماعت کے ہوتے ہوئے اسکیے نماز پڑھنا کیسا ہے۔

. (جواب) جماعت دومری کرنااس مجدمحلّه میں جہاں نمازی معین ہیں مکروہ ہے تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے۔ دومری جماعت کی تثرکت سے گرفساد ہونے کا اندیشہ ہوتو وہاں نہ پڑھے دومری جگہ چلاجاوے۔

#### جماعت ثانيه كأحكم

(سوال) مجدیں ایک مرتبہ نماز جماعت اولی کے ساتھ ہوگی ابتھوڑی دیر کے بعد نمازی اور جمع ہو گئے تو اب جو دوسری جماعت کی جاد ہے تکبیر ردھی جادے یا نہیں اور ای مصلی پر بید دوسرا امام کھڑ اہو جہاں کہ پہلا کھڑ اتھا یا دوسری جگہ فاصلہ دے کر۔ (جواب)مجدمحلّه میں دوسری جماعت کروہ ہے۔ ثواب جماعت کا اس میں نہیں ملتا ۔ فقط۔

جماعت ثانيه كأحكم

(سوال) جماعت ثانيم سجد من درست بيانبين \_

(جواب) جماعت مجدمح لمين دوباره كرنا مكروه منفرد پرهنا بلاكرابت جائز ب\_فقط

مبجد میں الگ نماز پڑھ کر جماعت کرنے کا مسکلہ

(سوال) متجد میں نماز الگ پڑھ کر بعد کو ایک شخص کے ہمراہ نماز پڑھ لینا درست ہے پانہیں۔ (جواب) ظہراور عشاء میں درست ہے فقط۔

رمضان المبارك مين تبجدكي جماعت كاحكم

(سوال) بعض قصبات میں رواج ہے کہ رمضان شریف میں بعض حفاظ نماز تبجد میں باہم قرآن شریف سنتے ساتے ہیں اور دو چارآ دمی اور بھی جماعت میں شریک ہوجاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جاکر جگاتے ہیں اور کسی روز بے اطلاع سب مجد میں جمع ہوجاتے ہیں سویہ جماعت درست ہے پنہیں۔

(جواب) نوافل کی نماز تبجد کی ہویا غیر تبجد سوائے ترادح کو کسوف واستیقاء کے اگر چار مقتدی ہوں تو حنیہ کے نزدیک مردہ تحریم ہوں خواہ خود جمع ہوں خواہ بطلب آ ویں اور تین میں اختلاف ہواردو میں کراہت نہیں ۔ کذانی کتب الفقہ واللہ تعالی اعلم۔

وقت مقررہ سے پہلے کی جماعت کا حکم

(سوال) اگر پچھلوگ قبل وقت معین اورامام عین کے جماعت کرلیں بعدہ پچھنمازی جماعت بعدکومعدامام عین کے کریں قوجماعت اولی کون ی ہوگی۔

(جواب)اگر چندلوگ وقت معینہ سے پہلے اور امام عین سے الگ اپنی جماعت کرلیں تو اس سے جماعت معہود ومعمولہ تو م میں کراہت نہ آ وے گی اور یہی جماعت اولی شار ہوگی۔

مقررہ وقت سے پہلے تکبیر کہنا

( سوال )اگرونت کی دسعت ہواور چندآ دمی دضوکرتے ہوں اور ایک شخص جلدی کرےمع چند

آ دمیوں کے تکبیر کہ کرنماز شروع کردے اور بیلوگ کوئی تکبیر اولی سے رہ جائے کوئی رکعت سے رہ جائے تو تکبیر کہنے والا گنہگار ہوگا یا نہیں۔

(جواب) اگر وقت کے اندروسعت ہے اور کوئی ضرورت شرع بھی نہیں توالیے وقت میں تلبیر کا کہنا اگر چہ گناہ نہیں توالیے وقت میں تلبیر کا کہنا اگر چہ گناہ نہیں گرستحس بھی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ بعض وقت مسجد میں تشریف لاتے اور قلت لوگوں کو دیکھتے تو مجھا قامت صلوۃ میں توقف فرماتے تصلبذا انتظار کر لینا بہتر ہے۔ بشرطیکہ پہلے آنے والوں کوکوئی حرج نہ ہوفظ واللہ تعالی اعلم۔

مقررہ وقت جماعت سے پہلے جماعت کرنا

(سوال) جماعت کے اوقات معینہ کے آبل اگر پچھرلوگ جماعت کرلیں خواہ معینہ جماعت کے پیلوگ ہوں خواہ ہاہر کے توان کی جماعت ہوگی یا معینہ اوقات والوں کی۔

(جواب) مجدع کم میں حق امام ومؤ ذن واہل محلّہ کا ہے اور جماعت کرنا ان ہی کولائق ہے لہذا اگر دوسر بے لوگ ہود ہے گ اگر دوسر بے لوگ جماعت کریں گے تو ثواب جماعت کا نہ ہو گا اور جماعت اہل محلّہ کی ہود ہے گی اگر ان کوجلدی ہے تو دوسری جگہ جا کر جماعت کر لیویں فقط واللہ تعالیٰ اعلم اور اگر رہے بھی ای محلّہ کے میں اور چند آ دی میں بہت بھی یہی تھم ہے۔ فقط

کسی کی تکبیراولی فوت ہوجائے یا نماز قضا ہوجائے تواس کی تلافی
(سوال) ایک شخص جماعت کا بلکہ تبیراولی کا پابند ہاب اتفا قاس کی کی وقت تکبیراولی ہو۔ اب
ملی اور وقت میں بھی اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ دوسری مسجد میں جا کرشر یک تکبیراولی ہو۔ اب
مجوراً اس کومسبوق ہونا پڑا۔ اب وہ بیچا ہتا ہے کہ ش کوئی ایسا کام کروں تا کہ جھے کو دنیا وہ افیہا کے
ہرابر تواب ہوجاوے جس سے میں یول بھے لوں کہ کو یا میری تکبیر اولی گئی ہی نہیں تو وہ کونسا کام
الیا کرے کہ جس سے تبیراولی کے جانے کی تلافی ہوجاوے اوراگر نماز قضا ہوجاوے تو سوائے
نماز کے اور کون ساکام ایسا کرے جس سے اس کے تواب کی تلافی ہوجاوے کو یا نماز قضا ہوئی ہی

(جواب) نیت سے تواب تبیراولی کال گیا ہادر قضانماز کرنے سے تلافی فوت صلوۃ کی موجاتی ہے۔فقط

#### امام کوقعدہ میں یا کردوسری مسجد میں نماز کے لئے جانا

(سوال) ایک شخص مجد میں آیا حالت جماعت میں جب تک وضو کیا امام نمازختم کر کے قعدہ میں تھاوہ شریک قعدہ نہیں ہوا دوسری مجد میں پوری جماعت کے واسطے چلا گیالہذا اس مجد سے نکلنے اور شریک جماعت نہ ہونے سے گنہگار ہو کا یانہیں۔

(جواب)اس نماز کوچھوڑ کردوسری جگہ جانا گناہ ہے گویا اعراض کیاصلوٰ قاسے لہذا اس صلوٰ قامیں شریک ہونا چاہئے کے صور قاعراض نہ ہو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# فجری سنتیں فرض کے بعد پڑھنے کا مسکلہ

(سوال) بعد تکبیر فرض فجر کے شریک جماعت ہوجادے یاسنت پڑھ کر درصورت پڑھنے کے کس جگہ خارج دعا ئب مسجد یا داخل مسجد اور درصورت شریک جماعت ہوجائے کے بعد فرض کے سنت پڑھے یانہیں۔

(جواب) اگر جگہ سنت پڑھنے کی پردہ میں نہیں تو شریک فرض کی جماعت کا ہو جاوے شرط ادا سنت کی انبی حالت میں بہ ہے کہ پردہ سے پڑھے اور ایک رکعت امام کے ساتھ پالیوے اور جماعت کے رو برو کھڑے ہوکر پڑھنا سخت معصیت ہادر جب بیسنت رہ گئ تو بعد فرض کے کہیں بھی نہ پڑھے بلکہ اگر پڑھنا ہے تو بعد طلوع شمس کے پڑھے کنفل ہوجاویں کے بعد فرض فجر کفنل کوم طلقاً منع احادیث میں فرمایا ہے بیہ سکل بھی مختلفہ ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

# مغرب کی نماز میں تیسری رکعت پانے والا باقی نماز کس طرح اوا کرے

(سوال) ایک شخص نماز مغرب میں تئیسری رکعت میں شریک ہوااور وہ رکعت کال امام کی ساتھ اس کو ملی ۔ بعد سلام امام کے مقتدی کھڑا ہو کردو رکعت پڑھ کر بیٹھا اور التیات اور درو دشریف وغیرہ پڑھ کر سلام بھیرا اور اول رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھا اکثر لوگ اس طریقہ کو پہند کرتے ہیں اور اکثر دوسر سے طریقہ کو وہ بیکہ امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھے بھر دوسری رکعت پڑھ کر سلام بھیرے ان دونوں طریقوں میں کون ساطریقہ محجے و میں بیٹھے بھر دوسری رکعت پڑھ کر سلام بھیرے ان دونوں طریقوں میں کون ساطریقہ تحجے و درست ہا گردونوں مجے ہیں تو افضل کون ساہے جواب بہت جلد مدلل بقرآن وحدیث وفقہ تحریر

فرمادی۔اوردہ رکعت معد قرائت کے پڑھے پانہیں اور قرائت سراُپڑھے یا جمزا۔ بیزواتو جروا۔ (جواب) بعد سلام امام کے مقدی کھڑا ہو کر انجمد سے سورت ملاکر رکعت بوری کرے اوراس میں التحیات پڑھے درود نہ پڑھے بھر دوسری رکعت میں المحد سورت کے ساتھ پڑھ کر التحیات مع درود پڑھے بھر سلام بھیرے یہی طریقہ جائز و درست ہے اور سوائے اس کے درست نہیں اور قرائت خواہ سراُپڑھے یا جمزا اختیار ہے فظ واللہ تعالی اعلم۔

مقیم نے مسافر کی افتد اء کی توباتی نماز کس طرح ادا کرے (سوال) مثلاً نماز ظهروغیره میں مسافر کی قیم نے اقتداء کی اور فقط قعده یا ایک رکعت کو پایا اب باتی رکعتوں میں قراءة کا کیا تھم ہے۔ فقط

بواب ) نظ تعده ملنے کی صورت میں اول رکعت میں قرات نہ پڑھ اور اخر رکعتوں میں پڑھ اور اخر رکعتوں میں پڑھ اور رکعت افی سے تیمری اور چوتی بلاقراً قریش ہوا اور لاحت کے در قدار کا میں بالاقل کے در قدار میں واقع ہے شم صلبی ما نام فیه بلاقراء قدم ما سبق به بها ان کان مسبوقا واللہ تعالی اعلم کتبہ سراج الدین فرخ آبادی الجواب سے بندور شیدا حرک تکوی عند

# امام كے ساتھ جماعت ميں كب تك شريك موسكتا ہے

(سوال) ایک شخص نے بحوالہ حضرت مولانا مولوی احمالی صاحب مرحوم بیان کیا کہ مولوی صاحب مروح فرماتے تھے کہ اگرامام کے السلام علیم کہنے سے پیشتر مقتدی اقتداء امام کی کرے تو اقتداء درست ہے آیا بیمسئلہ آپ کی تحقیق میں درست ہے یانہیں؟

(جواب)جواب مولوى احمولى صاحب كادرست بخروج عن الصلوة السلام كي ميم كهني برموتا بن تالنظيم فقط والله تعالى اعلم -

# آ ذان كهه كرلوگ نه آئيس تومؤ ذن كهال نماز پڑھے

(سوال) خال مجد میں اذان کہ کر بعدانظارعلیٰجد ہنماز پڑھ لے تو تواب نماز کا ہوگا یانہیں یا کسی اور مسجد میں جا کر جماعت ہے نماز پڑھ لے۔

(جواب)جس مجد میں اذان کی ہے ای میں نماز پڑھنی جائے دوسری مجد میں نہ

جاوے۔(۱)فقط

غيرآ بادمجد مين نماز كأحكم

(سوال) جس معجد میں جماعت ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا افضل ہے یا جس معجد میں جماعت نہیں ہوتی اس میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے یا ہیں۔

(جواب) اگراس غیر آباد مجدی جا کراذان (۲) و تبیر سے اپنی الگ نماز پڑھ لے بہتر ہے امید ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں جماعت ہونے لگے۔ فقط

مستقل تارک جماعت کوکیا کہیں گے

(سوال) تارک جماعت فائن معلن ہے یا ہیں۔

(جواب) جو خض ترک جماعت بمیشه بلاعذر کرتا ہوہ فائل معلن ہے او جواحیا نایا بعبہ عذر ترک کرتا ہے وہ نہیں ہے۔

نابالغ لڑ کے صف میں کہاں کھڑے ہوں

(سوال) نابالغوں کوصف اول میں کمڑ اہونا درست ہے یا نیں۔

(جواب) نابالغ اگرایک ہوتو اس کو دمف کے ایک طرف کھڑا ہونا جائے زیادہ ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں صف کے چھ کھڑے ہونے کا حکم نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ علم

ایک بالغ مقتدی کے ساتھ کئی ٹابالغ مقتدی کیسے کھڑے ہوں

(سوال) جماعت میں ایک مقتدی بالغ ہواور باقی لڑکے نابالغ ہوں تو کس طرح کھڑے ہوں۔ (جواب) سب لڑکے مقتدی کے پاس کھڑے ہوں اگر قریب بلوغ ہوں اور سب چھوٹے ہوں تو مقتدی امام کے برابرلڑکے پیچھے کھڑے ہوں۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### بدعتنو ں کی مسجد میں نماز نہ ریڑھنا

(سوال) ایک مجدیں کہ لوگ وہاں بدعات وممنوعات وغیرہ مثلاً تھ یب بعداذان کہتے ہوں جانا اور نماز جماعت میں شریک ہونا چاہئے یانہیں۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر وحضرت علی رضی اللہ عنہم ایک مسجد میں تھ یب من کر چلے گئے تھے اور فرمایا تھا کہ نکالواس بدعی کی مسجد سے چنا نچہ تر نہ کی شریف اور فتح القدر یو بحرالرائق وغیرہ میں ہے۔

روى عن مسجاهد قال دخلت مع عبدالله بن عمر مسجد اوقد اذن فيه فنوب المؤذن فخرج عبدالله بن عمر رضى الله عنه من المسجد وقال اخرج بنا من هذا المبتدع (١) اورفخ القدير بح الرائق عينى شرح كنزوغيره على ہے۔

روى ان عـليــا رضــى الله عنــه راى مـؤذنـا يثوب فـى العشـاء فقـال احرجواهذ المبتدع من المسجد .

رجواب) یہ بدعت فی العمل تھی اگر چہ گناہ ہے اور ایسے تخص کے پیچھے نماز اولی نہیں مگر چونکہ
اس زمانے میں اتقی الناس بہت تھے اور جگہ جگہ ایسے تخص تھی کا اقتدا حاصل ہوسکیا تھا اور کوئی
حرج نہ تھا تو آپ چلے آئے مگراب یہ امر نہیں تو ایسے جزوی امور پر تشدد مناسب نہیں خود حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جاج کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ جب مدینہ میں آیا تھا حالانکہ وہ فاس تھا لہذا
اب بھی ایسے نازک وقت میں جزوی امور پر ترک جماعت کرنا موجب زیادہ نزاع کا ہے اس

بعدنمازسر برباته ركه كربريط صناكا وظيفه

(سوال) بعض لوگوں کو ہندہ نے اکثر دیکھا ہے کہ بعد نماز فرضوں کے ہاتھ سر پرر کھ کر دعا ئیں پڑھتے ہیں ارشاد فرماویں وہ کیادعا ئیں ہیں۔فقط

زىروز بركى درسى وه كرديوي كے فقط والسلام

دھوبی کے پاس سے کپڑابدل کرآنے کامسلہ

(سوال) کسی کا کپڑادھو بی کے پاس سے جاتار ہاہاوردہ دھو بی کسی کا کپڑااس کا بدل کردے وے اس کپڑے کو لینااوراس سے نماز پڑھنادرست ہے یانہیں۔

(جواب) اگر کپڑ ادھو بی کے یہاں بدلا گیا تو اگر اپنا کپڑ ااچھا ہے اس کپڑے سے یا مسادی ہے اس سے نماز پڑھنا اور استعمال کرنا اس کا درست ہے اور اپنا خراب تھا بیا چھا آیا تو درست نہیں بعد تحقیق تمام اگرنشان نہ لگے تو خود حاجت مند ہے قواستعمال کرے ورنہ صدقہ کر دیوے۔

# امامت تراوت كافرائض كے لئے عمر كالعين

(سوال) اگر حافظ بلا اجرت كا واسطير اوت رمضان كر آن سنان كوند مطے اور حافظ نابالغ بلا اجرت كا مطينو اس نابالغ كى امامت جائز ہے يائبيں ديگر بيك امامت فرائض يا تر اوت كرك واسط كم ازكم كنني عركا امام موسكتا ہے كيا جب تك كه اس كوا حقلام جواجو۔

(جواب) نابالغ کی امامت حسب اصل ذہب درست نہیں اس لئے الیے موقع پرسورت سے تراوی پڑھ لیں پندرہ سالیڑ کا قابل امات ہے آگر چرکوئی علامت اس میں ظاہر نہ ہو۔

بدعتی کے بیچے جو جمعہ پڑھاجائے اس کا اعادہ کیوں نہ کیا جائے

(سوال) والانامه سابقه می حضور نے تحریفر مایا ہے کہ بدعتی کے پیچھے کی نماز کا اعادہ اولی ہے اس عریضہ سے پہلے عریضہ کے جواب میں نماز جمعہ کے اعادہ کو منع فر مایالہذا اس کا کیا مطلب ہے کیا ظہر اس کا اعادہ نہیں ہے یادیگر ہی اوقات کا اعادہ ہے۔

(جواب) برعتی کے پیچیے کی نماز کا اعادہ اس صورت میں ہے کہ اس نماز کے بعد ای قتم کے نوافل کروہ نہ ہوں اور جعد کواگر اعادہ کیا جائے گا تو پیجہ اشتر اط جماعت و خطبہ وغیر ہا جمعہ ادانہیں ہوسکتا۔ لہذا جمد کا اعادہ نہیں۔ فقط

داڑھی منڈانے والے کی امامت

(سوال) داڑھی منڈانے والے امام کے بیچھے فجر عصر کی نماز پڑھ کراعادہ نماز کرنا اولی ہے یا نہ کرنا اعادہ کا اولی ہے۔فقط (جواب)فاس کا امام بنانا حرام ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے تو بحراہت تحریم ادا ہوجاتی ہے اورا گراس کا ثبوت کفر ہوجائے تو ہر گزنماز نہیں ہوتی ادل تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اور اگر پڑھ ہی لے تو اعادہ کرلیں اچھاہے بعض فقہائے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر اور فجر کے بعد بھی جائز ہے۔

جس شخص کے بہاں پردۂ شرعی نہ ہواس کی امامت

(سوال)مسله جس محص کے بہاں پردہ ندہودہ امت کے قابل ہے یانہیں۔

(جواب)جس کے یہاں پردہ شری نہ ہودے اس کی امامت درست نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

قاتل كى امامت

(سوال) خونی قتل کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔

(جواب)خونی نے اگراپی فعل ہے تو ہر کی ہے تو اس کے پیچیے نماز درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### ملفوظات

الزاق مناكب والقدم كالمطلب

ا الزاق مناكب والقدم سے اتصال صفوف و محاذات اعضا مراد ہے اور جوحقیقت لحوق مراد ہوتو كعب باكعب كس طرح متصل ہوسكتا ہے كه آدى اوپر سے عریض قدم كے پاس سے دقیق اگرافتدام كوفراخ كرے اور پھيلاكرر كھے توخشوع كے خلاف اور موجب كلفت كا ہے اور تھم تراصوانی الصوف دلیل محاذات اور اتصال صفوف ہے۔ والتداعلم

بإبندرسوم كفاركى امامت

٢ - جو شخص رسوم كفاركا بإبند مواور شريك مواس كى امامت مروة تحري ي ب نقط والشرتعالى اعلم

جماعت ثانيكاهكم

المرجماعت ثانيكروه بالبذاعليجد وبره لينااولي بيدفظ والتدتعالي اعلم

طمع دنیار کھنے والے کی امامت

سمے نماز اس امام کے پیچھے ادا ہو جاتی ہے اگر چہ وہ طمع دنیا رکھتا ہے اس کے پیچھے پڑھ لینا چاہئے جدا پڑھنے سے بہر حال بہتر ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# باب سنتول اور تفلون كابيان

فجرى سنتين قبل طلوع آفاب پڑھنا

(سوال) صبح کو بعد فرائض کے اگر دوسنتیں اول کی روگئی ہوں تو قبل طلوع آ فآب پڑھ لے یا فہیں اس میں آپ کی رائے شریف کیا ہے اور سوائے قول امام صاحب کے آپ کو حدیث سے کیا ثابت ہوا۔ آیا پڑھنایانہ پڑھنا۔

(جواب) بندہ کے نزد یک سب احادیث جمع کر کے رائج نہ پڑھنا ہے کہ جمت اس کی توی ہے۔

فجر کی سنتیں بعد طلوع آفتاب پڑھ سکتے ہیں یانہیں

(سوال) فجر کی سنت اگر قبل از فرض ادانه ،وئی ہوں تو بعد طلوع آفاب کے ادا کرنا ضروری ہے مانہیں۔

(جواب)بعد طلوع آفاب اگرسنن ادا كرية اولى بيكوئى ضرورى نېيس بے فقط والله تعالى اعلم

عيدين كے روز اشراق وجاشت كاير هنا

(سوال) عیدین کے دوزنماز اشراق اور چاشت پڑھنا چاہئے یانہیں پڑھنے کی بات میں آو کچھ جمت نہیں اگر نہ پڑھنے کا بھم ہے تو اس کی لم کیونکر اور کس طرح پرہے۔ (جواب) قبل عیدین نوافل ٹابت نہیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

تهجدوا شراق کی قضا کا مسئله

(سوال) آج کی تاریخ ہے ذکر موافق معمول سابق کرتا ہوں جب بیار ہواتھا تب ہے اکثر

ادقات لیٹ کرذکر خفی کیانہ حضور قلب ہوانہ وضور ہتاتھا بلکہ فظ لفظ اللّٰہ زبان سے کہد یتاتھالہذا ذکر بے وضویس حصول مقصد میں تو کچھ دیز ہیں ہوتی ایک روزنماز تہجد واشراق بھی قضا ہوئی اس کی قضا ہے پانہیں۔

(جواب) قضانہ تبجد کی واجب ہے نہ جاشت اشراق کی نہذ کر کی مگراس قدر نوافل یا مقدار ذکر دوسرے وقت پورے کر لئے جائیں تو مستحب اور ثواب سے خالی نہیں ہے۔ فقط

صلوة الشبح كقومه مي باته باندهيس يا كطير كيس

(سوال) صلوة التينيم من قومه من اتھ باندھ كرتنج پڑھنااولى ہے ياباتھ كھول كر\_

(جواب) ہاتھ کھول کر پڑھنا چاہئے۔ فقط

ظهر ومغرب كينوافل كاثبوت

(سوال) نمازنفل دورکعت جوفرضوں کے بعدوفت ظہراورونت مغرب پڑھے جاتے ہیں اس کا ثبوت کس کتاب صدیث یافقہ سے ہے۔

( جواب )بعد فرض مغرب کے دور کعت سنت موکدہ ہیں جملہ احادیث سے ثابت ہیں جو کتب نقہ میں نہ کور ہیں اور ماسوائے اس کے جونو افل ہیں وہ مشرقع ہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

جمعہ کے بعد کی رکعات

(سوال)بعد جمعہ کے کتنی رکعت مسنون ہیں۔

(جواب)چەركىت جارايك ملام اور دوايك سے نقط۔

سنتوں کے بعد قضاعمری کاپڑھنا

(سوال) فجر وظہری سنتوں کے بعد قضاء عمری میں نمازنفل پڑھنا جائز ہے یانہیں اور نماز قضاء عمری اور فجر کی سنتوں کا اندھیرے میں پڑھنا کہ جہاں بجدہ کی جگہ نہ دکھتی ہو یعنی اول وقت پڑھنا جائز ہے اِنہیں یا مکروہ۔

۔ (جواب) سنتوں کے بعد قضاء وفعل درست ہے گمراولی سے ہے کہ سنت وفرض کے درمیان اور کچھ فاصلہ نہ ہوایسے ہی بعد کی سنتیں اولی سے ہے کہ فرضوں کے ساتھ متصل پڑھے فقط۔

### عشاء کے بعد کے نوافل کس طرح پڑھے

(سوال) ایک فخص دریافت کرتا ہے کہ صفرت محدرسول اللہ بھٹانے عشاء کے بعد فعل بیٹھ کے بیٹ

﴿ جَوابِ ﴾ رسول الله ﷺ نے بیٹھ کے فعل ادا فر مائے مگر اور جو مخص بیٹے کر پڑھے تو اس کو نصف (۱) ثو اب ملے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## وتر کے بعد کے نوافل کس طرح پڑھے

(سوال) وترکے بعد جو دونفل پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہوکر پڑھنے یا بیٹھ کر اور ان دونوں صورتوں میں سے ثواب کس میں ہے بحالت بیٹھ کر پڑھنے کی کیا وجہ ہے کہان نوافل کے ثواب کو کھڑے ہوکے کھڑے ہوگے کھڑے کہان جو پڑھی جاویں ان پرترجیج ہوگے کھڑے ہوگے کھڑے ہوگے کھڑے کہانے کہ کہانے کہانے

(جواب) اگر کھڑے ہو کر پڑھے گانو پوراٹو اب ہوگا اورا گربیٹھ کر پڑھے گانو آ دھاٹو اب ملے گا رسول اللہ ﷺ نے بعض مرتبہ بیٹھ کر پڑھے ہیں مگر آپ کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی ثواب پورا ہوتا تھا۔

تهجد کی رکعات

(سوال) تبجد میں تنی رکعت ہیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ۔ (جواب) تبجد میں کم از کم دور کعت سنت ہے اور زیادہ سے زیادہ جس قدر پڑھ لے درست ہیں گر حضرت ﷺ سے علاوہ وتر آٹھ رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہیں۔ فقط

<sup>(</sup>۱)رسول الله بھنے سے دوایت ہے کہ تمہاری نماز بیٹھے ہوئے اس کے کھڑے ہوئے نماز کے نصف کے برابر ہے اس کو موطاش المام مالک نے دوایت کیاہے۔

## ملفوظات

تهجد كاكوئي خاص طريقة نبيس

ا۔ تبجد کا کوئی طریق خاص نہیں، آپ کی عادت تھی کہ بعد نصف شب کے اٹھتے اور وضوکر
کے اول دور کعت خفیفہ پڑھ کر پھر دور کعت کی نیت کر کے قرآن کثیراس میں پڑھتے تھے۔ گاہ آٹھ
رکعت بیا کثر ہوا گاہ دیں رکعت گاہ چور کعت اور بعدر کعات تبجد کے وقر پڑھتے تھے۔ فقط جب تکبیر
فجر کے فرض کی ہوتو سنت چھوڑ کر فرض میں شریک ہوجاوے گر جوسنت کو ایسی جگہ پڑھ سکے کہ
سب کی نظر سے غائب ہواور جماعت کی ایک رکعت بھی ٹل جاوے تو سنت پڑھ کر شریک ہو مجد
میں سنت ہرگز نہ پڑھے اور سنت رہ جاوی تو بعد آفیاب چڑھنے کے جا ہے پڑھ لیوے ورنہ
ضرورت نہیں۔ جہاں جمعہ درست ہو جال احتیاط ظہر کی کچھ حاجت نہیں اور جہاں جمعہ درست
نہیں وہاں فرض ظہر کے جماعت سے پڑھے جمعہ نہ پڑھے۔ انگرین کی عملداری جمعہ کو مانے
نہیں۔ مراد آباد میں جمعہ درست ہوتا ہے احتیاط ظہر نہ پڑھے۔ انگرین کی عملداری جمعہ کو مانے
نہیں۔ مراد آباد میں جمعہ درست ہوتا ہے احتیاط ظہر نہ پڑھو فقط والسلام۔

بعدور تفل كفر بهوكريرهنا

۲۔ بعد وتر نفل کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ تو اب ہے، بنسبت بیٹھ کر پڑھنے کے اور مالا بدکی اس روایت کا اعتبار نہیں ہے۔

# باب: تراوت کابیان

# تراوت كے ركعات كى تعداد برمفصل بحث

(سوال) صلوٰ ہے تبجداور صلوٰ ہی اور تک دونماز ہیں یا ایک اور صلوٰ ہی تراوی کی جوہیں رکعات پڑھتے ہیں آیا یہ مسنون ہیں یا بدعت اور قرون ثلثہ میں سے کسی عالم کی رائے بست رکعت کے بدعت ہونے کی ہوئی ہے یانہیں اور آئمہ مجتمدین کا اس میں کیا خدہب ہے۔ بینواوتو جروا۔

(جواب) حامداً ومصلیاً اقول وبالله التوفیق کی نماز تبجداور نماز تراوت مردوصلو قرجداگانه بین که بر دو کی تشریخ اوراحکام جدا بین که تبرد کی تشریخ اوراحکام جدا بین که تبرد کی قشریخ اوراحکام جدا بین که تبجد کی فرضیت منسوخ بو کر تبجد تطویاً رمضان وغیر رمضان میں جاری رہا۔ قال الله تعالیٰ یا ایها السمن مل قم اللیل الآیة (۱)عاکشه صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها فرماتی بین صدیم طویل میں کہ تبجد بعد فرض بونے کے فال بوگیا چنا نچا ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

قال قلت حدثینی عن قیام اللیل قالت الست تقرأ یا ایها المزمل قال قلت بلی قالت فان اول هذه السورة نزلت فقام اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی انتفخت اقدامهم و حبس خاتمتهافی السماء اثنی عشر شهر شم نزل اخرها فصار قیام اللیل تطوعا بعد فریضة (۱)الی آخر الحدیث اس ے ثابت ہوا کر تبجر قبل جرت ابتداء اسلام میں تطوعاً شروع ہو چکا تھا اور اس پرسب صحابة تطوعاً رمضان وغیر رمضان میں عمل درا مدر کھتے تھے اور تر اور کا کا اس وقت میں کہیں وجود نہیں تھا پھر بعد بجرت کے جب صوم رمضان فرض ہوا تو اس وقت رسول الله علیہ نظیم خطبہ کرساور اس میں یفر مایا جعل الله صیام فریضة وقیام تبطوعا اللی (۱) آخر

<sup>(</sup>١) اے جادر اور صفوالے (ایعنی رسول اللہ اللہ) جاگدات میں۔

<sup>(</sup>۲) کہاراوی نے عرض کی میں نے (لینی حضرت عاکشر کی خدمت میں) حدیث بیان کیجئے مجھے آنخضرت کے قیام کیل کہاراوی نے عرض کی میں نے السخ حضرت کے قیام کیل کے بارے میں فر مایا حضرت عاکشہ نے کیائمیں پڑھتا تو یا ایہ بال کہاعرض کی میں نے ہاں پڑھتا ہوں فر مایا جب اول اس صورت کا نازل ہوا تو صحابہ تخضرت نے قیام کیل کیا یہاں تک کہورم آگیاان کے قدموں پر اور دوک لیااللہ تعالی نے خاتمہ اس مورت کا آسان میں بارہ مہینہ تک بھرنازل ہوا آخر اس کا اور قیام کیل فرض نے فل ہوگیا۔ (۳) کردیئے انڈ تعالی نے روزے اس کی فرض اور قیام اس کافل ۱۴۔

الحدیث اس دوایت کومشکو ق نے بیہی سے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان اس وقت معقوا مقرر ہوا اور اس سے سیمجھنا کہ تبجد جوسابق سے تطوع نظا سی کا ذکر فر مایا ہے بعید ہے کیونکہ اگر میہ مقصود ہوتا تو اس ار سیمجھنا کہ تبجد جوسابق سے تطوع نظا ہی ہے یا مثل اس کے بچھالفاظ فر ماتے اس واسطے کہ تبجد بہلے سے دمضان میں جاری تھا پھراب اس کا ذکر کرنا کیا ضرور تھا۔ جیسا کہ دیگر صلوت فرض ونظل کا بچھ ذکر نہیں فر مایا۔ البتہ بعض احادیث میں اعمال دمضان کی فضیلت فر مائی ہے اور اس فقرہ میں کوئی فضیلت کی بات نہیں بلکہ دوسری صلوق فنل کی مشروعیة کا فضیلت فر مائی ہے اور دوسری روایت سنن ابن ماجہ کی اس طرح پر ہے کہ دسول اللہ بھی نے فر مایا کہ تبجد خود بھی خداتھ الی قبل اس سے فل کہ تبول اللہ بھی نے نبا اللہ علی ہوا ہے کہ دسول اللہ بھی نے نبا فل اس سے نبل محاوم ہوا ہے کہ دسول اللہ بھی نے نبا فل اس سے نبل محاوم ہوا ہوا کہ تبجد و بھی معلوم ہوا کہ تبجد و بھی معلوم ہوا کہ تبجد و بھی معلوم ہوا کہ تبجد و بھی مقاور قیا دونمازیں ہیں کہ دو وقت میں مقرری گئی ہیں۔

اور تجدقر آن شریف سے ثابت ہوااور تراوی حدیث رسول اللہ ﷺ سے اور رسول اللہ ﷺ کے ہرروز تجد کو آخر شب میں پڑھا ہے چنانچہ بخاری وسلم کی روایت ہے شم قلت فالی حین کان یقوم من اللیل قالت کان اذا سمع الصادخ (۲) اوردیگرروایات سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے اور تراوی کو آپ نے اول کیل میں پڑھا ہے مشکل قشریف میں ہے۔

عن ابى ذرقال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهرحتى بقى سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله و نفلتنا قيام هذه الليلة فقال ان الرجل اذا صلى مع الا مام حتى ينصرف حسب له قيام ليقفلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى بقى ثلث الليل فلما كانت الثالثة جمع اهله ونساء ه والناس فقام بنا حتى خشينا ان يسفو تسنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بقية بقية مقية

المشهر. (۱) (رواہ ابوداؤ دوالتر فدی والنسائی وائن ماجہ) پہلی اور دوسری دفعہ میں تو نصف کیل تک فراغت پائی اور تیسرے دن اول سے لے کراخیر شب تک ادا فر مایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دوصلوٰ ق جداگانہ ہیں اور رسول اللہ ﷺ تبجد کو ہمیشہ منفر دأ پڑھتے تھے بھی بہتدا تی جماعت نہیں فر مائی اگر کوئی شخص آ کھڑا ہوا تو مضا نقہ نہیں جیسا کہ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ خودا یک دفعہ آ پ کے چھے جا کھڑے ہوئے تھے بخلاف تراوی کے کہاس کو چند بار تدائی کے ساتھ جماعت کر کے ادا کیا۔

چنانچا ی حدیث ابوفر سے واضح ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہردوسلو ۃ جداگانہ ہیں اور سول اللہ بھی تبجد کے واسطے تمام رات بھی نہیں جاگے چنانچ حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا بیان تبجد میں فرماتی ہیں و اعلم ما رایت نبی الله صلی الله علیه و سلم قرأ القران کله فی لیلة و احدة و لا صلی لیلة الی الصبح الی احر الحدیث اور بیان کی تحدید مسلوۃ تبجد میں ہے ورنہ صلوۃ تروات میں صبح تک نماز پڑھنا روایت ابوفرر سے خود ہو چکا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی خوواس کا علم ہے اس واسطے کہ آپ نے اپنی سب اہل ونساء کو جمع کیا تھا چر باوجوداس امر کے جو آپ انکاراحیاء تمام کیل کافر ماتی ہیں تو یہ کہنا کہ آپ کو خرنہیں یا نسیان ہوا نہایت بیجا ہے بلکہ بیدوجہ ہے کہ انکاراحیاء تمام کیل کافر ماتی ہیں تو یہ کہنا کہ آپ کو خرنہیں یا سعد بن ہشام رادی حدیث صلوۃ تبجد ہی کو بو چھتے تھے اور اس کے باب میں آپ نے یہام فر مایا تھا چہنا نے بیام وروایت موجود ہے نہ تراوت کمیں کہاس کا یہاں ذکر بی نہیں تھا علی بنراجوام سلمہ تھا چرنہیں تھا جو دہاں کو پوچھا ہے تو وہاں کبھی مراد قیام رمضان سے تبجد مادر مضان کا ہے خض ان کی قور اس کے خوال ان کے تبعد مادر مضان کا ہے خوال ان کی خوال ان کی تبیار مضان کو پوچھا ہے تو وہاں کبھی مراد قیام رمضان سے تبجد مادر مضان کا ہے خوال ان کی مراد قیام رمضان کا ہے خوال ان کی مراد قیام رمضان سے تبعد مادر مضان کا ہے خوال ان کی مراد قیام رمضان سے تبعد مادر مضان کا ہے خوال ان کی مراد قیام رمضان سے تبعد مادر مضان کا ہے خوال ان کی مراد قیام رمضان سے تبعد مادر مضان کا ہے خوال ان کو پوچھا ہے تو وہاں کبھی مراد قیام رمضان سے تبعد مادر مضان کا ہے خوال ان کی مدیر سے سے تبعد میں ان کیا کو بی کو بیاتھ کے خوال کو بی مراد قیام رمضان کا ہے خوال ان کیا کو بیاتھ کی کو بیکھ کی کو بی کو بیانہ کی کو بیانہ کیا کیا کہ کو بیانہ کی کو بیانہ کی کو بیانہ کیا کہ کی کو بیانہ کی کی کو بیانہ کی کی کو بیانہ کی کو بیان

(١) اورنيس و يكهايس فيرسول الله علي كوك يز حاجوسار كنام الله ايك رت يس يافياز يزهي جوساري رات ١٢-

يريكى كەتىجدرسول الله ﷺ كارمضان ميس بەنسىت اورشھور كے زيادہ موتاتھا يانبيس بخارى ميس -- عن ابى سلمة بن عبدالرحمن انه سال عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان و لا في غيره عملى احمدي عشرة ركعةيصلي اربعا فلاتسئل عن حسنهن وطو لهن ثم يصلي اربعا فلا تسئل عن حسنهن وطو لهن ثم يصلى ثلاثا فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان تو تو قال یا عائشة عن عینی تنا مان و لا ینام قلبی(۱) کیونک طام رمزادراس مدیث \_ یہ ہے کہ ابوسلمہ نے خاص قیام رمضان کا سوال کیا اور حضرت عائشہ نے بیفر مایا کہ رمضان میں کوئی خاص نمازنہیں تھی۔ بلکدرمضان وغیرہ رمضان میں ہرروز گیارہ رکعت پڑھتے تھاس سے زیادہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور ہیئة پڑھنے کی میتھی کہ چار رکعت پڑھی اور سو گئے پھر چار رکعت پڑھی اورسو گئے پھرتین وتر پڑھھےاور دائماً یہی عادت تھی۔رمضان وغیررمضان میں اس کےخلاف تبیس پس اگراس کے یہی معنی ہیں توبیر صدیث بہت می روایات کے معارض ہوتی ہے اور واقع کے بھی خلاف ہے کیونکہ حضرت عائشہ خود آپ ہی تیرہ رکعت روایت فر ماتی ہیں۔ چنانچے موطاامام مالک يس ب عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء للصبح بركعتين خفيفتين (r)اور حفزت ابن عباس خودتیره رکعت تبجد کی غیررمضان میں نقل کرتے ہیں اور بعض دیگر صحابی بھی تیرہ ركعت روايت كرتے بيں اور بيدونوں بيئة صلوٰ ق كى بھى خلاف اس بيئة مذكوره فى حديث عائشه كے بے چنانچ مسلم ميں بذيل روايت طويله ابن عباس عمروى بے قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ماصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله ﷺ يده اليمني على راسي واخذ باذني اليمني يفتدها فصلي

<sup>( ، )</sup> مروی ہے حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ ہے سوال کیا کہ نماز رسول اللہ ﷺ کی مرمضان میں ( یعنی تبجد کی ) کیسی تھی کہن فر مایا حضرت عائشہ نے کہ نہ ذا کد کرتے تھے رسول اللہ ﷺ مرمضان اور خارج کے میں رمضان کے گیارہ درکعت پنماز پڑھا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ چار کعتیں کیس نہ پوچھے ان کے حسن اور درازی ہے پھر پڑھتے تھے چارد کعت کیس عرض کی میں نے ( یعنی حضرت عائشہ نے ) کیاسوتے ہیں آپ یا حضرت و تر پڑھنے سے پہلے فر مایا آپ نے اسے عائشہ تے کہا ہے۔

<sup>(</sup>۲) مروی ہے حضرت عائشہ ہے کہ تھے رسول اللہ ﷺ پڑھتے راتُ میں تیرار کعتیں پھر پڑھتے تھے جب سنتے تھے اذان آئج کی دور کعتیں بھی ہا۔

ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم او تر ثم اضطجع حتى جاء ٥ المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح (١)اورايك دوسرى روايت مين ابن عباس فرماتے بين جوسلم مين موجود ہے۔ فيقام فصلى فقمت عن يساره فاخذ بيدى فاددني عن يمينه فتمت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ الى اخو الحديث (٢) اورزيد بن خالدا جبن عملم من روايت بـعن زيد بن خالد الجهني انه قال لارمقن صلواة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتيىن خفيفتيس ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهمما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتيىن وهمما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما شم او نر فذ الك ثلث عشرة ركعة. (٣) ويهويها حاديث ثلاثه عدور كعات اوربية ادا دونوں میں خلاف اس حدیث عائشہ کے ہیں اور اوپر حدیث ابوذ رہے معلوم ہوا کہ تین روز جوآب نے نماز رمضان میں پڑھی اگر چدائ کے عدد رکعات معلوم نہیں مگر ہرگز اس میں جار چار کعت پڑھ کرآ پنہیں سوئے اور تین روز دوسری رمضان میں جو بجما عت نماز پڑھی اس میں بھی یہ بئیة ثابت نہیں ہوئی اور حدیث میں شدۃ اجتباد عبادت رمضان کا مذکور ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے کیونکہ جب سب شہور کی صلوۃ لیل برابرتھی تو پھر شدت اجتہاد کے کیامعنی اورجن روایوں میں آیا ہے کہ رمضان میں خصوصاً عشرہ اخیرہ میں نہیں سوتے تھے وہ بھی اس ك ظاف ب چناني بخارى مين ب اذا دخل السعشس و شد ميرزه احيسى ليلة

<sup>(</sup>۱) فرمایا ابن عباس نے بس اٹھا میں اور کیا میں نے چیسے کدرسول اللہ ہیں نے کیا ( لیعنی وضو کیا پھر گیا میں اور کھڑا ہوا میں رسول اللہ ہیں کے پاس ( لیعنی یا میں طرف ) بس رکھارسول اللہ ہیں نے دائیا ہا تھا نام سے سر پر اور پکڑا داویا کان میراکھیتے تھے اے ( لیعنی دائی طرف کردیا ) بس پڑھی دور تعتیس پھر دور تعتیس پھر دور تعتیس پھر دور تعتیس پھر دور تعتیس بھر ورکعتیں کے رہو تر

پ اس الشخص الله الله بین اور نماز پڑھی ہیں کھڑا ہوائیں یا کیں طرف ان کے پس پکڑا ہاتھ میر ااور پھیرادا تی طرف۔ پس تمام نماز رسول الله بین کے تیرہ رکعت ہوئی پھر پڑھ کرسوئٹے یہاں تک کہ آپ کے سانس مبارک کی آواز مبارک معلوم ہوئی تھی۔ ۱۲

<sup>(</sup>۳) مروی ہے زیدین خالد جہتی ہے کہا نہوں نے ارادہ کیا میں نے رسول اللہ ﷺ کی نماز دیکھنے کا پس پڑھی آپ نے دو رکعتیں خفیف پھر دورکھتیں بہت طویل اور پھر دوخفیف پہلیوں ہے پھر اور دواور وہ خفیف تھیں اپنی پہلیوں ہے پھر اور دو اک بنی پھر اور دوالی بنی پھر اس نماز کے ساتھ وہڑ ملایا پس سیستیر ورکھتیں ہوئیں۔

عاصل نفی زیادہ رکعات کی گیارہ سے اور ہینة خاص مخدوث ہوتی ہے لہذا حق ہے ہے کہ منی صدیث کے یہ ہیں کہ ابوسلمہ نے ہایں وجہ کہ رمضان میں آپ کا اجتہاد عبادت زیادہ ہوتا تھا تبجد رمضان کو بچ چھا تھا کہ آیا رمضان میں تبجد آپ کا بہ نسبت اور ایام کے زیادہ ہوتا تھا یا نہیں تو حضرت عائشہ نے زیادہ تبجد کی نفی کی صلو قاتر اور کے سے اس میں کچھ بحث نہیں نہ سوال میں نہ جواب میں ۔ اور گیارہ رکعت کا ذکر اکثر ہے ہے کہ کلیہ کہ اکثر تبجد کی رکعات آپ کی گیارہ ہوتی میں ۔ اگر چہا حیانا اس سے زیادہ بھی پڑھی ہیں تو اس صدیث میں نہ احیانا زیادہ تبجد کی فی ہے اور نہ ذکر قیام رمضان کا جو سوائے تبجد کے جا بلکہ ذکر ان عددر کھات کا ہے جو اکثر اوقات تبجد رمضان وغیر رمضان میں ہوتا تھا۔

اوربعداس كي جملي صلى اربعا النجر")يدوسراام بحس سآ پكاتوت

<sup>(</sup>۱) جب داخل ہوتا تھا اخرعشر ورمضان کا باندھ لیتے تہدند اپنا اورائی ران دندہ کرتے تھے اور اپنے کنبہ کو جگا لیتے تھے۔ (۲) جب داخل ہوتا تھارمضان ہیں آتے تھے اپنے بچھونے پریمان تک کہ تکل جائے۔

<sup>(</sup>٣) فر مایا معزب عائش نے کہ تھے ہم تیار کھے رسول اللہ بھی کے ہے مسواک اور پائی وضوکا سوکرا گھتے تھے رسول اللہ بھی دات میں جب افحائے اللہ تعالی ان کو پس مسواک کرتے تھے اور وضواور پڑھتے تھے نو کھتیں نہیں بیٹھتے تھے ان میں ہے گرا تھویں میں اللہ کو اور تا اکرتے تھے اللہ کو اور تا اکرتے تھے اس کی اور دعا میا تھے جم کھڑے ہو سے احداد رسیسرے کی پہلی ) چھر بے تھے اللہ کو اور تا اور یاد کرتے ہور پا کھتے اور یاد کرتے ہور کہت اور یاد کرتے ہور کھت بعد اللہ کو اور دعا میا تھے چھر پر ھتے تھے دور کھت بعد اللہ کو اور نا عام کے بیٹھ کر پی سے گھر کے اور یاد کھتے ہور کہت بعد سلام کے بیٹھ کر پی سے گھر اور ہے تھے دور کھت بعد سلام کے بیٹھ کر پی سے گھر اور ہے تھے دور کھت بعد سلام کے بیٹھ کر پی سے گیار ور ہے تھے دور کھت ہو کہا کہ جاد رہے تھے۔ اور یاد کہ کے بیٹھ کر پی سے گھر اور کھتے تھے۔ اور یاد کھر کے بیٹھ کر پی سے گیار ور ہے تھے۔

عبادت پر تنبيه منظور ہے كەنوم ديقطة پ كاختيار ميں تھاجب چاہيں جاگيس جب حائميس سوكيں اور آب احيانا اليها كرتے تھے نه اس بئية كوخصوصيت رمضان سے ہے نہ لزوم ان ركعات ہے بلکہ بیعض اوقات کی حالت کا بیان ہے اور بیستقل جملہ ہے چونکہ قاعدہ بلاغت میں مقرر موچكا ب كمعطف جمله كاجمله يراس وقت كرتي بين كه بردوجملون مين بعض وجه ساتصال اور بعض وجه نے انفصال ہواگر بالکل اتصال ہویا بالکل انفصال ہوتو حرف عطف ذکر نہیں کرتے پس يهاں حرف عطف ذكرنه كرنا بعجه كمال انفصال ہے نه بعجه كمال اتصال چونكه بيان شدت اجتہاد تھا اس وجہ سے اس کلام کوآپ نے ذکر کیا ورنہ جواب ان کے سوال کا جوعد در کعات تبجد رمضان كاستفسارتهاوه تمام بوچكاتها - پساس تقرير پرندمعارضه احاديث سے زياده كافي رېااورنه بئية كااور نداحياءتمام ليل كاسب احاديث مطابق واقع كے اور باہم موافق ہوگئيں اوريبي مراد حضرت عائشه صدیقه کی ہے ہی معلوم ہوا کہ تمام شب نماز ندیر هنا تبجد کے واسطے ہے اور پڑھنا تراوت کے کیواسطے ہے ....اور بخاری نے جوحفرت عمرضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی الله عند نے جماعت تر اور مح کو جواول وقت میں حضرت الی کرار ہے تھے اور بید جماعت خودحضرت عمروضي الله عنه كي مقرر كرائي موني تقي و كيم كرفر مايا و التسبي تسنسا منون عنها افسط من التي تقومون تواس يهي اگرمغاريت دونون نمازون كي نكالي جاوي تعيينيس کیونکہ معنی اس قول کے یہ میں کہ جونماز کہ اس سے سورجے ہوتم یعنی تہدکہ آخررات میں ہوتی ہے افضل ہے اس نمازے جو پڑھتے ہوتم لعنی تر اوت کہ اول وقت پر پڑھتے تھے اور چونکہ ہے لوگ تراوی کو پڑھ کر تہجد کونیس اٹھتے تھے تو حضرت عمر نے ان کورغبت تبجد بڑھنے کی بھی دلائی کہ انضل كوترك ندكرنا حابي البند ااول وقت ميس تراوح كاورآ خرميس تبجدا داكري ورنداس تراوح کواخیروت میں برحیس کے نصیلت بھی حاصل ہوجادے اور آخروت کی تراوی سے تہدیمی حاصل ہوجائے کہ بتداغلی صلو تین دونوں نماز کا ثواب ملتا ہے اوراس سے افضلیت وقت بھی معلوم ہوگئ۔ چنانچےدوسری روایت سےمعلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ عظی کے فعل سے صراحة بياب نبيس مواكه جب آپ في اول رات من تين روز تراوي يرهي تو اخير وقت من تہجد برد صایا نہیں واللہ اعلم مرفعل صحابہ سے اس کا نشان ملتا ہے۔ چنانچ ابوداؤد نے قیس بن طلق

سروایت کی م فلمازار ناطلق بن علی فی یوم من رمضان وامسی عندنا وافطر ثم قام بنا تلك اليلة واوتر بنا ثم انجد راني مسجده فصلي باصحابه حتى اذا بقى الو تر قلم رجلا فقال او تر باصحابك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتوان في ليلة انتهى ..... اس مديث عظام مواكطات بن على نے اول لوگوں کے ساتھ موافق فعل رسول الله عظفے کے اول وقت میں تر او ی اور وتر بھی اس کے ساتھ پڑھے جیسا کفغل رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے اور بعداس کے اپنی معجد میں جا کرآ خروفت میں تبجدادا کیا اوراس کے ساتھ و ترنہیں پڑھے اور مقتدیوں کو حکم کیا کہتم اینے وتر پڑھلوادر چونکدرسول اللہ ﷺ تبجد کے ساتھ وتر پڑھتے تھے لہذاوہ مقتدی تبجد گزار کے ساتھ وتر یر صناحیا ہے تھاس ہے معلوم ہوا کہ دونوں وقت میں نماز پڑھی گئی اور صحابہ اتباع رسول اللہ اور بیجو بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ فرماتی ہیں۔ اذا دخل العشر شد ميزره واحبى ليله وايقظ اهله الحديث ا*س عتين امرثا:ت جوت* میں اول بیکدان ایام میں رسول اللہ علی تمام رات جاگے میں اس واسط کداحیاء لیلدومیں بولاجاتا ہے کہ تمام رات جا گیں ۔ پس معلوم ہوا کہ حفزت عا کشصد یقہ نے جوا نکارتمام رات کے جا گئے كاكيا ہے وہ تجدكى نسبت ہے نه مطلقاتواس بيان ميں خودتمام رات جاگنے كوارشاد فرماتى ميں۔ دوسرے بید کہ جن دوشب میں رسول اللہ ﷺ نے تراویج کوٹلث لیل تک اور نصف لیل تک بر عاتقاتو بعد نصف شب کے آپ سوئے نہیں کیونکہ وہ لیالی بھی داخل عشرہ تھیں پھر بعد نصف شب کے غالب ممان یہ ہے کہ نوافل پر حس کہ وہ تبجد تھیں کیونکہ آپ کی عادت رات کونماز ہی پڑھنے کی تھی ۔ بیٹھ کر ذکر کرنا یا قرآن پڑھنا معّادنہیں اس سے بھی اختلاف دونوں نمازوں کا مظنون ہوتا ہے تیسرے یہ کر راوح آپ نے ہمیشہ پڑھی کہاول شب میں جو کچھ پڑھتے تھےوہ تراوت عقى اورآ خرشب ميں تبجد سوتراوت فعلاً بھى سنت مؤكدہ مدنى اور جو پچھ كه آپ نے بخوف افتراض ترک کیا تھا۔ وہ جماعت بتداعی تھی ننفس تراوت کے الحاصل ان سب وجوہ سے مغائرت

تہجدوتر اور کی ظاہر ہے مگر ہال ایک نماز دوسرے کی قائم مقام ہو عتی ہے کہ اگر تہجد کے وقت میں تراوت پڑھی جاوے تو تجد بھی ادا ہوجائے گی اور بیامرسب نوافل میں ہے۔مثلاً اگر بونت کی صلوٰۃ کسوف پڑھی جائے قائم مقام صلوٰۃ تھی کے ہوجاتی ہے اور اگر خسوف قمر کی نماز تہجد کے وقت بڑھی جائے تو تہجد بھی اداہو جاتا ہے اگر چہ بحیثیت تراوئ تراوئ تہجد سے جداصلوٰ ہ ہے اورصلوة كسوف صلوة ضخى سے اور صلوة خسوف صلوة تنجد سے مرثواب مرددكا حاصل موجاتا ہے۔ على ہذا وقت ضخىٰ ایک ہے اور اس کے فضائل میں احادیث دارد میں اور اول وقت اور آخر وقت دونوں وقت میں نمازر سول اللہ بھی ہے تابت ہے اور ہردونماز علیٰحد ہیں مگرایک کے پڑھنے سے تواب وارد حدیث حاصل موجاتا ہے لہذا اگررسول الله علقے نے تمام رات نماز تر اور كروهي تو تهجد کا بھی اس میں تداخل ہوگیا۔اوراگر ثلث شب تک پڑھی یا نصف تک بجماعت تو باتی شب میں منفر دانماز ادا ہونابطن غالب معلوم ہوتا ہے گر کسی راوی نے اس کوذ کرنہیں کیا واللہ تعالی اعلم \_ بعداس کے واضح ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے قیام رمضان کے عدد رکعات کوقو لا محدود نہیں فرمایا، بلکمطلق صلوة کی رغبت دلائی اور مطلق حسب قاعده المطلق يجرى على اطلاقه بيرجا بتا ب کے صلوۃ کی ہے اور کسی عدد سے اگراداکی جاوے مامور مندوب مووے گی دریں صورت یابندی سسى عددى نبيس ہوسكتى بلكه مامور مختار بے جس قدرجا ہے بڑھے۔ قدال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه (١) (الحديث) وقال جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا (الحديث) وقال سنتت لكم قيامه (العدديث) ان بردوحديث من بهي قيام رمضان كو طلق بي ركها بيكو في عدد بيان تبين فرمايا بلداجيا كتجديم لي عمدوب قاايا اى قيام رمضان جور اورك مطلقامت ير وجناب رسول الله على يرمندوب مواكدادني اس كے دور كعت اور نهايت كى كوئى حدنبيں اگرجه ہراریا کم زیادہ ہوں پس بعداس کے اگر جناب رسول الله الله علی خان عدد اکثر معمول فرمایا تو سنت موكده بوجاوے گااورجس كواحياناً ادا فرمليا و مستحب رے گا۔ اور سوائے اس كے ديكراعداد بھی متحب رہیں گے ہرگز بدعت نہیں ہوسکتے اور بیقاعدہ سب عبادات میں جاری ہے کہ مامور مطلق ان اعداد میں جن کووہ شامل ہے طلق ہی طلوب ہوتا ہے کسی عدر معین میں منحصر نہیں ہوتا اور رسول الله المالية الترام سيسنت مؤكده اوراحيانا كرنے سيمتحب اور ماسوائے اس كے يمى

مستحب مثلاحل تعالى فرمايا استغضروا ربكم الآيه اس ساستغفار مطلوب اگرچە د جوبام وياند بابعداس كے جورسول الله الله الله الله الله الله في كل يوم سبعین موة تواب اگرکوئی معین سےزیادہ استغفار کرےدہ ای امر مطلق کافرد مطلوب ہوگا اس کوبدعت ند کہد سکیل کے میرجز کیے بطور عظیر لکھا گیا ہے اہل علم سے بہت سے عبادات مستحبہ کو برین قیاس دریافت کر سکتے میں۔ بناءعلیہ جوصحابہاور تابعین اور مجتہدین علیاء نے اعداد رکعات اختیار کئے ہیں۔ چنا تحیان کا ذکرا کے کیاجائے گا۔وہ سب انہیں احادیث کے افراد میں کوئی ان ہے خارج نہیں سب مامور مندوب ہیں مگر علاء حنفیہ کے نز دیک جو عددان میں سے فعل یا قول رسول الله على على المراس على جماعت المست المبيل من الماعت كوسنت كبيس ماعت المراس كرسواك میں جماعت کو بتداعی تکروہ فر مائیں گے کیونکہان کے نزدیک جماعت نفل بتداعی تکروہ ہے مگر جسموقع میں کنص سے ثابت ہو چکی ہے وہاں مروہ ہیں ای واسطے کتب فقہ میں بیمسکلہ کھاہے کہ اگر عدر تر اوت کے میں شک ہوجاوے کہ اٹھارہ پڑھیں یا ہیں تو دورکعت فراد کی فراد کی پڑھیں نہ بجماعت بسبب اطلاق حدیث کے زیادہ ادا کرناممنوع نہیں خواہ کوئی عدد ہو گر جماعت بیس سے زیادہ کی ثابت نہیں جس کا ذکرآ گے آئے گا۔ الحاصل قولاً کوئی عد معین نہیں مگرآب کے تعل ہے مختلف اعداد معلوم ہوتے ہیں چنانچ امام احدر حمة الله كاتول جامع ترفدى ميں بے قال احمد روى فى ذلك انواع لم يقض فيه بشىء (١) أنتن لين الم احمر في كوئي فيصلنبيس كيا ادركسى صورت كومرجج نهيس بنايا بلكهسب كوجائز اورمتحب ركهااز انجمله ايك دفعه كياره ركعت بجماعت برصنا بے چنانچہ جابر رضی الله عند نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شب میں گیاره رکعت تراوی جماعت پڑھی۔عن جابرانه صلی بھم ثمان رکعات والو تر انتظر وه في القابلة فلم يخرج اليهم رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما انتھی. (٢) مگرية تھ ركعت برد هناتراوت كا بجماعت متلزم في زياده كونبيس اس واسطے كمكن ہے بلكه مظنون ہے كەرسول الله بھلانے اول آخراس نماز كے منفردازياده بردهى موں اس واسطى كە رمضان میں آپ احیاء تمام کیل کا کرتے تھے، چنانچہ سابق میں گذرا اور دیگر لیالی میں بجماعت

کیارہ رکعت سے ریادہ پڑھی ہول یامنفردا آپ نے زیادہ پڑھی ہول اس کی فی نہیں ہو عتی اس واسطے كدحفرت جابرنے ينبيس كہاكة بنے مرروز كياره ركعت يردهيس نديركها كموائ اس كاوركونى ركعت نبيس يزهى بلكهايك دن كى صلوة بجماعت كاذكركرت بي اوربس ميدوا قع فعل ہے کہ احمال عموم کانبیس رکھتا اور نہ زیادہ رکعت کا معارض ہوسکتا ہے اس واسطے کہ تعارض کے لئے وحدة زمان ومكان شرط بخصوصااس شبيل كمآب يفتمام شبسب وجمع كركفماز يرهى جبیها که روایت ابوذر ہے اوپر گذرا۔ اگراس میں گیارہ رکعت پڑھی جائیں تو تطویل قیام بالضرور كوئى رادى بيان كرتاجس طرح تاخير جودكوذكركياب كيونكمة محمنو كمنشي أمحمد كعت يزهنانهايت وشوار موتا بيتوريطويل قابل ذكرتفي جبيها كهصلوة كسوف كي تطويل كوذكركيا جاتا بالبذاعجب نبيس كهاس شب مين بين ٢٠ ركعت برهي كل جول ما زياده اور منفرداً آپ نے بين ٢٠ ركعت بلكه زياده يوهى مول اگر چدان تين شبكى عدد ركعات جوابوذر في الله بين ٢٠ ركعت بلكه زياده يدى مول اور وجدن قل كرنے كى بير بے كه عدد ركعات آب كے عظف تصاور تولا اعداد ركعات كى تعيم تحى لبذا ہرروز کے اعدادر کعات کاذکر کرنا کچھ ضرورت نہیں سمجھا گیاادرائن عباس سے ابن ابی شیبنے جوأبنى تصنيف ميں رسول الله على كالبيس ركعت ير هنانقل كيا ہے اگر چدوه روايت ضعيف ہے كر مؤيد بي أثار صحاب عدا محاب رسول الله الله في في من ركعت برهي بين اورجم بورتا بعين اور فقهله کااس پر مل در آمد ہے جبیرا کینٹی فشرح بخاری میں اکھا ہے۔ قلت روی (۱)عبدالرزاق

في المصنف عن داؤد بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب ان عمر بس الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في رمضان على ابي بن كعب وعلى تميم الدارى على احدى وعشرين ركعة يقومون بالمئين وينصر فون في بزوغ الفجر قـلـت قـال ابـن عبدالبرهو مجمول على ان الواحدة للوتروقال ابن عبدالبرروي الحارث بن عبدالرحمن بن ابي ذباب عن السائب بن يزيد قال كان القيام على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة قال ابن عبدالبر هذا محمول على ان الثلاث للوترو قال شيخنا وما حمله عليه في الحديثين صحيح بدليل ماروي محمد بن نصر من رواية يزيد بن خميفة عن السائب بن يزيد انهم كانوا يقومون في رمضان بعشىريىن ركعة في زمان عمربن الخطاب رضي الله عنه واما اثر على رضي الله تعالىٰ عنه فذكره وكيع عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن ابي الحسناء من عـلـي رضـي الله عـنه انه امر رجلا يصلي بهم رمضان عشرين ركعة واماغيرهما من الصحابة فروى ذالك عن عبدالله بن مسعود رواه محمد بن نصر الممروزي قال اخبرنا يحيى بن يحيى اخبرنا حفص بن غياث عن الاعمش عن زيد بين وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلى لنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل قال الاعمش كان يصلى عشرين ركعةيو تر بثلاث وأما القائلون به من التابعين شتير بن شكل وابن ابي مليكة والحارث الهمداني وعطاء بن ابي رباح وابو البختري وسعيد ()بن ابي الحسن البصري اخوالحسن وعبد الرحمن بن ابي بكرو عمران العبدي وقال ابن عبدالبر وهو قول جمهور العلماء وبه قَال الكوفيون والشافعي واكثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابى بن كعب من غير خلاف من الصحابةانتهي (٢) وقال الترمذي في سننه واختلف اهل العلم في قيام

<sup>(</sup>۲) اور کہا تر ندی نے آپی سنن جس کہ اختلاف کیا اہل علم نے قیام رمضان جس لیس اعقاد کیا بعض نے اس بات کا کہ اکتاب کر کہا تر ندی ہے اور کہا تر نال علم اس پڑ علل اس کر تھے ہیں وہ اور اکثر اہل علم اس پڑ علل کرتے ہیں وہ اور اکثر اہل علم اس پڑ علل کرتے ہیں جو حضرت عمر اور حضرت عمل اور حصابہ تحضرت و اللہ علی اور صحابہ تحضرت و اللہ علی اور صحابہ تحضرت و اللہ علی اور کہا ہوں کہ اللہ علی اور این مبارک کا اور امام شافتی کا اور فر مایا ہام شافتی نے کہ ایسے ہی پایا ہم نے اہل کہ کو بیس و الرحت پڑھتے ہوئے اور فر مایا امام شافتی کے بلکہ ہم پہند اور فر مایا امام اللہ علی کی ہیں اس میں گئی صور تھی اور شکل کرانس میں کی طرح کا اور فر مایا آخل نے بلکہ ہم پہند کرتے ہیں آگلیس رکھت جیسے کہ روایت کی گئی الی ہیں کھی سے ۱۲۔

رمضان فراى بعضهم ان يصلى احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المملينة والعمل على ماروى عن على المملينة واكثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعتوهو قول مسفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وقال الشافعى وهكذا ادركت ببلدنا بمكتيصلون عشرين ركعة وقال احمد روى فى ذلك الو ان لم يقض فيه بشئى وقال اسحاق بل نختار احدى واربعين ركعتعلى ماروى عن ابى بن كعب انتهى.

اور کتب میں بھی بیاوراس سے زیادہ منقول ہے اس کے ذکر میں تطویل ہے فلاصہ یہ کہ عبداللہ بن مسعود جن کے باب میں بیصدیث وارد ہے کہ فرمایار سول اللہ اللہ علیہ ابن مسعود (الحدیث)و کان (۲) اقرب الناس هدیا و سمتا برسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ابن مسعود (الحدیث)

بیں رکعت پڑھے اور ای کا امر فرماتے ہے تھے تو بیعد درسول اللہ ﷺ ان کو کفوظ تھا ای واسطے ان کا الترام کیا اگر چا کیہ ہی دوبار ہی لیکن شن کے واسطے ایک دفعہ کا فعل ہی کا فی ہے اور حضرت عرجی کیا اگر چا کیہ ہی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔ اقد و (۳) بدالسفیدن من بعدی ابی محصو عصو مطلق اقد اء کا عم تم تم امور میں فرمایا انہوں نے بیں کا امر فرمایا اور نیز ظفاء ٹلائی عمود عثان وعلی جب کہ ان ہر سہنے ہیں کا امر فرمایا تو بمقتصاء (۳) علیہ کم بسسنے و سنة المخلفاء عثان وعلی جب کہ ان ہر سہنے اس کا مرفر مایا تو بمقتصاء (۳) علیہ کم بسسنے و سنة المخلفاء السوانسسفیدن السمھدین اس کا ممل امت پر رسول اللہ ﷺ نے لازم فرمایا اور ترغبت قبول فرمایا بوال و کیل نہ کم میں میں اللہ علیہ کے اس براعتر اض نہ کیا اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ان کے زدیک محفوظ تھا کہ کہ یا جائے گا اور اس پر کس وجہ سے شائبہ لفظ بدعت کا رکھنا سخت نہ موم ہوگا۔ کیونکہ اولاً کہا جائے گا اور اس پر کس وجہ سے شائبہ لفظ بدعت کا رکھنا سخت نہ موم ہوگا۔ کیونکہ اولاً

<sup>(</sup>۱) بوراعمل کرواین مسعود کی وصیت پر۔

<sup>(</sup>۲)اور تھے اقر ب لوگوں میں ہے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ از روئے سیرت کے اور چال چلن کے ابن مسعود رضی اللہ ء۔

<sup>(</sup>٣) اقدّ اء كروساتهان دوك جو بعد مير بهول كي يعني حضرت ابو بكر ادر حضرت عرضا \_

<sup>(</sup>٣) لازم بنالوائي رهمل ميرى سنت كااور سنت خلفاء كاجواورول كوبرايت كرف والاورخود برايت يافته بين -

مطلق قول رسول الله على عسب اعداد مطلقاً مسنون موسكة مين ثانياً خود فعل رسول الله على ے احیانا اس کا ستحباب ثابت ہوا ثالثاً جن صحابہ کے اقتداء پر ہم کوتا کید کی گئی تھی ان کے فعل سے به عدد ثابت ہوا تو گویاان صحابہ کافر مانا او عمل کرنا خو درسول اللہ ﷺ کا ہی فرمانا اورعمل کرنا تھا۔ رابعاً سوائے ان صحابہ کے دیگر صحابہ جو صد ہاتھے کسی نے اس پر انکار نہ کیا اور سب نے اس کو بطیب خاطر قبول فرمایا پس بعداس کے کون ی دلیل کی حاجت ہادراس فعل جضرت عمر کی روایات محیح بین اور بزید بن رومان کی صدیث میں ہر چند کہ انقطاع ہے مگر اولاً صدیث منقطع موطا کی خود سیح میں کدامام مالک صاحب نے بہال اورسب محدثین کے بہال قبل زمانہ شافعی سے منقطع ثقه كالمحيح موئي تقى اورابن عبدالبركت بين كه ختنے منقطعات مالك كى بين ان كا اقسال ہم نے دوسری سند سے در یافت کرلیا ہے۔ سوائے چار روایت کے کہ بیر وایت فعل حضرت عمر کی ان جارثابت الاتصال میں داخل نہیں اور سائب بن بزید کی روایت جواو پر ندکور ہو کیں ان کے مؤيد ہيں اور مينيح بيں اور فعل حضرت عمرٌ ميں بھی کوئی تعارض نہيں کہاولاً گيارہ کا حکم کيا تھا اور پھر اكيس كااور پهرتيس كااور چونكهاس مين بهي اختلاف زمان بالبذااس مين تعارض باورند ضعف ہےاوراگر بول كہا جاوے كەاول دفعة ترشراوت كتى اور تىن وتر اور دوسرى دفعه اشاره تراوت اورتین وتر اورتیسری دفعه می بیس تر اوت کو تین وتر تو درست ہےاور یہ ہرسفعل باوقات مخلفه صحابہ کورسول اللہ ﷺ ہے معلوم تھے لہذا ریسب سنت ہیں اور کوئی معارض ایک دوسرے کے نہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت سے او پر معلوم ہو چکا کہ تبجد میں ہے نہ تر اور کے میں سو وہ معارض بیں کے نہیں ہو سکتی اور اگر بالفرض ہم دونوں صلوٰ ق کو ایک ہی تسلیم کریں تا ہم کچھ معارضنهیں اس داسطے کہ بیقول حضرت عائشہ کا اکثریہ ہے نہ کہ کلیباورا گراس کوکلیہ کہا جاد ہے تو خودحفرت عائشة تيره كى روايت كرتى بين - چنانچدامام مالك موطامين روايت فرماتے بين اوربيد بيلي يم كزرچك ب\_عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء للصبح ركعتين حفيفتين (الحديث)(١)

پس اگروہ روایت کلیقر اردی جاوے توبیروایت غلط ہوجاوے گی اور حضرت ابن عباس وغیرہ کا تیرہ رکعت روایت کرنا جو صحیحین میں سے ہے غلط ہوجاوے گا۔ پس یا اس روایت کو اکثریہ

<sup>(</sup>۱) مردی ہے حضرت عائشہ کے متھے رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے رات میں تیرہ رکعتیں پھر پڑھتے تھے جب اذال ان مجل کی ہوجائے اور دورگفتیں بھی ۱۲۔

بنايا جاوے تا كەسب روايىتىن سىچى رېي يا عدم علم حضرت عائشه پرحمل كيا جادے اور عدم علم پرحمل كرنا ظاہر ہے كەغىرمناسب بىل جىس جىساكەتىرەركىت كى حضرت عائشەسے اور دىگر صحابەت تقیح ہوگئ ایسا ہی اٹھارہ اور بیس اور زائد کی بھی تھیج ہو سکتی ہے اور جیسا کہ تیرہ اور گیارہ میں تعارض نہیں ہےالیا ہی ہیں میں تعارض نہ رہے گائے بہر حال اس حدیث ابن عباس کی مؤیدات موجود ہیں پھراس کے ضعف پر کیا نظر کی جاوے گی ۔اگر بمقابلہ گیارہ کے روایت کی صحت تیرہ رکعت کو معتركيا جاتا بياقو بيس ركعت كى روايات صيحه جوصحابه كفعل سے معتبر ہوكيں كس طرح معتبر ند مول كى بلكما فعال صحابه بقى حب ارشاد جناب فخرعا لم عليه السلام كمثل فعل رسول الله بى كيمون گے۔ابربی سے بات کہیں کے فعل کی نسبت خلفاء ثلثہ کی طرف ہے اور خلیفہ اول سے میفل مرز دنبیں ہواتو کچھ حرج نبیں اس واسطے کہ خلفاء صیغہ جمع کا ہے اور اس پر الف لام داخل ہوا ہے اور قاعدہ عربیت کا ہے کہ جب الف لام جمع پر داخل ہوتا ہے تو وہ معنی عموم کے دیتا ہے جمع اور واحد كودونوں كومثلًا لا اتسزوج السنساء أكر كيرتوجيسا كه بہت مورتوں كے نكاح كرنے سے حانث ہوگا ایسا ہی ایک اور دوسے بھی حانث ہوجا تا ہے جسیا کہلا پھل لک النساء من بعد میں ممانعت نکاح ایک کی اور بہت کی ثابت ہوتی ہے۔ پس تین خلیفہ کاعمل اس پر ہونا کافی ہے اور اگر ایک خلیفہ بھی اس پر مل کرتے جب بھی کافی تھاچہ جائیکہ تین خلیفہ نے سیکام کیا اور سب صحابہ نے ال يراجماع كيا اورمرادست الخلفاء عصديث من وه امر كراصل الى كاب الله اورسنت رسول الله مين موجود مورشيوع اس كانبيس موا پحركسي خليفه في اس كاشيوع كر ديا سووه في الحقیقت سنت رسول الله کی ہی ہے گر چونکہ اس کا شیوع خلفاء سے ہوا اس واسطے اس کوسنت الخلفاء فرمایا پس سنة الخلفاؤي ب كهاصل اس كى سنت رسول الله على في اس كويدكها تها كه امر بدعت ہوگا اور صحابہ بھی اس سنت خلفاء کو التزام کرتے تھے کہ جس کی اصل سنت رسول الله میں موجود بهواور خلفاء كى سنت بهى اليى بى بهوتى تقى إورجب تك كه صحابه كوسنت خلفاء كى اصل ندمعلوم ہوتی تھی وہ قبول نہ کرتے تھے مثلا جس وقت سیخین نے زید بن ثابت کو بلا کر جمع قرآن کے واسطے کہاتو چونکہ زیدکو بیامر بدعت معلوم ہواتو بیجواب دیا کہ س طرح کرتے ہوتم اس عمل کوجس كورسول الله ننبيس كيا اورزيد كہتم بيس كه اگر شيخين مجھكو بباا نقل كرنے كا حكم ديتے تووہ میرے نزدیک مل تھااس امرے۔اوراس کی وجہ وہی تھی کہ اس کو وہ بدعت سمجھ رہے تھے لہذا

انبول نے اس کو تول نہ کیا یہاں تک کر حضرت صدیق نے ان کو بھادیا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ سنت ہی ہے اس وقت انبول نے قبول فرما لیا یہ تو مقتل اہل الیمامة فاذا عمر بن السباق (۱) ان زید بن ثابت قال اوسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامة فاذا عمر بن المخطاب عندہ قال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحریوم الیمامة بقراء المقران وانی اخشی ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فیذہب کثیر من المقران وانی اری ان تمامر بجمع القران قلت لعمر کیف تفعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر ہذا واللہ خیر فلم یزل عمر یوا جعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک ورأیت فی ذالک الذی رای عمر قال زید قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل لا نتھمک وقد کنت تکتب الوحی لوسول الله صلی الله علیه وسلم فتیع القران فاجمعه فو الله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ماکان اٹقل علی مما امرانی به من جمع القران قلت کیف تفعلون شیئا لم یفعله وسلم قال ہو واللہ خیر فلم یزل ابو بکر یوا جعنی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صلوایی بکر و عمر .

اس سے طاہر ہے کہ تبول کرنا صحابہ کا سنت خلفاء کواس وقت ہوتا تھا کہ ان کے نز دیک وہ سنت موافق سنت رسول اللہ کے ہوتی تھی پس بیسنت عشرین رکعت بھی ایسی ہی ہے کہ اس کی

<sup>(</sup>۱) مروی ہے عبید بن سہاق سے کہ تحقیق زید بن عابت نے فرمایا کہ بھیجا کوئی آ دمی حضرت ابو یکر نے میری طرف جب کہ یمامہ والوں کے ساتھ مقابلہ تھا ہی نا گاہ حضرت عمر گوش نے دہاں پایا فرمایا حضرت ابو یکر نے حضرت عمر میرے پاس آئے کہا کہ آئی شدیدہ والے بمامہ کے مقابلہ شرقر آن کے قاریوں پراور شن فرتا ہوں کہ اگرا ہے تی آل دہا قاریوں پراور طریقوں میں اکثر کلام اللہ بھارے ہا قصوں سے جا تارہ کا اور مناسب جھے بول معلوم ہوتا ہے کہ آپ امر کریں کلام اللہ بھی نے درسول اللہ بھی نے اللہ خش کے نے برائ معلوم ہوتا ہے کہ آپ امر کریں کلام نمیں کی کہا حضرت عمر نے بیان تک کہ جمادیا اللہ نے سید میرا اس بات پراور بھی کہا حضرت عمر سے جا تارہ کو مناب نے فرملا حضرت ابو یکر نے تعین قو تو اتا اور عاقل ہے نہیں جہم جانے ہم کم کو اور البہ تھے تھے وہی رسول اللہ بھی کے لئے پس جبتو کر کلام اللہ کی اور جس کرنا کہا م اللہ کی اور جس کہا تا وہ وہ کہا حضرت نے کہا حضرت کے اللہ کا میں اللہ کا اللہ بھی نے کہا حضرت کرتا کہا م اللہ کا اللہ بھی نے کہا حضرت ابو یکر الے اللہ اللہ کے کہا تا کہ کہا کہا تا کہ کہا وہ اللہ کے کہا کہا حضرت ابو یکر الے اللہ کے تعین کہا تھی کہا تا کہ کہا دیا اللہ نے تی میراس بات کہ کہا میں اللہ کہا کہا دیا تھی ہے کہا ہے تا کہا دیا تا کہا ہے تھی میراس بات کہا دیا اللہ نے تی میراس بات کہا تھی ہے تھی کہا تھی دیے تھی میراس بات کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی اللہ کے تھی میراس بات کہ کہ تھا دیا اللہ نے تی میراس بات کہا تھی تھی اس میر حضرت ابو یکر اور کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہے تھی میراس بات کہا کہ تھی کہا تھی دیا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا

اصل سنت رسول الله میں موجود ہے۔ اس واسط تمام صحابہ نے اس وقت میں اس کو تبول کیا اور اس پر عامل رہے اور کی وقت کی ایک نے بھی صحابہ میں سے اس پر انکار نہ کیا نہ اس کو مخالف رسول اللہ سمجھا۔ اگر چید بعض نے اس پڑمل نہ کیا ہو بلکہ دوسر ہے عدد پڑمل کیا ہوکہ وہ بھی سنت سے ان کے نزد یک ثابت تھا مگر انکار ہرگز کی نے نہیں کیا ، اگر کی کو دعویٰ ہے تو ظاہر کر ہے لیس جب اجماعاً اس کا ثبوت بلا انکار تمرن صحابہ میں ہوگیا تو ہے جمع علیہ ہوگیا اور سنت رسول اللہ وہ اس کا واضح ہوگیا۔ قال (۱) علیه السلام لا تجتمع امتی علی الضلالة.

پس بعدایی دلیل قطعی کے کی اہل فہم کو جسارت نہ ہوگی کہ اس کو بدعت کہے مگر اس کو بھی سنت جان کردوسرے عدد پر جو کہ سنت سے ثابت ہے اس سے کم یا زیادہ اگر اس پڑمل کر ہے تو ملامت نہیں مگران لوگوں پر جوآٹھ رکعت پر قناعت کرتے ہیں اور اس سے زیادہ سے اعراض كرتے ہيں بسببترك كرديے سنت خلفائ راشدين كے كدفى نفس الامروہ بھى سنت رسول السر السير السائم. (٢) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضو اعكيها بالنواجد جوكهام موكدب شائب الزام ضرور بوكا كيونكهم ادآ تخضرت ﷺ کی دونوں سنتوں کامعمول بنا ناہے بیتھم نہیں فرمایا کہ میری سنت کو لے کر ضلفاء کی سنت کو ترک کردو بلکہ دونوں پرالتزام کرد کمالا یخفی گمراس کو بدعت کہنا نہایت زبوں اور شیع ہے بعد اس کے کسی دلیل کی حاجت نہیں اب روایت فتح الباری شرح بخاری کی نقل کی جاتی ہے کہ جس سے ندابب علاء ونقهاء دریافت بوجائیں اگر چاو پر کی عبارات ہے بھی معلوم ہو گئے تھے مگر اس میں زياده سط عقال في فتح الباري لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلى بهاابي بن كعب وقد اختلف في ذلك ففي المؤطا عند محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انها احلى عشرة ركه أور واه سعيد بن منصور من وجمه اخروز ادفيمه وكانوا يقرؤن بالمئين ويقومون على العصى من طول القيام ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن اسحق عن محمد بن

<sup>(</sup>۲) فر مایالازی بنالوسنت میری اور سنت خلفاء راشدین کی جوکه جایت یاب بین کچیلوں سے پکڑواسے ( یعنی پورے اہتمام سے ۱۱)

۱۰۰۰ ہے۔۔۔ (۳) بخاری کی اس روایت میں تر اوت کی تعداد فد کورنہیں ہوئی جوا بی بن کعب پڑھایا کرتے تھے اور اس میں مختلف روایتیں آئی ہیں مؤطاما لک میں مجمد بن پوسف سے دوایت ہے کہ سائب بن بزید صحابی کہتے ہیں (بقیہ حاشیہ الگے صفحہ پر)

يوسف فقال ثلث عشرة ورواه عبدالرزاق من وجه اخر عن محمد بن يوسف فقال احدى وعشرين وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عشرين ركعة وهذا محمول على غير الوتر عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بثلث وعشرين وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال ادركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلث ركعات الوتر والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الاحوال ويحتمل ان ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث يطيل القرائة تقل الركعات وبالعكس وبذلك جمع الداؤ دى وغيره.

والعدد الا ول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب والثاني قريب منه والا ختلاف في مازاد على العشرين راجع الى الا ختلاف

<sup>(</sup> بجیلے صفحہ کا حاشیہ ) کدوہ گیارہ رکعت تھیں اور ای روایت گیارہ والی کوسعید بن منصور نے بھی دوسرے طریق سے روایت کیا ہاور میجی روایت کیا ہے کدوہ محمن سورتیں پڑھا کرتے تھے اور طول قر اُت کے سب عصار تکیا لگا کر تھڑے ہوتے تھے اور روایت کی اس کو تھے بن نصر مروزی نے محمد بن آختی کے طریق ہے وہ محمد بن پوسف سے اور اس میں تیرہ رکعت بیان کی میں اورعبدالرزاق نے دوسرے طریق ہے محمد بن ایسف سے اکیس رکعت روایت کی میں اور الک نے يزيد بن صيد كرطرين ساس في ساب بن يزيد عين ركعت دوايت كيا باوريه واع وتركم معول بين اور بزید بن رو مان سے روایت ہے کہ لوگ حضرت عمرضی اللہ عند کے ذماند مل عیس ۲۳ رکھت بڑھا کرتے تھے اور مجمد بن نصر نے عطاء کے طریق سے روایت کی ہے کہا عطاء نے کہیں نے لوگوں کو مایا ہے کہ تعیس ۲۳ رکعت مع وریز منت تھی۔ان روايات من يول تليق دى جائتى بريسب دوايتى مخلف اوقات برجمول بن (يين بمي كيار وااركدت بمي تيرواااور بھی ایس ۲۱ بھی تیس ۲۲ رح تے تھے اور یہ می احال ہے کہ رحول کی کی زیادتی قرات کے زیادہ اور کم ہوئے کے باعث ہے جب قر اُت زیادہ پڑھتے تور کھٹیں ہم کردیتے اور باِلعکس ای طیق کے ساتھ داؤ دی وغیرہ اہل کلم نے جزم کیا ہے۔اور سہلاعدو گیارہ در گعت کا آئخضرت کے تعل کے موافق ہے جوای باب میں مفرت عائش معدیث میں فیرکور ہے اور دوسر اعدوتیر ورکعت کا بھی ای کی قریب ہے اور میں ۲ سے زیادہ اکیس اور عیس میں جوافتا ف ہے وہ وترکی کی زیادتی کی وجیے سے بھی ایک وز پڑھتے تو اکیس ہوجا تیں اور تین پڑھتے تو تھیں او جھ بن تعمر نے روایٹ کی ہے کہ داؤد بن قيس كت بين كمش في ابان بن عثان اورعر بن عبد العزيز في عبد ميل اوكول كومديد من فيتنيس ركعت تراويخ اور تين وتر بر حتايايا بـ مالك نے كها كه مارے زويك في قديم سرائح باورز عفرنى سے روايت بے كمشافعى نے كماكيين في وكول كوريدين الاليس ٢٩ ركم في تيس ركعت راوت واحت و يصاب اوران من كى بات ريكى نہیں ہے اور شافعی ہی سے روایت ہے کہ اگر لوگ قیام کولسا اور رکھتوں کو کم کریں قو اچھا ہے اور رکھتیں زیادہ پڑھیں اور قرات كوكم كرين قد بهي اچها بيكن قرات كوزياده كرنااوركعتون كوكم كرنا مير في ذري يمجوب يرب زندى في كما زیادہ سے زیادہ اکتالیس اس رکعت تک مروی ہے۔ یعن ورسیت ترندی نے امیابی ذکر کیا ہے اور تحقیق ابن عبدالبر عَلَ كيا بيكاسود بن يريدين السي عن ركعت يراحة تقاور بعض في كما ازهي ركعت ال وجم بن العرف بردايت ابن ا يمن ما لك سدوايت كيا ب اوراس كم ما تو تين ور ولان سودى وكتى بين ليكن ال شل الكور كي الفرح كى ب توانتاليس ركعت ہوئيں۔

فى الوتر كانه كان تارة يو تر بواحدة وتارة بثلاث وروى محمد بن نصر من طريق دائو د بن قيس قال ادر كت الناس فى امارة ابان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز يعنى بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويو ترون بثلث وقال مالك هو الا مرالقديم عندنا وعن الزعفرانى عن الشافعى رايت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلث وعشرين وليس فى شئى من ذلك ضيق وعنه قال ان اطالوا القيام واقلو السجود فحسن وان اكثروا السجود واخفو القراءة فحسن والا ول احب الى وقال الترمذي اكثر ما قيل فيه انها تصلى احدى واربعين ركعة يعنى بالو تر كذا وقال وقد نقل ابن عبدالبر عن الاسود بن يزيد يصلى 'اربعين يو تر بسبع وقيل ثمان وثلثين غبدالبر عن الاسود بن يزيد يصلى 'اربعين يو تر بسبع وقيل ثمان وثلثين ذكره محمد بن نصرعن ابن ايمن عن مالك وهذا يمكن رده الى الا ول بانضمام ثلث الوتر لكن صرح في رواية بانه يوتر بواحدة فتكون اربعين الا واحدة.

قال مالک (۱) وعلی هذا العمل منذ بضع ومائة سنةوعن مالک ست واربعون وثلث الو ترو هذا هو المشهور عنه وقدر واه ابن وهب عن العمری عن نافع قال لم ادرک الناس الا وهم يصلون تسعا وثلثين يو ترون منها بثلث ومن زرارة بن او فی انه کان يصلی بهم بالبصرةاربعا وثلثين و يوترو عن سعيد بن جبير اربعا وعشرين وقيل ست عشرة غير الوترروی عن ابى مجلز عن محمد بن نصرو اخرج من طريق محمد بن اسحاق حدثنی محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال کنا نصلی زمن عمر فی

<sup>(</sup>۱) ما لک نے کہا گی او پرسوبری سے ای پھل چل رہا ہے اور ما لک سے چیتیں رکعت نفل اور تین ور بھی منقول ہیں اور مشہوران سے ای طرح ہے اور تحقیق ابن وہب نے عمری سے اور عمری نے نافع سے روایت کی ہے وہ کتے ہیں کہ شی نے جن لوگوں کا زمانہ پایا ہے وہ انبالیس رکعت بڑھاتے تھے کہ تین ان میں ور ہوتیں اور زرارہ بن اوئی تابعی سے روایت ہے کہ وہ بھرہ میں لوگوں کو علاوہ ور کے چوتیس رکعت بڑھاتے تھے اور سعید بن جیر (تابعی کہیر) سے علاوہ ور کے سولدر کعت روایت کیا اس کو تھر بن اور گھر بن اور ایسی کہا کہ بار کا بھی کہا کہ علاوہ ور کے سولدر کعت روایت کیا اس کو تھر بن اور اس کے داواسائب سے اور تھر بن اس کے داواسائب سے اور تھر کے سولدر کو تابعی کہا کہ اس کے داواسائب سے اور تھر اس کی کہا کہ اس کے داواسائب بین بر یوصل نے کہا کہ اس کے داواسائب بی کہا کہ اس کے داواسائب بین بر یوصل نے کہا کہ اس کر تے تھا بن آخی تا بھی کہتے کہ اس تذہ سے جو دھر ت

رمضان ثلث عشرة قال ابن اسحاق وهذا اثبت ما سمعت في ذلك وهو موافق لحديث ما تشقفي صلوة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل والله اعلم انتهى.

الحاصل گیاره رکعت تراوت کے جوزیاده عدد منقول ہیں اس پرکسی نے قرون تلشہ ہیں انکار خبیس کیا اگر چیمل اس پرندکیا ہوتو بس جواز دسنت جملہ اعداد پراجماع ہوگیا۔ بعداز ال قرون کے اور اگر کسی نے اس پرانکار کیا تو وہ قائل النفات کے نبیس لہذا ہیں رکعات کو یا اس سے ذیادہ کو بدعت کہنا ہر گر سز اوار نبیس ۔ چنانچہ واضح ہوگیا اور پیدعا درصورہ اتحادد ونوں صلوق کے بھی حاصل بدعت کہنا ہر گر سردوسلوق کی بسبب سوال سال کی گئ اگر چررائے بعض علمائے سلف سے بدرائے خلاف ہوفقط واللہ تحالی اعلم۔

كتبهالاحقر: رشيداح عفى عند كنگوى ١١ اشوال ١٣١٥ هـ رشيداحمه ـ

جونمازتراور محمى آمھر كعت يراھے

(سوال) آٹھ رکعت تر اوت کردھنا درست ہے یائیں جیسا کہ بھض آ دمی پڑھتے ہیں۔ (جواب) جولوگ آٹھ رکعت پڑھتے ہیں وہ تارک فضیلت سنت ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حفاظ کوتر اور کے میں قر آن مجید سنانے کا معاوضہ دینے کے مسائل

(سوال) نماز تراوت میں قرآن راجے یا سنے پر اجرت مقرر کرکے لینا یا بغیر مقرر کئے ہوئے قاری وسامع کو کچھوینا کیسا ہے۔

(جواب) قرآن سنانے کی اجرت رّاوی میں لینا درست نہیں کرقرآن پڑھنا عبادت ہے اور عبادت براجرت براجرت براجرت براجرت براجرت براجرت براجرت براجرت براجرت لینا حمال میں دو السمحساد الآخذ والمعطی آثمان انتہی والله تعالیٰ اعلم.

(سوال) عافظوں کونماز تراوی میں قرآن اجرت پرسنانا اور اجرت مقرر کری ہویانہ کری ہولیما کیسا ہے زید کہتا ہے کہ اجرت لیمامنع ہے اور عمر و کہتا ہے کہ جیسے اجرت اذان واقامت وامامت درست ہے ویسے ہی قرآن سنانے پر درست ہے صحح کس طور پرہے۔

(جواب) ما فطول کواجرت پرقر آن ساناحرام ہاور اجرت بھی ناجائز ہا ذان وا قامت اور تعلیم دوعظ اس کومتاخرین نے بعج ضرورت استثناء کیا ہے۔قرآن سنانے میں کوئی ضرورت ا

نهيس جس فقرآن سناني كواذان برقياس كيابوه غلط بفقظ والله تعالى اعلم

## تراوت میں قرآن مجید سننے والے کی اجرت

(سوال) جس حالت میں قرآن مجید کا سنالازم ہوا تو اس ضرورت کے اداکر نے کے واسطے حافظ کو پچھا جرت کے طور دینا کی آگر جاندو نہ دیا جائے ہائے کو کہ اجرت کے طور دینا کی آگر جاندو نہ ہوا ہوئے ہائے کو کہ اجرت کے طور دینا کی آگر جاندو نہ ہوں مائے کو رسامع کے صرف حافظ کے کیما ہے آگر حافظ کو نہ ہوں دیا جاورا کھر بعض الفاظرہ جاتے ہیں بلکہ آیت رہ جاتی ہوں ہو تہا حافظ کو اس کا پید نہیں چلا تو مجوداً سامع کو اجرت دی جاتی ہوارسامع میلے کھر الحیتے ہیں بہتر کیا ہو ہے۔ آیا الم ترکیف سے ہی روز انہ تر اور کا اداکر کی جاویں یا سامع کو بطور اجرت کچھ دے دیا جاوے اور جو مصلحتیں اول سے آخر تک قرآن شریف سنے میں ہیں وہ حضور کو معلوم ہیں اظہار کی جاوی جادی موافق ظاہر ہے ہیں سب جندال ضرورت نہیں اور اس وقت کے حافظ کی حالت بھی زمانہ کے موافق ظاہر ہے ہیں سب امورات پر نظر فر ماکر جو تھم ہواس سے مفصل اور شرح طور پر آگا ہی بخشے۔

(جواب) تراوی میں جو کلام اللہ پڑھے یا ہے اس کی اجرت دینا حرام ہے جب اجرت کا دینا حرام ہوا تو الم ترکیف ہے ہی پڑھنا چاہئے فقط واللہ تعالی اعلم۔

### حافظ کو بغیر مائگے کے دینا

(سوال) جوشخص قرآن نماز تراوی میں سنائے بغیر تھرائے اور مانظے اگرآ دی پھھاس کو بطور چندہ کے دیویں بیلینا اس کو جائز ہے یائہیں ہے اور دینے والے کو بید یناورست ہے یائہیں۔ (جواب) اگر حافظ کے دل میں لینے کا خیال نہ تھا اور پھر کسی نے دیا تو درست ہے اور جو حسب رواح و عرف دیتے ہیں۔ حافظ بھی لینے کے خیال سے پڑھتا ہے اگر چدز بان سے پچھ نہیں کہتا تو درست نہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

تراوت کی دورکعتوں کی بجائے مہوأ چارر کعت پڑھنے کا مسئلہ

(سوال) تراوح میں بجائے دور کعتیں مہور آجار رکعت پڑھ لیں اب بجدہ مہوسے تلافی ہو کر نماز صحیح ہوگی یانہیں ایک شخص کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوئی کیونکہ رکعتین پر قعدہ فرض تھا اور وہ ترک ہوگیا بیم قول صحیح ہے یانہیں۔ (جواب) دور اوت موئيس ترك فرض نبيس موا بلكة تاخير فرض موكى والله تعالى اعلم \_

# نمازتراوت میں قرآن مجید سننا کیساہے

(سوال) نماز ترادی میں اول ہے آخر تک قر آن شریف کا سننا فرض ہے یا واجب یا سنت یا متجب۔

. (جواب)نمازتراوی میں کلام الله شریف سنناسنت ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### تراوت کمیں قرآن مجید سنانا

(سوال) ہرحافظ قر آن کو ہر ماہ رمضان میں محراب سناناسنت موکدہ ہے یانہیں اور حافظ کو محراب سنانے میں زیادہ ثو اب ہے یانہیں (از سعید احمد خان صاحب مراد آبادی)

(جواب) تراوی میں قرآن سانااور سنناسنت ہے مگر ہر حافظ پر مؤکدہ نہیں کہ سب پڑھا کریں اگر کوئی جدا پڑھے جب بھی درست ہے اس کے ترک سے عماب نہ ہوگا۔ مگر قرآن کو پڑھتے رہنا چاہئے۔

#### شبينكامسكله

(سوال) شبیند بعنی کلام الله شریف ایک شب میں تراوئ میں پڑھنا ثابت ہے یانہیں بالحضوص الی حالت میں کہادائے حروف بترتیل حتی کھیج الفاظ تک نہیں ہوتی اور مقتدیوں پر بارتطویل وریاءوشہرت علاوہ لہذاالی صورت میں جائز ہے یانہیں۔

(جواب) قرآن شریف کاایک رات مین ختم کرنا بصورت تھی الفاظ وغیرہ جائز ہاور حضرت عثان رضی اللہ عند سے ایک رات میں ختم کرنا ثابت ہاورا گرقرآن تر تیل کے ساتھ نہیں پڑھا مگر الفاظ سے چر بڑھے گئے تو اس طرح پڑھنے میں ثواب کم ہوگا اور باتر تیل میں ثواب زا کداور ریاء تو فرائض میں بھی ممنوع ہے تراوی پر کیا موقوف ہاور مقتد یوں کواگر اس طرح پڑھنا د شوار ہوتا ہے تو نہ بڑھیں فقط۔

## ملفوظات

ا یک مسجد میں مکمل تر اوت کے پڑھنے کے بعد دوسری مسجد میں تر اوت کے میں نثر یک ہونا

ا۔جس صورت میں لوگوں کے بتع ہو۔ نے سے مجد کی بے تعظیمی ہوتی ہے ایس صورت میں چیکے سے ختم کردینا اور کسی کوخبر نہ کرنا بہت بہتر اور مناسب ہے اور جس شخص نے ہیں تر اوت کیڑھ لی ہوں پھر کسی دوسری مجدتر اوت کہوتی دیکھے تو شریک ہوجاوے کچھ حرج نہیں بلکہ ثو اب ہے۔

### تراوت کیس سورهٔ اخلاص کی تکرار

۲-تراوت میں سورہ اخلاص کو مردکرتے ہیں اس واسطے کا ایک بار میں قرآن کی سورۃ ہونا نیت کرتے ہیں اوردوبارہ اس کواس خیال سے پڑھتے ہیں کہ جو کچھ کی ملطی قرآن میں واقع ہوئی اس کا جرفتصان ہوجاوے کہ بیٹکٹ قرآن وصف رحمٰ نعائی شانہ ہے بعض کتب فقہ میں بھی یہ لکھا ہے۔ پس مضا کقہ بیس ۔ اور مرد پڑھنا کس سورۃ کا حرج نبیں ۔ مراس کوسنت نہ جانے اور مرد پڑھنا کس اور مرد پڑھنا کسی وجہ سے مراس وجہ خاص سے سراجیہ کتب فقہ میں کھا ہے اور کوئی ضروری امر نہیں چاہے نہ پڑھے البت ضروری اور سنت جان کر پڑھنا بدعت ہوجائے گا۔

۔ سا۔جو کروہ وقت میں نماز ہودے اس کا اعادہ چاہئے اگر چہ عصر کو بعد مغرب ہی پڑھے کہ جبر نقصان ہوجاتا ہے۔

٣ \_امانت كوبلااذن صرف كرنا ابانت ب كناه بوكا\_

۵۔ جماعت کوچھوڑ کر دوسری متجد میں کہ پوری نماز امام کے ساتھ ملے ہرگز نہ جاوے کہ اعراض جماعت مسلمین سے ظاہر ہے اور دوسری جگہ کا لمنامحتمل اور اس متحبر کا حق تلف ہوتا ہے اور صورت تہمت واعراض۔

#### باب: بھول کے سجدوں کا بیان

## سنن ونوافل میں قعدہ اولیٰ کا حچوڑ نا

(سوال) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے چار رکعت نقل کی نیت کی اور بھے کہ تعدہ میں بیٹھنا ہول گیا۔ای طور پر چاروں رکعت پوری کر لیں اخیر میں قعدہ کرکے سلام پھیرا یہ نماز اس کی ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو نوافل کی اصل رکعات دو ہیں بھی کا قعدہ فرض تھا باوجو در ک نماز کسے ہوئی اور جو نہیں ہوئی تو نقامیں کے رکعت پڑھے دویا چار۔دوسرے ہیکہ ایک شخص نے چارفر ائفل کی نیت کی اور قعدہ اخیرہ کا نہ کیا لیس اس صورت میں جو نقہاء لکھے ہیں کہ اگر پانچویں رکعت کا کر لیا تو فرض باطل ہو گئے اب اگر ایک رکعت اور طلا لیوے گا تو چھفل ہو جاویں گے ہیں جس صالت میں قعدہ اخیر فرض کور ک ہواتو نوافل ہونا کیے ہے جو ہوایا قعدہ اخیرہ کی فرضیت میں بہ نسبت فرائف دنوافل کی جھف صاحب فرضیت میں بہ نسبت فرائف دنوافل کی جھف صاحب ایک فرمیت میں بہ نسبت فرائف میں چاروں بلکہ چھٹیوں جائز گر فرضیت باطل اور نقلیت قائم دونوں نا جائز اور دو سے بیزواتو جروا۔

(جواب) اس کی چار کعتیں ہوگئیں اور قعدہ اولی نوافل میں مطلقا فرض نہیں بلکہ اس وقت فرض ہوتا ہے کہ رکعت اخیرہ بعدوا تع ہوا درجس وقت کہ چھن تیسری رکعت میں کھڑا ہوگیا تو معلوم ہوا کہ یکی قعدہ فرض کا نہ تھا بلکہ قعدہ اس جگہ واجب تھا جیسا کہ فرائض میں بھی واجب ہوتا ہے پس اس کا انجار بحدہ ہو ہے ہوسکتا ہے فل میں بھی اور فرائض میں بھی ہاں اگر مسلی تیسری رکعت کے قیام سے قعدہ اولی کی طرف لوث آیا تو معلوم ہوا کہ بیر قعدہ قعدہ اخیرہ تھا جو فرص ہے پس اس وقت میں تیام سے تاخیر فرض ہوئی اس لئے انجار س کا بحدہ ہو ہو ہو وے گا اور فرض میں قعدہ اولی کا وجوب اور ثانید کن ہوتا ہے۔ مستر داور موقوف فعل مسلی پڑئیں بلکہ قعدہ اخیرہ لینی شرور کعت کے بعد قعدہ اخیرہ لینی ہیں جار رکعت کے بعد قعدہ خدہ ہر صال فرض ہے مسلی اگر اس موقوف سے تجاوز کر ہے قبل اس کے کہ رکعت زائدہ کو مقید بسجدہ ہر صال فرض ہے مسلی اگر اس موقوف سے تجاوز کر ہے تو قبل اس کے کہ رکعت زائدہ کو مقید بسجدہ کرے دور کعت کی رفض ہے اس کو چھوڑ دیا۔ پس کرے دور کو تا بیاب نواس میں مختق ہوگیا کہ مسلی نے قعدہ مفروضہ کو چھوڑ دیا۔ پس خان ہوگیا کہ مسلی نے قعدہ مفروضہ کو چھوڑ دیا۔ پس خان بھر کی اس کے تعدہ مفروضہ کو چھوڑ دیا۔ پس خان ہوگیا کہ مسلی نے قعدہ مفروضہ کو چھوڑ دیا۔ پس خان ہوگیا کہ مسلی نے قعدہ مفروضہ کو چھوڑ دیا۔ پس

فرضيت باطل ہوگئ \_ گرنفليت كابطلان اس وجد ينجيس مواكداس ميں بيقعده فرض ندتھا كيونكد بيد ركعت وسط صلوة من واقع بمولَى بِهِنَمَ خير مِن قبال في الدر المختار تحت قوله والقعود. الا ول ولوفى الا صح () اوراس بعلامة ثامى في العاب

لانه وان (r)كان كل شفع منه صلوة على حدة حتى افترضت القراء ة في جميعه لكن القعدة انما افترضت للخروج من الصلوة فاذ اقام الى الثالثة تبين ان ما قبلها لم يكن اوان الخروج من الصلوة فلم تبق القعدة فريضة انتهى كلامه .

پس اس سےمعلوم ہوگیا کہ چاررکعت اس کی ہوگئیں اور قضا نہ آ وے گی نہ دو کی نہ جار کی پس ان صاحب کا قول غلط مو گیا کہ جو فرماتے ہیں دو کی قضا آوے گی اور دونوں صورتوں میں فرق بھی ظاہر ہوگیا اور یہ جواب موافق فد ہب شخین کے ہادرامام محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزديك فرض دفق مين كوئى فرق نبين جيسا كفرائض باطل موكئة ويسيدى اصل صلوة باطل موكى پس ان کے ڈہب کے موافق سرے سے سوال ہی وار ذہیں ہوتا اور پیمی معلوم ہوا کہ بیقاعدہ کہ كل شفع من النفل صلوة على حدة (٣) كليتيس بكر بعض احكام كاعتبار ي عقال فى رد المحتار وكون كل شفع صلوة على حدة ليس مطر دافي كل الاحكام ولـذالـو تركب القعدة الا ولى لا تفسد خلافا لمحمد رحمه الله تعالى (٣) أثني فقط والله تعالى اعلم\_

سنن ونوافل مين ضم سورة كاحكم

(سوال) آیاسنن ونوافل میں ترک ضم سورت سے بحدہ مہولا زم ہوگا اور وتر کواس بارے میں تھم فرائض كادياجاو كالياسنن كاكدوزين بهى ترك ضم سي مجددة و\_\_\_

ماتبل نمازس فطف كاوقت بذهالبذاده تعده فرض ندربا (m) نفل كى مردور كعت متعقل عليحد ونماز\_

<sup>(</sup>۷) رداختار می ہے کہ ہردورکعت کامتعقل نماز ہونا تمام احکام می ضروری نہیں اور ای لئے اگر کسی نے قعدہ اولی چھوڑ دیاتو تماز فاسدند بوکی اس مین محدر حمدالله کا اختلاف بر

(جواب) ضم سورة يا فاتح نوافل وسنن مين مثل فرائض كے داجب برك سے تجده مبوآ و ب كا فقط داللہ تعالى اعلم -

قومه وجلسه كي دعاؤن كاحكم

(سوال) قومہ وجلسہ میں دعاء مسنونہ پڑھنے سے جو خص کہتا ہو کہ بجدہ سہولازم ہے بیقول صحیح ہے یانہیں۔

(جواب) بيمسكر معلون بين مونا فظ

باب وتر كابيان

فرض پڑھانے والے کے سواکوئی اور وتر پڑھاسکتا ہے یا نہیں

(سوال) یہ جومشہور ہے کہ جوشخص فرض نماز پڑھادے وہی وتر پڑھادے اگر دوسرا شخص پڑھادے توجائزہے یانہیں۔

ت (جواب) درست ہے کہ دوسر شخص ور برج هادے اور جو شہور ہے فلط ہے۔

جس کوفرض کی نماز نہ ملے وہ وتر کیسے پڑھے۔

(سوال) جس شخص کونماز جما عنت فرضوں کی نہ ملے وہ نماز وتر جماعت سے پڑھے یاعلیٰجدہ

زید کہتا ہے کہ وتر جماعت سے نر پڑھے۔ سی سی سی مرح ہے۔

(جواب) وترجماعت سے پڑھ لے فقط۔

دعاقنوت کے بعد درو دشریف کاپڑھنا

( سوال )وتروں میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا جیسے کہ شرح درمختار میں لکھا ہے کے مصرف کر سرک میں بیاتی ہے کہ مصرف شریف پڑھیا جاتے ہے۔

کیسا ہے زید کہتا ہے کہ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا اچھا ہے۔

(جواب) دعائے قنوت کے بعد درود ثریف متحب ہے۔ فقط

# باب الجمعه والعيدين

### جعدكهان اولى موكآ

(سپوال) یہاں بہت ی متجدوں میں جمعہ ہوتا ہےاو لی کس میں ہے۔

(جواب)سبمبحدول میں جمعددرست ہے گربوی مجدمیں اولی ہے یا جس میں امام عالم متقی ہوفقط والسلام۔

### قربيمين جمعه وعيدين كامونا

(سوال) جس مقام پرتفیر مصرحسب فقہاء صادق ندآتی ہوشل قرید وغیرہ یا جس مصر میں حاکم اور نائب بھی نہ ہو کہ اجرائے حدود شرعیہ کرے اور کفار وہاں کے مانع احکام شرعیہ بھی نہ ہوں تو وہاں جمع عیدین قائم کیا جاوے یانہیں اگرایی جگہ قائم کرلیں توضیح ہوگایا ظہر ذمہ باقی رہے گی اور حدیث لاجمعہ ولاتشریق الافی مصر جامع صحیح ہے یاضعیف۔

(جواب) بیصدیت و کفرت علی رضی الله تعالی عند کا سیح ہاوراس پر ہی عمل درآ مد حنفیہ کمٹریم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرید میں اگر غلبہ کفار کا معنوی کا بند تعالیٰ کا ہے۔ قرید میں نماز جمعہ کا میں ادائیں ہوتی۔ البتہ قصبہ یا شہر میں اگر غلبہ کفار کا ہواور اپنا امام خطیب مقرر کرکے جمعہ اداکریں جیسا اب مروج ہوتی جمعہ دا ہوجاتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### ديبات ميں جمعه كايڑھنا

(سوال) چھوٹا گاؤں جس میں جعددرست نہیں اس کی کیا تعریف ہور ہوڑا گاؤں جس میں جعددرست ہود کتنے آدمیوں کا ہوتا ہے اور اگر چھوٹے گاؤں میں جعد پڑھیں تو پھرظم پڑھنا ضروری ہے باہیں اور بڑے گاؤں میں بعد جمعہ ظم پڑھیں بانہیں۔
(جواب) واضح ہوکہ جمعہ پڑھنے کے لئے کسی فاص تم کی سبتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سے بات شری دلیل سے فابت نہیں ہوئی بلکہ شری دلیل سے فابت ہے کہ جمعہ کا پڑھنا ہم گرض ہے فواہ شہر ہویا گاؤں خواہ بڑا گاؤں ہویا چھوٹا گاؤں چنا نچہ یا بھا اللہ بن امنوا اذآ ودی للصلون من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ و ذروا لبیع .

لینی اے ایمان والوجب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکار ہوتو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔
اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں جناب باری نے عام طور پر ہر سلمان کو قر مایا کہ جب جمعہ کے دن
جمعہ کی اذ ان ہوتو لوگ فوراً حاضر ہوں لہذا اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ جمعہ کے لئے کی
خاص قسم کی ہتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ حدیث سے یہ بات ضرور ثابت ہوئی ہے
کہ جمعہ کے لئے اس قدر آدی ہونے جا پہیں کہ جن سے جماعت ہوجاوے چنا نچہ بہتی میں
ہے۔ عن طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنه عن النبی صلی اللہ علیه وسلم قال
الجمعمة حق و اجب علی کل مسلم فی جماعة الا اربعة عبد مملوک او امراة او
صبی او مویض رواہ ابو دائود انتھی مختصراً.

لینی ہرمسلمان پر فرض ہے کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے بجز چار کے مملوک (۱)غلام یا(۲)عورت یا(۲) بچہ یا(۷) بیار کے خلاصہ مید کہ جمعہ کے لئے اسٹے آ دمی ہونے چاہئیں کہ جن سے جماعت ہوجاوے اور جماعت کے لئے سب سے کم درجہ دوعدد ہے اور دو شخصوں سے جماعت ہوجاتی ہے چنانچینیل اللاوطار میں ہے۔

اماالا ثنان فبانضمام احدهما الى الا خريحصل الا جتماع وقد اطلق الشارع عليهما اسم الجماعة فقال الاثنان فما فو قهما جماعة كما تقدم فى ابواب الجماعة.

خلاصہ یہ کہ دو شخصوں سے جماعت ہوجاتی ہے اب ظاہر ہے کہ آیت اوردونوں حدیثوں کے ملانے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کے لئے کسی خاص قسم کی بستی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قدر جماعت آدی ہونے چاہئیں جن کا کم سے کم درجہ دوعدد ہے لہذاان دلیلوں کے بموجب اگرکوئی الی بستی ہوکہ اس میں صرف دو ہی مسلمان ہوں تو اس میں بھی جمعہ فرض ہے ہاں البتہ دفیہ کے نزدیک جمعہ کے لئے مصریعی شہرکا ہونا شرط ہواور اس کے لئے در کیل بیتول بیان کیا گیا ہے۔ لا جمعة و لا تشریق و لا فطر و لا اصحی الا فی مصور دلیل بیتول بیان کیا گیا ہے۔ لا جمعة و لا تشریق و لا فطر و لا اصحی الا فی مصور

قول الصحابی حجة فیجب تقلیده عندنا اذا لم بنفه شنی اخو من السسنة (۱) یعن قول حالی جه به البنداس کی قلیده ار اوت که کوئی السسنة (۱) یعن قول حالی جه به البنداس کی قلیده ار او البنداس کی فلاف حدیث اس کی فی شر سام البنداس کے فلاف حدیث مرفق موجود ہے لہذا جمدے لئے شہر کی شرط تھم انا باطل ہو گیا اور قائل تسلیم نیس رہا اور جمدے بعداحتیا طی ظهر پڑھنا مرکز منا من ورئی نیس ہدو اوجہ سے ایک بیدکداس کے لئے کوئی شرکی دلیل میں ہدیکہ جولوگ آئ کا فی جمدے بعدظهر پڑھنی بتاتے ہیں وہ بیوجہ کہتے ہیں کہ دیم اتوں میں جمعہ کے فرض ہونے میں شک ہاں واسط احتیا طا ظهر پڑھ لئی چا ہے کی اور مدیث کی روسے دیماتوں میں جمد فرض ہے لہذا اب جمد کی فرضیت معلوم ہو چکا کہ قرآن اور حدیث کی روسے دیماتوں میں جمد فرض ہے لہذا اب جمد کی فرضیت میں شک نہیں رہا اور جب شک جاتا رہا تو احتیاطی ظهر بھی جاتی رہی اور اس کے پڑھے

كى كوئى وجنبيس باقى ربى والله اعلم بالصواب حرره الوجير عبدالحق اعظم كرهي عفى عنه:

عن ابن عباس اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعةجمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبدالقيس بجواثي عن البحرين بخارى و ابو دائود وقال جواثي قرية في قرى البحرين. (١)

اورامورمعلومه ظاہرہ سے كرعبدالقيس نے بغيرامرحضرت على كا قامة جعنبيس كيا ازانکہ عادت صحابہ کرام سے بدہے کہ کوئی فعل بغیر امر شارع کے نہیں کیا کرتے خصوصاً زمان نزول وی میں اورخصوصاً ابتداء اسلام میں معبد ااگر بیامرا قامة جعد مخملد منوعات شرعید سے موتا توالبتداس كى نبى ميس نزول وى موتا اورعدم نزول وحى اقوى ادله جواز سے ب\_ چنانچ دھرت جابراورابوسعيدن جوازعزل يراى طرح استدلال كيااوركها: كنسا نعزل والقرآن ينزل وهكذا.

اور شوامداس کے بہت ہیں والیضا نماز جمعہ مانند سرار صلوۃ کے ب الا ماوردبه النص بالتخصيص كالخطبه وغيره (٣) اور بالاتفاق جميع صلوات سب جكر بال فرق قرى ومدن كانم بهي كاديابى مادر الدسا يصاً حديث الجمعة الجمعة واجب على كل محتلم . (٣) عام ب جميع امكن كوبل تخصيص بلا دعظيم وغيره ك اورحسب قاعده اصوليه عام جب تك كو كي خصص صحح موازن اس كي توقيت وغيره يس نه موعموم برمحمول موتا إلى وه حديث جس رفرقه محصبه نازال وفرحان ب عن على مرفوعاً لا جمعة و لا تشريق الا في مصو جامع . امام احمد فاس مديث كرفع من بهت كلام كيااورا خرفي مله كياليح يهب كديدهديث مرفوع نبيل باورابن حزم ففرمايا الصحيح وقت دنيل الاوطار مي ٢٠٠ وللا جتهاد فيها مسرح فلا ينتهض للا حتجاج . (٥)

ریسیہ، (۲) ہم عزل کیا کرتے تھے جب کر آن ارتا تھا (عزل کہتے ہی مورت مے محبت کرنے کے بعد انزال باہر کرنا تا کہ

عدم برک (۳) مرید کرجس کے متعلق نص خصوصیت کی دارد ہو چیسے کہ خطب و فیر و۔

<sup>(</sup>٣) ونیز قدیث جمعہ کہ جمعہ ہر بالغ پر واجب ہے۔ (1) اوراس میں اجتہاد کے لئے راہ تھی ہے قو اس کو بطور دلیل نہیں کھڑا کیا جاسکیا۔

پس بیحدیث موقوف کیوکرمعارضداس مدیث ندکوره بالا کا کرسکتی ہے بلکہ بیحدیث متکلم فیہ ہے امام نووی فرماتے ہیں:۔حدیث علی متنفق علی ضعفہ (۱) علاوہ اس کے اور احادیث اس کی مؤيدات بي بخارى شريف ش عقال يونس كتب زريق بن حكيم الى ابن ابى شهاب وانا معه يومئذ بوادا لقرى هل ترى ان اجمع وزريق عامل على الارض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم وزريق يومنذ على ايلة فكتب ابن شهاب وانا اسمع يا مره ان يجمع الحديث بطوله (r) ابن ابي شيبة من طريق ابي رافع عن ابي هريرة عن عمر سال ياس-

ان عمر رضى الله تعالىٰ عنه كتب الىٰ اهل البحوين ان اجمعوا حيث ما كنتم قال هذا يشتمل القرى والمدن وصححه ابن حزيمة . ٢٠)

الم يبيق طريق وليد بن مسلم سلائے إلى: قالت مسالت الليث بن معد رايه عن التحميع في القرى، فقال كل مدينة اوقريتفيها جماعة امرو ابالجمعتفان اهل مصرو وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمرو عثمان بامرهما وفيها رجال من الصحابة . (م)

القصداحاديث كثيره مايين ضعاف وحسان اس بارے ميں اسفار معتبره ميں موجود ميں تو معلوم ہوا کہ جہاں جعد پڑھناضروری ہازآ تکدوعیدتارک جعدسب برعائد ہوباق جعدے کے جماعت کا ہونا ضروری ہے اور تعیین جماعت متیقن اقوال مختلفہ وارد ہوئے۔ چنانچہ صاحب فتحالبارى كااتوال نقل كئاماوه عيين جوخود شارع شريف عثابت معتقن وواجب التسليم

مدیج بیے کہدہ موقوف ہے۔

<sup>(</sup>۱)علی کی حدیث کے ضعیف ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔

<sup>(</sup>٢) يونس نے كہا ہے كدرريق بن تكيم نے اين شہاب كوكھاہ اور ميں اس وقت ان كے ساتھ (وادى القرى ميں قا) كدكياتم مناسب بيحية موكدي جعير وع كرون اورزرين زين برعال بي كياس برحكومت كرر باب اوراس من ایک جماعت سود انیول وغیره کی ہے اورزدیق ال وقت ایلہ میں تھا تو این شہاب نے لکھا ہے اور میں س ر ہاتھا کہ انہوں نے اس کو حکم دیا کہ بوری مدیث جمع کردے۔

<sup>(</sup>٣) الن الى شيبالى رافع كى روايت عالى جريره كن عرب روايت كرت بين عرف الل برين كوكها كرتم جهال كهيس

ہوجمعہ پڑھو۔ابن الی شیبہ کہتے ہیں کہ ریحکم دیمهات اور شہروں پرشائل ہےاوراس کوائن ٹزیمہ نے مجھے کہاہے۔ (۴) کہا کہ میں نے لیدہ بن سعیرے ان کی رائے دیمهات میں جعہ کے متعلق دریافت کی تو فر مایا ہر مجکہ شہرہ و کہ دیمهات جبال لوگ ہوں کے دہاں جھ کا تھم دیا جائے کیونکہ الل معراوراس کے کناروں پر رہے والے عمر وعثان کے زیانے میں ان كے عم سے جود ير صفح تھے اور آن على يہت سے محابہ تھے۔

ہے فرمایا:۔

اثنان فما فوقها جماعةقال في النيل لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص وقد صحت الجماعة في سائر الصلوة باثنين ولا فرق بينها وبين المجمعة وليم يات نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الجمعة تنعقد بكذا وكذا. (١)

پی حاصل ید که جب دو محص کسی مکان میں ال کر جماعت سے جمعہ پڑھ لیں تو وہ ادائے ما وجب علیہا سے بری ہوگئے ہذا ہوائتی سیدمجر نذیر حسین سیدمجر عبدالسلام غفر له سیدمجر الوائسن -

آیت سے فرض ہونا جعد کا عام طور پر ہر جگد ثابت ہوا شہر ہو یا قریب لی تحصیص شہر کی نص کے مقابلہ میں موافق قاعدہ اصول حنفیہ کے احتاف کو کرنا چاہئے وافدا لیس فلیس ماور خلاف قواعد اپنے فد برب کے فتو کا دینا کا لحجاری فی الصحاری دباطل ہے: بسل هو «هرس مسن هرسات الشیطان اور ابوداو دمیں ہے بساب الحجمعة فی القری حدثنا عثمان بن ابی شیبة و محمد بن عبد الله المخزومی لفظه قالا نا و کیع عن ابر اهیم بن طهمان عن ابی جسمر ق عن ابن عباس رضی الله عنه قال ان اول جمعة جمعت فی الاسلام بعد جمعت فی الاسلام بعد جمعت فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینة الجمعة جمعت بجواثی قریة من قری البحرین قال عثمان من قری عبد القیس.

اور صلوق جمعه ادا کر کے پھر ظہر پڑھنا ایک محدث امر ہے اور وسوسہ شیطانی حدیث میں آیا ہے کل محدث بدعة لاء تلطف حسین ۔

بسم الله الرحم أن الرحيم حامد الله على جزائل نعمائه وشاكراله على جلائل الآنه ومصليا على رسوله محمد افضل انبيائه ومبلغ انبائه وعلى سائر الصحب والآل ومن سلك مسالك اقتفائه اقول وبالله التوفيق.

بيجواب فتوى كے چھوٹے گاؤل ميں بھى جمعة فرض ہاكر چدوبال دوائى مسلمان مول

للعه ـ ہرنگ چیز بدعت ہے۔

جر رسي بي يونكر روايات معتره مي حديد بيام ثابت بكر فرضت تماز جعد كم معظم مي قبل المجرت بوجي تقي مركم جناب رسول الله المناكر كم معظم مي القلمة جعدى بسبب غلبه كفارك قدرت بي كابد القلمة جعد عاجز رب ليكن الل مدينه وآپ في واسطا قامة جعد كام فر مايا تقا اور حسب علم آپ كه مدين طيبرش جمع بوااور تا مقدم رسول الله الله الله جد جاري فر مايا تقا اور حسب علم آپ كه مدين طيبرش جمع بوااور تا مقدم رسول الله الله على النبي ربا چنا ني شوكاني نيل الاوطار مي فرمات على النبي و ذلك ان المجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه و مسلم و هو بمكة قبل الهجرة كما اخوج الطبر اني عن ابن عباس فلم يتمكن من اقامتها هنالك من اجل الكفار فلما هاجر من ها جر من اصحابه الى المدينة كتب اليهم يا مرهم ان يجمعوا فجمعوا انتهى عبارته (۱)

اور واله ابن ماجة وقال فيه كان المحد المحدد ال

<sup>(</sup>۲) الله تعالی نے ہم کواس کی ہدایت کی ، کے تحت بیان کرتے ہیں کہ وودن ہم کوانلہ تعالی نے مقرر فر مایا اور ہم کواجتہاد کی طرف نہ متحوادر طرف نہ متحوادر کی استحداد کی استحداد کی استحداد کی استحداد کی ایک دوایت ہا اور اس کا کام ختم جب آپ اول اول مدید آتے تو ان کو جعد پڑھایا جیسا کہ این اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں ان سب کا کلام ختم میں استحداد کی ایک استحداد کی استحداد کی ایک استحداد کی استحداد کرد کر استحداد کی استحداد کی

مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة انتهيٰ(١)

اورجب آپ مدینظیب میں رونق افروز ہوئے تو اول جمعہ جو آپ کودہاں ہوا آپ نے نماز جمعہ اور جانی اور اس وقت تک آیت جمعہ مرکز نہ نازل ہوئی تھی بلکہ ایک مت کے بعد نازل فرمائی ہے چنانچ اتقان میں ہے:۔

سورة الجمعة الصحيح انها مدنية لما روى البخارى عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال كنا جلوساً عند النبى صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سورة الجمعة واخرين منهم لما يلحقوا بهم قلت من هم يا رسول الله المحديث ومعلوم ان اسلام ابى هريرة بعد الهجرة بمدة وقوله قل يا يها الذين ها دوا خطاب لليهود وكانوا بالمدينة واخر السورة نزل فى انفضاضهم حال الخطبة لماقدمت العير كما فى الاحاديث الصحيحة فثبت انها مدنية كلها انتهى عبارة الاتقان ٢٠٠)

پی ان روایات سے ثابت ہو چکا کہ زول آیت جمعہ کا بعد فرضیت جمعہ کے ہائ آیت کے نزول سے ابتداء فرضیت جمعہ کے ہواہے، کے نزول سے ابتداء فرضیت جمعہ امت پڑئیں ہوئی بلکہ نزول آیت کا بعد فرضیت جمعہ کے ہواہے، بہت سے احکام اس قبیل سے ہیں کہ اول حکم نازل ہوگیا اور آیت اس باب میں بعد میں نازل ہوئی ہے آیت بھی ای قتم میں داخل ہے سیوطی انقان میں کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عبدالرمن بن کعب بن بالک سے روایت ہے اور وہ اپنے والدکی بصارت جانے کے بعدان کولے جایا کرتے تھے اپنے والد کی بصارت جانے کے بعدان کولے جایا کرتے تھے اپنے والد کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جب جعد کے دن اذان کی آ واز سنتے تو سعد بن زرارہ کے لئے کہتے ہیں تو شہوں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ اذان کی آ واز سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لئے فرماتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بدوئ خص ہے جس نے پہلی مرتبہ ہم کواپنے گھر کے نچلے حصد میں بنی بیاضہ کے تھر لیے میدان میں ایک جگہ جس کو تھے احضامات کہا جا تا تھا بحت کیا تھا میں نے پوچھا کہ اس وقت تم کتنے آ دی تھے تو فرمایا جا لیس آ دمی اس کو ابن ماجہ نے دوایت کیا ہے اور ان کے بارے میں بیابی کہا ہے کہ نجی اکرم چھانے کے کمہ سے آ نے کے کہا ہوں نے بیابی کہا ہے کہ نجی اکرم چھانے کے کمہ سے آ نے کے کہا ہوں نے بی ہم کو جعد کی نماز پڑھائی تھی۔

<sup>(</sup>۲) سورہ جعدے متعلق سی تھ کہ اورہ مدنی ہے جیسا کہ بخاری نے ابو اسر قصدوایت کیا ہے کہ ہم رسول اکرم بھی اس کے ساتھ بیشے ہوئے سے کہ آم رسول اکرم بھی کے ساتھ بیشے ہوئے سے کہ آپ پرسورہ جعد بازل ہوئی جس سے ساتھ بیٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں (آخر صدیث تک ) اور بیات معلوم ہے کہ ابو ہر پڑ ہجرت کے ایک مت بعد اسلام لائے اور اللہ تعالی کا بیار شاد نہی کو کہ قبل بیا بھا اللہ بین ہادوا بھو دے خطاب ہے جو مدید میں تھاور بیا آخری سورہ ہو ہوئے کہ اور سے معلی بازل ہوا تھا جب کہ قافلہ آیا تھا۔ جیسا کہ اور یہ صحیحہ میں آتا ہے تو اور تابت ہوا کہ بیسورہ ہوری مدنیہ ہوئی اور یہ محید میں آتا ہے تو اللہ بیا کہ بارے میں بارٹ تم ہوئی )۔

النوع الثاني عشر هو تا خرحكمه عن نزوله وما تاخر نزوله عن حكمه الى ان قال ومن امثلته ايضاً اية الجمعة فانها مدنية والجمعة فرضت بمكة الى اخر ما قال.(١)

پر جوعلاء فرماتے بیل کفرضت جدبعد بحرت مدینطیبر شل بولی ال آیت سواگر الن کی برمراد ہے کہ وہ آیت جس سفرض ہونا جدی ایم کومعلوم ہوتا ہے، مدینہ شل نازل ہوئی تو بیق لی برقول الن کا درست اور بجا ہے اوراگر بیم منی جی کہ جدمد ینظیب شل بعد بجرت اس آیت سے بی فرض ہوا تو ہرا بال بھیرت پرواضح ہے کہ بیدا نے خلاف واقعہ کے ہے، چنا نچاو پر کی احادیث سے فلا ہر ہوگیا اور بیروایت ابودا و دوغیرہ کی ہے: حجمع اهل المدینة قبل ان یقلمها رسول الله صلى الله علیه و مسلم وقبل ان تنزل الجمعة فقالت الانصار ان للیهو دیوم بیجت معون فید کل سبعة ایام وللنصاری کک فہلم فلنجعل یوم نجتمع فیه فند کر الله تعالیٰ و نصلی و نشکرہ فجعلوہ یوم العروبة و اجتمعو علی اسعد بن فند کر الله تعالیٰ بعد ذلک اذا نو دی للصلواۃ من یوم الجمعة الا یة انتهیٰ (۱)

سویدردایت معارض ال پہلی ردایت کے کہ جس میں امررسول کا با قامۃ جعہ ابت
ہوتا ہے ہرگز نہیں ہے چونکہ بیاجتماع انسار کا ازرائے خود قبل امر رسول اللہ کے کہ ہوا تھا اور وہ
صلوٰۃ عفل تھی۔ اس کے سب سے انہوں نے فرض ظہر ترک نہ کیا کیونکہ یہ کیے ہوسکا تھا کہ اپنی
رائے سے ایک امرا بجاد کر کے فریفہ تی سجانہ تعالی کوچوڑ پیٹے اور بعد امر رسول اللہ کے فریفہ
دورکعت پڑھی گئی اور اس کوم قط ظہر تھر ایا گیا لیس ان دونوں واقعات میں چھی خالفت اور تعارض
نہیں ہے۔ الحاصل محقق ہوگیا کہ فرضیت جعہ مکہ عظمہ میں ہوچی تھی اور مکہ میں اقامۃ جمعہ سے
تعذر رہا اور مدینہ طیب میں کہ مصر تھا اور مسلمانوں کو تمکن اقامۃ جمعہ بامر رسول اللہ کھی

<sup>(</sup>۱)بارہویں تم وہ ہے جس کا تھم زول سے متاخر ہے اور جس کا نزول تھم سے متاخرہے یہاں تک تُکُفر ما کا کہ اور ان کی مثالوں سے جھرکی آیت بھی ہے کیونکہ وہ مدنی ہے اور جھ مکہ عن فرض ہوا یہاں تک کے فرمایا۔

<sup>(</sup>۲) رسول الله و الله الله الله المساورة جمد كازل الوف كي الله الله ينتق بوس اورافعار فها كهاكه يبود كاليك دن بكده السمس المرابطة تقطع الموقع إلى الوف الركا الأكابكي الكافرة أو آو بهم على المدن اليامقر ركرليس كه السمس بم الله تعالى كاذكركري اور نماذ يرحيس اور شكراواكرين چنا في جمد كدن كوا يوم العروية (عربول كادن) قرار ويا داوراسعد بن ذراره كه پاس تم جوت أميول في الكونماز يزهائي الس كه بعد الله تعالى في يا تعازل فرمائي اذا و دك للصلاة من يوم المجمعة -كدجي جودكون نماز كه لئة علايا عاشة فرتك.

جارى ر با اور جومواقع محل اقامة جعد ند تق مثل عوالى قبا وغيره و بال جعد جارى نبيس موا حالانكد و بال بهت مسلمان مقيم شفاور ند بحى بعد ميل و بال جعد پرها گيا۔ چنانچد ابوداؤ د ميل روايت ہے۔

عن ابن عباس ان اول جسمعة جسعت في الاسلام بعد ماجمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثي قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبدالقيس انتهى.(١)

پی اگر برقربیدی اگر چه مغیره بوجه فرض تفاقه کیا وجتی که حضرت والی نالوگول کو امر نظر مایا جیسا که الل مدید کوامر فر مایا تفا حالا اکتر بیلی او احتیا که الل مدید کوامر فر مایا تفا حالا اکتر بیلی اول خول آپ کا قابی بر بریشر کی طرف فرض آور بعد اس کے جب آپ نے بجرت فر مائی تو اول نزول آپ کا قبایش بوا۔ اور و بال چوده ۱۳ روز آپ نے اقلمة فر مائی اگر چه عدوایا ما قلمة شی اختلاف ہے مگر کتاب بخاری اصح اکتر بیلی بھی جوچوده ۱۳ روز فر کور بیل و و سب سے دائی ہے اور ایس ان قامة قبایش آپ کو دوجمد بیش آئے کیونکد آپ بیر کے روز قبایش فروش بوک اور بیر بی کے روز پندر ہویں دن مدید کو فرض ہے تم اقلمة جمعہ کر اور نا الله الله تعلق فرمایا کر تم پر نماز جمعہ فرمایا کر تم پر نماز جمعہ فرض ہے تم اقلمة جمعہ کر اور جانب رسول فرض ہے تم اقلمة جمعہ کر اور جانب رسول الله فلی کیا وجتی جو صاحب مرکی وجوب جمعہ برائل قریل ہیں۔ ان پر اس کا جواب واجب ہے۔ بخاری میں ہے ۔ حداث انس بن مالک قال لما قلم وسول الله صلی الله علیه وسلم الملینة نول فی علو المدینة فی حی یقال لهم بنو عمو بن عوف قال فاقام وسلم المدینة نول فی علو المدینة فی حی یقال لهم بنو عمو بن عوف قال فاقام فیھم اربع عشرة لیلة الحدیث (۱)

اورجن علاء کواس روایت جعد جواتی سے شبد وجوب جعد برائل قری ہواہ وہ کی وجہ سے درست نہیں ہوائی درست نہیں ہوائی گاؤں نہ تھا بلکہ شہر تھا اور جب اس میں احمال ان معنی کا ہواتو استدلال ورست ندر باکہ : افا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فی العینی شرح بعنوری

وحكى ابن القيس عن الشيخ ابى الحسن انها مدينة وفى الصحاح للجو هرى و البلدان للزمخشرى جو الى حصن بالبحرين و قال ابو عبدالبكرى هى مدينة بالبحرين لعبد القيس قال امرأ القيس م

# ورحنسا كسانسا من جواثى عشية تعسالي النعساج بين عدل ومحقب

يريد كانا من تجارجواثي لكثرة ما معهم من الصيد اراد كثرة امتعة تحارجواثي قلت كثرة الا متعة تدل غالبا على كثرة التجارو كثرة التجار تدل على ان جواثي مدينة قطعاً ان القرية لا يكون فيها تجار كثيرون غالباً انتهسى. (١) اور با آ تكريفش اوقات اطلاق قريكا باعتباراس كمعن لغوى اجماع كدين پركسي بوجاتا بنال الله تعالى وقالو الو لا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم . (٢)

لینی مکہ وطائف اور اگر سیم ہی کرلیا جاوے کہ جوائی قریر تھا تو یہ کیے معلوم ہوا کہ اہل جو ائی نے حضرت بھی کی اجازت واذ ن سے وہاں جعدادا کیا تھا اور آپ کواس کی اطلاع ہوکر آپ نے اس کی تقریر بھی فرمائی آج تک یہ سی سے بابت نہیں ہوا ہے کہ یہ خل ان کا باذن واجازت آپ کی تقریر بھی فرمائی آج تک یہ سی سے بابت نہیں ہوا ہے کہ یہ خل ان کا سے باذن واجازت آپ کی صدیمہ جھے جانب کی اجازت سے کرتے تھے۔ چنا نچہ بعض علاء شل علامہ شوکائی وغیرہ نے عذر کیا ہے درست نہیں ہے کیونکہ بہت افعال صحابہ کرام بعض علاء شل علامہ شوکائی وغیرہ نے عذر کیا ہے درست نہیں ہے کیونکہ بہت افعال صحابہ کرام بسے بلا اذن صرح واجازت آپ کے ہوا کرتے تھے۔ چنا نچہ خودای امر جعہ میں اسعد بن زرارہ نے قبل امر رسول اللہ اکے جعہ قائم کیا تھا جیسا کہ صدیث ابوداؤد سے او پر ٹابت ہوا اور

<sup>(</sup>۱) جساحتال آس کیاتواستدلال باطل ہوگیا ، عنی شرح بخاری میں ہادراہن قیس نے شخ ابوالمن سے روایت کی ہے کہ وہ (جوانی ) شہر ہے ۔ اور جو ہری کی صحاح میں اور زخشری کی بلدان میں ہے کہ جوانی بحرین میں ایک قلعہ ہے ابو عبد البحر کی فرماتے ہیں کہ وہ بحرین کی صحاح میں اور زخشری کا ہے۔ امراء الفیس کہتا ہے۔
عبد البحری کر فرماتے ہیں کہ وہ بحرین میں ایک شہر عبد الفیس کہتا ہے۔
(شعر) اور ہم روانہ ہوئے اس طرح کہ گویا ہم جوائی سے شام کے دفت بھیڑیں بلند سی سے شور یوں اور رسیوں کے درمیان یعن گویا وہ جوائی کے تجارے شے مراد جوائی کے تجارے شے میں کہتا ہوں کہ سال کی زیاد تی سے کہ جوائی شہر تھا کہ یک کہتا ہوں کہ سے کہتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس شخص پر کیوں نداتر اجوان دونوں گاؤں میں سے بردا رکا الشد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''دہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس شخص پر کیوں نداتر اجوان دونوں گاؤں میں سے بردا

بقوله عن ابن عباس رضى الله عنه اول جمعة جمعت فى الاسلام بعد جمعة جمعت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد عبدالقيس بجواثى من البحرين (بخارى و ابو دائود) وقال جواثى قرية من قرى البحرين الى احر ماذكر فى جواب المجيب.())

اورحاصل اس کابیہ ہے کہ اگرچہ یہاں اذن سے رسول اللہ ﷺ کے نہ ہو باکسی نے خبر اس ا قلمة كى آپكونىدى موتاكرآپ كى تقرىراورسكوت موجب جوازهم رائى جاو يركر چونكر آپكى حیات میں اہل جواٹی نے بیا قامت جمعہ کی تھی تو اگر بیا قامۃ ناجائز ہوتی تو بالضرور بذریعہ وحی کے آپ کواطلاع دی جاتی اور آپ اس کوشع فرماتے ہیں جب کہ آپ کواس کی ممانعت کا حکم نہ آیا توبیا قامت درست اور جائز ہوگئی اوراس کی نظیر میں واقعہ عزل کو پیش فریاتے ہیں۔اب بندہ عرض كرتا ب كدجوامر صحابة في ائي رائے سے بدون علم واطلاع رسول الله على كمل درآ مدفر مايا اوراس کی ممانعت میں مزول وحی نہ ہوا تو اس امر کے جواز کی دوشرطیں ہیں ایک بیکراس میں کوئی نص ممانعت کی موجود نه مودوسرے میک عام صحاب اس پر تعال فرمادی ندچند فراصحاب اگر کوئی نص ممانعت موجود موتو ہر گر صحاب کا تعال معبر نہ ہوگا بمقابل نص صرح سیح کے اور نہ یہاں ضرورت نزول وکی کی موگ کدو فص ممانعت خود بمزلدوی کے موجود ہے چنانچ سب پرواضح ہے اورا گربدون اطلاع نص کے اکثر صحابے بھی کوئی عمل کیا اور اس پر اٹکار کیا گیا تو وہ بھی قابل اعتاد کے نہ ہوگا اور ضرورت نزول وی کی نہ ہوگی ۔ کیونکہ قول اور فعل رسول اللہ ﷺ کامثل وی کے ہے بلکہ ایسے مواقع میں اس کے مقابل دوسری نص کی حاجت ہوتی ہے جومؤ پدرائے صحابہ کے مو-چنانچه باب متعديس بعداوطاس كرسول الله الله المحتد وابدا آبادتك حسوام من كل الوجوه فرمادياتها اوربعداس كبسبب بجرى استحريم كبعض صحابي اسكوناجا تزقرارديا ادرا کشرنے اس پر بھی عمل کیا اس میں نزول وی کانہیں ہوا بھر بھی کوئی اس کو جائز نہیں کہ سکتا

اوراس كےاورنظائر بھى موجود يى اور باب عزل مين خود جو ازى نص موجود ہے كہ خود جابر ضى الله عنقل فرماتے يى -

قال قلنا يارسول الله كنا نعزل فزعمت اليهود انما لمؤدة الصغرى فقال كذب اليهود ان الله اذا ارادان يخلق شيئا لم يمنعه .(١)

پس جب كه جابر رضى الله عنه كوجواز اس كامعلوم موچكا تفاادرا كثر صحابهاس يرتعامل ركهت تے اور کوئی نص اس کی حرمت کی نہتی اس پر بھی جب بعض نے اس فعل کا اٹکار کیا تو حضرت جار برقر ماتے ہیں کہ پیغل باجازت رسول اللہ عظمہ مواہداورکوئی وی اس کے ترک کی نہیں آئی تو كس وجهسے بيعل ناجائز موسكتا ہے ہاں اگر بيعل خلاف اولي موتوبيد وسراامرہے بخلاف مسئلہ ا قامت جعد کے اس میں کوئی دلیل جواز جعد کی موجوٹیس ہے بلک نص صرت فعل رسول اللہ عظمہ وتعامل صحابيا المع والى وغيره ساس كى ممانعت بديبى وصرت باورابل جواتى كديرعم علامدرحمة الله عليه وه قربيصغيره تفا- چندنفر صحاب تنے كه چندروز محبت رسول خدا عظام سيمشرف موت تنص اور بیشتر قربیصفیرہ میں بھی جالیس پھاس آ دی ہوتے ہیں۔ پھر بہال نزول دی کے باجودالی نص خالف موجود ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ پس اس کو باب عزل میں پر قیاس کرنا ایسے علامہ محقق سے بہت بعید ہے معہد ااگر کوئی اس رائے کو باوجود عدم صحت قبول بھی کرے تو اس سے جواز اقلمة في القرى تكلما بن فرضيت مجربيروايت مجيب صاحب كوكيا مفيد موكى كدوه دوآ دى قربيه يربهى جمعه فرض فرمات مبين ندمعلوم تقل اس عبارت سے مجيب صاحب كوكيا تائيد كى اور حفیہ فرماتے ہیں کہ جواتی مدید تھا۔ چنا نیم حققین لغت حدیث نے تصریح فرمائی ہے کماذ کرنااور عادت ہے کسدینہ پرقرید کالفظ بولا جاتا ہےاور قرید کوریند کوئی نہیں کہتا لبدا اگر کس نے جواثی کو قربیکها توده جست اس پزئیس که جواثی قربیها بلکه ده مدینهٔ بی تقالیس در بی صورت اقامة جمعه الل جواثی کی نبض صرت و با جازت رسول خدا عظاہے کہ اس میں کچھا شکال نہیں \_ بعداس کے مجیب صاحب فتح البارى سے آتار حضرت عمرو حضرت عثان وغيره رضى الله عنبم اجمعين فقل فرماتے ہيں اوريدان كومفيزيس كيونك حضرت عمرضى اللدتعالى عندك تامي جولفظ حيدما كنتم (٢)واقع

ہاس سے بیصاحب عوم امکنہ ثابت کرتے ہیں کمدن اور قری کوشامل ہے سواولا ہم کہتے ہیں كه أكرحسب الحكم جيب صاحب عموم امكنه عى مراد جوتو بيعموم صحارى اور بحاركو بهى مشتمل باور صحابی میں کسی کے نزد کیے بھی جعدادانہیں ہوتا تو جس طرح محاری و بحار کووہ خصیص کریں مے ای طرح ہے ہم قری صغیرہ کو تخصیص کریں ہے،اعنی بائنص المرفوع، تانیا اگر مراد حضرت عمرضی الله عنهم تعليم صميم بيق كيونكر مظنون بوسكما ب كد حفرت عمروس سال تك حفرت الله المناح المناس کومشاہدہ فر ماویں چرآپ کے تعامل کے خلاف پر جرائت فرماویں حاشا و کلابیہ ہر گر حصرت عمر رضى الله عند مينيس بوسكا - ثالثًا بفرض محال أكر مرادان كي عموم بى بينة خلاف نص قطعي فعل رسول الله ﷺ کے کس طرح معتبر ہوگی لہذا مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عموم مدن ہے نہ اشتمال قری علی ہذا اثر حضرت عثان وغیرہ کا یمی جواب ہے اور ای دجہ سے صاحب فتح نے يهال اشتمال قرى خيال فرمايا بوه اول آثار كوخلاف حضرت على رضى الله عند كدان كزديك موتوف ہے۔ اور بسبب موتوفیت ان ہرسہ اتا کے ان کو شبت معاند جان کرفر ماتے ہیں کہ رجوع طرف مرفوع كى واجب بيك حنفيه حال اس يربوئ كدنصف مرفوع يعن فعل رسول مخلف ہیں بلکسب کے زدیک وہ ہی معبر ہے کہ جس پر جناب رسول خدا ﷺ کو ہمیشہ دیکھتے ربخ تتے حصرت عمر اور حضرت عثال اور ابن عمر وبی تھم دیتے تھے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حفرت مذیفہ وغیر ہمارضی الله عنبم فرماتے سے پس کوئی اونی صحابی بھی حفرت علی کے خلاف نبيس كرسكنا جدجا ئيكدا كابر صحاب بب جمله اصحاب كرام كي كلام كوبالا تفاق موافق فعل رسول الله ﷺ کے عمل کرنا جاہے اور اگر خلاف متبادر ہوتو تاویل کرنا واجب ہے اور اگر تاویل بھی نئہ بوسكة ترك كردينا جائ اور خرب اپناموافق فعلى رسول الله الله على كرنا جائب اوراوير بم لك يك بي كرجتني احاديث موقوف يامرفوعه بلفظ عوم آنى بي وه سب مخصوص بي اس يس عموم مدن بنقرى اورجهال قريدكا لفظ واردمواج وبالمرادمدينه ب-حسب لغت قرآن فقريه فيره ورندوس سال ك فعل رسول الله على الله الله الله الله المحاسبة عنالفت موكى - چنا نچداوير ذكر موچكا - الحاصل نه اتوال صحابين اختلاف باورندرجوع الى الرفوع سے جواز اقلمة قرى ثابت بيس نمب حفيه يركس طرح كاشكالنبيس بالبت نظرغائر دركار باور جرجناب رسول الله على جعديس كس قدرتا كيدفرمات مصاورترك جعد يرتغليظ فرمات بي اوراس كوتمام الل عوالى سنة معبذا

اقامة جعدكا كم فرمايا نرتك جعد يرتغليظ فرمائي بسي سعصاف ظاهر بكدتمام صحاب اللعوالى يسجحة تفكدية كيداور تغليظ أنبيس لوكول يربجن يرجعه فرض بالل قرى الل صحارى اس ے خارج اور مستی میں علی بدا آیة کے عوم اور عوم الفاظ جملہ احادیث واردہ فی الجمعہ سے بھی بد لوگ خارج بین لبذا کسی قربی میں بھی کسی نے جمعہ قائم نہ کیااورا گر کسی مخص کواس کا دعویٰ ہوکہ وبال جمعه موتا تفاتواس كوثابت كريدورنه معاذ الله بيلازم آوسه كاكرتمام الل عوالى بترك جمعه فرض طعی فاس ہوں۔استغفر الله اور احادیث سے صرح ثابت ہے کہ عوالی سے لوگ مدین طبیب میں نوبت بنوبت آتے تھے کہ ایک جمعہ کوچند آدی آئے باتی اپ گھر پردہ اور دوسرے جمعہ کو دومری جماعت جو پہلے جمعہ کونیآ کی تھی۔ جمعہ کے دائسطے مدینیآتے اور وہ جماعت جو پہلے جمعہ کو مدينة أكاتى اين كمريروتى اورجواوك اين محمر بررج تقدده ظهر برصة رج تقدوبال مجمى انهول نے جعدادانہیں کیا۔اور بیامر بعلم رسول الله ﷺ بلکہ بامررسول الله ﷺ تھا تو اگر الل قرى يرجعه فرض تفاتو معاذ الله جناب رسول الله الله القامت جعد كا علم ال لوكول كونه فرماني يس كيا مخالف تحم بسليغ مدا انول المدك من وبك. (١) كرت بركزنيس بلك الل قري يرجيد فرض بی ندفقا۔ اور نوبت بنوبت ان کا آنا واسطے تھیل برکات زیارت کے تھا اور بغرض تعلیم مسائل ديديد كربر برجاعت إنى افي اوبت يس شرف زيارت سيمشرف بوجاو اورمسائل دیدید سیکو کریس ماندگان کو تعلیم کرے۔ بخاری میں ہے:

عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عضازوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس يتنا وبون الجمعة من مناز لهم والعوالى الحديث قال العلامة ابن حجر في شرحه قال القرطبي فيه رد على الكو فيين حيث لم يوجبو الجمعة على ما كان خارج المصركذا فيه نفل لانه لو كان واجبا على اهل العوالى يتنا وبو اولكانوا يحضرون جميعا انتهىٰ.(١)

ے اطراف میند سے نائب بنایا کرتے تھے (ختم مدیث تک)علاما بن جرا پی شرح میں فرماتے ہیں کر رطبی نے فرمایا کاس میں اہل کوف کی تروید ہے کہ ان کے نزد یک جمعال پرواجب بیں ہے جو شہر کے باہر ہو، یہ سنلدز برخور ہے کہ اگر المراف والوں پرواجب ہوتا تو وہ نائب نہ بناتے بلک وہ سب خود صافر ہوتے (ختم)

سحان الله ابن جرٌمرحم نے كيا انساف اور ديانت كوكام فرمايا كه باوجودتصلب اين منهب شافعی کے فق کوظا ہر کر گئے کہ اہل قری پر فرضیت جمعہ کی ہرگز اس صدیث سے نہیں ثابت ہوتی جیسا کہ قرطبی کفلطی ہوئی بلکہوہ مان گئے کہ اس مدیث سے اہل قری پر جعد فرض نہ ہونا ثابت ہوتا ہے گر ہاں اتنی کی رہی کہ ابن تجر بنظر انصاف یفر ماتے کہ اس صدیث سے قریبیل جعد كا دانه بونا بھى ثابت بوتا ہورند باقى ماندگان كوالى اپنى قرى مىں جمعدادا كياكرتے اس واسطے کہ جعبہ کے فضائل اور کثرت تو اب جوان کے دلوں میں رچا ہوا تھا تو تمام عمراس سے محرومی کیونکر گوارا کرتے بلکہ صحابہ کرام بنظران کی کثرت حرص حسنات مسابقت الی الخیرات ایک جمعہ کا ترک بھی گوارا نہ فرماتے اورخودرسول اللہ ﷺ جوارحم الناس اپنے صحابہ پر منتے اور نوافل وسنن وفضائل ومستحبات کے لئے ان کوامرندب فرماتے تھاس کا بھی ضرور امر فرماتے حالانکہ کہیں اس کا پیت نہیں ہاں سے خود ہویدا ہے کقریکل اقامة جمع تھی نہیں ہے چہ جائیکدان پرفرض ہوتا۔ پس ان دلائل واضحہ سے ہراال انصاف پرمثل آفابروش ہوگیا کہندقری صغیرہ میں جعداد اموتا ہاورنمان لوگوں برا قامة جمعدواجب ہاورندان كوادائے جمعد كے لئے شہر ميں جانا فرض ہے پس مجیب اوران کےمعاومین کاریکھنا (کروجوب جعدکے لئے خاص کی بتی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر چھوٹے گاؤں میں جعد ہوسکتا ہے) احادیث صیحہ کے صریح خلاف اور محض دعویٰ بلا دلیل ہاور مجیب صاحب جوعموم آیت سے بینکالتے ہیں کداس میں کوئی قید ہیں ہے۔

جہاں ادا ہوتا تھا وہ سب پہلے معلوم اور مقرر ہوچی تھی اور قبل نزول آیت سب تو اعد ممہد ہو لئے ہوں اور ایس سب تو اعد ممہد ہو لئے ہے۔ پس اس آیت کے اندر جومون خاطب ہیں بیدہ ہو مین ہیں کہ جن پر فرضیت جعد مقرر ہوچی تھی۔ پس اس کے عوم سے کی کے اسٹناء کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ سرے سے داخل ہی نہیں تھے۔ علی ہذا القیاس جواحادیث ان میں عام لفظوں سے وجوب جمعہ بیان کیا گیا ہاں سب سے وہ لوگ فیکورہ بالاحدیث سے مشتی ہیں۔ جیسا کہ آیت شریف:۔

ان الذين كفروا سوآء عليهم أنذر تهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون .(١) میں اگر چدلفظ موصول عام ہے مگر مراداس سے وہی معدودے چند کا فر ہیں کہ جو سابقدروز از ل میں کافر مقدر ہو چکے تھے۔ جیسے ابوجہل ابولہب وغیر ہمانہ کل کفار کیونکہ بعد مزول اس آیت کے لاکھوں کافرمسلمان ہوئے اگراس آیت سے عموم جنسی مراد ہوتا تو کسی طرح درست نہیں موسكتا على بداجمله احاديث وارده باب جمعه وآيت جمعه من الفظ موصول مس اللقرى وغيره داخل بی نہیں ہیں کی خصیص کی ضرورت بڑے مر چونکہ مجیب صاحب نے فوراور فکر کو کام نہیں فرمایا جو عام الكهديا اوراشاره موچكا بآپ كتباك قيام ش اختلاف ب كد كتفروز مواكر جب ہم نے بخاری اصح الکتب براعماد کیا تو ان روایات کی مخالفت کچھ مفرنہیں ہر چند کہ وہ روایت سیح موں مرصحت روایت منافی اس کے خلاف واقعہ ہونے کی نہیں ہوتی ۔مثلاً سیح بخاری میں عمر رسول الله عظیم من تین روایتی میں -ساٹھ برس، تر یسٹھ برس، پیٹسٹھ برس، سویہ ہرسہ روایت بروئے سندسی ہیں مگر موافق ومطابق واقعہ کے ان میں سے ایک ہی روایت تریسٹھ برس کی ہے اور دو روایتی خلاف واقعہ کے ہیں۔ سوان دوروایت کو یاغلط کہاجاوے یا کوئی معنی مجازی لے کران کی تاویل کی جاوے گی۔ بہر حال معنی ظاہری خود دو سیح روایت خلاف واقعہ کے ہیں ایسے ہی باب قیام قبایس چندروایتیں ہیں کہ خلاف میچے بخاری کے ہیں از ال جملہ ایک روایت میں یہ بھی زکور ب كرآب بروز جعددينة شريف لے كاورآب نے بن سالم من نماز جعداداك اس روايت سے بھی بعض علماء نے جواز جعد قری تجویز کرلیا۔اگرچہ ہم کو بعداعمادروایت بخاری اس پروثو ق

كرنا ضرورى نہيں ہے بلكه بي خلاف واقع ہے كيونكه جب آپ بير كو قباميں تشريف لائے اور

بندرهوي روز بيرك دن مدينه منوره من داخل موئة بمراه من بن سالم من جعد را صف ك

<sup>(</sup>۱) بِشَكَ جُولُوكَ كَافْرِ بُوجِيجَ بِين براير بِهِ ان كُنْ عِن خُولُوا آپ ان كوڈرا كيں ياندڈرا كيں وہ ايران ندلا كيں كے۔

کیامعنی ہوئے بیروایت سیح نہیں ہے بلکہ لطمی راوی کی ہے لیکن اگر سی طرح نماز جمعہ نی سالم میں تسلیم بھی کی جائے تو بن سالم محلّه مدینه طیبه کا ہے اور فناء مدینه میں واقع ہے کہوہ آ باز نہیں ہے اوراس ونت آباد تفااور مدينه طيبه كامحله ثاركيا جاتاتها كيونكه فناء مدينه يش واقع تفاجيها كهترة البيت بھی فناء مدینه میں خارج مدینہ دا تع ہے سوریہ جحت مجوزین جمع قری کومفیز نہیں ہے حنفیہ کومفر نہیں اور بمقابلہ روایات کے جواویر نہ کور ہوئیں کچھ معتر بھی نہیں اور بیسب تقریر برتقریر وجوب جعه بحالت قیام مکہ ہے اور یہی حکم مینے ہے اور اگربیاس خاطر بعض علماء یہ تعلیم کرلیا جاوے کہ جعمہ مدينه طيبه من فرض مواتب بھی اعتراض جوانب مدينه ميں جمعه نه مونے كااور الل عوالى كے تنادب كاباقى باورحفيدك لئے عدم وجوب جعد برائل قرى وعدم صحت جعد قرى كے لئے دليل كافى ہے۔ چنانچیابن جرنے اس کا قرار کرلیا پھریہ کہ جیب صاحب نے اڑ حضرت علیٰ میں کلام کیا ہے جس سےان کی ناوا تفیت اصول حدیث وفقہ سے معلوم ہوگئی۔ بیں سنو کہ جو حدیث موقوف کہاس میں قیاس کو دخل ہو قول صحابی کا ہوتا ہے اور ایسے ہی موقوف کوصاحب فتح القدير حسب قاعده اصول فقه فرماتے میں کہ بمقابلہ حدیث مرفوع معتبرنہیں ہوتے اور جوحدیث موقوف کہ قیاس کو اس میں خل نہ ہویا وہ مؤید ومشید بحدیث مرفوع ہووہ خود بحکم مرفوع ہوتی ہے، اور میار علی شم ٹانی ہے نداول سے کیونکر شرطیت عبادت کی رائے اور قیاس سے ثابت نہیں ہو عتی بلکماس کے لئے نص صریح ہونا در کار ہے ہیں حضرت علی کا صحت جمعہ کے واسطے مصر کا شرط فر مانا بدون نص شارع عليه السلام نبيس موسكتا ..... ورند كيب موسكتا ب كدحسب زعم مجيب اوراس ك شيوخ اور اتباع کی آیت:۔

يآيها الذين امنوا اذا نودي للصلواقمن يوم الجمعةالاية(١)

عام ہواور دیگرا حادیث بھی باب جعد میں سے عام ہوں۔اور حضرت علی کرم اللہ وجہان کو جانے ہوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہان کو جانے ہوں اور چھر نصوص قطعیہ کو وہ اپنی رائے سے خصوص بنا دیں اور تخصیص سنے ہوتا ہے قدر مخصوص میں معاذ اللہ علی کرم اللہ وجہدے یہ کسے ہوسکتا ہے کہ آیت قرآنی وحدیث رسول کواپنی رائے سے شخ کر دیں بیتو کی عامی کا بھی کام نہیں ہے قوبا لضرور علی کرم اللہ وجہدے پاس وہ علم تھا کہ جس سے خصیص ان ضوص کے ہوتی ہے اور اس سے انہوں نے خصیص فرمائی اور خود ظاہر ہے کہ جس سے خصیص ان ضوص کے ہوتی ہے اور اس سے انہوں نے خصیص فرمائی اور خود ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہد بعدرسول اللہ علی کے تین روز بعد ہجرت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کے علی کرم اللہ وجہد بعدرسول اللہ علی کے علی کہ ماکھ کے ایک وہ کے ایک وہ کا کہ کام کی کرم اللہ وجہد بعدرسول اللہ علی کے میں روز بعد ہجرت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کے میں روز بعد ہجرت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کے میں روز بعد ہجرت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کے میں دور بعد ہجرت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کے میں دور بعد ہورت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کے میں دور بعد ہورت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کے میں دور بعد ہورت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کی کرما لیک دور بعد ہورت فرما کی کھورت فرما کر قباہی کے میں دور بعد ہورت فرما کر قباہیں جناب رسول اللہ علی کہ کی کے دور کی کی کرما کو کی کرما کے دور کردیں کردیں کی کرما کر کی کردیں کردیں کردیں کے دور کی کرما کر کردیں کی کردیں کردیں کردیں کردیں کے دور کردیں ک

<sup>(</sup>١) اے ایمان والوجب كرجعد كون نماز كے لئے اذان دى جائے ( حتم آيت مك )

سے آ ملے تھاورباد جودفرضت جعد کے مکہ میں پھرآپ کا قباش جعدنہ پڑھنانہوں نے دیکھا اور یہ نفس تعلق عدم فرضت جعدالل قری کے ان کومعلوم ہوئی اور پھر بدیہ طیبہ میں جناب رسول اکرم کی کی فدمت میں رہ کردس سال تک دیکھے رہے کہ بھی کی قریباورگاؤں میں نہ جعد ہوا اور نہ آپ نے باوجود علم کے کی اہل قریبا کو تھا تا گلہ جمع کا دیا اور نہ کی کے عدم اقامتہ جمعہ پر اسکو سرزش فرمائی اور نہ استی ارش فرمائی اور نہ استی ارش فرمائی اور نہ استی ارش فرمائی اور نہ استی ارشاد فرمائی یہ موقوف اور اثر علی نہیں ہے بلکہ مرفوع ہے اعلی درجہ کا اور یہ بات اہل علم پڑتو ظاہر ہے گر بعداس تقریب کے میں خیال کرتا ہوں کہ کوئی ناقہم بلیہ بھی اس کا اور یہ بات اہل علم پڑتو ظاہر ہے گر بعداس تقریب کے میں خیال کرتا ہوں کہ کوئی ناقہم بلیہ بھی اس کا انکار نہ کرے گا۔ دوسری مرفوع سے اور جب دوسری احادیث صحاح کے میں خیال تو اثر نہ کورضعیف نہیں رہا بلکہ مرفوع سے اور جب دوسری احادیث صحاح کر تی مرفوع سے اور جب دوسری احادیث صحاح کر تی مرفوع سے اور جب دوسری احادیث مقررہ اہل اصول ہے ۔ اب اس اثر کوضعیف کہنا اہل علم کی شان نہیں ہے اور جوت شرطیت معرواسطا قامتہ جمعہ کے اس بی اثر سے کائی ہے چہائیکہ اور بھی بہت کی احادیث شوعیت شرطیت معرواسطا قامتہ جمعہ کے اس بی اثر سے کائی ہے چہائیکہ اور بھی بہت کی احادیث شوعی میں دوسوں۔

قربيميں جمعہ پڑھے یا ظہر

(سوال) اگر قرید میں جمعہ پڑھ لیوے بایں وجہ کہ احادیث میں وارد ہے اور محد ثین اور شافعی صاحب رحم اللہ کا و مذہب ہے تو ہوجائے گایا گنمگار ہو گا اور ظہراس کے ذمہ باقی رہے گا۔ (جواب) قرید میں جمعہ حنفیہ کے نزدیک اوائی ہیں ہوتا تو ان کے نزدیک قرید میں جمعہ نہ پڑھے کہ ان کا جمعہ درست نہیں ہوتا۔ اور نہ ظہر قسمہ سے ساقط ہوتی ہے اور جماعت نماز جمعہ کی نفل نماز کی جماعت ہوکر کراہت تحریمہ ہوتی ہے کہ جماعت نوافل کی بتداعی کمروہ تحریمہ ہے۔ فقط البت حسب نہ ہب شوافع و بعض محد ثین کے جمعہ اوا ہوگیا اور ظہر ساقط ہوگی۔ فقط واللہ تحالی اعلم۔

### احتياط الظهر كامسك

(سوال) جولوگ آج کل بعد نماز جعہ کے چار رکعت احتیاط الظہر پڑھتے ہیں اور اس کے تارک
کوملوم جانتے ہیں اور یہاں تک پابندی اس کی ہوگئ کہ بعض شہروں میں تو مثل جدہ وغیرہ کے
جماعتیں اس کی ہونے گئی ہیں آبایہ نماز احتیاط کی اس صورت مسئولہ میں جائز ہے یا نہیں اورا گر
الی پابندی ایک خاص خص کے عقید ہے میں نہ ہوتو اس کوالی پابندی کے زمانہ میں دوسروں کے
ساتھ مشا بہت اس عمل کی جائز ہے یا نہیں اورا گروہ پڑھے گا ان ہی میں داخل ہوگا یا نہیں ۔ اور
بصورت عدم پابندی واصرار کا لوجوب کے فس اس نماز احتیاط کا کیا مسئلہ ہے جس نے اس کو نکالا
ہوگا یا بعض علی بھی پڑھتے ہیں۔ والٹد اعلی ہے اور تھی پہنچا اور تجب پر تبجب ہے کہ اس نماز احتیاط کو کوام کیا بعض علی بھی پڑھے۔ ہے کہ اس نماز

ان کے پاس کون می دلیل کتاب وسنت وقیاس واجتهاد سے ہے اور بظاہر مینماز احتیاط نماز شک پائی جاتی ہے۔ اگر جعد نہ ہوا تو ظہر ہوجائے گی آیا۔ قیاس اس کا صیام ہوم الشک پر ہوسکتا ہے۔ پائیس اور مجملہ دوسری بدعات محدث فی الدین کے ہے پائیس۔

(جواب) ند بب حفیہ میں شرائط جعہ میں مصر یعنی شہراور ہونا امام یا اس کے نائب کا لکھتے ہیں البذا چونکہ ام اوراس کا نائب ہندوستان میں بسبب تسلط کفار نے ہیں پایا جاتا تو بناء ند بب حفیہ پر جمعہ نہ ہوا اور چونکہ دیگر ائمہ نے بیشر طنہیں رکھی تو ان کے ندا بب پر جمعہ ادا ہوجاتا ہے مگر چونکہ دوسری خرابی بیہ ہوگئ کہ ایک شہر میں دوم تین جگہ جعہ کا پڑھنا ان کے نزد یک درست نہیں جس کا جعہ اول واقع ہوتا ہے اس کا جمعہ تو ادا ہوا اور جس کا بعد ہوا اس کے ذمہ پرظم کی نماز قائم رہی اور

يه حال دريافت نبيس موسكما كركس كاجمعه يهله موار توان غدامب يرجمي كل تعدد جهد ميس مرحض كو ترددادائے جعدادر سقوط ظهر میں رہتا ہے۔اس وجدے لوگوں نے ایجادا حتیاط ظہر کا کیا تھا۔اگر جعدادانه بووع كاتوظير باليقين ذمد عاقط ادابوجاوكي اور جعدادا بوكياتويركعات نفل موجاوی گیاملاس کی ہے مرحفوں کامیمل پندنیس اول قربیا حقیاط وجوب کے درجہ کو پینی اورخود بدعت ہے۔ دوسرے بعضے اولی النزاع آپس میں جھڑا اٹھانے والے ہو گئے اگر درجہ احتياط واستجاب ميں رہتے تو خيرسهل بات تھی۔ پھر بير كہ جن علاء سے شرطية وجود امام و تائب دريافت موئى بوجى علاء يبهى لكهت كماكرامام ونائب سي تعذر موتومسلمين ابناامام جمعه مقرر كركے جعداداكري بس حسب اس روايت كے سب جگدامام موجود ہوتا ہے توالى حالت ميں جبمعرض جعه يرها كيااداموكيا اور توطظهر ذمه عروجكا يساحتياط ظهر لغوم اورجوان لوگوں کے نزدیک قول علاء کامعترنہیں قو خود شرط جمعہ کی مفقود ہے جائے کہ ظہر جماعت سے يرها كري بيكيا بموقع بات بكر مرط جمعه كى موجود نبين اورفقط ترودكى وجه ي نوافل كو بجماعت پڑھا کریں ادر فرض وقت کو فرادی لیعنی تنہا پڑھیں یہ خت خرابی ہے پس احناف کا احتياط ظهرتوباي وجه پندنبين كرتامول فيخصوص اس صورت نزاع مي اور ديگرانل غدا بب يربيه اعتراض ہے کہ اگر تعدد درست نہیں تو دیدہ دانستہ اس حرکت اللینی کو کیوں اختیار کیا۔واجب ہے كەسب جمع ہوكرايك جگه جمعه كوادا كريں الغرض بيام نهايت لغواور فضول اورستى دين كاباعث ہادرموجب کمال غفلت اور بے بچائی دین سے ہونے کا ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔ كتبدالراجي رحمة ربدرشيداحمه كنكوى عفي عندرشيداحم استلاه

المحق حق المطلوع وسطح الصدق حق السطوع فما قال ملك العلماء مسلطان الا تقياء زين المفسرين رئيس المحدثين نعمان او اننا مجدد زماننا نائب رسول الله صلى الله عليه الصلواة من الله الاحدمولانا العالم العامل الحافظ المحاج رشيد احمد مد الله ظلال فيوضه على رؤس العالمين اللهم آمين فهو حق والمحق احق باتباع واولى لان الحق يعلوو لا يعلى . حرده اذل تلائدة الفقير محرصين الدبلوى عفا الله عندي على على مدرده اذل تلائدة الفقير محرصين الدبلوى عفا الله عندي على على مدرده المرسد من المحتمد المرسد من المرسد من المرسد المدرد المدرسة المد

جواب هذا سيح حسبنا الله حرضيظ الله محمر ساكن درگاه حضرت سلطان نظام الدين اولياء ضلع

رہلی\_

المجيب مصيب محمر حسين خان خورجوى بقلم خود \_اصاب من اجاب محمر حمايت الله عفاالله

ن۔

### جواب دوم ازعلائے دہلی دامت افا داہم

(سوال) صورت مرقوم من معلوم كرنا جائي كري نماز احتياطي حطرت رسول الله الله عليه عابت نيس مح حضرت سيق من عابات من كرا مخضرت الله عليه عليه على الله عليه الله عليه على والمحلم من موجود م بسروايت ابن عموانه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد صلوة المجمعه حتى ينصوف فيصلى ركعتين في بيته (۱)اور كتب فقي من محملة زماننا ايضا ومنشاء جهلهم صلوة الا ربع بعد يهم وقد كثر ذلك من جملة زماننا ايضا ومنشاء جهلهم صلوة الا ربع بعد المحمعة بنية النظهر وانما وضنعها بعض المتاخرين عند الشك في صحة المجمعة بسبب رواية علم تعلد في مصر واحد ليست هذه الرواية المحمنة وصاحبه على اني افتيت مرازا بتركهابعد صلو تها خوفاً ما عن الا مام وصاحبه الفرض وان الجمعةليس بفرض اتنهى . ماقال صاحب المحر (۱)

اس روایت فنهید سے داضح ہوگیا کہ احتیاطی ند حضرت نے پڑھی ہے نہ صحابہ کرام نے نہ آ تمہ اربعہ نے پڑھی ہے نہ صحابہ کرام نے نہ آتمہ اربعہ نوجی اور نہ امرکیا ساتھ اس کے بھی کئی کا ور رہ بھی کتب فقہ میں کھا ہے کہ احتیاطی تو کسی طور درست نہیں ہوتی نہ عقال ونہ تقال ونہ کھفا و نہ الہا ایست الحد معبة بالشبهة من وسوسة واسطان انتہی ورد بحر گفت سر اوار نیست کہ فتو کی دادہ شود کہا رد کعت بعد جعد دریں زماند رہا کہ راہ کی یا بند عوام جماس از جعہ بلکہ بسااست وردل عوام چنیں خوام دفت کہ جمعہ فرض نیست کہ راہ کی یا بند عوام جماس از جعہ بلکہ بسااست وردل عوام چنیں خوام دفت کہ جمعہ فرض نیست کہ راہ کی این عرفانی شرح وظہر کانی ست ودر کفرایں چنیں کس کہ اعتقاد فرضیت مدارد جمعہ درائے نیست کذائی عرفانی شرح

راست پڑھا رئے تھے۔ (۲) جمد کے بعد چار کھتیں پڑھنا ظہر کی نیت ہے اس بناہ پر ہے کہ اس کو بعض متاخر بن نے جمعہ کی صحت میں شک کی بناء پر آراد دیا ہے اس روایت کی بنام کہ ایک شہر میں گئی جمعہ جمیس ہو گئے ۔ کیکن بیدوایت نہ مخار ہے نہ امام اور صاحبین سے مروی ہے تھی کہ میں نے متعدد باراس کے آگ کا فتو گا دے دیا۔ ( بحر )

سلطانی و كذانی فتح القدريمن باب شروط المسلؤة وغيره در فسول عمادی آورده است كه فرضيت جعه ساقط في شوداگر چه تمامي شرائط منعدم مي شوند كذانی اسكندريد في الباب الآخر فقط والله اعلم بالسواب حرره العاجز ابومجم عبد الوباب الفنجا بي المجمئكوي ثم لللتانی نزيل الدبلی تجاوز الله عند زنبه الحم و الحجلی في اواخر شير الله الذي انزل في القرآن -

الومحرعبدالوم إب رسول الاواب خادم شريعت\_

نمازا حتیاط ظهر جوا کر لوگ بعد جعد کے پڑھتے ہیں یہ نماز ندع ندا لحد عددست ہندقتہ میں پائی گئی مرف علاء دین کا قیاس ہے کیونکہ یہ نماز خرالقرون میں نہیں پائی گئی ہیں جب کہ کتاب الله اورسنت رسول اللہ بھی ہے تاب نہیں تو ایسی نماز کا پڑھنا بدعت سعیہ ہے تی ہم باو کتاب اللہ اللہ کا مضمون معلوم ہوتا ہے ہیں اس صورت میں یہ نماز احتیاط الظهر کسی طرح درست نہیں بعد جعد چھنتیں پڑھنی چا ہمیں حردہ محمد المدین پٹیالوی حقی واعظ جامع مسجد دہلی تقیم محمد میں یہ دہد جد حصل فتح وری۔

محمد الميرالدين المتاالجواب مح عبد الطيف عنى عند عبد الطيف ١٣٩٥ المتاركة ا

نماز احتیاطی محض بناوٹی ہے کی خیر القرون میں سے منقول نہیں ہے بدعت سریہ ہے بلکہ کتب فقہ میں ہے کہ شل صوم شک کے دنوں بھی نہیں ہوتے۔ امیر احمد پشاوری۔ اصاب من اجاب حررہ محمد للین الرحیم آبادی ثم انتظیم آبادی۔ سید محمد عبدالسلام۔ محمد شمس الدین۔ ابو محمد الحق عبدالحق عبدالحق عبدالحق۔

~a 11~a 1199

 قادر على عنه فقير محرحسين ١٢٨٥ فقير مصنف تينخ فقيرو كليات مدحيه فقير

شهراورديهات مس احتياط الظهر برصخ كاحكم

(سوال) بعد نماز جعدا متياط الظهر جوچار كعت پر صفح بي بد پرهن چاست مانبين؟

(جواب) قصبيس اورشهريس جعدادا موجاتاب لهذااس كيعدظهرند يرهن عاسم فقط

#### احتياط الظهر كامسكله

(سوال) یہ موضع قصبہ سردھنہ سے قریب پانچ کوں کے واقع ہے اوراس سے زیادہ قریب کوئی شہر نہیں ہے اور موضع ندکور میں قریب دو ہزار مردم شاری کے ہے جس میں زیادہ نصف سے مسلمان اور باقی ہندہ ہیں۔ سلمان اور باقی ہندہ ہیں۔ سلمانوں کے دین احکام سے کوئی مانع نہیں ہے ۔ ضروری احتیات کے واسطے دکا نیں ہیں بائیس موجود ہیں۔ روزہ مرہ تمیں بتیس سے زیادہ نمازی بن قوقت میں جمع ہوتے ہیں۔ رمضان شریف میں ساٹھ سرتک اور جمعہ رمضان میں دو سواور عیدین میں ایک ہزار سے زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ موضع ندکور میں جمعہ کی نماز جائز ہے یا نہیں اور بعض عالم امام شافعی صاحب کے قول پڑمل کرتے ہیں اور گاؤں میں جمعہ جائز کہتے ہیں اور احتیاط الظمر بھی الی حالت میں پڑھنی چاہئے اینہیں۔ فقط

(جواب) جس موضع میں دو برارآ دمی بندو سلمان بون اس جگدام ابوسنیفر کے نزدیک جعدادا نہیں ہوتا ہے۔ دہان ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہئے اور جعد نہ پڑھنا چاہئے۔ لی جب جعدادا جعنہ بیں ہوا۔ احتیاط الظہر کہاں بلکہ ظہر کی نماز جماعت سے شل دیگرایام کے پڑھنی چاہئے۔ اور بندوستان کے سب شہراور قصبہ میں جعدادا ہوجاتا ہے احتیاط الظہر کی کچھ حاجت نہیں اورامام شافعی صاحب کے بہاں گاؤیمیں جعدادا ہوجاتا ہے۔ ان کے زد یک بھی کچھاصل احتیاط الظہر کی نہیں ۔ یونکہ بید کی نہیں ۔ یونکہ بید کی نہیں ۔ یونکہ بید بی بی اس مسئلہ میں شافعی ہے ان پڑھی کیا الزم م دے سکتے ہیں ۔ یونکہ بید بات کی بیت اپنی اختیاری ہے جو ند ب ب چاہو اختیار کرو ۔ غیر مقلد بھی یہی کرتے ہیں کہ جو بات کی فیر بیت کی پہند آئی وہ اختیار کرلیتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی آگام ۱۱۔

احتياط الظهر كامسئله

(سوال)جولوگ آج كل بعد نماز جعد كے چار ركعت احتياط الظمر براحت بي اور تارك واس

کے ملوم جانے ہیں اور بہاں تک پابندی اس کی ہوگی کہ بعض شہروں ہیں تو مثل جدہ وغیرہ کے جماعتیں اس کے ہونے آئیس ہیں ایا یہ نماز احتیاط کی اس صورت مسئولہ میں جائز ہے یا نہیں اور اگر اس کو ایسی پابندی ایک خاص شخص کے عقیدے میں نہ رہا مگر اس کو ایسی پابندی کے زمانہ میں ودسروں کے ساتھ مشاہرہ اس کمل کی جائز ہے یا نہیں اوراگروہ پڑھے گا ان ہی میں واقحل ہوگا یا نہیں اور پھورت عدم پابندی واصرار کا لوجوب کے نفس اس نماز احتیاط کا کیا مسلہ ہے جس نے اس کو نکالا ہے کس بناپر نکالا تھا اور کس ورجہ میں رکھا تھا اب کس درجہ میں پہنچا اور تجب پر تجب ہے کہ اس نماز احتیاط کو کو ام کیا بعض علاء بھی پڑھتے ہیں۔ واللہ اعلم ان کے پاس کون کی دلیل کیا بوس نماز احتیاط کو کو ام کیا بعض علاء بھی پڑھتے ہیں۔ واللہ اعلم ان کے پاس کون کی دلیل کیا بوجہ اس واجتہاد ہے ہواور بظاہر یہ نماز احتیاط نماز شک پائی جاتی ہے، اگر جمعہ نہ ہوتو ظہر وجو اے گی۔ آیا تیاس اس کا صیام یوم الشک پر ہوسکتا ہے یا نہیں اور مجملہ دوسری بدعات محد شدنی الدین کے ہے یا نہیں۔

(جواب) ندب حفیه می شرا لکا جعد میل مصریعی شهراور بونا امامیاس کے نائب کا لکھتے ہیں لهذا چونکه ام اوراس کا نائب مندوستان میں بسبب تسلط کفار کے نہیں پایا جاتا تو بناء ندہب حفیہ پرجعہ نہ وااور چونکہ دیگرا مکہ نے بیشر طنبیس رکھی توان کے خرجب پر جعہ ادا ہوجا تاہے گرچونکددوسری خرابی میده وگی که ایک شهریس دو تین جگه جمعه پرهمناان کے نزدیک درست نہیں۔ جس كاجهداول واقع موتا ہےاس كاجمعة واداموااورجس كالبعد موااس كے ذمه برظهركي نماز قائم ربى اوربيه حال دريافت نبيس موسكتا كدكس كالمجمعه يهليه مواتوان بذاهب برجمي محل تعدد جهه ميس مر مخض کوتر دوادائے جمعہ دستوط ظہر میں رہتا ہاں وجہ سے لوگوں نے ایجا داحتیا ط ظہر کا کیا تھا کہ اگر جعداداند مودے كاتو ظهر باليقين ذمه سے ساقط وادا موجادے كى اور جو جعدادا موكيا توبيد رکعات نفل ہوجادیں گی بیاصل اس کی ہے گراحنا ن بینی \* فیوں کا بیمل پینز نہیں۔اول تو ہیہ احتیاط وجوب کے درچہ کو پنجی اور بیزخود بدعت ہے۔ دوسر بے بعضے اولی النزاع لیعنی آپس میں جَمَّرُ النَّانِ والے مو محے اگر ورجہ احتیاط واستحباب میں رہتے تو خیرسہل بات تھی۔ پھریہ کہ جن علاء سے شرطیہ وجودا مام ونائب دریافت ہوئی ہے دہ بی علاء ریجی لکھتے ہیں کہ اگر امام ونائب ت تعذر موتومسلمين امام جعم مقرر كرك جعداداكرين يس حسب اس روايت كسب جگرامام موجود ہوتا ہے توالی حالت میں جب مصریس جعد روحا گیا ادا ہوگیا اور سقوط ظهر ذمدہے ہوچکا پس احتیاط ظهر لغو ہےاور جوان لوگوں کے نز دیک بیقول علماء کامعتبر نہیں تو خود شرط جمعہ کی مفقو د

ہے چاہئے کہ ظہر بجماعت پڑھا کریں بیکیا ہے موقعہ بات ہے کہ شرط ہمعہ کی موجود نہیں اور فقظ تر دد کی وجہ سے نوافل کو بجماعت ادا کریں اور فرض وقت کوفرادی لیعنی تنہا تنہا پڑھیں بیخت خرائی ہے۔ پس احناف کا احتیاط الظہر تو بایں وجہ پہند نہیں کرتا ہول خصوصاً اس صورت وجوب اور نزاع میں اور دیگر اٹال ندا ہب پر بیاعتر اص ہے کہ اگر تعدد در مست نہیں تو دید ہودائستہ اس ترکت لا یعنی اور بے فائدہ کو کیول اختیار کیا۔ واجب ہے کہ سب جمع ہوکر ایک جگہ جمد ادا کریں۔ الغرض بیامر نہایت لغواور فضول اور سستی دین کا باعث ہے اور موجب کمال غفلت اور بے پروائی دین سے ہونے کا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

كتبهالراجي رحمة ربدرشيداحد كنگوبي عفي عنه

رشیداحدا ۱۳۰۰ الجواب مجیح محمد امیر الدین پٹیالوی واعظ جامع معجد دہلی محمد امیر الدین۔ فقیر محمد حسین قادر علی غفی عند ۲۰۱۴ مدرس مدرسه حسن بخش۔

جواب بذاصیح بے حسبنااللہ بس حفیظ اللہ محرساکن درگاہ حضرت نظام الدین اولیا عظم و بل ۔
المجیب مصیب محرحین خان خورجوری بقلم خود۔اصاب من اجاب محرحها یت اللہ عفا اللہ عنہ جواب بہت محصی اور ٹھیک ہے اور خلاف اس کی صلالت و بدعت سئیہ ہے کیونکہ اس فعل نامقبول کوکی نے بھی ائر بعد سے نہیں کیا کہ ما ھو فی البحو و تاتار خانی و غیر ھما من کتب الفقه اور اصل میں یہ یعنی نماز احتیاط الظیم بدعت سئیہ ہے جوایک بادشاہ عباسی معزلی کہ عرب و مجم و غیرہ کا درست نہیں ہے جواب یہ کرے نہ کا دشاہ تعالی کا کی واب یہ کرے نہ حنی نہ بہب میں ہرگزیہ نماز درست نہیں ہے جواب یہ کرے نہ حنی ہے جواب یہ کرے نہ الفیم ہر جگہ جاری کی جاوے جواس کونہ کرے اسے تعزیر لگائی جاوے جومولوی اس وقت عبدالد نیا والد راہم سے اس کا مجدول کیا اور فتووں میں درج کر گئے اور نہ بب خقی کو بالا نے طاق رکھا۔ اس والد راہم سے اس کو جو کی المد بہ نے واب کہ دورکھت یا چار رکھت بعد جعد کے اور پڑھتے تھے۔فقط واللہ تعالی اعلم اور حضرت والعاجز ابو محد۔

سدعبدالسلام غفرله ابومجمد عبدالحق ابومجمد عبدالوهاب البنجابي رسول الادب خادم شريعت نزيل الدبلوى ۵ سااه سيدمجمد اساعيل بذا الجواب تحجيج فريد آبادى جواب صحح ہے محمد فقیراللہ پنجا بی شاہ پور محمد ناظم ملک بنگالہ شلع فرید پور نہرا جواب صحح حررہ ثابت علی اعظم گڑھ۔الجواب صحیح محمہ طاہر سلہٹی مسکین عبدالنی ضلع کرنال۔

فرض ظہرا حتیا طبابی وجہ ایجادہ فی تھی کہ اول میں ایک جمعہ ہوتا تھا گھر تعدد جمعہ پر فتوی ہوا
تو جمعہ مابق تو ہر حال درست ہوا دو سرا بمعہ اصل روایت تو حد جمعہ پر درست نہیں ہوتا۔ اور تعدد کی
روایت پر درست ہوجاتا ہے۔ تو اس احتیاط سے فرض پڑھا کریں۔ امام کا ہونا یا نائب کا بھی
عمہری کہ جب کی شرط من الشرائط میں خدشہ ہر تو یہ فرص پڑھا کریں۔ امام کا ہونا یا نائب کا بھی
حفیہ کے مذہب میں شوط جمعہ ہے بہ سبب ملک کفار کے وہ شرط بظاہر مفقود تھی تو چونکہ بیشرط جمہر
فیم کی کہ شافعی کا اس میں خلاف ہے۔ لہذا جمعہ کو ترک کرنا مناسب نہ جانا۔ فرض احتیاط پڑھنی
شروع کر دی سے وجہ تو پڑھنے کی ہے گرچونکہ ہے بھی فقہاء حضیہ نے لکھ دیا ہے کہ اگر تعذر نصب
شروع کر دی سے وجہ تو پڑھے کی ہے گرچونکہ یہ بھی فقہاء حضیہ نے لکھ دیا ہے کہ اگر تعذر نصب
امام سے ہوتو عامہ نموشین اپنا امام جمعہ کا قائم کر لیویں۔ اور جمعہ پڑھ لیویں تو بنا ہریں روایت
امام سے ہوتو عامہ نموشین اپنا امام جمعہ کا قائم کر لیویں۔ اور جمعہ پڑھ لیویں تو بنا ہریں روایت
احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں کے ونکہ جو حسب روایت حضیہ درست ہوتا ہے۔ گرچونکہ معرکا ہونا شرط
ہے۔ لہذاصح المیں جمعہ درست نہیں ہو سکتا تو خواہ کتنے ہی آدمی جمع ہویں صحرا میں جمعہ نہ کریں
ظہر کی جماعت پڑھیں۔ بندہ رشیدا جمرینگوں عفی عنہ۔

# احکام فطروتکبیرات تشریق کب بیارکرے

(سوال) احکام صدقہ فطر اور تکبیرتشریق کے خطبہ میں سنائے جاتے ہیں۔ حالا نکہ صدقہ نماز سے پیشتر اور تکبیرتشریق یوم عرفہ سے واجب، ہوجاتی ہے۔ لہذا یہ احکام جمعہ اضیہ میں بیان ہونے چاہئیں اور بعض کتب میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پہلے خطبہ عیدین کا بڑھتے تھے۔ یہ تقدیم سنت عثان ہے یابہ مے وان ہے۔

(جواب) عیدین کے احکام کو جوعیدین سے پہلے جمعہ ہوائی میں تلقین بطور وعظ کے سخن ہے اور خطبہ برخ ساہے۔
ہے اور خطبہ میں اردو بیان کرنا مکر وہ ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قبل نماز خطبہ برخ ساہے۔
اس واسطے کہ ان کے وقت میں دور دور سے لوگ حاضر ہوتے تھے۔ اگر نماز برخ ھکر خطبہ برخ سے تو دوروالے شریک نماز نہ ہوتے اور اگر نماز نہ برخ سے تاکہ باہر والے آجاوی اور پھر خطبہ برخ سے تو فلق کشر کہ ناہر کو گئر کہ باہر والے آجادی میں پرخ ھاکہ شرکت باہر فالی کی خطبہ اول میں پرخ ھاکہ شرکت باہر والوں کو حاصل ہوجائے اور خطبہ سے کوئی محروم حاضر نہ رہے۔ اور خطبہ عیدین کا سنت ہے نہ والوں کو حاصل ہوجائے اور خطبہ سے کوئی محروم حاضر نہ رہے۔ اور خطبہ عیدین کا سنت ہے نہ

واجب فقط والله تعالى اعلم -

### عيدالفطركي تكبيرات كاجرأ يزهنا

(سوال) كتاب مبسوط امام هم مين تجبير عيد الفطر مين امام صاحب كيزو يك جركه ما ب-اورامام صاحب في صاحبين كقول كي طرف رجوع بحى فر مايا ہے كي تبير جرى بعيد الفطر ميں بھى كہنا جائے ياسرى ہى پڑھے كيونكداور كتابول ميں سرى تجبير امام صاحب سے منقول ہے۔ اور فتح القدير ميں دونوں مرقوم بين محر رجوع نبين لكما ہوا ہے۔ فقط

(جواب)رجوع كرناامام صاحب كاجواز كليركاعيد الفطريس بنده كومعلوم بين مرعل كرناند بب ما معلام بين مرحل كرناند بب صاحبين يربلا كرابت جائز جانتا بول اورعوام كومع جركرنے سے تو فقهاء نے خود مروه لكھا سے فقط والله تعالى علم

خطبه عيدين وجمعه ايك شخص پڑھے نماز دوسر ایخف پڑھے

(سوال) بروزعیدین و جعداگرایک شخص نماز پڑھادے اور دوسرا بلاعذر خفیہ پڑھے جائز ہے یا نہیں اوراگروہ کروہ ہے تو تنزیجی یا تحریجی حرام ہے یا غیر حرام یا باعذر بباعث اس کے کہ ایک شخص خطبہ پڑھنا اچھا جا نتا ہے اور نماز نہیں پڑھا سکتا اور دوسرا نماز آدپڑھا سکتا ہے۔ گر خطب نہیں پڑھ سکتا اور تیسر افخص موجود نیس یا موجود ہے توان ہرسے صورتوں میں کیا تھم ہے۔ (جواب) بروزعیدین و جعہ خطبہ دوسر شخص کو پڑھنا درست ۔ ہفتط واللہ تعالی اعلم ۔۔

#### خطبه مس اشعار كايرهنا

(سوال) خطبه عيدين يا جعد مين اشعار فارسيد يا عربيد يا اردو پر صف اور مقصود پر صف سے ترغيب وتر بيب بوتا ہے۔ اور اشعار ميں بھی صفحون ترغيب، وتر بيب بوتا ہے جائز بين يائيس مکروہ ہے تو سنز يمي ياتم مي اور بعد شوت القماع پڑھنے والا اشعار کا گنهگار بوتا ہے يائيس ہوتا۔
(جواب) خطبہ جعد وعيدين ميں اشعار پڑھنا خلاف ست كے ہے۔ لہذا مكروہ ہوگا كہ قرون مشہود لہا بالخير ميں ثبوت اس كانبيں اور بيرفة رفتہ نجر بافراط ہوجا تا ہے۔ ليس مكروہ ہوا۔ فقط واللہ تعالی علم رکتبہ الاحقر رشيد احمد گنگوی عند۔
تعالی علم كتبہ الاحقر رشيد احمد گنگوی عند۔

رشداحما بسبار

الاجوبة كلباضحجة خلف مولانا احمعفى عنه محمدقاسم صاحبٌ الجواب سيح محر منفعت على عفى عندديوبندى

اسمداحر

اصاب المجيب سلمه بنده محمود عفى عنه مدرس اول مدرسه عاليه ديوبند

الأجوبة الأربعة صحيحة مستعبدالله خال\_

الاجوبية كلباصحية .....مجرحسن عفى الله عنه ديوبندى\_

جواب سیج ہے احمد من عفی عند دیو بندی جواب اس بناء پرسیج ہے کہ ہاوصف مقتضی کے خطبہ عیدین اور جمعہ میں اشعار کا قرون ثلاثہ سے عدم منقول ہونا دلیل بدعت مکروہ کی ہے۔ کما حررہ ملاسعدر دمی فی کتابہ مجالس الا برار فقط مجمد قاسم علی عنی عنداڑ بندہ رشید احمد عفی عنہ

خلف مولا نامحر عالم على محمد قاسم على ١٣٦٠\_

السلام علیم مولوی محمد قاسم علی صاحب کے تعاقبات دیکھے سوبہت شکر کرتا ہوں کھیجے مولوی صاحب نے کی اور دلیل صحت وہی ہے جو بندہ نے لکھی گرعبارت بدل کراوا کیا ہے سو پچھے مضا لکتہ نہیں شکر ہے کہ جواب توضیح رہا۔ فقط والسلام۔

خطبه ميس عربي عبارت كالرجمه كرنا

(سوال) ایک فخف بھی جمعہ کے خطبہ میں اس نیت سے کہ لوگوں کا اس وقت اجماع ہے بعد نماز چلے جادیں گے بعض ایت اور حدیث کا ترجمہ حسب احکام وقت کردیتا ہے جائز ہے یانہیں۔

بينوا وتوجروا يا علماء دين ان الله لا يضيع اجر المحسنين.

(جواب) خطبہ جمعہ میں سوائے عربی زبان کے دوسری زبان میں کچھ پڑھنا کروہ لکھاہے گر خطبہ کا فرض ادا ہوجاتا ہے کذافی کتب الفقہ واللہ تعالی اعلم۔

غيرعر بى عبارت ميں خطبہ پڑھنا

(سوال) خطبه جعه یاعیدین می ابیات اردویا فاری یا ابیات عربی مون پر هناابیات کادرست بے انہیں۔

<sup>(</sup>۱) کتب نقد می ای لمرح لکھاہے۔

(جواب) ابیات اردوفاری بلکه عربی خطبه جمعه یا عیدین میں پڑھنا مکردہ ہے اس لئے کہ شعر پڑھنا خطبہ میں خالف سنت ہے اور جونعل اور عبادت کہ آنخضرت ﷺ سے ثابت نہ ہواس کو کرنا درست نہیں فقط

محمد بشيرونذيريآ مده ١٢٩٤مولانابشير الدين صاحب فتوجى

خطبه جمعه اورعیدین کازبان مندی می اورفاری مین مروه ہے۔فظ محمد عالم علی عفی عند ۱۲۸۳ محدث مراد آبادی شاگر دمولانامحمد اسحاق صاحب دہلوی دخمہ اللہ۔

#### ملفوظ

### جعه كانواب كس مسجد ميس زياده موكا

جس مجد میں اگ جمد پر صفائیں۔اس میں مجد جامع کا ثواب ہوگا۔البتہ مجد قدیم کا اور کشرت ہوئے۔ البتہ مجد قدیم کا اور کشرت ہوئے۔ اور کشرت ہوئے ہیں۔ اور بڑی امام کے پیچے نماز پڑھنا گناہ مے جب کدوسری جگہتے سنت امام موجود ہے پانچ سوکا ثواب نفس مجد جامع کا ہےاور وجوہ سے اور زیادہ ہوجا تا ہے۔

# باب: جنازه کی نماز کابیان

مبجدمين نماز جنازه يزهنا

(سوال) صلوة جنازه مجريس بموجب احاديث ميحد چنانچدابوداؤريس بـــــ

عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد (١) انتهى ايضا قالت. والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضاء الا في المسجد (٢) سهيل واخيه انتهى ورست بيا الله عليه وسلم على ابنى بيضاء الا في المسجد (٢) سهيل واخيه انتهى ورست بيل خيس ورصورت عدم جواز وليل مح كيا بهاوربيعديث البوداؤد من صلى على جنازة في المسجد فيلا شنى له . (٣) مح بيانيس كونكرصا حب سفر السعادت فرات بيل گاه فرمود بيرون مجد در كاه اثدرون مجد بردوجائز است وصديث الي بريره رضى الله عندكه في فرمود من صلى على جنازة في المسجد فلا شنى له غلااست وصواب آشت كرفطيب بغدادى روايت كرده و گفت كه در أصل فلاشى عليه است بعض آئم مديث ميكويداين مديث خود معيف است چيازا فرادصالح مولى النوا مداست ونماز برابر ابو بكر وعر در مجد گذار ند بحضرت معيف است چيازا فرادصالح مولى النوا مداست ونماز برابر ابو بكر وعر در مجد گذار ند بحضرت معيف است چيازا فرادصالح مولى النوا مداست و نماز برابر ابو بكر وعر در مجد گذار ند بحضرت اعداده بوگى بيده او ساده اعاده بوگى .

(جواب) نماز جنازہ کی مجدیں ادا کرنے میں علاء کا اختلاف ہے امام صاحب کے زدیک روائیس اور حدیث الو جریرہ حسن ہے غلط اور ضعیف نہیں اور آس حدیث سیحیین سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ نے نجاثی پر مسجد سے باہر تشریف لا کرنماز پڑھی اورا گرکوئی شخص نماز جنازہ مجد میں پڑھ لیو بے قینماز اداہوگئی۔اعادہ ضروری نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>۱)عائشٹ دوایت بے فرماتی میں کہ اللہ تعالی کی مسمرسول اللہ نے میل بین بیشا پر مجد میں بنی فماز پڑھی۔ (۲)دوسری دوایت حضرت عائشٹ سے دوایت ہے کہ اللہ تعالی کی تسم بسول اللہ اللہ شکٹ نی بیضاء میل اور اس کے بھائی پر مجد میں بی فماز پڑھائی۔

<sup>(</sup>۳) جمس نے جنازہ پر سجد میں نماز جنازہ پڑھی تو اس کو پھند ملے گا۔ (۳) بھی مجد کے باہراور بھی مجد کے اعدد دنوں طرح جائز ہے اورائی ہریرہ رضی اللہ عند کی حدیث کہ تیفیم نے فرمایا جو خص جنازہ پر مجد میں نماز پڑھے تو اس کو پکھند ملے گاغلط ہے اور تج سے کہ خطیب بغدادی نے روایت کہا ہے اور کہا کہ دراصل ہے ہے کہ اس پرکوئی کٹاہ ٹیس بعض ائر مدیث کہتے ہیں کہ ہدھ دیث خود ضعیف ہے کیونکہ افر اوصار کے مولی التو اص سے ہے اور ابو بکڑو کمڑی ابر مہاجرین وافعہ ار کے مائے مسمجد میں فھاز پڑھتے تضاور کی سے انکار ٹارٹ نہیں۔

بوجه عذرنماز جنازهمسجد ميس بإهنا

(سوال) صلوٰۃ جنازہ اگربسب عذر مطروغیرہ سجدیل پڑھلی جائے تو درست ہے مانہیں۔ (جواب) عذر کے سبب کہ جگہ بسبب مطرکے نہ ہواگر پڑھ لیوے تو مضا نقتہیں ورنہ یہ بھی مسئلہ بختافہ ہے کہ اس کوکر کے کل طعن بنالائن نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

نماز جنازه کےنمازی مسجد میں ہوں اور جنازہ خارج مسجد

(سوال) جنازہ خارج میچہ ہوا ور اس کی نماز پڑھنے والے اکثر خارج میچہ ہوں اور ابعض بباعث دھوپ یا بارش میچہ میں ہوں تو بمذہب حنفیہ جائز ہے یا نہیں اور اگر اکثر خاص میچہ میں ہوں اور بعض خارج میچہ ہوں تو بھی جائز ہے یا نہیں۔اور اگر جنازہ بھی خاص میجہ میں ہواور اس کے نمازی بھی بباعث دھوپ بارش خاص میجہ میں بڑتو جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) نماز جنازه کی مجدین بردهنا برحال مین مروه که ایسان

قبرستان ميسنماز جنازه

(سوال) قبرستان میں صلوۃ جنازہ پڑھنا درست ہے یانہیں۔

(جواب) قبور میں اگر نماز جنازہ کی پڑھد یو ہے قودرست ہے مگر خارج از قبور ہونا بہتر ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

نماز جناز وسنتول سے پہلے پڑھے مابعد

(سوال) جنازہ کی نماز فرض نماز کے بعد سنتوں سے پہلے چاہے یابعدادا کرنے سنتوں کے چاہے۔ (جواب)

نماز جنازہ جوتے کے ساتھ پڑھنا

(سوال) صلوة جنازه مع جوته برهنادرست بيانبين، بالخضوص زين بخس بر-

(جواب) اگر جوتی پاک ہے تو نماز جنازہ درست ہے در نہ درست نہیں۔ایہ ابی حال زمین کا ہے۔ اس میں کا ہے۔ اس میں کا ہے۔ اس نہوں کا ہے۔ اس نہوں کا اور زمین خشک ہو کر پاک ہوجاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### جنازه كى نماز ميس سورة فاتحد كايره هنا

(سوال)سورة فاتحصلوة جنازه مين پڑھے يائيس اور اگر تكبيرين آخرين ميں بھي بجائے دعا پڑھ لے قوجائز ہے يائيس۔

التقوا مواضع المتهم (۱) خود علم شارع عليه السلام كاسيم شخب مختلف كوادا كرك فساد بريا كرناكس كزديك جائز نبيس فقط والله تعالى اعلم \_

### نماز جنازه ميں سورة فاتحه کا پڑھنا

(سوال) سورهٔ فاتحصلو قر جنازه میں پڑھتا کہ حسب احادیث محمسنون ہے۔ چنانچہ:

عن طلحة بن عبدالله بن عوف رضى الله تعالى عنه قال صليت خلف ابس عباس على جنازة فقر أقاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة وحق رواه السخارى والنسائى انتهى وعن ابى امامة رضى الله عنه قال السنة فى الصلواة على الحنازة ان يقرأفى التكبير الاولى بام القران مخافتة ثم يكبر ثلثا والتسليم عند الا خرة رواه النسائى .(٢)

اور محققین علاء بھی اس کی سنیت وافضلیت کے قائل ہیں۔حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ ججۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں:۔

ومن السنة قراء ة فاتحة الكتاب لا نها خير الإدعية واجمعها علمها الله تعالى عباده في محكم كتابه .(٣)

<sup>(</sup>۱) جمتوں کی جگہ ہے بچوا۔

<sup>(</sup>۱) طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ش نے این عباس کے پیچیے نماز جنازہ کی پڑھی تو آ پ نے اس سورہ فاتحہ پڑھی اور قربایا (ش نے اس کے پڑھا ہے) تا کہتم جان او کہ پیسٹ اور قل ہے اس کو بخاری اور نمائی نے روایت کی تماز ش سنت بے کیجیراولی میں فاتحہ آ ہتہ پڑھ لے پھر موایت کے اس کے اس کو نماز میں سنت بے کیجیر کے اور این امام کے اس کو نمائی نے روایت کیا ہے۔
میں بارتجیر کے اور آخری کیجیر کے درمام کے اس کو نمائی نے روایت کیا ہے۔
(۲) سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اس لئے کہ وہ بہترین اور جامع دعاء ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کم اس کے اس کے کہ وہ بہترین اور جامع دعاء ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کم اس کے اس کے کہ وہ بہترین اور جامع دعاء ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کم اس کے اس کے کہ وہ بہترین اور جامع دعاء ہے۔

اور ملاعلی قاری رحمراللہ بھی استجاب کے قائل ہیں۔ بنابریں احتیاط ند بہب شافعی رحمداللہ کے چنانچے ردالحکار میں ہے۔ وقول ملا علی القاری ایضا یستحب قرأ تھا بنیة الدعاء خوو جا من خلاف الشافعی .(۱)

اور قاضی ثناء الله صاحب رحمة الله عليه بھی وصیت نامه میں فرماتے ہیں و بعد تکبیر اولی سور ہ فاتح ہم خوانند انہی (۲)لہذ ابر عایت اولہ فیکورہ فاتحہ پڑھنا ہی اولی ہے یانہیں۔

(جواب) حضرت فخر عالم الله في ناتحة نماز جنازه مي احياناً بحواز برهى بورند معمول ضرورى نه تعالي كونكه امام صاحب قرآن كي ممانعت مديث سه تابت فرمات مي البنة بطور دعاء بردهنا مضائقة نبيل ب-والله اعلم-

کئی جناز وں کی نماز ایک ساتھاور مجنون کی نماز جناز ہ

(سوال) کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مجنون شخص کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی جادے آیا آئیس دعاؤں مخصوصہ سے اس کی نماز پڑھائی جادے یا کوئی اور دعا بھی اور اگریٹیس تو کون می دعا ہے اور اگر چند جنازہ مجتمع ہوں تو علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنا عمدہ ہے یا ایک جا اور پھر ترب کس طرح سے ہاورا گرمردہ بالغ ہواوردوسرانا بالغ تو پھر کیا کرے اگر کسی شخص نے مجنون کے جنازہ پڑھی اللهم اغفو لحینا النے سے بڑھی تو درست ہے یائیس فقط

(جواب) دعائیں نماز جنازہ مجنون کی بلا تفادت تندرست مردوں جیسی ہوتی ہیں کچھ ذرہ بھر فرق نہیں ہوتی ہیں کچھ ذرہ بھر فرق نہیں وہی معمولی دعوات ہیں اور یکسال تھم نماز کا ہے کذائی علمہ عموم الکتب واللہ تعالی اعلم جملہ اموات کو جمع کر کے اس طرح کہ ایک مردہ امام کے پاس دومرا قبلہ کی طرف تیسرااس کے قبلہ کی طرف مف باندھ کرنماز پڑھے ضائر کو جمع کی بناوے اور نہ بناوے جب بھی پچھ حق نہیں، درست ہے اگر ایک طفل ہوتو اس کو بعد جوان کے قبلہ کی جانب رکھے اور دعا مروب میں جمع کر لیوے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

### باب سجدة تلاوت كابيان

سجدہ تلاوت کے لئے تکبیر کامسکلہ

(سوال) تلاوت كلام مجيد كے تجدہ كرتے وقت الله اكبر كيے يانہيں۔

(جواب)الله اكبركه كرجانا جائج اورالله اكبركه كرافهنا جائح فقط

# ياب: بياركي نماز كامسكه

بيثه كرنماز يزهنا

(سوال) ایک هخص بیارگھرے خود چل کر مجد آجاتا ہے اور بیٹھ کرنماز پڑھتا ہے زیداس کو منع کرتا ہے کہ باد جود قدرت قیام کے بیٹھ کرنماز درست نہ ہوگ ۔ ہاں نماز کھڑے ہو کر شروع کیا کر۔اور بعد عاجزی کے بیٹھ جایا کر۔خواہ تو بعض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھا کرے۔اور بعض بیٹھ کر پس قول زید کا صبحے ہے پانہیں۔

(جواب)زيدى كهتاب فقط

### مسافر کے احکام کابیان

مسافراما مقترى مقيمى نيتون كامسكه

(سوال) امام مسافر ہے اور دور کعت کی نیت کرتا ہے مقتدی مقیم ہیں امام کی متابعت کی وجہ سے دور کعت کی نیت کرتا ہے مقتدی مقصل زیب قلم فرمائیے۔ دور کعت کی نیت کرے یا چار کی نیت کرے۔اس مسئلہ کوششر وح و مفصل زیب قلم فرمائیے۔ (جواب) امام دوم رکعت بڑھتا ہے اس لئے وہ دور کعت کی نیت کرے گا۔اور مقتدی چار رکعت کی نیت کرے گا۔اور مقتدی چار

سفرمين سنت وفل بيزهنا

(سوال) سفر میں اگر چدریل کا ہوفرض کےعلاوہ سنت نفل بھی پڑھے یانہیں؟

(جواب) اگرجلدی اور تقاضانه مواوراطمینان موتوسنت ضرور پردهنی چامیس اورنفل کااختیار ہے

#### سفرمیں بھی جعزمیں بھی فقط

### فرسخ اورميل صحيح حدر

(سوال) فرسخ اورمیل کی تحدید معتر کیا ہے۔ ازعزیز الدین صاحب مراد آبادی۔

(جواب) فرسخ تین میل کااورمیل جار ہزارقدم کا لکھتے ہیں گریدسب تقریبی امور ہیں۔اصل میں اس مسافت کا نام ہے کہ نظر میل کرےاور رہی مختلف ہے وقت اور کل اور رائی کے اعتبار سے واللہ تعالیٰ اعلم۔

### صحيح مسافت سفر

(سوال) كتني مقدار مسافت سفريس نماز قصركرني جائي مسب احاديث محيحه

(جواب) چار بریدجس کی سولہ ۱۷ اسولہ ۱۹ میل کی تین منزلیں ہوتی ہیں۔ حدیث و طاامام مالک سے ثابت ہوتی ہے۔ گرمقدار میل کی مختلف ہے۔ لہذا تین منزل جامع سب اقوال کو ہوجاتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### ملفوظ

### اگرا مٹیشن شہر میں داخل نہیں ہے تو قصر کرے

اگرائیشن اس شہر میں داخل ہے تو داخل ہے اور اگر اس کے اندر داخل نہیں تو قصر کر ہےگا۔ جونمازیں پہلے پڑھی گئیں ان کے اعادہ کی حاجت نہیں اور اسٹیشن شہر میں داخل ہونے کے بیمعنی کدریل شہر میں ہوکر جاتی ہوجیسے دہلی میں ہیں وہاں اسٹیشن پر قصر نہ ہوگا۔ اور مدار نظر آنے پڑئیں ہے بلکہ دخول پر ہے۔ فقط والسلام۔

#### شهيدكابيان

چورا ور ظالم کے ہاتھ سے مارے جانے والے کی شہادت (سوال)چورودیگر ظالم وغیرہ اگر کسی کو مارڈ الیس قو مظلوم شہید ہوگا یانہیں اورا گرمظلوم کے ہاتھ سے چوروغیرہ مارے گئے توبیا کہ گارتو نہ ہوگا۔ (جواب)چورادرطالم اگرمظلوم کے ہاتھ سے مر گئے تو شہیر نہیں ہوتے بلکہ فاسق مرتے ہیں اور مظلوم مارا گیا تو شہید ہوا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### حضرت حسين كي شهادت

,

(سوال) زید حضرت عمر رضی الله عند و حضرت علی رضی الله عند و حضرت امام حسین و حضرت حسن رضی الله عنها کوشهید فی سبیل الله نبیل مانتا اور کہتا ہے کہ شہید ہونے کے شرا لکا ان کے آل میں نہیں پائی جاتی اور نہ کسی کا فر کے ہاتھ سے جہاد شرعی میں مارے گئے بلکہ خائق لڑائیوں میں آل ہوئے۔ البته مقتول مظلوم ہوئے ورنہ صریح حدیثوں میں ان کی شہادت پائی جاتی ہے۔ پس آپ کی تحقیق کی فرکر ہے اور زید فرکور کا عقیدہ خلاف سلف ہے یا موافق قانون شریعت فقط۔

(جواب ) شہیدا صطلاح شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ جومظلوم مارا جائے فراہ کسی طرح سے مارا جائے ہیں بایں معنی بیسب آئم مذکورین شہید ہیں اور اجرشہادت کا ان کو ملے گا البتہ احکام شہدا کے جوشل کا ندوینا خون آلودہ ان کے لباس میں فن کرنا ایسے شہداء کے واسطے نہیں ہوتے ان احکام شہداء میں حضرت عمرضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ شریک بیس اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شریک ہیں ہیں گرو وہ خص ا تکار سب شہادت کا کرتا ہے تو غلط ہے کیونکہ رسول اللہ بھے نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوشہ بیدفر مایا ہے۔ اوراگرا حکام فرکورہ شہداء کے جاری ہونے کا انکار ہے تو درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

## كتابالزكوة زكوة كےمسائل كابيان

### نوٹ برز کو ۃ کاحکم

(سوال) نوٹ پرز کو ہ ہے انہیں اوراگر ہے قالوں میں زکو ہ کیوں نہیں ہے یعنی اگرفلوں میں غیرنقدین ہونے کی زکو ہ نہیں ہے تو نوٹ بھی ایسے ہی ہے اس میں زکو ہ کیوں دینا ہوگا۔
(جواب) نوٹ و ثیقہ اس روپے کا ہے جو خزانہ حاکم میں داخل کیا گیا ہے۔ شل خمسک کے اس واسطے کہ اگرنوٹ میں نقصان آجا و ہے تو سرکار سے بدلا سکتے ہیں اوراگر کم ہوجا و ہے تو بشر ط ثبوت اس کا بدل لے سکتے ہیں اگرنوٹ میچ ہوتا تو ہر گز مبادلے نہیں ہوسکتا تھا۔ و نیا میں کوئی تھ بھی ایسا ہے کہ بعد قبض مشتری کے اگرنقصان یا فنا ہوجا و سے قوبائع سے بدل لے سیس پس اسی تقریر سے کہ بعد قبض مشتری کے اگرنقصان یا فنا ہوجا و سے قبل کے سے بدل لے سیس پس اسی تقریر سے کہ بعد قبل میں اس تقریر سے دائوں میچ ہے اور نوٹ نقدین ان میں زکوہ نہیں اگر بہنیت تجارت نہ ہواور نوٹ تھسک ہے اس پر زکوہ ہوگی فقط واللہ تعالی اعلم ۔ اکثر لو گئیس و ہے نقط واللہ تعالی اعلم ۔ اکثر سے شلطی ہے فقط والسام۔

### مال نصاب سے کوئی چیز خرید لینا

(سوال) جس شخص کے پاس مال نصاب ہواوروہ اس مال کی کوئی شئے مثل مکان وغیرہ خریدے تو اس مال پرز کو ۃ ہوگی میاس کی آمدنی پر۔

(جوب) جب تک اس مال سے کوئی شئے نہ خریدی تھی اس پرز کو ہتھی اور بعد خرید نے کے اس پرز کو ہنیں آتی۔فقط

### ز کو ۃ اینے مخصوصین کودینا

(سوال) اگرکوئی عورت نے اپنے ایسے عزیز کوز کو قدے کہ دہ مال اس عورت اور شوہراس کے صرف میں آ وے اور عورت بھی پیرجانتی ہے کہ اگر اس عزیز کوز کو قانہ دوں گی تو سبھی پیرمال ان سب لوگوں کے صرف میں آ وے گا اور میرے بھی اور میرے شوہر کے اور زکو قادوں کی تو بھی ان كي صرف من و علا توزكوة الصورت من ادا موكى يأليس فقط

ے میں رہیں رہوں کے در رہاں ہوئے ہوئے ہوئے ہیں جب دے کر قبض کرادیا پھراس شخص کو (جواب) زکوۃ ایسے خص کودینا درست ہے کل زکوۃ میں جب دے کر قبض کرادیا پھراس شخص کو اختیار ہے جا ہے اس کوہی واپس دے دیوے یا جو جا ہے کر۔ نقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

دوسر عشرمين زكوة اداكرنا

(سوال) زیدکاروبیکی شردیگریس ایک شخص کے پاس امانت ہے زیدنے اس امین کو حریکردیا کہاس قدرروبی فلاس شخص کو قرمیری طرف سے دے دے اور دل میں زیدنے نیت ادائے زکو ہ یا نیت تصدق قیت جرم قربانی یا نیت ادائے صدقہ فطر کرلی۔ اعدر می صورت زکو ہ ادا ہوئی یا نہیں۔

(جواب) ان سب صورتوں میں زکو ۃ ادامو کی فقط۔

زكوة كى رقم يےكوئى چيزخر يدكردينا

(سوال)خرید کرقر آن شریف ز کو قامین دینا درست ہے یانہیں۔

(جواب)ز کو ہے کے روپیہ سے قرآن، کتاب، کپڑاوغیرہ جو کچھٹر بد کردے دیا جادے زکو ہادا ہوجاتی ہے۔فقط

مد بون محے قرضہ کوز کو ۃ میں محسوب کرنا

(سوال)جس خص نے مدیون کو قرضت عیار روبیا پی زکو قامیں بھی کرمعاف کرد یے توزکو قاداد اور کی انہیں۔ ادا ہوئی یانہیں۔

(جواب)اگراس کو قرضه معاف کردیا تو زکو قادانه: دگی اگر بیرچار دو پیداس کوز کو قادے کر پھر اس سے اپنے قرضہ میں دالی لے لیو درست ہے فقط واللہ فعالی اعلم۔

### ملفوظ

زكوة ميس غله دينااوراسقاط حمل كابيان

ز کو ہیں غلہ دینا درست ہے برزخ بازار قیمت غلہ لگا کراس روپید کا غلہ دے دیا جائے زکوۃ ادا ہوجائے گی اسقاط حمل قبل جان پڑنے سے جائز ہے مگرا چھانہیں ہے اور جان پڑجانے

كے بعد حرام ب فقط والله تعالی اعلم.

بابعشر وصدقه وزكوة كنكن كوديا جائ اسكابيان

جوزميندارصاحب نصاب نهواورعشر دينامواس كوعشر ليمناجا تزيء يأنبيس

(سوال) جو شخص صاحب نصاب نه جواورزمیندار بھی ہو گر کا شتکار ہواور بوجہ کا شتکاری عشر جب دیتا ہوتو اس کوعشر کالینا بھی جائز ہے یائمیں۔

(جواب) وه صاحب نصاب نبیں ہے قاس کو شر لیمادرست ہے۔

کیامیاں بیوی ایک دوسرے کوز کو ۃ دے سکتے ہیں

(سوال) غایت الاوطار میں لکھاہے کہ زوجہ مال زکو ہ کا زوج کو دے دے کیونکہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ کوفر مایا تھا۔

(جواب) زوجه كوزوج كى زكوة اورزوج كوزوجه كى زكوة لينادرست نبيس اورروايت صدقه فل بر محول بــ فقط

رشته دارول كوز كوة دييخ كامسكله

(سوال) خوشدامن زوجہ پسر کواور زوجہ پسر خوشدامن کو مال زکو ۃ وعشر کا لیے دے سکتی ہے یا نہیں۔

(جواب)لےدے سکتی ہے فقا۔

رشتەداروں كوز كۈ ۋە دىنااقضل ہے كەغىررشتەداروں كو

(سوال) غریب محتاج غیر کودیناافضل ہے یا اپنے رشتہ داونختاج غریب د۔

(جواب) اپنے کوریے میں بنسبت غیر کے زیادہ تو اب ہے فقلہ

زكوة كےروپييسے كتب خريد رتقسيم كرنا

(سوال) زکوۃ کے روپیہ سے دینیات کی کتابیں خرید کرعام لوگوں میں تقسیم کرنا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) اگررسائل دیدیخرید کرکسی کی ملک کردے تو درست ہے ذکو قادا ہوجائے گی۔

## زكوة كى رقم تعمير معجد مين لكانے كے لئے حيلہ شرى

(سوال) زكوة متجدى تغير من صرف بوسكتى بيانيس-

(جواب) زکوۃ کاروپیدیفیرحیلیشری معجدیں لگادی کے قدمجدیں کی تقم کا نقصان نہیں آتا گرز کوۃ ادانہ ہوگی اور حیلیشری سے لگادی توزکوۃ ادا ہوجاتی ہے اور حیلہ یہ کہ کسی مختاج فقیر کووہ لینی زکوۃ دی جائے اور اس کو مالک بنا دیا جائے اور وہ اپنی خواہش سے اور اپنی طرف سے مجد میں لگادی تو یہ درست ہے۔ فقط

## رفابى انجمن كاچنده زكوة سے دينا

(سوال) انجمن جمایت الاسلام لا مورک کارکنان نے بیقاعدہ کررکھاہے کہ ہرفرقہ کامسلمان کم سے کم چارآ نہ ماہوار انجمن کوالداددیے سے آئج من کا ممبر ہوسکتا ہے پس اگر کوئی ممبر چندہ فیس ممبری کوز کو ق کے دو بیدیں سے اداکر ہے تو بیام جائز ہے یا نہیں اگر کوئی ممبر علادہ فیس ممبری کے ذکو ق کا دو بید خاص بیتیم خاند انجمن فدکور کو تھی دے تو مناسب ہے یا نہیں اور فیس منی آرڈرز کو ق کے دو بیدے وضع کر کے بیجنی چاہئیں۔

(جواب) اگر چندہ لینے والوں کواس امر کی اطلاع کردی جاوے کہ یہ ال زکو ہے اور وہ اپنی طرف سے اس کا اہتمام کرلیس کہ یہ دو پیم صرف پرخرج ہوتو مضا لَقَتْ بیس ہے ذکو ہ اوا ہوجائے گی فقط واللہ تعالی اعلم گی فقط واللہ تعالی اعلم

## ز کو ہ وصد قات کی اداگی کے لئے کسی کووکیل بنانا

(سوال) اگر کسی کوز کو قاود میر صدقد واجه وناقله کا وکیل بنا دیوے کداس کواین انظام سے صرف کردینا پھرا گروکیل خود بھی کہوہ بھی اہل حاجت ہے ال میں سے سب یا بعض لے لیوے تو درست ہے یا خیانت میں واغل ہے۔

(جواب) اُگرزگوۃ دینے والے نے وکیل کوعوماً اجازت دی کہ جہاں جاہے کل پرصرف کر دے تو بشرط مصرف ہونے کے وکیل خود بھی لے سکتا ہے اور جومراد دینا غیر ول کو ہے تو خود لیتا درست نہیں فقط واللہ تعالی اعلم کذائی کتب الفقہ۔(۱)

<sup>(</sup>۱) کتب نقد می ایرای ہے۔

صدقہ کے زیادہ مستحق ہم وطن ہیں کہ عرب

(سوال)اہل عرب کاہم پرکوئی حق ہے ایٹیس اور کچھ صدقہ کہ جوہم کومیسر ہواہل عرب کودینا بہتر ہے یا اپنے ہم وطن کو کہ جن کاہم پرحق ہے۔

## حجازر بلوے میں زکوۃ کی رقم دینا

(سوال) مجازر بلوے کے واسطے جو چندہ وصول کیا جاتا ہے اخباروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چندہ میں زکو قاواضحیٰ کا بھی دے دیں لہذا گذارش ہے کہ اس میں مال زکو قاکا جائز ہے یا نہیں ان میں شخص معین شرط ہے یا نہیں اور اس چندہ میں تملیک ہے یا نہیں۔

(جواب)چندہ جازر ملوے کے لئے کوئی صدقہ داجبادانہ ہوگاز کو ق صدقہ تعطر وغیرہ ہال نفل صدقہ جتناح اسے دے۔فقط

### زكوة كارويبيم سجدمين لكانا

(سوال) زکوۃ کاروپیم سجد میں نگانادرست ہے مانہیں۔

(جواب) زکوۃ کاروپیم مجدیس لگانا درست نہیں ہے بلکہ کی ملک کرنا ضروری ہے اس لئے کی الی کرنا ضروری ہے اس لئے کی الی جگری کرنا درست نہ ہوگا جس میں تملیک نہیں ہوتی پس نہ توزکوۃ کاروپید چندہ تغییر مسجد میں دینا درست ہے اور نہ کتب ورسائل خرید کردقف کرنا درست ہے اور نہ محصول میں دینا درست ہے۔

## ز کوة کی رقم سید کودینا

(سوال) زكوة الني عزيز واقارب كوجو كه نهايت عن اورغريب بين اورسوائ اس موقع كے اوركون صورت ميں درست ہے يانبيں۔ اوركوئى صورت دينے كىنبيں ہوتى ليكن سيدشہور بين اليم صورت ميں درست ہے يانبيں۔ (جواب)سيدكوزكوة دين درست نبيل فقط والله تعالی اعلم۔

## ملفوظ

## زوجین میں ہے کسی کوآپیں میں زکوۃ دینا

اگرزوجه صاحب نصاب اور شوہر فقیریا شوہر نصاب والا ہواور زوجہ فقیر توان میں سے ہر ایک کواپنے مال کی ذکو قدوسرے کودی درست نہیں ہے اگر شوہر کا مکان سکونت کا ہے مگروہ ذوجہ کے مکان میں رہتا ہے تو اس سے اس پرزکو قاس مکان کی واجب ہوگی اور اگر کوئی اس کوزکو قاس مکان کی واجب ہوگی اور اسکونت کی و سے الیا بھی درست ہے مگرزوجہ کی زکو قلیما خاوند فقیر کو درست نہیں ہے اور اس مکان سکونت کی وجہ سے اس پرصد قد فطر واضحیہ بھی واجب نہیں ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

## باب: صدقه فطركابيان

### صدقه فطرصا حب نصاب کن کن کاادا کرے

(سوال) ایک شخص صاحب نصاب ہے اور اس کی ایک عورت اور ایک لڑکا بالغ ہے اور تمام خرج عورت اور لڑکے کا ذمہ اس شخص کے ہے اور عورت اور لڑکے کوکوئی اختیار نہیں ہے مدقد عیر الفطر کاعورت اور لڑکے کی طرف سے اس شخص کودینا واجب ہے یا نہیں ہے۔

(جواب) زوجہ کاصدقہ فطرخاد ند پرواجب نہیں اور پسرود ختر بالنے کا بھی واجب نہیں اگران سے پوچھ کر دے دیوے تو ثواب ہوگا جائز ہوگا گر واجب نہیں اور دختر اور پسرصغیر کا واجب ہے اگر چہروز مندر کھے۔اگر چہ ایک دن کا بچہ ہو۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## صاحب نصاب كن كن كاصدقه فطرنكالے

(سوال) ایک شخص کی ہاں ایک عورت اور ایک لڑکا بالغ ہے اور سب ایک جگہ ہیں عورت اور لڑ کے کواس کے مال میں پی تی ہیں ہے شخص صدقہ عیدالفطران کی طرف سے دے یا درے۔ (جواب) اس شخص پران دونوں کی طرف سے صدقہ عیدالفطر دینا واجب نہیں فقط والتو وقعالی اعلم

صاحب نصاب شخص کوکن کن کا فطرہ ادا کرنالا زم ہے (سوال) ایک شخص صاحب نصاب ہے بین ایک ہی نصاب تک اس کے پاس مال ہے اس کی ایک زوجه اورایک لڑکابالغ ہے اور ایک تابالغ اور وہ سب ایک جگہ شریک ہیں یعنی زوجہ وطفلان اس کے ذمہ کھاتے ہیں اور وہ ایک شخص ہے کچھکار وبار کرتا ہے۔اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے وہ اپن طرف سے اداکرے یاسب کی طرف سے دے وے فقط۔

(جواب) صدقة فطرائي اولاد كي طرف سے اداكرے زوجه كي طرف سے اس كے ذمه واجب نہيں فقط۔ • •

### قربانی وصدقه فطرواجب ہونے کانصاب

(سوال) جس شخص کے پاس بچاس روپے ہوں اس کو قربانی کرنا اور صدقہ عید الفطر کا دینا واجب ہے بانہیں۔

(جواب) جس کے پاس بچپاس روبید نقد ہے اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

### صدقه فطرواجب مونے كانصاب

(سوال)صدقه عيدالفطركاس قدرمال پرچاہئے۔

(جواب)اگر بچاس روپیدنفذیااس قیت کا مال حاجات اصلیه سے زائد ہو۔ تب صدقه فطر واجب ہوتا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

### عیدالفطر کے صدقہ کے لئے ہندوستانی وزن

(سوال) عیدالفطر کاصدقہ ایک فخص کوسہارن پور کے وزن سے جنس گیہوں کا کس قدرادا کرنا چاہئے۔

۔ (جواب )صدقہ فطرایک شخص کی طرف ہے موافق سہارن پورکی تول کے ڈیڑھ ٹار پختہ گیہوں دیئے جائیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

## صاع اور مدہندوستانی وزن سے کتنے کے ہیں

(سوال) تحدیدصاع دمد بوزن ہندوستان سور دیدیے سیر سے معتبر کیا ہے اور یہ جوز جمداغا شہ میں مولوی محمد احسن صاحب مرحوم لکھتے ہیں کدمد دشقی رطل کی تہائی کے برابر ہے بعنی سور و پید بھر کے سیر سے قریب ڈیڑھ پاؤ کے ہوتا ہے اور صاع ایک رطل و تہائی رطل کے قریب یا ڈیڑھ سیر

عقريب بوتائي ول فدكور على بيس

(جواب) بانوے کے سیر سے یعنی چہرہ شاہی بانوے دو پیدی برابر کے سیر سے ایک صاع تین سیر کا ہوتا ہے اور مداس کی چوتھائی ہے اور بیدوصاع بمذہب حنی ہیں اس کے موافق آپ حساب کرلیں اور تولید دو تولید کی وزیادتی شرعاً معزبیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ملفوظ

رطل بنانے كاطر يقه اور مد بنانے كاطريقه

چونکہ ہرجگہ کا حساب مختلف اور وزن مختلف ہے ہیں ستر 2 جودم ہریدہ غیر مقشر کا ایک درم پس اس حساب سے مطل بنالیں اور آٹھ رطل کا ایک صارع بنالیں اور کسی کی تحریر کا اعتبار نہ کریں اور بیر حساب تقریبی ہے اور ایک لپ لیعنی دوہاتھ بھر کے کف دست بھم کرکے یہ ایک مدہوتا ہے۔

## باب عشروخراج کے احکام کابیان

## بٹائی میں عشر کا مسئلہ

(سوال) آسامیوں کو زمین بٹائی پر جودی جاتی ہے اس میں عشر واجب ہے یا نہیں اسای مسلمان ہوں تو کیا تھم ہے اور کا فرہوں تو کیا تھم ہے کل عشر زمین کے مالک پر ہی واجب ہے یا مشترک مابین مالک واسامی کون ساقول مفتی ہے نیز اگراسا می کا فرہوں تو کیا تھم ہے۔
(جواب) مزراعة کے مسئلہ میں عشر حصد دار ہوتا ہے مالک و مزارع پراگر کوئی کا فرہوگا وہ ماخوذ نہ ہوگا مسلمان اپنے حصہ ہے دیوےگا۔ یہی ایک مسئلہ ہواور دوسرا قول مقابل اس کے جھے کو یا د نہیں تا واقاد میں آتا واقال

### عشرى زمين كى شناخت كاطريقه

(سوال)اسطرف ي زمن عشري كي كياشاخت ٢ فقط

(جواب)زمین عشری وہ ہے جواول سے مسلمان کے پاس ہوادر عشری پانی سے سیراب کی جاتی ہو۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## عشر مالکذاری اوا کرنے کے بعد دیاجائے ما پہلے

(سوال) آمدنی بین جوکہ مالک کوکاشتکاروں سے وصول ہوئی مثلاً پانسوروپیہ ہے اورسرکاری مالکذاری بین سوروپیہ قطا۔ مالکذاری بین سوروپی تواب عشر کل پانسوکا مالک پرواجب ہے یا افتی دوسو پرفتظ۔ (جواب) جب مالکذار مالک ہے جو وصول اس کہ ہواجملہ محصول سے عشر دیو ہے گا حسب رائے امام صاحب اور جوسرکارنے لیا وہ کلم ہے وہ محسوب نہ ہوگا مجموعہ محصول سے دیو ہے گا میرہی ظاہر

### هندوستانی زمینات عِشری ہیں کہ خراجی

(سوال) ہمارے یہاں کی اراضات عشری ہیں یا خرابی ہیں اور عملداری جائز ہے یانہیں۔ (جواب) اراضیات ہند بعض عشری ہیں بعض خرابی نقظ۔

## سرکاری جع اورمعافی شدہ زمین کے متعلق عشر کا مسکلہ

(سوال) یہاں زمینوں میں سرکاری جمع ہے اور معافی بھی میں لہذا کیی زمینوں پرعشر ہے یا نہیں \_

سی و رائین معافی ہویاس میں مالکذاری سرکاری ہومحصول برائے خراج تو کافی ہے مگر بجائے خراج تو کافی ہے مگر بجائے عشر کافی نہیں ہوسکتا ۔ پس اگر زمین عشری ہے تو عشر اداکرنا جدا جا ہے اوراگر خراجی ہے تو خراج اس کا مالکذاری سرکاری میں محسوب ہوسکتا ہے۔ فقط

## آم كاعشركس طرح اداكياجائے

(سوال) انبکتی مقدارے لائق عشر کے ہیں اگرانبہ کاعشر دیا جادے تو برابر تول کردیا جادے یا شارے کم وزیادہ ہوجائز ہے یانہیں۔

(جواب) جب جس قدر توڑے جادیں اس قدر کاعشر دینا چاہئے اگر چھوٹے بڑے ہوں تو وزن سے دینا چاہئے اور برابر ہوں تو شارسے فقط۔

## نفذ کراریک زمین پرعشر کامسکله

(سوال) نقشی زمین یعنی جو که برایه نقددی جاتی ہے اس میں عشر واجب ہے انہیں۔

(جواب) زمین جونقد پر کرایه دیاس کے عشر میں خلاف ہوگا امام صاحب مالک سے سب

دلادیں گے۔صاحبین متاجرے سب دلادیں گے بیظاہر ہے۔ فقط

## ز مانه گزشته کی واجب الا داز کو ة وعشر کا حکم

(سوال) زمانہ گذشتہ کی زکوۃ وعشر واجب الا داہے مانہیں اور اگر اب روپیے نہ ہوتو کہاں ہے دے یا کیا کرے یاز مین یا مکان فروخت کرنا ضروری ہے کہادا کرے۔

(جواب) جوعشروز کو ة اس کے ذمیه ایک دفعہ داجب ہوچکی ہیں وہ ساقط نہیں ہوتی البتہ اگر وہ

مال تلف ہوجاو ہے ساقط ہوجا ئیں گی۔ فقط

جس باغ کو پانی نددیاجاتاً ہواس کا حکم (سوال)جس باغ کو پانی نددیاجاتا ہواس پرعشرہے یانہیں۔

### (جواب)اس پرعشرہے۔فقط

## مواضعات مالكذاري كامسئله

(سوال) ملکات معانی پرتوعشرواجب ہی ہے کیکن مواضعات مالکذاری میں تر دد ہے۔ کیونکہ ہم لوگان کے مالک واقعی بیس سرکاری مالکذاری دین قوہماری ورنہ جو چاہے سرکاروہ کرے۔ (جواب )عشريس امام صاحب وصاحبين كاخلاف باوردر مخار في طحاوى سےفتوى صاحبين کے قول پر اکھا ہے گرر دھارنے بہت سے متاخرین کا فتوکی امام صاحب کی رائے پر اکھا ہے اور قوی لکھا ہے تواب چندعلاء کے مقابلہ میں ضعیف بندہ کو کیوں کرتے ہومیر ابولنا فضول ہے جس پر جمہور کافتویٰ ہو ہندہ کیا بولے اگر چیدل میں خلش ہوتی ہوپس بعداس کے کررائے امام صاحب برفتوى رباتو مالكذارى كى زيين اگرآپ كىزدىك ملك سركار بيقومالكذارى يرعشر ند دوگاسركار كافرى وهاخوذنبين اورجورائ صاحبين برعمل بوتومال كذارعشر ديوسكا فيصله وكيا مكربيسنو كاكرسركار مالك بق وقع شرع مالكذاركرتا بيسركاركاب مانعنبين يد دليل ملك مالكذاركي ہے اور اگر زمین مالکذاری سرکارا پی سڑک یا مکان میں لیوے تو قیت زمین کی رقبہ مالکذاری کو وی ہے یہ دلیل مالکذاری کی بدیمی ہے اگر ملک سرکار ہوتی تو قیت دینے کے کیامعنی ہودیں گے پس جب ملک مالکڈ ارتحقق ہوئی تو مسئلہ قلب ہو جاوے گا رائے امام وصاحبین پر بظاہرآ بوكوئى دليل ملك سركارى نبيس ملى موگى كيونكه بيلكھٹا كه مالكذارى كى عدم ادا ميس سركار دوسرے کوزمین دیتی ہے بیدوسرے کو دینا بیٹ تن کی تھیل کے واسطے ہےنہ اپنی زمین کا کینا ہے جیسا وقت عدم اداء خراج کے شرع میں زمین خراجی دوسرے کو دے دیتے ہیں حالانکہ صاحب خراج ما لك زين كا موتا بالهذابيدليل ملك سركار كينس فظ

#### ملفوظ

## ببینڈاور پولے کے مسائل

اگر بینڈ اور پولاخو درو ہے تو اس میں عشر بھی نہیں ہے اور وہ ملک بھی نہیں ہے اور اگر پرورش کیا ہے اور لگوایا ہے تو اس میں عشر بھی ہے اور وہ ملک بھی ہے۔ غیر محف کو اس کا کا شا درست نہیں

## کتابالصّوم روزے کےمسائل کابیان

يچكب سےروز وركيس!

(سوال) جب کہ بچوں کے ساتھ مخم نماز کا بھر سات برس کے سکھلانے کا ہے اور دس برس کے سکھلانے کا ہے اور دس برس کے بعد مارنے کا تو کیاروزہ کی نسبت بھی منہیں فقل۔
(جواب) روزہ کی نسبت سے منہیں فقل۔

جا ند کے معاملہ میں ایک شہر کی خبر سے دوسر بے شہر پر کیا اثر پڑے گا (سوال) خبرردیت الہلال رمضان اگر کہیں ہے آ وے مثلاً کلکتہ ہے تو مطابق اس کے ایک روزہ کی قضاء لازم ہوگی یانہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ دور کی خبر کی سندنہیں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ دوزہ رکھوا در افطار کروچا ندد کھے کرلہذا بی قول صحیح ہے یانہیں۔

(جواب) شہادة معتبره سے جا ند ہونا انتیس شعبان کا ثابت ہے اگر روزه ندر کھا ہوتو ایک روزه قضا کر لینا اس شخص کا بر کہن مخص ملطی ہوہ حدیث کا مطلب نہیں سمجھا فقط واللہ تعالی اعلم۔

چاند کی خبر کے لئے خطاوراعتبار

(سوال) اگر کہیں سے خبر تحقیق اس بات کی آ وے کہ وہاں چانداتے اشخاص معتبر نے دیکھا اور تخص معین جس کووہ اشخاص جانتے ہیں وہ ان کو ایک تحریر اپنی و نیز گواہی گواہان سے مزین کر کے بیسے تو وہ تحریر قابل ساعت ہوگی یانہیں اور جو تحریراس طرح پر ہوتو قابل قبول ہے یانہیں اور اگر تارکہیں ہے آ وے کہ چاند ہوگیاوہ معتبر ہے یانہیں۔

(جواب) تحریرخط جومش دستور کے لکھا آیا از طرف فلال بنام فلال مثلاً اور مکتوب الیہ اس کو پیچانتا ہے اور اس کا ہی خط ہے تو اس کا لکھنا خبر رویت ہلال کے بارے میں معتبر ہوگا۔اور اس پر عمل کرنا درست ہوگا۔اور تارکی خبر بھی مثل تحریر کے ہے مگر وساطت کفارکی موجب عدم قبول موجاتى بورنتر يرخط اورخبرتاركا ايك عم بـ (١) كذايفهم من كتب الفقه والله اعلم.

## ایک شہرمیں جاند نظرآئے تو دوسرے شہرمیں کیا کیا جائے

(سوال) اختلاف مطالع معترب یانہیں اگر ایک بلدہ میں رویت الہلال موجادے اوردوسرے میں اس کی خرمحقق طور پر بطریق موجب مثل تحریر خطوط معتراس درجه کی کیظن حاصل موجاو اورشبه باقى ندر بقرائن عصداقت موجاو كيونكه غلبة الطن حجة موجبة للعمل (r)فقها لكصة بي ياخرتاري كرجوايي بى درجى مواورخواه رويت الهلال رمضان السارك موياشوال ياذى الحبك ياديكركس ماه ك-

(جواب) اختلاف مطالع صوم اورافطار مين تو ظاهر روايت مين معتبر نيس مشرق كي رويت غرب والول برايت موجاو \_ كى اگر جحت شرعيد ب ثابت موئ مرقر بانى اور صلو أة عيد ذى الحجداورج من معتر موكار (٢) كما حققه في رد المحتار فقط والله تعالى اعلم.

## چاند کے دیکھنے میں اختلاف مطلع کا اثر کن مہینوں پر پڑے گا

(سوال) اختلاف مطالع رؤيت ہلال رمضان شريف يا شوال يا ذي الحجه وغيره ميں معتبر ہے يا نهين اورتح رينط ياتار معتركها بيغ قرائن سيقعد اين هوجاو عادر شبطلق ندرب ايسامعالمه میں معتبرہے یانہیں۔

(جواب) اختلاف مطالع صوم وافطار میں معتبر نہیں اور سوائے اس کے معتبر ہے یا ظاہر روایت ہاور بعض علماء حنفیہ کے زود یک صوم وافظار میں بھی معتبر ہاور تارمثل خط کے ہا گرتار خط میں ذرائع عدول ہوں گے تواعتبار ہو گاور ننہیں ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

## اگرتمیں دن گزرنے پرشوال کا جاندنہ نظرآئے

(سوال) اگررؤیت بلال رمضان السبارک بثوت شهادت واحده موئی تو بعد گزرنے تعیں دن کے رؤیت ہلال شوال بسبب غبار ابر نہ ہوتو افطار درست ہے یانہیں اور درصورت عدم غبار ومطلع صاف کے کتمیں دن پورے ہو چکے کہ کوئی مہیند کتیس کانہیں ہوتا اور شہادت بھی بطور موجب

شرعيه بوچکی شی اورموافق امام محمه عليه الرحمة بھی ہے توافطار درست ہوگا يانہيں\_

(جواب) الى حالت بين بعد تمين كے غبارا براگر جوتو افطار با تفاق درست ہے اور مطلع صاف اگر جوتو شخين رحم ما اللہ كے قول برعمل كرے اگر كئى نے امام محدر حمد اللہ كے خرجب برعمل كيا تو وہ ملام نہيں جوسكما كدو ، بحى غرجب حنف كا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

## تار پرچا ندکی خبر کا حکم

(سوال) تارانگریزی خواه تار بابودونون طرف مسلمان مون یا خط جوبذر بعد داک انگریزی آیا ہورؤیت ہلال رمضان یا عیدین میں معتربوں کے مانہیں اور اگر مفتی شہریا قاضی شہرایے مہر ودستخط كركيكي آ دىمسلمان كى معرفت كى دومرئهم يا جكه خط ككي كرجيج دي كديهال رؤيت ہلال ہوئی ہلوگوں نے جاندد مکھاہے یا گوائی جاندد مکھنےوالے کی مان لی گئ ہے وان کے خط کاعتبارہ یانبیں یا خط پرائی مہراور دوسر مےلوگوں کی گوائی ثبت کراکر آ دمیوں مسلمانوں کے ہاتھوں بھیجے اور وہ گواہی اس خط کی دیں تب جائز ہے یانہیں جب شہادت رؤیت ہلال خواہ بذر بعد شهادت یا خط کے شرعاً معتبر مجی جاوے اور ایسے وقت برشہادت پہنچے کہ گنجائش اس وقت صلوة عيدالفطراداكرني كنبيس بهايك فخص بعض اسيضعيف احمال يردوزه افطاركر ي وثرماً مرتكب كيے كناه كا بوگا اگر شاهد رؤيت بلال نمازى تو ب كرخلاف شريعت دارهى ركھتا ہے سود خواریا شرابی ہے یہ انی ہوغیرہ ذلک تواس کی گواہی شرعاً مانی جاوے گی پنہیں۔ (جواب) خبرتار کی معترنبیں اولا معلوم نبیں ہوسکتا کہ جس مخص نے تار دیا ہے آیا واقعی وہی مخض ہے یاس کی طرف سے کی نے فریب کیا ہے چنانچدا کثر تارای طرح دیتے جاتے ہیں اگرچة كرينطين بھى سات بى كرنطيس طرز تحريد اور قرائن مضامين سے بچھ پة لك جاتا ہتاریں کوئی پنداور قریز نہیں ہوتا مثلاً تارا کی شخص کے نام سے آیا اور وہ عادل بھی ہے قو معلوم نہیں ہاگراس نے بی تار بابو سے آن کر کہاہے یا کس سے کہلا بھیجاہے اور وہ پیغا اللہ فاللہ عادل ہے یافات ہےمطلب سمجھا ہے اینہیں۔ ثانیا بابوتاردینے والامعلوم نہیں ہوتا ہے کہ عادل ب يافات الثان الثان الدين والاعلى بذالقياس معلوم بيس كركيسا برابعاً كثر تاريين مس اشارات كى خطا ہوجاتى ہے مثلاً اكثر جمله استفہاميكو جملہ خبرية بجھ جاتے ہیں وغیر ذلك خامساً ترجمه كرنے والااس تاركا بيشتر خطا كرتاب جب اس قدراشتباه خبرتار مي موجود بين توديا نات مين اليي خبر كا كيااعتبار موسكتا با كربيسب احمالات مرتفع موجادي وخرمعتر موجاد كى اوريه بظاهرىال

يس خرتارى تولغومونى ابد ماخط واك كاسواس من يشبد كفقها كصة مين السحط يشسه المخط. (ا)توده بھی اعتبار کے قامل ندہوا لیں ایسا نط کہ جس پر اعتبار ہودہ خط ہے کہ عادل لکھے اورائی رؤیت بیار کرے ساتھ دوسرے عادل کے دیکھنے کے اور اس عادل کو کہددیں گے کہ میں نے دیکھایا عادلین کا اس مخص سے بیان کرنا کہ ہم نے دیکھا اور کسی عادل کے ہاتھ وہ خط آوے اگر جدام صاحب رحمد الله نے كتاب القاضى ميں زياده تشديد فرمايا ہے مراتنا جو لكھا كياب ادنی درجہ ہے اور بدوسعت امام ابو بیسف رحمداللہ سے ابت موتی ہے بدون اس کے قو خط بھی قابل اعتبار کے نہیں قاضی اور مفتی مسائل کا یہ کھمتا ہے کہ یہاں رویت ہلال ہوئی ہے۔قابل اعتبار نبيس باولا فقهاء في الي خركوقائل اعتبار نبيس مجما ب الأاس زماند ك قامني اورمفتي مثامده معلوم بي كرمسائل نقد اي بخبر بي كراكران كوعوام كها جائ و بجاب بال اگرده عادل موں اور يوں بيان كريں كہم سے كھنے والوں نے فلال فلال عادلين نے بيان كيا ہے عادل بھی کہیں کہم نے جائد و یکھا اور بدست عادل اپنا خط روانہ کریں تو اس برعمل کرتا درست ہے اگر موافق قاعدہ شرعیہ کے ثبوت رویت ہلال کا موجاوے تو اگر چدونت عصر کے بی خرمعلوم موتو افطارروزه كالازم بكرعدم افطاري معصيت بكرشرعا ثابت موچكا بكرآئ يم فطرب\_ابروزه ركهنا يوم الفطر كاخود ممنوع بعدم افطار مل مرتكب اس معصيت كاموكا اوراكرموافق قاعده شرعه كيثوت نبيس اورالي خبر معلوم مواسم كدجس كافيرمعتر مونامعلوم موچكاتوافطارمنوع موكا \_ بلكروزه كاتمام جائے \_افطاركرنے من كنمكار موكا - كدبدون جحت شری اس نے روز ہ فاسد کیا فقط نماز پڑھنے سے عاد ل نہیں ہوتا۔ بلکہ عادل وہ ہے کہ سب کبائر مے مجتنب موادر صفائر برمصرند موسمال تک کے فقہاء لکھتے ہیں اگر کسی نے جائد دیکھااوراس نے شہادت دیے میں تاخیر کی اور پھر بعد وقت کے وہ جائد دیکھنامیان کرے تو اس کی گوائی معتبر نہ موكى كيونكماس برفورأ خرديناواجب تعاشيف ترك واجب كرك فاست بن كيا-والله تعالى اعلم-

ستائيسوي رجب كروزه كى فضيات

(سوال) ١٢ تاريخ صوم رجب كا ثبوت حديث بي مانيس اورفضائل اعمال مي توحديث ضعيف قابل عمل بوتى مينه كرثبوت اعمال مي لائق قبول بواگر بوسكتي مي قواس كو تريز مالوي-

<sup>(</sup>۱) نط نط کے مثابہ وتاہے۔

(پواب) نفیلت ستائیس صوم رجب کی کی حدیث سے سے منقول نہیں رجب وغیر رجب برابر ہیں گربعض احادیث سے اشہر حرم کی کھ نفیلت ثابت ہوتی ہے ہیں چاروں ماہ حرام برابر ہیں سوائے ایام معدودہ کے جن کی نفیلت ثابت ہوئی ہے۔ بعداس کے اگر ضعیف روایت نے فضیلت صوم رجب کی ثابت ہوتو روزہ رکھنا جائز ہے کیونکہ صوم خود عبادت ہے مگر جب صوم رجب کی ثابت ہوتو روزہ رکھنا جائز ہے کیونکہ صوم خود عبادت ہے مگر جب صوم رجب کوشل واجب کے جانا جاوے تو اس وقت بدعت ہوجاوے گا پس جوت صوم کا تو مطلق فضیلت صوم فل سے ثابت ہے اور پھر اشہر حرم کے صوم سے ثابت ہے اور فضل خاص اگر ضعیف روایت سے ہوتو اس پھل درست ہے جب تک موکدہ واجب نہ جانا جاوے۔ فقط واللہ تعالی مام۔

#### بزارى روزه كامسك

(سوال) کارجب کوروزہ رکھنا کہ جس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں اور مشہور ہے کہ اس روزہ کا تواب ہزار روزہ کا تواب ہزار دوزوں کا موتا ہے اور حضرت ہوئے ہیں آپ کو اب ہزار روزوں کا موتا ہے اور حضرت ہوئے ہیں مصاحب بھی شایداس کو ایسا ہی لکھتے ہیں آپ کے خزد یک جائز ہے یا نہیں اورا گر کوئی گئے ہے موسول اللہ وہ کا موگا یا نہیں ۔ اور کارجب کورسول اللہ وہ کا ماہ عظام سے روزہ رکھنا جابت ہے یا نہیں۔

(جواب) کارجب کاروزہ رکھنا جائز ہے کہ ہر روزروزہ فل درست ہے۔ سوائے پانچ روز منبی کے فضیلت اس کی صحاح احادیث میں نہیں ہے۔ فقط

#### ر جب کے روز ہ کا مسکلہ

(سوال) سفر السعادت میں درباب صوم رجب فرماتے ہیں در جب (ا)راروزہ داشتن نہی فرمودہ والینا درباب صوم رجب وفضل آن چیزے ابت نشدہ ملک کراہیت واردشدہ عبارت فرمودہ معلوم ہوتا ہے جی ہمراداس سے کوئی خاص مدادہ ہے حسک و ہزاری وغیرہ کہتے ہیں۔

(جواب )رجب کاروز ورکھنامباح وجائزے گرخصوصیات کسی تاریخ کی کرنااس کومسنون اور

دیگرایام سے افضل جانٹایا زیادہ موجب تواب جانٹااس کو کروہ و بدعت لکھتے ہیں ورنہ جیساتمام سال ہے رجب بھی ایک ماہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم اور ہزار کا گھتی کچھنیس اسی وجہ سے بدعت کھا ہے۔ فقط۔

## ٧٤ جب كروزه كوبزارى روزه مجمنا

(سوال) ١٤رجب كروزه كوبزارى دوزه جهنا كياب

(جواب) ١٢ رجب كروزوكى فنيلت صحاح احاديث مل البت نبيل مرغية ميسيدنا عبدالقادر جيلانى قدس سرون لكعاب الكومحد ثين ضعيف كهتر بيس- حديث ضعيف سے جو بيس بوسكتا ہے اللہ اللہ تعالى اعلم-

شہادت معتبرہ سے اگر ثابت ہوجائے کہ جس دن روزہ رکھنا جا ہے تھا

## نہیں رکھا گیا تو کیا کیا جائے

(سوال) یہاں پر پہلا روزہ رمضان شریف کا جعرات کے روز ہوا رقیت ہلال شوال کی جعرات کی ہوئی اورعید بروز جعہ ہوئی اور آئیس روزے ہوئے احتیات شملہ کوہ مصنوری و نیتی تال ہو پال میں سنا گیا کہ روزہ بدھ کا ہوا اور ان مقامات نہ کورہ کے باشندگان کے پورے تمیں روزے ہوئے زیادہ تر فار چا یہاں یہ می مشہور ہے کہ حضرت مواد نا صاحب عم فیصنہ نے برھ کے روزہ کی بابت تحقیق فرمالی ہے اور آئیس روزہ رکھنے والوں کو آیک روزہ رکھنے کے واسطے محم فرمادیا ہے۔ لہذا گذارش ہے کہ آیا ہم لوگوں کو جنہوں نے آئیس روزے رکھے ہیں ایک روزہ رکھنا چا ہے۔ لہذا گذارش ہے کہ آیا ہم لوگوں کو جنہوں نے آئیس روزے رکھے ہیں ایک روزہ ہلال کو روزہ رکھنا چا ہیں وہاں کی روزے ہلال کو روزہ ہلال روزہ برھ کا ہوا ہے و یہاں علی العموم منگل کے روز اپنی تال جو بلندی پر آباد ہیں وہاں کی روزے ہلا روزہ برھ کا ہوا ہے و یہاں علی العموم منگل کے روز اپنی تار مضمان کو ان اور تی کہ موافق نظر آیا اور دن سے موجود تھا۔ کے دوت اس نہیں جا رہے گا گر چا ندشا تاری کے دی موافق نظر آیا اور دن سے موجود تھا۔ اگے روز برھ کے چا ندگود یکھا تونی الواقع بدھ تی الی الور وی مضان کی ۱۲ تاری تھی اور اس بدھ کے دن چا ند پیٹھ گیا تھا تعنی دیر سے نکلا کے روزہ رمضان کی ۱۲ تاری تھی اور اس بدھ کے دن چا ند پیٹھ گیا تھا تھی دیں دیں سے نکلا کے روزہ رمضان کی ۱۲ تاری تھی اور اس بدھ کے دن چا ند پیٹھ گیا تھا تھی دیر سے نکلا

صورت ہائے مفصلہ ومعروفہ بالا میں ہرایک بات پرخیال فرما کر جوتھم شرعی ہوفورا آگاہی بخشے ا چاند کے بیٹھنے کی طرف ضرور خیال فرمالیا جاوے ہمیشہ چاند ۱۲ تاریخ کو بیٹھتا ہے اور ۱۲ ساریخ بدھ کو ہوئی اور شملہ ومنصوری وغیرہ مقامات کی رؤیت ہمارے واسطے قابل تسلیم ہے یانہیں۔ (جواب) شہادت معتبرہ سے سیامر پورے طور پر ثابت ہوگیا ہے کہ پہلا روزہ چہار شنبہ کا ہوا یہاں بھی اس روزہ کی قضا کی گئی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے چہار شنبہ کوروزہ نہیں رکھا وہ لوگ ایک روزہ بنیت قضائے رمضان رکھ لیویں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

## ملفوظات

## جإند کی خبرخط کے ذریعہ

ا۔ چاند کی خبر تحریر خط سے دریافت ہو سکتی ہے کہ توب الیہ کو غالب کمان یہ ہے کہ فلان کا تب عدل کا خط ہے اس میں کوئی انحراف نہیں ہوا۔ تو اس پڑمل درست ہے کتاب القاضی جیسی تو کیدو تو یقی ضر دری نہیں ۔ اور لمام ابو یوسف نے خودوہ قیود کتاب القاضی میں بھی کم کر دی تھیں ۔ بعد تحریر کے نفظ دلیل اعتبار خط کی یہ ہے کہ رسول اللہ وہ اللہ وہ ایک دفعہ دھیہ کہانی کے ہاتھ اپنا نامہ ہول کو بیجا۔ تو برقل نے بین کہا کہ ایک آ دی کا اعتبار نہیں ہے اور نہ آپ کو بی خیال ہوا کہ قاصد کا کیا اعتبار ہوگا ۔ طی دودوگواہ کہیں اعتبار ہوگا ۔ فقط والسلام ۔

(۲) ہزاری روضہ جورجب کامشہور ہےاس کی اصل احادیث سے پیچنہیں نگلی گریشن عبدالقادر قدس سر و کی غدیۃ الطالبین میں لکھا ہے وہ احادیث محدثین کے زویکے ضعیف ہیں۔اگر ضعیف پڑھل کر لیوے نضائل میں درست کہتے ہیں۔فقط والسلام۔

## باب: روزه کی قضااور کفاره کابیان

## كفارول كى ادائى ميس دىركرنا

(سوال) جس کے ذمہ روزہ کفارہ کے ہول طلب علم میں ہویا حفظ کلام اللہ میں اگر روزہ رکھتا ہے تو طلب علم میں نقصان ہوتا ہے اورا گرنہیں رکھتا ہے تو اس کا مواخذہ سخت ہوتا ہے کہ کفارہ کے روز ہے اس کے ذمہ بیں اگر بعد طالب علم کے رکھ لے قو درست ہے یا تہیں۔ (جواب) کفارہ کے روزوں میں دیر نہ چاہئے اگر چے حفظ قرآن و مخصیل علم میں حرج لازم

## کئی رمضان کے کئی فیزوں کا کفارہ

(سوال) اگر قضاء چندصوم رمضان کے سبب کفارات ہوں خواہ دور مضان کے جمع ہوں تو کفارہ ایک ہی کافی ہوگا یا ہرایک صوم کاعلیجد ہ اور اگر طالب علمی بیس کفارہ ادانہ کر سکے تو بعد فراغ علم درست ہے یانہیں۔

(جواب) کفارات میں تداخل ہوجاتا ہے۔ اگر دس روزہ رمضان کے خواہ ایک ماہ خواہ چند سال کے جمع ہوں تو ایک کفارہ کافی ہے اور اگر بعد فراغ طالب علمی کے کفارہ دیوے تو بھی درست ہے گر جب تک طاقت صوم کی ہے۔ اطعام جائزنہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## كى روز نے تو زنے كے كفارے كتنے ہول كے

(سوال) جس مخف نے چندروزہ رمضان بعد بلوغ کے توڑے ہوں اور یادنہ ہوں کہ کتنے روزوں کا کفارہ دینا ہوگا تو کیا ایک کفارہ سب کے لئے کافی ہے۔

(جواب) کی روز ہوڑنے کا کفارہ ایک ہی ہے خواہ رمضان ایک ہی کے روز سے وڑے ہول یا کی رمضان کے وڑے ہول فقط۔

## عیدی خبردوسری جگهے آنے پردوز ورکھنے والے کیا کریں

(سوال) جوانب واطراف نے بریس عید ہونے کی بروز پیرے معتبر دیلینی س کر چند آدمیائے روزہ ظہر کے وقت توڑ دیاز پر کہتا ہے کہ ان آدمیوں کے ذمہ کفارہ روزہ کالازم ہوگیا بحر کہتا ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوا قضاواجب ہوگئ کہ جن آ دمیوں نے روزہ تو ڑااس نیت سے تو ڑا کہ عمیر کے دن روزہ نو ڑا اس نیت سے تو ڑا کہ عمیر کے دن روزہ نو ٹر اشریعت کا کیا تھم ہے آیا کفارہ لازم ہوگیایا قضا کاروزہ رکھے یاندر کھے۔

(جواب) جب دلیل شرعی سے ثابت ہوگیا کہ اتوار کے دن جاند ہوگیا تو پیر کے دن افطار واجب ہوگیا افطار کرنے والوں پر ند قضا ہے نہ کفارہ فقط واللہ تعالی ۔

#### ملفوظات

#### غيررمضان كاروز وتوثرنا

ا کی مخف نے رمضان شریف کامٹی سے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہ آو سے گااورا گرغیر رمضان میں توڑا ہے تو کفارہ نہیں آتا خواہ ٹی سے تو ڑے یا کسی اور شئے سے تو ڑے البت رمضان میں کسی غذاودواسے رمضان کاروزہ توڑے ) تو اس سے کفارہ آتا ہے۔فقط

۲-اگرکی پردس پیں روز بے رمضان کے عمداً توڑنے کے سبب کفارات ہوں اگر چہ چند رمضان کے ہوں تو سب کا ایک کفارہ آتا ہے۔ ہرایک روزہ کا جدانہیں ہوتا بعدختم قرآن کے دعا مانگنامستحب ہے۔خواہ تراوی میں ختم ہوخواہ نوافل میں خواہ خارج نماز پڑھا ہویا کہ بعد عبادت کے نماز ہویا ذکر ہوا جا بت کی توقع ہے اور جو کچھ کنز العباد وغیرہ میں لکھا ہے وہ قابل اعتبار نہیں صدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعد تلاوت قرآن کے اور بعدختم قرآن کے وقت اجابت کا حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعد تلاوت قرآن کے اور بعدختم قرآن کے وقت اجابت کا ہے۔ لہذاختم بعد تروائی بھی اس میں داخل ہے اگراس وقت کی دعا کو واجب اور ضروری جائے تو بدعت ہے اس کوبی شاید کنز العباد وغیرہ میں بدعت کہا ہو واللہ تعالیٰ اعلم اور ایک وفعہ ہم اللہ کا پکار کر پڑھنا ختم میں چاہئے ۔ حنفیہ کے نزد یک خواہ فاتحہ کی ساتھ پڑھ لیو سے خواہ کی اور سورۃ کے ساتھ۔

# باب:روزه کس بات سے فاسد ہوتا ہے اور کن باتوں سے بیں

بواسير كے مسول كودبانے كاروزه پراثر

(سوال) ایک خفر کوشرض بواسیر ہوقت اجابت مسبائے بواسیراس کے جوکشر انجم ہیں باہر
آتے ہیں اور بعد کرنے استنجاء کے ڈھیلوں سے اور کرنے طہارت کے پانی سے مسبائے ندکور
د بانے سے اندر ہوجاتے ہیں اور بغیراس کے طہارت مسوں کی پانی سے کی جاوے یا ہاتھ کو خواہ
مسوں کو پانی سے ترکر کے مسوں کو دبایا جائے مسوں کا اندرجانا کی وقت غیر ممکن اور کی وقت خت
وشوار اور باعث نہایت تکلیف کا ہوتا ہے اور اس طرح کے دبانے سے بھی بھی خون ہواسیر بھی
جاری ہوجاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خض فدکور بحالت صوم جب مسوں کو یا ہاتھ کو پانی میں تر
کرکے یا طہارت مسوں کی پانی سے کر کے مسوں کو دبادے تو روزہ اس کا دہ گا یا نہیں اگر
نہیں رہے گا تو اس کو واسطے قائم رکھنے دوزہ کے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

(جواب) الى حالت مى روزه اس كاقائم رب گاروزه مى كى طرح كانقصان ندآوك گا اس واسطے كەملىمسول كاجوكناره دېر باس جگه پرپانى چنچنے سے روزه نېيس توثنا ندمعذور كانه غيرمعذور كاوالله تعالى اعلم كتبدالاحقر رشيداح كنگوى غفى عندرشيدا حمدا ١٣٠١-

الجواب والدسجان الموافق للصواب حالت صوم من ہاتھ کو پانی سے ترکر کے مسول کود بانایا طہارت کی پانی سے کر کے مسول کود بانا مصدصوم نہیں ہے اس واسطے جو کد طوبت پانی کی مسول پر رہ جائے گی اور وہ مسول کے ساتھ جوف میں داخل ہوئی اس سے احتر از ممکن نہیں خصوصاً مریض بواسیر شدید کواور جواس قتم کی چیز جوف میں داخل ہوجس سے احتر از ممکن نہ ہووہ ناتھ صوم نہیں ہوتی جیدے رطوبت پانی کی جومنہ میں بعد کلی کے رہ جاتی ہے۔ باوجود کیدوہ نسبت رطوبت مسول کے کیر ہوتی ہے۔

قال في الدر المختار اذا اكل الصائم او شرب او جامع ناسيا او دخل حلقه غبار او ذباب او دخان ولو ذاكرا استحسانا لعدم امكان التحرز او بقى بلل فيه بعد المضمحة وابتله مع الريق انتهى مختصر افقط.()

والله سجانداعلم وعلمه اتم العبد دام پوری محمد ارشاده سین احمدی شبه مولوی محمه هسن صاحب سلمه مراد آبادی مغلبوری نے مولانا گنگوی کی خدمت میں لکھاتھا کہ مظاہر (۱) جق میں لکھا ہے کہ اس صورت میں صوم میں فساد آئے گا فقط حفیظ الله میک عند اس پر مولانا نے بجواب خط مولوی احمد شاہ صاحب سن پوری بنام محمد سن صاحب لکھا از احمد شاہ عفی عند مسئلہ وہی ہے جو معرت اقد س مظلم نے سابق از نام فرمایا ہے اور بے شک نواب قطب الدین خال مرحوم کو مظاہر حق میں خطی ہوئی سرخ کے تر ہونے اور اندر جانے سے بھی روزہ جائے گا۔ اس لئے کہ یہ موضع حقنہ سے درے ہے بعنی کانچ۔

(سوال) منجن جس میں نمک پڑا ہوا ہوروز ہیں ملنا جائز ہے یا مکروہ اورز وہ میں نقصان ہوتا ہے مانہیں۔

(جواب) اگر منجن كااثر حلق تك نه جاو بي همنجن ملنادرست بي فقط

#### ملفوظ

جس شخص نے اس قدر کھانا کھایا کہ بعد طلوع آفاب کے ڈکاریں آئی ہیں اور ان کے ساتھ بانی آتا ہیں اور ان کے ساتھ بانی آتا ہے اس سے روزہ میں حرج نہیں آتا واللہ اعلم یاا۔ رمضان یک شند کے اوشنبہ کو یہاں بوجہ ابر کے چارشنبیں آیا مگر اور مقامات سے متعد خبریں آئی ہیں کہ چہار شنبہ کی پہلی ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) وہ عبارت ہیے کہ مظاہر تن نصل مفیدات صوم جلد اول ص ۱۵۹ اورا گرفکل آ ویں سے بواسر والے کے اور دھودے ان کواگر خشک گوشت کر لیوے ان کو پہلے اٹھنے کے اور سے پھر اوپر چڑھ گئے ٹیس ٹوٹے گاروز ہاس لئے کہ پانی پہنچا تھا ظاہر بدن پر پھرزائل ہوگیا پہلے وہنچنے کے طرف باطن کی بسب جود کرنے مقصد کے اورا گرخشک نہ ہوں گے تو روزہ فاسد ہوجائے گا۔ آئمی ۱۲۔

### باب: اعتكاف كابيان

اعتكاف مسنون كى مدت

(سوال) اعتكاف مسنون كروز كام اوركب سے

(جواب) اعتكاف مسنون اكيسوي سے آخر رمضان تك بے قل اعتكاف تين روز كا بھى درست ہے۔

معتكف كاعلاج كرنا

(سوال)معتلف كومجد مين علاج مريضون كاللدواسط درست بيانبين-

(جواب )معتلف كومريضول كودوابتلادينادرست ب-فقط

معتكف حقه كهال يث

(سوال) فاكسارنے النے ایک بھائی کواپنے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دی ہے لیکن

وه يفرمات بين كدهة بين كاهادت باورحقد مجدين بينا جائب إلميس-

(جواب)معتلف کو جائز ہے کہ بعد نماز مغرب مجد سے باہر جاکر حقد فی کرکلی کر کے بوزائل کر کے مجد میں چلاآ دے۔

معتلف کن وجوہ کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے

(سوال)معتلف کوشرکت جنازه وعیادت مریض اگر ضرورت بولوجائز ہے انہیں اگر آتشزدگی

ہوتواس کو بجھانا جب کہ اپنے گھرکے جلنے کابھی خوف ہوتو جائز ہے اِنہیں۔

(جواب)معتلف کوعیادت اور شرکت نماز جنازه وغیره ضروریات درست میں ایسے ہی اگر

آ گلگ جائے تواس کو بجمانے جانادرست ہے۔فقط

اعتكاف فاسد ہوجائے تو كيا كرے

(سوال)اگراکیسویں روزاعتکاف کیابعدہ کی وجہ سےاعتکاف فاسد ہو گیا تو روز دوم یاسوم پھر کرنے سےاعتکاف رمضان میں شامل ہوسکتا ہے پانہیں۔ (جواب) اعتكاف مسنون ده روزه تواس معنوت بوكياباتى جينے روز كا اعتكاف كرے كاس كا تواب ملے كا فقط

ملفوظ

اعتكاف مسنون الرفاسد موجائ

اعتکاف مسنون میں اگر فساد ہوجائے تو اس کی قضائییں آتی سحری کھانے کے اندر تاخیر مستحب ہے اورالی تاخیر کہ جس سے شک میں واقع ہوجاد ہے اس سے پچنا واجب ہے۔

## كتاب فج كابيان

رشوت کے روپیہ سے جج

(سوال)رشوت ما سودياز ناوغيره سا اگرروپية جمع كياج زكوة وغيره فرض موتاب مانبيس-

(جوابِ)اس كاسارے كا نكالنافرض ہے اہل حقوق كوواپس كردے جونه معلوم مول تو صدقه

مختاجوں پر کردے حج وغیرہ اس سےادائبیں ہوتا فقط۔

حج بدل كامسكه

سوال) ایک شخص پرج فرض ہواور دوسرااس کوایپ نفقہ سے جج کروادی و اول کا فرض اترایا باتی رہا۔

ہاں رہا۔ اور جواب ) اگر نفقہ دینے والے نے کسی اور کی طرف سے جج کرایا تو کرنے والے کا فرض ساقط نہیں ہوااور اگرخود کرنے والے ہی کواپنے جج کے واسطے روپیدیا ہے تو فرض ساقط ہوگیا۔ فقط

### عالم كاججرت كرنا

(سوال) ایک شخص اییا ہے کہ اس سے دین کے بہت فائدے ہیں مثلاً کلام اللہ وحدیث وتغییر وغیرہ پڑھا تا ہے جس میں رہتا ہے وہ مجداس سے آباد ہے آیا اس شخص کو ہجرت کرنا حرمین شریفین کی اولی ہے یا پیشخل اولی ہے۔ شریفین کی اولی ہے یا پیشخل اولی ہے۔

(جواب)اگریہاں رہنے ہے اس عالم کے دین میں کوئی نقصان نہیں اور خلق کواس سے نقع دین کاہے تواس کا یہاں رہنا ہجرت عرب کرنے ہے بہتر ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مدينه منوره كى زيارت حكم

(سوال) جو محض ج کو کمیشریف جاوے اور مدیند منورہ نہ جادے اس خیال سے کہ مدینیشریف جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ ایک کار خیر ہے۔ ناحق میں ایسے راستہ خوفناک میں جاؤں کہ جابجا راستہ میں قافلے لٹ رہے ہیں اور خوف جان و مال کا ہے۔ اور اس قدر روپیہ صرف ہوگا۔ اس سے کیافا کدہ تو ہیے گھ گنمگار ہوگا یانہیں۔

(جواب) مديندنه جانااس وہم سے كى محبت فخر عالم عليه السلام كانشان ب-ايسے وہم سے كوئى

دنیا کا کام نیس ترک ہوتا۔ زیارت ترک کرنا کیوں ہوااور راہ جرروز نیس لٹی اتفاقی بات ہے ہے کئی جست نیس۔ گر ہاں واجب بھی نہیں۔ بعض کے زد یک بہر حال رفع یدین آ مین بالجم سے زیادہ موجب تواب و برکت کا ہوا وال کو باوجود فساداور خوف آ برو کے بھی ترک ذکریں اور زیارت کا احتال وہ ہم ہے بھی ترک کردیں اور اس کو بھی تامل کر کے ویکھ لیویں کہ کون ساحصہ کمال ایمان کا ہا احتال وہ ہم ہے بھی ترک کردیں اور اس کو بھی تامل کر کے ویکھ لیویں کہ کون ساحصہ کمال ایمان کا ہادر دو پید فیرات میں صرف ہونا سعادت ہے مکہ سے مدینہ تک پچاس رو پیدا علے درجہ کا مرف ہے جس نے بچاس رو پیدا کیا اس کا اور صفور ویکھ کے مرقد مبارک کا خیال نہ کیا اس کا ایمان وجب الدیں باقص ہے گو کہ گار نہ ہوگر اصلی جبلت میں بی کی ایمان کی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلی ۔

## كتاب نكاح كےمسائل

بذربعة خطؤاك نكاح كامسكله

(سوال)بذر بعة تحرير ذاك نكاح موسكتا ہے يانہيں۔

(جواب) نکاح بذرید تحریجی بوسکا ہے جب کہ اس تحریر پراعتاد بواور کتوب الیہ مجلس شہود میں قبول کرے اور مضمون تحریجی ان کو سناد افتقا۔

#### نامردسےنکاح

(سوال) ایک فخص نے اپنی الاکی کا نکاح ایک مردے کہ اس کی عربیں یا بائیس برس کی تھی کردیا بعد کو معلوم ہوا کہ دہ مرد کھن نامرد ہے اس فجنس کے واسطے شریعت میں کیا تھم ہے یعنی اپنی الاکی کا نکاح اور جگہ کرے یا نہ کرے اومرد نامرد طلاق بھی نہیں دیتا ہے وہ الاکی کیا کرے فقط (جواب) جب نکاح ہوگیا تو اب بدون طلاق دینے خاد ند کے دوسری جگہ نکاح نہیں ہوسکا فقلہ۔

## نكاح كالمحيح طريقه

(سوال) ایک مرد نے ایک عورت ہے کہا کہ میں تہارے پاس نیس آوں گا لوگ میری اور تہاری نبیت کہتے ہیں کہ ان کا پوشیدہ باہم نکاح ہوگیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہتم کیوں گھراتے ہوا گرکوئی نکاح کو پھر کہتم کہددینا کہ جب نکاح نہ ہوا تھا اب ہوگیا ہیں کراس مرد نے دوم آوی یعنی دوم گواہ کے سامنے کہا کہتم گواہ رہوکہ میں نے فلاں عورت ہے بعوض اس قدر مہر کے اپنا نکاح پڑھ لیا اس کے بعداس عورت ہے آکر کہا کہ میں نے دوم گواہ کے سامنے تم سامنے کہا تھا کہتم لوگوں ہے کہ دیا کرو کہ جب نکاح نہ ہوا تھا اب ہوگیا اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے غصہ میں ہے بات کی تھی اس مرد نے کہا کہ نکاح ہر طرح ہوجا تا ہے بنی اور غصہ برابر ہے اس کے جواب میں عورت نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں تم طرح ہوجا تا ہے بنی اور غصہ برابر ہے اس کے جواب میں عورت نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں تم سے دراضی ہوں گر صحبت نہیں کراوس کی باتی سب طرح تم کو اختیار ہے اس بات کون کر اس مرد نے جواب دیا بہت اچھاتم سے صحبت نہیں کروں گالیکن جھ کو بوت و کنار سے چارہ بیں پھر چندروز نے جواب دیا بہت اچھاتم سے صحبت نہیں کروں گالیکن جھ کو بوت و کنار سے چارہ بیل پھر چندروز نے جواب دیا بہت اچھاتم سے صحبت نہیں کروں گالیکن جھ کو بوت و کنار سے چارہ بیل پھر چندروز نے جواب دیا بہت اچھاتم سے صحبت نہیں کروں گالیکن جھ کو بوت و کنار سے چارہ بیل پھر چندروز نے جواب دیا بہت اچھاتم سے صحبت نہیں کروں گالیکن جھ کو بوت و کنار سے چارہ بیل پھر چندروز

کے بعدائی نے اس عورت سے محبت کی اب وہ عورت کہتی ہے کہ جھے کوتر دو ہے کہ میں تم سے
نکاح سے اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ جھے سے محبت نہ کرنا اب تم نے محبت کیوں کی شاید نکاح
جائز نہ ہونظر برال التماس ہے کہ بید نکاح جائز ہوایا نہیں جواب سے بہت جلد معزز فرمانا چاہئے
نرادہ صداد سدفتنا۔

(جواب) بینکاح محج نبیس ہوا کیونکہ ورت کا بیکہنا کہ جب نکاح نبیس ہوااب ہو گیا تو کیل نکاح کی نبیس ہے پس و دخص وکیل تو نہ ہوااوراس کا نکاح کرنا فضول نکاح ہوااوراصیل اور فضولی ایک مخص نبیس ہوسکتا پس اگر چہورت نے اجازت اس نکاح کی دی مگر نکاح ورست ہی نبیس ہوا تھا سو محبت بھی جبہ ہوئی اور پیجا ہوئی اب مکر رنکاح کر لیویں ورندوہ نکاح محجے نبیس ہوا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### تكاح كاغلط طريقته

(سوال) ایک فخص ایک عورت کوفروخت کرنے کے لئے لایا خریدنے والے نے دریافت کیا كم عورت بيوه ب يامنكوحه تو فروخت كننده نے بھى اور عورت نے بھى كہا كه بيوه مول بعده ايك ملمان نے اس کی قیمت اس ۸رویے دے کرخرید ااور ملغ بارہ روپیے مہم مقرر کر کے نکاح کرایا اب بعد چندروز کے ای ورت فروخت شدہ کی زبانی معلوم ہوا کہ خاونداس کا حالت چوری میں گرفتار ہوا اور دس برس کی قید ہوگئ بعد قید ہونے کے عورت ملنے کے لئے گئی اس قیدی نے اپنے وارثوں سے کہا کہ میری عورت کو اچھی طرح رکھنا نان و نفقہ میں کی نہ کرنا اور عورت ہے کہا کہ اگرمیرے دارث جھوکو تکلیف دیں اور تو دس برس گذارانه کر سکے تو جھوکوا ختیارہے جہاں جا ہا نكاح كيجبير مفتى صاحب كوداضح موكدية تقرير عورت كى زبانى إب ابناك يوجهتا بكرميرا نكاح اس عورت سے ہوایانہیں اورا گرنہیں ہواتو وطی جویس نے کی اس کا جرم میرے ذمہ کیا ہے اور مہر اس کامیرے ذمہے یائیس اور فروخت کنندہ اس کے خاوند کے وارث تھے۔ (جواب) یہ جو پیج اس مورت کی کی ٹی میں معالمہ باطل اور حرام ہوااور ای ۸۰رو پیہ جو محض لے گیا ہے اس کارد کرنا واجب ہےاور نکاح جولاعلمی میں ہو گیا اس وجہ سےنا کے پرکوٹی گناہیں مگراب جواس كواطلاع موئى تووه ايني زوجه سے جدار ہاس كى تحقيق كرے اگر واقع ميں اس كازوج قيد خاند میں ہے واس کو طلاق ولا کر بعد عدت کی دوبارہ نکاح کر لیوے اور اگر تنہیں تو نکاح درست موكيااور ورت كے ول كا عتبار نبيس ہے كماس كاكذب وفريب خود طاہر ہے فقط واللہ تعالى اعلم\_

## زوجه کی بھانجی سے نکاح کامسلہ

(سوال)سال یعن ضربوره کی از کی سے نکاح کرنا کیا ہے۔

(جواب) اگرزوج مركئ توزوجه كى بمائى عنكاح درست بفقط والشاقعالى اعلم

نکاح کے دفت کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کرنے کی شرط

(سوال) بعض ابل سنت فی ند ب عقد نکاح میں ناکے سے بیشر طکرتے ہیں کہ اگراس منکوحہ کے سواد وسری عورت سے نکاح کیا تو اس کو طلاق اور مضمون کی ایک دستاویز بھی شوہر سے کھوالیتے ہیں اس صورت میں نکاح نہ کورضیح ہے یا فاسد اور ایس شرط کرنا اور دستاویز نکھالینا درست ہے یا نہیں درصورت عدم جواز حاکم مسلم کی ممانعت اس امر خلاف شرع سے پہنچتی ہے یا نہیں جو پھوت صریح اس بات میں ہو باشہادت اولہ عقلیہ و نقلیہ ذیب قلم فرمادیں۔

(جواب) بینکاح شرعاً می و معتر باورا تعلق سے نکاح می فسانیس آ تا اور بیلی می شرعاً معتر اگراس شرط پر نکاح کیا گیا ہے قو خاوند کے دومرے نکاح کرنے سے اس پرطلاق پڑجائے گی فعی المدر المسخت او فی بیان التعلیق هو ربط حصول مضمون جملة محصول مضمون جملة اخری بشرط الملک کقوله لمنکوحة ان فعبت فانت طالق او

الدضافة اليه كان نكحت امرأة وان نكحتك فانت طالق وكذا كل امرأة انتهي. (١)

مر چونکه اصل مسئله شرعیه بید به که مرد کویشر طاقامت عدل بین الا زواج قحل نان نقته چارتک زوجات درست بین اس لئے ایک شرط دانج کرنا برگز اصول شریعت کے سز اوار ومطابق فهیں قال الله تعملی الرجال قوامون علی النسآء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبسما انفقوا من اموالهم وقال عزا سمه فانک حوا ماطاب لکم من النساء مشی وثلث ورباع اقل (۲) درجات امراباحت بید بیس اس شراط خودرواج وشاک کرنا

بیشک اس اباحت کی مخالفت اور حکمت شرعیہ تعدداز واج کوروکتا ہے بلکہ بعض اوقات بسبب بعض ضرورت کے نکاح فانی کی تخت احتیاج ہوجاتی ہے حالانکہ نکاح فانی سنت ہے اور بشر طعدم شیة میل واقامت عدل وامن از جورموجب نفع ہے اور نیز مقتضائے شسر یعست تو وجو الو لو د میل واقامت عدل وامن از جورموجب نفع ہے اور نیز مقتضائے شسر یعست تو وجو الو لو د الو د و دفانی مکا شر بکم الا مم (۱) پڑ مل ان وجوہ سے بوجہان اشر اط کے موتوف کرتے ہیں سعی مناسب ہے اور جس مسلمان حاکم کی ریاست میں اس کا شیوع ہواس کو چاہئے کہ اس کے رفع میں کوشش کرے اور بحر ان لوگول سے ترک کرادے فقط واللہ تعالی اعلم۔

## ایک ماہ بعد طلاق دینے کی نیٹ سے نکاح

(سوال) ایک شخص نے بر دنت نکاح ہونے کے بیزیت کی کہایک ماہ بعد طلاق دے دوں گااور بعد کو طلاق نیدی نکاح اس کا جائز ہے یانہیں۔

(جواب)جس شخص نے نکاح کے وقت میزیت کی اس کے نکاح میں پھی خرانی نہیں نکاح ہوگیا بعدا کی ماہ کے چاہے طلاق دے یا نہ دے نکاح قائم ہے فقط۔

## ایک ماہ بعدطلاق کی شرط سے نکاح کرنا

(سوال) نکاح بایں شرط کہ بعد ایک ماہ کے طلاق دے دوں گاخواہ اس لفظ کو عقد میں لایا ہویا دل میں رکھا ہویا منکوحہ یا کسی اور سے کہا ہونا جائز ہے یانہیں۔

(جواب) نکاح بشرط طلاق بعدایک ماه تو بحکم متعد کے ترام ہے اگر زبان سے بیشر طرکی جاوے اور جودل میں ارادہ ہے عقد میں ذکر نہیں ہوا تو نکاح صحے ہے کہ عقود میں اعتبار الفاظ کا ہوتا ہے فقط واللہ تعالیٰ۔

## مردكوچارنكاح كى اجازت كى وجه

(سوال) عورتوں کی نسبت مردوں کی دی ۱۰ حصد خواہش زیادہ ہے یا نہیں زید کہتا ہے کہ اگر عورتوں کوخواہش زیادہ ہے تو ایک مرد کے واسطے ایک وقت چارعورتیں کیوں مقرر ہو کیں بلکہ نو ۹ مردوں کوائیک عورت ہونی چاہئے اصل کس طرح پرہے آیا مردوں کوخواہش زیادہ ہے یا عورتوں کو

(جواب) خداتعالی کا یوں ہی علم ہے کہ چار تکاح ایک مردکو جائز ہیں ہاری تمہاری عقل پر موقو ف نہیں۔

### سیٰعورت کارافضی سے نکاح کرنے کامسلہ

(سوال) جوعورت سدیہ رانضی کے تحت میں بعد ظہور رفض کے بخوثی خاطررہ چکی ہو پھر رفض یا دوسری شئے کو حیلہ قرار دے کر بلا طلاق علیحدہ ہوجائے اور ٹی سے نکاح کرلیوے تو بیانکاح بلاطلاق شیعہ کے کیا تھم رکھتا ہے اور اولا دین کی اگر رافضی ہوجاوے تو پیدر ٹی کے تر کہ سے محروم الارث ہوگئی انہیں۔

(جواب) جس كنزد كى رافضى كافر ہے وہ فتو كا اول سے بى بطلان نكاح كا ديتا ہے اس میں اختیار زوجہ كاكیا اعتبار ہے ہیں جب چاہے علیحدہ ہوكرعدت كرك نكاح دوسر سے سے كرسكتی ہے اور جو فاسق كہتے ہیں ان كنزد يك بيامر ہرگز درست نہیں كە نكاح اول محجے ہوچكا ہے۔ اور بندہ اول نہ ہب ركھتا ہے واللہ تعالی اعلم علی ہذار افضی اولا دئی كوتر كہ تی سے نہ ملے گا فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### فاسق سے نکاح کرنا

(سوال) اگرکوئی شخص معتقد تعزیوں کا ہوکہ ان سے مرادیں مائے اور یہ بھی ظاہر کرتا ہوکہ اس میں امام سین علیہ السلام موجود ہوتے ہیں یا قبروں پر چادریں چڑھا تا ہوا ورمد دبزرگوں سے مائلگا ہو یا برعتی مثل جوازع س وسویم وغیرہ ہواور یہ جانتا ہو کہ بیا فعال اچھے ہیں تو ایسے شخص سے عقد نکاح جائز ہے یا نہیں کیونکہ نصار کی اور یہود سے تو جائز ہے توان سے کیوں نہ جائز ہو یہ بھی تو بہت ی رسمیں شرک و کفر کی ترک کرتے ہیں یا جس مردو عورت نے سابق میں مراسم شرک و کفر معتقد یا غیر معتقد ہو کر کئے ہوں اور اب تائب ہوگئے ہوں تو ان کو تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں اور ان دونوں تسموں کے پیچے نماز درست ہے یا نہیں اور اگر مگروہ ہے تو تنزیمی یا تحریکی بشرط مگروہ تنزیمی یا تحریکی ایشرط مگروہ تنزیمی یا تحریکی ایشرط مگروہ تنزیمی یا تحریکی ایشرط مگروہ تنزیمی یا تحریک کا بھی اعادہ کرے یا نہیں اور ان مراسی جا ہمی جاری رکھے یا نہیں عارت مریض و شرکت جنازہ کرے یا نہیں مولانا مرحوم تقویۃ الا بمان میں تکھتے ہیں کہ جو تحق

ستاروں (۱) وغیرہ کی نحوست وسعادت کا قائل ہوتو اس کی شرکت جنازہ وعیادت نہ کرے اور جو مخص (۲) بدعتی سے دل ملائے اس کا ایمان نہیں ہے لہذا عرض ہے کہ اگر ظاہراان سے ملتارہے اورا خلاق ندر کھے اور دل سے برانہ جانے توبیہ جائز ہے پانہیں۔

(جواب) جو خص ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاس ہے اورا حمال کفر کا ہے ایسے سے نکاح کرنا
دختر مسلمہ کا اس واسطے ناجا نز ہے کہ فساق سے ربط ضبط کرنا حرام ہے اگر چہ نکاح اس سے دوست
ہوجاد ہے اور دختر مسلمہ کا نکاح نفر انی سے ہرگز درست نہیں اور جس عورت مسلمہ کا اگر فاس فا ہر
سے نکاح ہوگیا تھا اگر وہ تا تب ہوگیا تو کوئی ضرورت تجدید نکاح کی نہیں البت اگر اس کا کفر فابت
ہوجاد ہے تو تجدید واجب ہوگی اور جوالیہ خص بیں ان کا جب تک کفر فابت نہ ہوفات کہ لات
ہیں اور فاس کا کا مام بنانا حرام ہے اور اس کے پیچھا گرکوئی نماز پڑھے تو براہت تح یم ادا ہوجاتی
ہیں اور فاس کا کا مام بنانا حرام ہے اور اس کے پیچھا گرکوئی نماز پڑھے تو براہت تح یم ادا ہوجاتی
ہے اورا گر اس کا جوت کفر ہوجاد ہے تو ہرگز نماز نہیں ہوتی اول تو اس کے پیچھے نہ پڑھے اوراگر
ہے اور اگر اس کا جوت کفر ہوجاد ہے تو من فتہا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر اور فجر کے بعد جائز
ہے اور ایٹ شخصوں سے ابتدائے سلام درست نہیں اوراگر فساد کا اندیشہوتو کر لے اور عیادت
و جنازہ کے لئے بھی وہی حال ہے اگرفتہ کا اندیشہوتو کرے در نہیں تقویة الا یمان کا کلام
میں فقط واللہ تو الی بطال عال ہے اگرفتہ کا اندیشہوتو کرے در نہیں تقویة الا یمان کا کلام

## غیر کی بیوی ہے نکاح کر لینا

(سوال) زیدائی ہندہ ہوی کو نان نفقہ کے واسطے دوسرے شہرے روپیہ بھیجار ہا گر درمیانی اشخاص کی چالا کی سے روپیہ بھیجار ہا گر درمیانی اشخاص کی چالا کی سے روپیہ ہندہ کونہیں ملاکی سال کے بعد ہندہ نے عمرو سے نکاح کر لیاجب زید آیا تو بذریعہ پولیس ہندہ کو ملنا چا ہا اور ناکا میاب ہوکر چپ ہور ہا زید کی اس کا روائی کا ہندہ کو علم تھا چند سال بعد ہندہ موقع پا کر عمرو کے گھر سے نکل آئی صورت نہ کو ربالا میں ہندہ ذید کی ہوئی ہے یا نہیں اور پہلے نکاح پر زیداس کو اپنے گھر رکھ سکتا ہے یا نہیں جب ہندہ نے عمرو سے نکاح کیا تھا ذید نے طلاق نہیں دی تھی اب ہندہ جب عمرد کے یہاں سے نکل آئی عمرو نے طلاق نہیں دی تھی دلیل کے ساتھ جو اے مراحت ہو۔ فقط

<sup>(</sup>۱) تذكيرالاخوان فعل ايمان بالقدر\_

<sup>(</sup>۲) مد گراه احدان صل اجتناب عن البدعة ۱۲\_ (۲) مد کیرالاخوان فصل اجتناب عن البدعة ۱۲\_

### بنمازيول كانكاح مين شهادت

(سوال)اس موضع میں بیرواج ہے کہ فقراء کوشاہداوروکیل نکاح کا بنا بیتے ہیں اور سیاشخاص ای کے واسطے مقرر ہیں اور نماز وغیرہ سے بے خبر ہیں ایسے لوگوں کی شہادت عندالشرع معتبر ہے یا نہیں۔

(جواب)ايسےلوگوں کی شہادت سے نکاح منعقد ہوجا تاہے مگرايسےفاس اور مِنتدع كوشانداور وكيل بناناخود گناه ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## فاسق كانكاح فتق سيفنخ بونے كامسكه

(سوال) ایک شخص زانی اور شرابی ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہوئی یانہیں اور اولاد حرام کی ہوئی پاطلال کی۔

ا المستحض فاسق ہے نہ كا فراور نكاح فاسق كافتق سے فتح نہيں ہوتالبذا نكاح قائم ہے اور اولا و حلال ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

### عرس میں جانے والوں کے نکاح کامسکلہ

(سوال) عرس میں بضرورت واسط تماشا کے جانا کیسا ہے نید کہتا ہے کہ اسی جگہ جانے ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیکہنا اس کا کیسا ہے۔

رجواب) بضرورت بھی جانا حرام ہے مگر نکاح نہیں اُوٹنا کہ نفر نہیں البت فتق ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

### حلاله كالتيح طريقه

(سوال) مئلدا ك فخص نے اپنى بوى كوتىن طلاق ايك مجلس ميں دے دى تھيں مگر باوجواس كاس كوايخ كرس عليحده نه كيااوراس كے ساتھ خفت وخيز تركنيس كى اور جب لوگوں نے ١ كواك حركت برملامت شروع كي تواس في عورت كا نكاح الكي او شخص ساس شرط سے كراديا كمي كوطلاق دے دے چنانچەاليا موااور بدون اس كے كدوه شوہر ناني اس عورت كے ياس شب باش ہوسی کوطلاق دے دی گئی اور رہ بھی معلوم ہے کہ اس نکاح ٹانی کے وقت وہ عورت حاملتهی اورابھی تک وضع حمل نبیں ہوا آیا اس ورت کا نکاح شو ہراول ہے جس سے طلاق یا جکی ہے جائز ہے یانہیں اور کی طریقہ سے جائز ہوسکتا ہے یانہیں اور نیز یہ بھی عرض ہے کہ شو ہراول نے طلاق اس طور سے دی تھی کہ عورت سے دو گواہوں کے روبروم پخشوالیا تھا اور خودایک جلسہ میں تین بارطلاق کے لفظ کہ چکا تھااس کا مفصل تھی ٹیر بعت محمد بیکی روسے فرمایا جاوے۔ (جواب) اس صورت میں اس عورت پر تین طلاق ہو گئیں اور اس کا نکاح شوہر اول سے جائز نہیں اوراپنے زوج اول پرحرام ہوگئ اوراس کوحلال کرنا چاہئے تو پیطریقہ ہے کہ جب اس کا وضع حمل ہوجادے پھر کسی دوسرے سے نکاح پڑھادے اس طرح کہ کوئی شرط اس میں وقت اور چھوڑنے وغیرہ کی نہ ہوا گر کوئی تید ہوگی تو نکاح درست نہ ہوگا اور پھر دوسرا خاونداس سے قربت كراء اور بعد نكاح كابي بى نكاح يس ركھ جب اس كوتين حيض آجاوي واس وقت طلاق دے اور بعد طلاق کے اس کی عدت بوری ہواور اگراس عرصہ میں حمل ہوگیا تو وضع ہوورنہ جب تك تين حيض آجادي اس وقت شو ہراول سے نكاح ہوسكتا ہے اورا كران ميں سے كوئى ايك بات بحى كم موجاوك توبركز نكاح ندموكا فقط والله تعالى اعلم

الركی كاقبل بلوغ نكاح بهونے پر بعد بلوغ رضا مندرہ كر پھرا نكار كرنا (سوال) زيدكا نكاح بندہ نابالغه بولايت اولياء بندہ منعقد ہوا تھا بعد فوت ہونے زيد كے بندہ نابالغه كا نكاح ثانى برادرزيد سے والدين زيد نے بلا اجازت واطلاع اولياء بندہ اپ گھر میں كراليا بعد اطلاع كوادياء بندہ بھی شكايت وغيرہ كركے نكاح ثانى بندہ سے راضى ہوگئ \_ يہاں تك كہ بندہ كى آ مدورفت برابر اپ اولياء وزوج میں دى كى شم كى ناراضى اولياء بندہ ميں نہيں يائى گئ \_ بعد بلوغت كے بندہ خود بھى بدستور راضى وخوش دى مگراب بوجہ كى نزاع كے جواولياء ہندہ وزوج ہندہ میں ہے ہندہ اپ نکاح سے انکار کرتی ہے اور زوج سے علیحدہ ہو کر اولیاء میں چلی گئی۔ لہذا ایس صورت میں کہ ہندہ اپ نکاح سے راضی تھی نکاح سے جاور ہندہ آسکتی ہیا نکاح فنخ ہوسکتا ہے۔ بینوا توجروا۔

(جواب) صورت مسئولہ میں جب کہ نکاح صحیح ہوگیا کہ ہندہ کے اولیاء نے اس کور ذہیں کیا اور دلیا اور دلیا ہے دلات اس کی رضا پائی گئی اور بعد بلوغ کے خود ہندہ بھی زوج سے راضی رہی اور اس کے باس رہتی رہی تواب بیڈ کا ح ہر گزا نکار ہندہ سے شخ نہیں ہوسکتا۔ کذا فی کتب الفقه (۱) فقط و الله تعالیٰ اعلم .

ار کی نیبرس کو کہتے ہیں

(سوال) میب باعتبار نقهاء کے س کو کہتے ہیں۔

(جواب) میب اس کو کہتے ہیں کہ فاوند کے پاس جاکراس کا ازالہ بکارت ہوگیا ہوفقہاء کے نزدیک اور لغت میں مطلقاً ازالہ بکارت سے میب ہوجاتی ہے واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>۱) کتب نقیص ای طرح ہے۔

### باب:رضاعت كابيان

## رضاع بمجتنبی سے نکاح

(سوال) شخ کرم علی نے ساتھ سلمہ کے جودخر بی بی دحیہ کی ہےدودھ سماۃ رحیم کا زمانہ شیر خواری میں بیاتھا پیچے ایک مدت کے دحیمہ سے ایک فرزندتو لدہوا جس کا نام اشرف علی ہے ۔ پس درمیان کرم علی اور اشرف علی بموجب تقریر بح الرائن نبدت بھائی ہونے کی دونوں سے ہے حسب مشاہدہ فی شرح قول الماتن وبین مرضعة ولد مرضعتها او ولد ولد المصر ضعة الا ولی بفتح المضاد اسم مفعول ای لا حل بین الصغیرة المرضعة ولد المرضعة الله ولی بفتح المضاد اسم مفعول ای لا حل بین الصغیرة المرضعة ولد المرضعة علی کے ماۃ ولیم کا کا آثرف علی فرزندر حیم کا ہونا جائز ہے یائیں۔

(جواب) نكاح اشرف على كا حليمه كي ما تحد حرام بي كونكه حليمه اشرف على ك نبت الاخب و قال الله تعالى و بنات الاغ ب ي قال الله تعالى و بنات الاغ بس بي نكاح قطعاً حرام به اوركى عالم اور امام اور الله نه بب ك نزد يك درست نبيس اورجس في اس كجواز كافتوى و ياوه سراسر بعلم ب قسال عليه المصلوة و السلام حرم من الوضاع ما يحوم من النسب الحديث فقط و الله تعالى اعلم . (١)

## رضاعی بہن کب مجھی جائے گی

(سوال) ایک مرداس وقت بیس برس کی عمر کا ہے اور ایک عورت بارہ برس کی ہے جب اس مرد
کی عمرا تھ برس کی تھی عورت کی عمر چھ مہینے کی تھی اس عورت نے اس م کی ماں کا دودھ بیا ہے ان
کا نکاح آپ میں ہوسکتا ہے یا نہیں جس وقت سے عورت چھ مہینے کی دودھ پیتی تھی وہ مردجس کی عمر
آٹھ برس کی تھی اس کی مال کے اور لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا دودھ اس عورت نے بیا ہے۔
(جواب) جس مرد کی والدہ کا دودھ کی لڑکی نے بیا وہ اس کی بہن ہوگی اس کا نکاح کمی حال
میں جائز نہیں برابر کی عمر کی بہن بھی حرام ہے اور چھوٹی عمر کی بہن بھی حرام ہے آٹھ سمال کی بری چھوٹی ہونے ہونی ہونے دالے کی پہلی اور پچھلی پر

<sup>(</sup>١) ني الله الله المرضاعت عده مب دشت حرام موجات مين جونب عرام موت مين أخر حديث تك.

بيدختر حرام بيفقط

#### مدت رضاعت

(سوال) ایک شخص نے کسی عورت غیرمحرم کا سوائے اس مت کے کہ جو بچوں کے لئے دودھ پینے میں مقرر ہے۔دودھ پیا تو اس شخص کا اس عورت دودھ پیانے والی سے نکاح جائز ہے یا نہیں اور سوائے اس عورت کے اس کی بہن یا دختر وغیرہ سے جونسباً حرام ہیں نکاح جائز ہوگایا نہیں۔ بینواتو جروا۔

(جواب) اگر بعد دوا برس تمام ہونے کے دودھ پیا ہے تواس دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوئی کہ مدت ثبوت تھم رضاعت کی دواسال ہے پس اب اس پسرکواس عورت سے اس کے اقارب سے کوئی علاقہ بسبب شیر کے پیدائیس ہوا اس کا نکاح اس عورت سے اس کی اولا دوغیرہ سے سب سے درست ہے کذافی عامة کتب الفقہ (۱) واللہ تعالیٰ اعلم .

<sup>(</sup>۱)عام کتب نقدیش ای طرح ہے۔

## كتابالطلاق طلاق كيمسائل

## أيك مجلس مين تين طلاق مغلظه بين

(سوال) کیافرماتے ہیں علائے محققین شریعت بیضاء اس مسلمیں کے طلاق شاشہ جلسوا صده میں دفعۃ واحدة کی لخت کریے عندالشرع ملت بیضاء میں ترام وممنوع دبدعت ہے اگر کوئی شخص بایں بہیمیت دیو ہے تو رجعت حالت ندکورہ بالا میں حسب احادیث سیحیہ ہوسکتی ہے یا نہیں یا بقاعدہ فقہاء ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی علیم اجمعین کہ عندالفرورۃ بحسب ندہب دیگر رجوع کیا جاتا ہے چنا نچہ مواقع کثیرہ عدیدہ میں بیام مسلم اور جاری ہے خاص کر مسئلہ ہذا میں محک کذا افتاہ مولان احت مد عبدال حی الموحوم اللکھنوی فی مجموعة الفتاوی و کذا فی مسک المنت المن عند الموروا بیوم اللہ تعالیٰ مسک المنت و الموروا بیوم الفتح والحساب (۱)

(جواب) ایک مجلس میں تین طلاقیں دے کر فادندرجوع کرسکتا ہے کیونکہ حدیث سے ہے کہ آ تخضرت اللہ علی الدعنی اللہ عنہ الدو حضرت الدو حضرت اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیر ہیں۔ کے السالہ ق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم و ابی بکرو سنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فیه اناء ة فلو امضیناه علیهم فامضاه علیهم.

حضرت عمر رضى الله عند جونتيول كونتين قرار ديا توبيحكم ان كاسياس تفاشرى نه تفاكيونكه حضرت عمر رضى الله عند الله راقم ابوالوفا وثناءالله حضرت عمر رضى الله عند الله راقم ابوالوفا وثناءالله كفاالله المرتسرى ثناءالله محمودى جواب صحح ابوتر اب محموعبد الحق \_

جہور کا تو مذہب یہی ہے کہ تین طلاق پڑجاتی ہیں مگر بعض محققین جن میں بعض صحابہ بعض تابعین بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ تین نہیں بلکہ ایک ہی طلاق ہوگی ان کی دلیل قوی ہے پہلوں

كساته كثرت دائ ب- من اتبع عالما لقى الله سالما انشاء الله تعالىٰ .(١) ابعبيدا تدالتُه في عذا بوعبيدا تدالتُه مدت امرترى

یفتو کی موافق ند بہب بعض اہل علم از صحابہ اور تابعین اور محدثین اور فقہا کے ہے جمہور علاء از صحاب کرام و تابعین ومحدثین وفقہاء اس فتو کی کے خلاف پر ہیں جمہور کا فد ہب اسلم ہے احتیاط کی روسے اور پہلا فد ہب تو کی ہے دلیل کی روسے فقط عبد الجبار عفی عنہ عبد الجبار۔

مجموع فتوى جلددوم اص ٥٩ كمتوب اسلام استفتاء .... بن عبد الدلغزنوي \_

(سوال) زیدنے اپی عورت کو حالت غضب میں کہا کہ (۱) میں نے طلاق دیا (۲) میں نے طلاق دیا (۲) میں نے طلاق دیا ۔ (۳) میں نے طلاق دیا ہوں گی یا نہیں اور آگر حنی ند ہوں تو حنی کوشافعی ند ہب پراس صورت حنی ند ہوں تو حنی کوشافعی ند ہب پراس صورت ماص میں عمل کرنے کی رخصت دی جاوے گی یا نہیں ہوا کہ طلاب اس صورت میں حنفیہ کے خاص میں عمل کرنے کی رخصت دی جاوے گی یا نہیں ہوا کہ طلاب اس صورت کہا سعورت کا خرد کی تین طلاق ہوں گی اور بغیر تحلیل کے نگاح ند درست ہوگا مگر بوقت ضرورت کہا سعورت کا طلحہ دہ ہوتا اس سے دشوار ہواور مفاسد زائدہ کا خطرہ ہوتھا یہ کی اور امام کی اگر کرے گا تو پچھ مفعا کھنے دہ ہوتا اس کے دشورت کہ دورست رکھتے ہیں چنا نچے ردالحتار میں مفصلاً فرکور ہے لیکن اولی یہ قول امام مالک پڑمل کرنے کو درست رکھتے ہیں چنا نچے ردالحتار میں مفصلاً فرکور ہے لیکن اولی یہ ہے کہ وہ خض کی عالم شافعی سے استفساد کر کے اس کے فتو کی پڑمل کرے۔

والنداعلم حرره محر عبدالحي عفى عند كلفنوى عبدالحي الوالحسنات.

(جواب) تین طلاقیں اس صورت میں داقع ہوگئیں سوائے حلالہ کے کوئی تدبیر اس کی نہیں فقط۔واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر بندہ رشیدا حریقی عنہ گنگوہی۔

طلاق کے گواہوں کا نہونا

(سوال) اگرز وجہ مدعیہ طلاق ہے اور شوہر منگر اور گواہ نہ ہوں تو کیا ہوا ور دونوں کے ہوں۔ تو کس کے اولے ہوں گے اور زوجین رضا مند ہو اور کوئی مدی نہیں اور اجنبی کہتا ہے کہ دی تھیں تو کس کا قول ماننا پڑے گا۔

<sup>(</sup>١) جس نے عالم كوا تباع كيا تو انشاء الله وہ الله تعالى سے ملائتى كے ساتھ ملے گا۔

#### ثبوت طلاق كانصاب شهادت

(سوال) جوثقة اورسچا ہواس کے رو بردکسی نے دوا طلاق دی ہوں اور پھرمنکر ہوجاوے پھراس شوروشغب کی دجہ سے کو کی شخص نکاح صورت ہذا میں پڑھ دیوے تو کیا وہ اور حضار گنہگار ہوں گے ادراس صورت میں ثقہ کے قول کا اعتبار ہوگا کیا مطلق کا۔

(جواب) ایقاع طلاق کا ثبوت دوا گواہوں ہے ہوتا ہے ایک گواہ سے اگر چہ عادل ہونہیں ہوتا پس ان کا زوج پڑمل ہوگا اور دوا طلاق کی حالت میں اگر نکاح دوبارہ کر دیا تو پچھ حرج نہیں کسی پر کہ درست امر ہے اگر چہ فضول ہی ہو۔واللہ تعالی اعلم۔

## طلاق کے لئے گواہوں کی ضرورت

(سوال) زیدنے اپنی زوجہ کو بایں وجیطلاق دی کہ وہ امورات وانظامات خانہ داری میں ہمیشہ اس کی مرضی کے خلاف کاربندر ہاکرتی تھی باعث اس کا پیشا کہ زیدنوکری پیشہ ہوہ وہ ہمیشہ سفر میں رہا ہے جب بھی ایک سال یا چھ ماہ کے بعدوہ گھر آتاتو جن امورات کی نسبت وہ ہدایت کر کے سفر کو جاتا تھا ان امورات سے زیادہ خرابیات کر دیکھا تھا اور معاملات اس قتم کے بیدا ہوئے جن کی وجہ سے زید کے اقرباء میں نفاق پیدا ہوگیا اس صورت میں زیدنے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگریہ نفاق اس کی طرف سے ہوا ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا ہی تحقیقات عہد کیا کہ اگریہ نفاق اس کی طرف سے ہوا ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا ہی تحقیقات باطنی سے ثابت ہوئی زیدنے اپنے عہد کو پورا کیا اور باطنی سے ثابت ہوئی زیدنے اپنے عہد کو پورا کیا اور کیا اس طلاق سے فائل اظہار ہے کہ زید کی زوجہ کا بروقت دینے طلاق کے کوئی عزیز موجود نہ تھا۔ چونکہ اس کی ماں اور باپ اور بھائی بہن سب قضا کر چکے تھے بروقت دینے طلاق کے زید کا پسراور زید کا باپ موجود تھا ابنا ہو کہ نی بان میں دورت میں طلاق جا تز ہے یا ناجا تز۔

(جواب) زیدنے جوطلاق دی دہ داقع ہوگئی زوجہ کے اقرباؤں کا موجود ہونا کچھ ضرور نہیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### طلاق کے بعد میاں بیوی کا راضی ہوجانا

(سوال)اگر کوئی ہزاروں طلاق دے دیوے اور بعد کومنکر ہواور باہم زوجین رضا مند بھی ہوجا ئیں اور تحلیل نہ کرائیں اور شوہر تین کا بھی اقرار نہ کرتا ہوپس کی نے نکاح جدیدا نکا پڑھ دیا

گنهگارکون ہے۔

(جواب) وقوع طلاق حق الله اورتح يم فرج بھى پس رضا مندى زوجين سے حلت نہيں ہوسكتى جب تين طلاق سے حرمت مغلظہ ثابت ہوئى اور اب وہش مادر كے حرام ہوگى رضا وطرفين سے كھے حلت نہيں ہوسكتى فقط واللہ تعالى اعلم \_

#### بیوی کو مال کهنا

(سوال) اگرکوئی حالت غصہ میں اپنی عورت کو ماں بہن کہدد ہاور وہ بیجا نتا ہے کہ ماں بہن کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کہنے سے طلاق ہوجاد ہے گی پانہیں۔

(جواب) ماں بہن کہنے سے طلاق نہیں واقع ہوتی ہے خواہ پچھ بچھ کے کہ فقط۔

(سوال) ایک شخص اپند دل میں پالیقین جانتا ہے کہ اپنی عورت کو ماں کہنے سے طلاق آ جاتی ہے حالت خصہ میں اپنی عورت کو ماں کہنے سے طلاق آ جاتی ہے حالت خصہ میں اپنی عورت کو تین مرتبہ بہنیت طلاق ماں بہن کے دجود کے ہے مگر کی عضو خاص کا نام نہیں لیا صرف تیراد جود میرے نزدیک میں طلاق ہوجاتی ہے بانہیں۔

(جواب)اس ہر دوصورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی محر دوسری صورت میں جو کہا کہ وجود شل مال کے اس میں اگر تحریم کی نیت کی ہے تو زوجہ میں نیت کے سبب حرمت ہوجاوے کی فقط۔

## شو ہر کا بیوی کو مال جہن کہنا اور بیوی کا شو ہر کو باپ بھائی کہنا

(سوال) زیدغصہ میں اپنی عورت کو ماں یا بہن یا ای طرح عورت اپنے مردکو باپ یا بھائی یا اور کچھ کہے یا عورت مردا کیک دوسرے کو گالیاں دیویں تو اس صورت میں نکاح باقی رہتا ہے یا فاسد

(جوابُ)ان سب صورتوں میں نُفاح نہیں ٹو شا مگر یفعل خود شنج ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ بیوی کو گھر سے نکل جانے کا حکم دینا

(سوال) جو شخص اپن عورت کو چند بار که دے کہ تو میرے گھر سے چلی جااور دل میں یہ ہو کہ نہ جاد بیا ہو کہ نہ جاد کے بطور ڈرانے کے کہتا ہے اس لفظ سے اس کے نکاح میں پھی نقصان نہیں ہوتا البتدا کر طلاق کی نیت سے کہتو طلاق واقعہ ہوجاتی ہے فقط۔

#### باب:عدت كابيان

#### عدت والى عورت كاباب كى عيادت كرنا

(سوال) عورت كوحالت عدت ذوج مين اپنوالدكي عيادت كوجانا جائز بيانيس \_ (جواب) عيادت كواسط خروج معتده كا گحرے درست نبين نقط والله تعالى اعلم \_

#### عدت والى عورت كاطاعون زده مقام ينكلنا

(سوال) جس محلہ میں بمعہ کنیہ کے میراقیام ہے طاعون کی نہایت زیادتی ہے اموات کیر ہوتی
ہیں شہر کی آ ب وہوا بہت خراب ہے اہل محلہ بمساید دیگر جگہ کوفر ارمود ہے ہیں میر ہے مکان میں
ایک عدت والی عورت ہے اس مکان میں اس کے خاد ند نے انقال کیا ہے جس میں وہ زمانہ
عدت کاٹ رہی ہے ۔ دومر کی جگہ جانے سے مجبوری ہے نیز اس کی بہ سے دومر ہے لوگ بھی
غیر جگہ جانے سے اور مکان خال کرنے ہے جس میں اکثر چو ہے مرے ہوئے نکلے ہیں مجبورا
لا چار ہیں لہذا اس صورت میں اپنے محلہ سے بخیال آ ب وہوا دومری جگہ ایام طاعون میں بارادہ
سکونت جاسکتے ہیں یانہیں اورا ایک حالت میں وباء میں جہاں اندیشہ مال وجان ضائع ہوئے کا ہو
عدت والی بھی اس مکان کو چھوڑ کر دیگر جاسکتی ہے یانہیں بعض علاء وباء سے بھاگئے والے کو جہاد
کے بھاگئے والے سے تشبید دیتے ہیں اور گنہگار مر تکب کبیرہ کا بتلاتے گی ۔ جواب باصواب
عنایت فرماویں بنوا تو جروا۔ مرسلہ احقر الزمان عبدالعلیم خان عفی اللہ تعالی عنہ تیم آ لہ آ بادمحلہ
عنایت فرماویں بنوا تو جروا۔ مرسلہ احقر الزمان عبدالعلیم خان عفی اللہ تعالی عنہ تیم آ لہ آ بادمحلہ
گیٹ کنج محروض ہے کہ آج کل مقد مات وغیرہ اکثر ہور ہے ہیں کوئی وروشافتی وکافی رفع فساد

(جواب) الله تعالى رئم فرماو بدست بدعا مول ورد حسبنا الله كى اجازت ہے ہى جب بعجه طاعون الله كى اجازت ہے ہى جب بعجه طاعون الله كا حدت والى كو بھى جانا درست ہے اور الله كا بار حدور چلا جانا يادوسر عشر ش جانا درست نبيس ہالبت اىشمر كے اور الله كا بار دست ہے فقط والله تعالى آس پاس د منا درست ہے فقط والله تعالى المم ۔

# باب: بچول کی پرورش کابیان

بچوں کی پرورش کاحق کن کن کو حاصل ہے اور مدت بلوغ کیا ہے

(سوال) حق حضالة بعن استحقاق پرورش وتربیت اولاد صغیرہ والدین میں ہے کس کو حاصل
ہے اور صورت طلاق دینے زوجہ کے کس کو حاصل ہے اور درصورت فوت ہونے زوج کے کس کو
حاصل ہے اور درصورت فوت ہونے زوجین کے کس کو حاصل ہے اور بیت حضائہ اولا د صغیرہ کس
حد عمر تک حاصل ہے اور مدت بلوغت لڑکی یا لڑکے کا کس مدت عمر تک ہے اور جو اس کی حد و
علامات بیں تو کیا کیا علامات بیں مفصل مدل بمذہب حضید رحمة اللہ تعالی ارقام فرمادیں تاکہ
ماجورہوں عنداللہ مشکورہوں عندالناس بمہرود شخط مزین فرمایا جاوے۔

(جواب) نمبرامال کوفظ نمبر ۱۳۰۴ مال کو جب تک وہ کمی ایسے خص ناح نہ کرے جوال بچہ سے ایسا کے بعد نانی کو اور نانی کے سے ایسا کا قدیم میں دکھتا جس سے پھروہ ساقط ہوجادے فظ نمبر ۱۵ موافق ند ہب مفتی بہ بعد خالہ کواور خالہ کے بعد بہن کوفق المبر ۱۵ تھ سال تک حاصل ہے فظ نمبر ۱۸ موافق ند ہب مفتی بہ پندرہ سال کی عمر تک حد بلوغ لڑکا لڑکی ہے اور اگر اس سے پہلے انزال یا حمل ظاہر ہوجادے تو اس بر حکم بلوغ دیا جادے گا واللہ تعالی اعلم بندہ رشید احمد گنگونی عفی عند۔ رشید احمد اسا۔

بنده محمود عفي عنه

مەرس اول مەرسەعاليەغر بىيەدىيوبىند' الېمى عاقبة مجمودگردان۔ عزيزالرحمان في عند يوبندي مفتى مدرسه عاليه ديوبند

وتوكل علےالعزيز الرحمٰن۔

## باب اوليا اور كفوكابيان

#### مال كى ولايت كا نكاح

(سوال) ایک لڑی کا نکاح باوجود موجود ہو نے لڑی کے چپاحقیق کے والدہ لڑی نے بلاا جازت واذن لڑی و پچپا کے باہمی عداوت کی وجہ سے نکاح کر دیا اور نہاڑی راضی ہے تو اس صورت میں شرعاً نکاح صحح اور جائز ہے یانہیں۔

(جواب) اگر کوئی ولی عصب نه ہوتو والایت دختر نابالغہ کی اس کی مال کو ہوتی ہے اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کے سے تکاح رد ہوجا وے گا اورا گر کوئی عصبہ موجود ہوتو وہ رد کر سکتا ہے اس کی ۔ رد سے نکاح رد ہوجا وے گا۔اورا گر لڑکی بالغہ ہے تو وہ خودرد کر سکتی ہے بغیراس کی اذن ورضا کے ۔ نکاح نہیں ہوسکتا کہ س جب وہ بروقت پینچنے نمر نکاح کے کہددے کہ میں نے اس کورد کیا اور میں راضی نہیں ہول تو اس سے نکاح رد ہوجا تا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

## چیا کی ولایت نکاح

(سوال) ایک لئری صغیرہ ہم تقریباً آٹھ ماہ اس کی دالدہ نے مرض موت میں اس کے بچاھیقی کی کفالت وولایت میں دے دیا بایں صورت کہتم اس کے مالک پرورش کنندہ ہوکل اختیارات تم کو حاصل ہیں حالانکہ بینود بھی لا ولد ہیں اس وجہ سے ان کو بھی لئری کے قیل بنے کی معابی نوری ہوگی اور کے حاصل ہیں حالانکہ بینود بھی اور والدہ لڑکی بھی جانتی تھی کہ اس کے بچاہے تھیل کفالت بوری ہوگی اور پردرٹر کی بھی معاملہ مذکور سے راضی تھا اور صراحة رضا ظاہر کی بعد از اں جب بھی پدرلڑکی سے تذکرہ معاملہ مذکور کو اور کی تاتو بیکہا جاتا تھا کہ لڑکی اس کے بچا کی ہی ہے اس کی پرورش میں ہے اس کو بدر بھی نہیں پہنچا تی مال اور باپ، بچا اور چی کو بی جائی ہے کو نکہ ہمیشہ سے اس کے قبل نان کو پدر بھی نہیں پہنچا تی مال اور باپ، بچا اور چی کو بی جائی ہے کو نکہ ہمیشہ سے اس کے قبل نان کو پدر بھی نہیں پہنچا تی مال اور برورش میں شفقت سے رکھتے ہیں اور تعلیم دین و پابند صوم وصلو ق سے آ راستہ رکھتے ہیں اور کبھی پدر کو پر تھوٹی کی تم کالڑکی سے نہیں ہوا اب ہم تقریباً گیارہ سال کے تبویز نکاح معد رائے پدرلڑکی اپ کفو میں گی گئر فی الحال بوجہ کسی امر دنیوی آبس میں بھائیوں کے تبویز نکاح معد رائے پدرلڑکی اپ کفو میں گی گئر فی الحال بوجہ کسی امر دنیوی آبس میں بھائیوں کے ترائی واقع ہوگی بایں وجہ پدرلڑکی ہے کہتا ہے کالڑکی کو میں لے لوں گا اور نکاح اس کا

خود کروں گائم ہے کچھ واسط نہیں رکھتا ہوں اور بیام بھی ظاہر ہے کہ جگہ تجویز نکات میں پدر کی راضی رہی صرف بوجہ تنازع بھائیوں کی بیام واقع ہوا اور لڑک بھی ہر گز کسی نوع بیام قبول نہیں کرتی کہ میں پدر کے یہاں جاؤں کیونکہ جومعالمہ بچاہے واقع ہوہ پدر ہے واقع نہیں لہذا الی صورت میں کہ ولایت کفالت لڑکی استحقاق بچا کو حاصل ہے قائل بولایت بچا بھی ہوسکتا ہے انہیں مدلل بقواعد شرعیہ ارقام فر مایا جاوے۔

(جواب) باپ كموجود بوتے پچاكو ولايت نكاح السائركى كى نہيں پہنچى باپ كو اختيار ہے جہاں چاہ ئے لئے كا نكاح كرے فقط اور پچاكو باپ كى اجازت سے ولايت واختيار نكاح موسكا ہے جب الى كی طرف سے اجازت نہيں رہى تو پچاكو اختيار بھى نہيں رہا۔ قال فى البحر الرائق تحت قوله (وللولى انكاح الصغير والصغيرة والولى العصبة بترتيب الارث) افاد بقوله بترتيب الارث ان الا حق الا بن وابنه وان سفل الى ان قال ثم الاب ثم الب شم البحد ابوہ ثما الاخ الشقيق ثم الاب الن سسن () فقط والد تعالی الحم

#### دادا کی ولایت نکاح

(سوال) ایک شخص مرگیاس نے اپنے بچوں اور عورت کو چھوڑ ااور اس کا پچیا اور دادا ہے ولی ان بچوں کا دونوں میں سے کون ہے۔

(جواب) پیزنکاح بچگان مثلاً دادا کو ہے پچا کونبیں ہےاور حق خضانت سات سال تک زوجہ کو ہے جو دالدہ بچگان کی ہے۔

## غير كفومين نكاح موتو فنخ كامسكا.

(سوال) زیدایک شخص اجنبی کے مکان پر رہنا تھا عمر و نے دارثان ہندہ کو بہکا کر اور دھوکہ دے کرزید کونسب سید بتلایا اور نکاح کرادیا بعد چند مدت کے معلوم ہوا کہ زید سیز نہیں ہے نور باف کا ہمات دارثان ہندہ کوشرم وحیاء معلوم ہوتی ہے کہ بہت اہانت ہے کیونکہ سید اور نور باف کا نکاح ہونا نہایت عارکی بات ہے لہذا شرع شریف کے مطابق دارثان ہندہ کوفنح کرنافی زمانہ

جائز ہے یا نہیں دیگر زید بعد ظاہر ہونے کفو کے دہاں سے چلا گیا وقت رخصت زوجہ سے کہا کہ میں اس گھر میں و نیز قربیہ میں تاحیات نہیں آؤں گا اور تتم بھی کھائی اور بعد کو ایک خط بھی اس مضمون سے ککھااب اس کا کیا تھم ہے۔

(جواب) صورة فدكوره مين منده كو اوراولياء منده كواختيار تخ ب- كما فسي المعالم كميرية ولو انتسب النزوج لها نسباغير نسبه فان ظهر دونه وهو ليس بكفو فجق الـفســخ ثـابت للكل وان كان كفواً فحق الفسخ لها دون الا ولياء انتهي ٰ(١) وفي المدر المعتار لونكحت رجلا ولم تعلم حاله فاذا هو عبد لا خيار لها بل للا ولياء ولو زوجوها بر ضاها ولم يعلموا بعدم الكفاء ةثم علموا الاخيار لاحد الاإذا اشترطواا لكفاء ة اوا حبر هم بها وقت العقد فزوجوهاعلى ذلك ثم ظهرانه غير كفو كان لهم الحيار. (٣)اورزيدكاتم كهاناتلزم ايلاءكانبين \_كمها في الدر المحتار او قال وهو بالبصر ة والله لا اد حل مكة وهي بها لا يكون موليا لانه يمكنه ان ینخسر جھا منھا فیطا ھا انتھی . (r)اوراس زمانہ میں اگرچہ قاضی نہیں ہے جب بھی شمر کے مفتی ہے تھم کے کرفننج کرسکتا ہے کیونکہ قائم مقام قاضی کامفتی ہے۔ فیقیط واللہ تعالیٰ اعلم كتب محمد عبدالرحمُن برساني تعقبه بعضهم وهو مندرج في الذيل (٣)ايضاً صورت منتفسره میں وه سرے سےخود ہی نه جواسائل مظہر کہ ہندہ بالغہ ہے اور روایت مفتی بہایر ولی والی عورت کے لئے کفائت شرط نکاح ہے یا ولی اقرب پیش از عقد عدم کفائت پراپٹی رضا ظا بركرد \_ بعد عقد راضي بونا بحي نفع نهيس ديتا والمختار يفتى في غير الكفو بعدم جوازه اصلا وهوالمبختار للفتوي وفي رد المحتار هذا اذا كان لها ولي لم

<sup>(</sup>۱) عالمگیر پیش ہے کہ اگر شوہر نے اپنانس اپنی ہوئی کے سامنے اپنے نسب کے علاوہ بتایا تو اگر اس سے کم لکلا اور وہ کفو خبیل ہے تا کا تن سب کو حاصل ہے گا اور آکر کفو لکلا تو قتی کے ماضیا رصر نے جورت کو ہے۔
(۲) اور نہ کہ اولیا و کو اور در مخارش ہے کہ اگر اس کو در سے نکاح کر لیا اور وہ اس کا مال نہیں جانی تھی پھر وہ غلام لکلا تو اب اس کو در کو اختیار باتی نہیں رہا بلکہ اولیا و کو افتیار نہیں جانی تھی کہ وہ کفو نہیں ہے گا اور اگر کو وہ اور اور اور کو دو اولیا ہے نے اس کو در ت کی رضا مندی سے نکاح کیا اور وہ لوگ اس کو بین میں جانی تھی کہ وہ کو تفویش ہے اس کی شرط کر کی ہو یا اس غلام نے ان کو کو کو تقد کے وقت اس کی شردی تھی کہ دو کفو ہے اور انہوں نے اس بات پر کہ وہ کفو ہے اس کو در ت کا اختیار ہے۔
بات پر کہ وہ کفو ہے اس کو درت کا اس نے نکاح کر دیا چھر طابی ہوا کہ وہ کفو نہیں ہوں گا اور وہ کو درت کہ تم کر مہ میں داخل نہیں ہوں گا اور وہ کو درت کہ تم کر مہ میں داخل نہیں ہوں گا اور وہ کو درت کہ تم کر مہ میں داخل نہیں ہوں گا کہ وہ کہ اس کے کہ دو اس کو درت کو اس کو دیا کہ دائی کی سے کہ دو اس کو ایک کا کرائی سے صوبت کر ہے۔
(۳) بعضوں نے اس کے اور کی کھو کہ کو بیا ہو دیا ہوں نے اس کے کہ دورت کو بیا ہے۔

یوض به قبل العقد فلایفید الرضی بعده (۱) یهال جب که وه کفونیس اورولی کودهوکادیا گیا دونوں امرے کچھ تحقق نہیں ہواتو نکاح باطل محض رہا بعد ظہور حال زید کے تتم وتح ریسب مہمل ہے جس پر ہندہ کے لئے کوئی مرتب نہیں ہوسکتا واللہ تعالی اعلم کتبہ عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی کتبہ عفی عنہ بحد ن المصطفے النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم

كتبه عبده المرذ نب احمد رضا البريلوى عفى عند تحمد المصطفى النبى الامي عظيًا

فتنازعوا بينهم فرجعوا الى علمائنا خصوصا الى شيخنا الاجل امام

الفقهاء في عصره المو لا نا رشيد احمد سلمه الله تعالى فاجاب باحسن . التفصيل وهو هذا . (٢)صورت مندرج ذيل مسئله بدايس اولياء كوش فنح نكاح سباوروه كي

التفظیل و عود از ایک طورت سروجادی سند جرای اوجادی ما می ایک ایک می ایک می ایک می ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا ما کم یا قاضی مسلمان سے رجوع کریں کہ وہ فنخ کرے مفتی کو حنفیہ کے نزدیک بغیر محکیم طرفین

اختیار تنع نہیں ہے واللہ تعالی اعلم كتبه الاحقربنده رشید احمد كنگوبى عفی عند الجواب صحح-

محر منفعت على الجواب صحح بنده مدرس اول مدرسه عاليه عربيه درية الرحلن ويبندونو كل على العزيز الرحلن

ا جواب پیچید محمود فی عنه

اللى عاقبت محمود كردال\_

جواب مجیب اول سیح ہادلیاء کواختیار فنخ نکاح ہے۔فقط۔واللہ تعالی اعلم۔ عزیز الرحلٰ عفی عند دیوبند

# باب وه عورتيل جن سے نكاح حرام ہےان كابيان

اگرار کاای باپرانی بوی سے زناکی تہت لگائے!

(سوال) زید نے اپنی زوجہ کی بات اپنے والدے تہمت زنا لگائی اور برکس وہ کس حتی کہ عدالت کے دوبرو بھی بیان کیا۔ اب او پروالے اس سے سخت پریشان ہیں اور حکم شارع کے جو یال کہ ایک حالت میں آیا حرمت باعث تفریق بین الزوجین واقع ہے یا نہیں ہر چند کہ عرصہ چار کے سال سے بیامر واقع ہور ہا ہے لیکن اب نوبت یہاں تک پنچی کہ ذید آ مادہ اپنے والد اور اپنی نوجہ کے ہلاک کردیئے کا ہے امید وار ہوں کہ ایک کوئی وجہ تصفیہ ارقام فرماویں کہ رفع فی ادہ و فاس جامع مسجد میں بجمع عام اپنے والد پرحملہ کیا۔ بینواتو جروا۔

(جواب) زیدگی زوجه فقط اس قول تهمت سے جدانہیں ہوئی کین اگر زید لفظ کہ دے کہیں فی جدا کیایا کوئی اور اس من کاکلمہ کہد ہوئے اس وقت جدا ہوجاوے گااور پھرعدت کرائی جادے گی اور بیقول اگر چیفلط ہوگر جب خودز دج اس کا اقرار کرتا ہے قو حرمة اس عورت کی اس مخص پر ہوگ ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

# ا گرعورت اپنے خسر پرزنا کے ارادہ کی تہمت لگائے

(سوال) مئل نبراایک شخص نے بنیت حرام اپنے لڑکے کی زوجہ کا ازراہ زبردی کم بندتوڑ دیا گردہ عورت قابو میں نہ آئی اور حرام ہے نگا گی اور دہ شخص انکار کرتا ہے کہ میں ایسانہیں کیا اور عورت از ردئے تتم کے کہتی ہے اور وہ عورت نیک بخت ہا اور کوئی گواہ شاہران کانہیں ہاں صورت میں وہ عورت اس کے لڑکے پر حرام ہوگی انہیں زید کہتا ہے کہ وہ حرام ہوگی۔ (جواب) صرف عور تول کے کہنے سے حرمت مصابرت ثابت نہوگی۔ فقط۔

# باب غائب شخص کی بیوی کے مسائل

اگر کسی عورت کاشو ہرلا پتہ ہوجائے

(سوال) ایک عورت کا خاوند عرصہ بیں ۱۴ کیس سال سے مفقود الخیر ہے اور نکاح خاتی الی کا اسی صورت پرکی خص نے کراویا تو جائز ہے یا نہیں اور جو صلے ہیں ہاں کا کیا تھم ہے فقط۔
(جواب) اس صورت میں جب کہ شو ہر کو مفقو دہوئے ہیں ۱۰ سال سے زائد ہوگئے ہیں تو اس کا نکاح دوسر شخص سے حسب ند جب امام مالک جس پر حنفیہ نے بھی بوج ضرورت فتو کی دے دیا ہے درست ہوگیا اور اولا دجو اس شو ہر دوم سے ہوئی ہے اس کا نسب خابت ہے فقط واللہ تعالی اعلم ۔ بندہ رشیدہ احمد انگوہی ۔ رشید احمد اسلام است خاند ہیں کو موافق قول امام مالک کے بعد گزر نے چار برس کے چار مہینے دس دن عدت گزار کر نکاح بلاریب درست ہے کیونکہ قول امام مالک سخند ہے گئی جسٹی وسئة الخلفا الراشدین (۱) حنفیہ مالک مستند ہے قول خلیف داشد حضرت عرضی اللہ عنہ عن المحمد عن یحیی بن سعید عن کے ذرد کیے بھی مسلم ہے۔ قبال فی المدو طاء امام مالک عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ایما امر اقہ فقلہ زوجھا فلم یدراین ہو فانھا تنتظر اربع سنین ٹم تعدار بعة اشھر و عشر ٹم تحل (۲)

اور یہی ندہب حضرت عثان وعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا ہے چنانچہ فتح الباری اور تلخیص امام رافعی وغیرہ میں بوجہ بسط و تفصیل ندکور ہے ای نظر سے جامع الرموز شرح مختصر وقایة اور طحطاوی اور رد المحتار حواثی در مختار اور فتاوی حسب المفتیین وغیرہ حنی ندہب میں بھی بوقت ضرورت کے دوسرے نکاح کرنے کازن مفقود کے واسطے فتوکی دیا ہے اور قول امام مالک معمول برکھا ہے۔

قال في حسب المفتيين قول مالك معمول به في هذه المسلة وهو احد قولي الشافعي رحمه الله ولو افتى الحنفي بذلك يجوز فتواه لان عمر رضى الله عنه قضي هكذا في الذي استوته الجن بالمدينة وكفي به اماما و لا نه

<sup>(</sup>۱) تم پرمیری سنت اور خلفا وراشدین کی سنت لازمی ہے۔

ر کا موطاءام ما لک میں کی بن سعید سعید بن میتب سے دوایت کرتے ہیں کی عمر بن الخطاب ؒ نے فر مایا ہے کہ جس عورت کا شو ہرگم ہوجائے اول کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو وہ چارسال تک انتظار کرے پھر چار مہینے اور دس دن عدت گز ارے بھرطال ہوجائے۔

منع حقها لغيبة في سنة عملا بالشبهين انتهى كلامه لو افتى به في موضع الضرورة ينبغي ان لا باس به كذافي الطحطاوي ورد المحتار وخزانة العلماء وغيره و الله اعلم بالصواب \_(١)الراقم العاجز محمد نذير حسين عفي عنه.....مجمر سيد نذير حسين \_ ابومحرعبدالحق ٥-١٣٠م يدمحرعبدالسلام غفرله ١٢٩٩م ابومحرعبدالوم ابسول الادب خادم شريعت قدصى الجواب والتداعلم بالصواب حرره الوجم عبدالرؤف البهاري .... مجمر نجيب خان \_ جواب بذاليح ب حسبنا الله بس حفيظ الله .....حفيظ الله بس حسبنا الله جواب صحيح بي الوعلى محمة عبد الرحمان الجواب صحيح نمعة يس الرحيم آبادي ثم العظيم آبادي ابعلى محرعبدالرحن منصورالرحن قداصاب من اجاب حرره ابوجم عبدالله فقير الله المتوطن ضلع شاهيور الجيب مصيب محرحسين خان خورجوي مجمر تلطف حسين رسول التقلين ١٢٩٢ خادم شريعت هذاالجواب سحيح والمجيب جيح \_ الجواب يحج المجيب مصيب وله جزاءالصيب محمه طابرسله في خادم عبادالله الجليل احقر محمد المعيل محمد عبدالقادر ١٢٨٩ عندالضرورت حفیہ کے نزدیک تقلید فدہب غیر کی درست ہے اوراس مسئلہ میں بھی حنفیہ تصريح كرتے بيں چنانچ جامع الرموزيس بــقال مالك والا وزاعي الى اربع سنين

فينكح عرسه بعدها كما في النظم فلو افتى به في موضع الضرورة ينبغي ان لا باس به على ما اظن (٢) اورردا كرار الشيدر و كراس به على ما اظن (٢) اورردا كرار الشيدر و كراس به على ما اظن (٢) اورردا كرار الشيدر و كراس به على ما الفرورة يجوز (٣) انتهى والله اعلم حرره عبدالحي تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى. محمد عبدالحي ابو الحسنات.

<sup>(</sup>۱) حسب المعتنین میں ہے کہ اس سلم میں امام مالک کا قول معمول ہے اور بیٹ افعی وقعۃ الشعلیکا بھی ایک قول ہے اور اگر حتی نے بدے میں یہ فیصلہ کیا تھا اور اگر حتی نے بدے میں یہ فیصلہ کیا تھا جس کے کہ حضرت عمر وضی الشعنہ نے کہ اس نے اسے غیاب سے جس کو خبات نے حدیث میں برابر کر دیا تھا اور اس کے کہ اس نے اور اس کے کہ اس نے اسے غیاب سے عورت کے حق کو ادافہ کیا ۔ ان اعتبار کر کے اور غیرت کی کراور کے اور ان کیا کا اعتبار کر کے اور غیرت کے اس کا طاح تحق موا اور اگر کی ضرورت براس کا فقی دے غیرت کا سمال میں اعتبار کر کے دونوں شیعوں بڑکل کرتے ہوئے ان کا کلام ختم موا اور اگر کی ضرورت براس کا فقی دے دیا تو جائے کہ اس میں میں میں کہ انسان میں میں کہ اس کے اور انسان کی میں کا کہ کہ اس کے اس کے بعد اس کی بیوی نگار کر لے جیسا کہ تام میں کھا ہے تو اس کے بعد اس کی بیوی نگار کر لے جیسا کہ تام میں کھی ہے دیا گر کری نے خواس کی انسان کے ضرورت کی موقع کی اس کے متحلق یہ فیصلہ ہونا چا ہے کہ اس کے موقع کی دیے دیا تا کہ اس کے قبل پر قوجا تر ہے۔ حرج تہیں۔

(۳) ایس و میں ان نے متعلوم میں کھیا ہے کہ اگر اس نے ضرورت کے موقع پر فقو کی دید دیا امام الک کے قبل پر قوجا تر ہے۔ حرج تہیں۔

فى الواقع جوابات فركوره مح جي كمل كرنا فرب غير پرمواقع ضروريه على حسب تصريحات فقهاء احتاف باشبرنا بت وجائز و محمول بها -- كما فى المشرح الاسبيحابى نا قلاعن جامع الفتاوى افتى علماء نا وعلماء العراق وما وراء النهر على مذهب الشافعى ومالك رضى الله عنهم فى سبعة مسائل فى تكبيرات العيلين وفى الزوال فى الظهر والعصر وفى التسمية على رؤس كل سورة فى الصلوة وفى البلوغ حمسة عشر سنة وفى حكم تفريق امراة الغائب باربع سنين وفى حكم النظر واللمس للمولى كما فى المعياد (١)

<sup>( &#</sup>x27;) شرح اسیجانی میں جامع الفتادی نے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جارے علاء اور علاء عراق و ماور انہم نے سات مسائل میں نہ ہب شافتی و مالک پرفتوی دیا ہے تکبیرات جمیدین زوال ظهر وقعمر کے اوقات نمائیں ہر سورہ کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھے۔ پندرہ سال کی عرش بالغ ہونے اور جارسال کے بعد عائب کی بیوی کے تفریق کرنے اور مولی کو اپنی لوغری کے دیکھنے اور چھونے کے معاملہ میں جب اکہ معیار میں ہے۔

الفتاوی کی جس کو جیب صاحب نے نقل کیا وہ بھی رائے بعض نقہاء کی ہے اوراس رائے کو بھی صاحب رفتار میں زیلعی کے قول پرحمل کیا ہے قوطاصل بیہوا کہ ایسے مفقود کے باب میں بعد مضی الی مدت کے کہ خلن غالب موت کا ہوجا وے حسب مخارزیلعی اگر تھم موت اس مفقود کا ہوجا وے حسب تا راء دیگر نقہاء یہاں بھی وہی کیا جاوے تو درست ہے جس سے صاف معلوم ہوا کہ حسب آراء دیگر نقہاء یہاں بھی وہی اختلاف ہوگا الحاصل الیے مفقود کو اصطلاحی مفقود میں فقہاء نے داخل رکھا ہے اوراس کی کہ ایسا مفقود مفقو داصطلاحی ہے تو تھم موت اس پر دینا حسب رائے زیلعی مفا نقر نہیں کہ وہ بھی ایک مفقود مفقو داصطلاحی ہے تو تھی موت اس نوایت پر فتو کی دیا جاوے تو بہتر ہے الغرض بیلوگ مفقود اصطلاحی فقہاء میں اور مفقود اس روایت پر فتو کی دیا جاوے تو بہتر ہے الغرض بیلوگ مفقود اس بوایت بوقو کی دیا جاوے تو بہتر ہے الغرض بیلوگ مفقود اس بوجا و سان پر تھم موت کا دینا بعد مضی اس مدت کے کہ خل غالب ان لوگوں کی موت کا بوجا و سے ان پر تھم موت کا دینا ورست ہا ور پھر اگر کوئی ان مور سے جاور پھر اگر کوئی ان مور سے جاور پھر اگر کوئی ان مور سے جیب درست ہے اور اور ایک عورت وہال باقی کو لے سکتا ہے اور روایات ان امور کے جیب صاحب نے خود کھے ہیں واللہ تعالی اعلم ۔

# کتابالبیوع خرید وفروخت کے مسائل

## غله کی تجارت کا حکم

(سوال) کیا تجارت غلہ کی عموماً حرام ہے زید کہتاہے کہ عموماً حرام ہے کیوں کداختکار ہے اور احتکار حرام ہے آیا تول سیجے ہے اپنیں؟

(جواب ) احتکار کی حرمت اس وقت ہے کہ عوام کو ضرر پہنچاوے یا بدنیتی سے اپنے نفع کوعوام کے ضرر کا امید دار ہو کر گرانی کا تنظار کرے۔فقط ور ندور صورت دونوں امر کے ندہونے کے گناہ نہیں ۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### چڑھاوے کے جانور

(سوال) جوجانور قبروں پریاتھان یا نشان جسنڈ برچڑھائے جاتے ہیں مجاور یا کوئی اوران کو پکڑ کرا گر بھے کر بے قوان کاخرید نا حلال ہے یا حرام اورخود چڑھانیوالے کچھ تعرض بھی نہیں کرتے خواہ کوئی لے جائے اوراس متم کے جانور بحیرہ وسائبہ میں داخل ہیں یانہیں اور بحیرہ سائبہ حلال ہیں یا حرام فصل ارقام فرماویں۔

ر جواب )جو جانور مالک نے کسی بت یا تھان وقبر کے نام پر چھوڑا دہ ملک چھوڑنے والے سے نہیں نکاتا پھراس کواگر کوئی پکڑ کرئیج کردیو ہے اور مالک منع نہ کرے اس کاخرید نامباح ہے اور وہ ملل ہے اور جانور مجاور کو بیٹ کردی وہ حرام ہے۔ اس کوخرید نانہ چا ہے کہ وہ محصیت کی نیت سے مجاور کے پاس آیا ہے اس میں بسبب محصیت کے حرمت عقد ہبد کی ہوگئ ہے۔ اور بحیرہ وسائبہ کا حکم وہ کی ہے جواو پر کی شق میں لکھا گیا ہے کیونکہ بحیرہ وغیرہ کا کوئی مالک نہیں کیا جاتا بلکہ بت کے نام چھوڑ دیتے ہیں۔ فقط

#### نوك كى خريدوفروخت

اور حیلہ عقد حوالہ کے جائز ہے مرکم زیادہ پر بڑے کرنار بواور ناجائز ہے۔ فقط

مندراورقبر كاجرهاواخريدنا

(سوال) مندر کاچ هاوااس کے پجاری سے خرید کرنا اور قبر کاچ هادا مجاور سے خرید کرنا درست ہے یانہیں۔

(جواب)مندرى چرهى بوئى شخريدناحرام بايينى قبرى چرهى بوئى فقط والله اعلم

چڑھاوے کے جانور کا بنینا

(سوال) نذرلغیر الله مرغا بکرادغیرہ کہ جو کسی تھان یا کسی قبریا نشان یا جہنڈے وغیرہ پر چڑھایا گیا ہوا گروہاں کے خادم مجاور وغیرہ کسی کے ہاتھ بھے کریں تو اس کا خریدنا اور صرف میں لا نا جائز ہے یا نہیں۔درصورت علم یا بلاعلم کے ارقام فرماویں؟

(جواب) جومرغ یا بکراو کھانا کفاراپ معابد پر پڑھاتے ہیں اور کافر مجاور لیتا ہے تو اس کا خرید نا درست ہے کہ کافر مالک ہوجاتا ہے اور جومسلمان مجاور ایس چیز لیتا ہے وہ مالک خبیس ہوتا اس کاخرید نا درست نہیں اور بیسب جواب اس حالت میں ہے کہ علم ہواس کے پڑھاوا ہونے کا اور بدون علم کے تو مباح ہوتا ہی ہے ، واللہ اعلم۔

تمبا كوخوردني ونوشيدني كي تجارت

(سوال) تمبا کوخوردنی اورنوشیدنی کی تجارت کیسی ہے؟

(جواب) جائز ہے گرادلیٰ ہیں ہے۔فقط۔

بدعتيو ل سے كتابول كى تجارت

(سوال) کتب غیر ندہب ومبتدعین وغیرہ کی تجارت وطبع واشاعت کرنا کہ اس میں ابطال ندہب تن اور تائید ندہب باطلہ ہوتی ہے منع و تا جائز ہے یا نہیں

(جواب)الی کتب کی تجارت حرام ہے کہ وہ خود معصیت کی اشاعت اور اسلام کی تو بین ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مردار جانور کی ہڑی کی تجارت

(سوال) فی زمانه جومزدار وغیره کی بڈیاں زمین پر پڑی ہوتی ہیں \_ان کوچن کرخرید وفروخت

کرتے ہیں بیج ائز ہے یانہیں کھ فشک ور کا فرق نہیں ہے اس میں کلاب اور خنازیر کی بھی ہڑیاں ہوتی ہیں؟

## شربت خشخاش كابيجينا

(سوال) شربت خشخاش بینا جائز ہے یانہیں اور اس کا فروخت کرنا کیسا ہے۔ اس شربت میں دانہ خشخاش اور پوست خشخاش پڑتا ہے۔ فقط۔

(جواب) شربت فشفاش كابينا اورفروخت كرنادرست ب\_فقط والله تعالى اللم

## زمين مزروعه مشتر كه شركاء ميں اپني ملك فروخت كرنا

(سوال) زیدکامملوکر مقبوضه ایک قطعه اراضی مزرد عد مشتر که شرکاء دیگر ہے کہ جس کواصطلاح اہل ہندود یہات میں ملک کہتے ہیں۔ زید نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ سیملک پانصد روبید کومشلا فرقنت کی اور زرشن اسکا اہتمام و کمال تھے کو بخش دیا۔ زوجہ نے کہا کہ میں نے قبول کیا اندریں صورت شرعا کیا تھم ہے آیا ہے تھے جو کی پانہیں۔ بینواتو جروا۔

(جواب) يديع صيح اوروه زين ملك زوجه وكى اور قيت اس كى ذمدز وجد سے ساتط موكى فقط

#### حشرات الارض فروخت كرنا

(سوال) حشرات الارض اگربے قیمت نہ ملے دوائی کے لئے خرید ناجائز ہے یانہیں؟ (جواب) جائز للضر ورۃ درمختار (۱) واللہ سجانہ وتعالی ٹانہ اعلم۔

#### بغير قبضر كے جائيدادكوفروخت كرنا

(سوال)اس وقت میں ایبارواج ہورہاہے کہ قانونایا شرعاً اگر پھی تن ابناکسی کی جائیداد سے ملنا ورمکن الحصول سجھتے ہیں تو اس کوئی کردیتے ہیں اور مشتری مول کے کرمقدمہ لڑا تا ہے بیائی شرعاصیح ہوتی ہے یانہیں۔

<sup>......</sup>ا (۱) ضرورت کے لئے جائز ہے اا۔

(جواب)اگر کسی کاحق کسی ملک میں ہواوروہ اس کو بلا قبضہ کے نیج ڈالے تو یہ بیچے درست ہے نقط

## تصوير داربرتن كى فروخت

(سوال) تصویردار بکس وڈبدوغیرہ کے اندرجواشیاء فروخت ہوتی ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ کو مقصود تصویر نہیں ہوتا بلکہ مجور اُمار کہ تصویر دار لینا پڑتا ہے۔ لہذا بیخرید و فروخت درست ہے یا نہیں؟

(جواب) اگر ڈبیہ پرتصور ہواور اصل مقصود وہ شے ہے نہ ڈبیہ واس تھے میں مضا کھنہیں ہے اور اگر بالفرص ڈبیہ بھی مقصود ہوتو اس پر جوتصور ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ اس لئے اس کی بھے میں مضا کھنہیں ہے۔ فقط والسلام۔

## امام باڑہ کی تعمیر کے لئے سامان بیچنا

(سوال) ایک امام باڑہ بنتا ہے ایک شخص نے اپناسامان بینی کڑی وغیرہ واسطے تیاری امام باڑہ کے مالک امام باڑہ کے مالک امام باڑہ کے مالک امام باڑہ کے دی ایک باتھ فروخت کردی زیر کہتا ہے کہ شخص جسے ماللہ؟ واسطے فروخت کردی بڑا گنہگار ہوا یہ کہنازید کا سیجے ہے یا غلط؟

(جواب) اگرکوئی امام باڑہ کے بنانے کوکڑی خرید کرے تو اس کے ہاتھ کڑی کا تھے کرنا امام صاحب کے نزدیک درست ہے کہ مکان بنانے سے گناہ نیس ہوتا بلکہ گناہ دوسر افعل ہے۔ گر بہتر ہے کہ اعانت نہ کرے۔فقط

## حرام مال والے کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا

(سوال) مال حرام مثلاً بذریعی سودوز نادا بوتما شاؤهول تا شاو تجارت ممنوعات شراب وتصویر وغیره سے حاصل کیا بواا یے مال کے وضیح کرنا اور مشتری کواس مال کالینا حرام ہے یا حلال؟
(جواب) جس کا مال حرام ہے ہاتھ اگر اپنا حلال مال بیج کر ریگا تو خمن حرام ہی رہے کا حلال نہیں ہوجاد کے گار حرام شے ہر جگر حرام ہی رہتی ہے۔ البتہ ما لک کے پاس اگر پہنچ جادے تو حلال ہوجاد کے گدوجہ مطال ہوجاد کے گدوجہ محال ہوجاد کے گدوجہ کرام ہی درنہ جہال تک وہ پہنچے گی حرام ہی رہے گا۔ جب تک مزیل حرمت اس کا

نه بوجاوے فقط والله تعالی اعلم۔

حرام کی کمائی والوں کوکوئی چیز بیچنا

(سوال)مراثی یاطواف که پیشیرام سے کماتے ہیں۔ان سے معاملہ تھے وشر کی حلال ہے یا حرام یا مکروہ وغیرہ اور مکان ان کو کرایہ پردے دینا کیا تھم رکھتا ہے؟

(جواب) حرام والے کے مال سے پیچ کرنے سے قیمت حرام ہی ہوتی ہے۔فقط والله اعلم۔

نقدميس كم ادبارمين زياده قيت لينا

(سوال) قرض لينے والے كوكم دينالين نفذاكي روپيكوديتا ہے اوراد هاريس سواروبيكوديتا ہے جائز ہے يانہيں؟

(جواب) ادهار بركم نقر ب دينامروت ك ظاف ب قسال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم () مرال من حمث بين آتى فقط

#### ادهار چیز کوزیاده قیمت بردینا

(سوال) کی شے کواس طرح بیچنا که اگراس وقت قیمت و کا تو دس روپی کود دوں گادر نه بعداس قدر مدت کے مثلاً پندرولوں گا۔ ایک جگہ کے علاء نے عدم جواز باسناداس روایت فقی یہ کے ککھا ہے قبال فی المخلاصة رجل باع علی انه بالنقد هکذا و ابالنسیة هکذا لم یہ جنو والی شهر هکذا اوالی شهرین هکذا . اوردوسری جگری علاء نے جواز اور آنجناب کس کو پندفر ماتے ہیں؟

(جواب) اس طرح بھے کرنا بشرطیکہ ای جلسہ میں مقرر ہوجادے کہ نسیۃ لے لیوے گا یہ نقدا درست ہے اور بھے صحیح ہے مال حلال ہے گر غلاف مروت اور احسان کے ہے کہ فقیر براحسان چاہئے نہ تشد د پس نعل مکروہ ہے اور بھے صحیح ہے اور معنی روایت منقولہ کے یہی ہیں کہ مجلس میں دونوں ش کی تعین نہ ہوور نہ درصورت تعین درست ہے ۔ پس جس نے بدیں روایت ناجا تزکہا وہ مطلب سمجھے نہیں فقط والند تعالی اعلم ۔

<sup>(</sup>۱) آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت ند بھولو۔ (آیت شریف)

## غریب کو کم قیمت میں اور امیر کوزیادہ قیمت میں دینا

(سوال)زیدجو چیزغریب آ دی کوایک پیسه کو دیتا ہے وہ چیز امیر آ دمی کو دو پیسه کو دیتا ہے اس طرح فروخت کرتازید کو درست ہے یانہیں؟

(جواب)زيدكوالى تجارت جائز بفقط

## قیمت معلوم کئے بغیر دوالے جانا اور برونت حساب ادا کرنا

(سوال) اکثر بلادیس رواج ہے کہ عطار کی دکان پر جاکر دوائیں لیتے ہیں، اور قبت دواکی دریافت نہیں کرتے اور عطاراس دواکو کتاب حساب میں لکھ دیتا ہے اور بروقت حساب کے جو پچھ عطار نے طلب کیادہ دیدیا جاتا ہے لیس بیتعال ناس معتبر ہے یا نہیں اور بیزیج صحیح ہے یا نہیں؟
(جواب) بیتعال صحیح ہے دواکو قرض لاتے ہیں اور وقت اداکے اس کی قبت دے دیتے ہیں لیس ذمہ پردواہوتی ہے دیتے وقت اس کی قبت اداکر دی جائز ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

اگرمشتری چیز پر قبضه نه کرے کیکن نه قیمت دے نہ بیچ نسخ کرے

(سوال) مشتری نے مبع پر قبضہ نہ کیا اور غائب ہوایا زبردی ممن دیتا ہے نہ فنخ کرتا ہے۔ بالع نے بہمجبوی بطور فضولی بھے کر دیا مشتری مدعی ہوااب کیا تھم ہے؟

(جواب) اگرمشتری بدون اوائه شمن عائب بوا یا جراندادائ من کرے ند فنح توبالع خود فنح کر سکتا ہے۔ ولا اند بسما تعلوا ستیفاء الشمن من المشتری فات رضاء البائع فیستبدا بفسخه انتهی (۱) بداید

یس بالع نے ننگ ہوکر مبیع کودوسرے سے تھ کر دیا فنخ بیٹے ہوا اب مشتری کے ذمہ سے ساقط ہوگیا اور بالیع پرکوئی وجہ ضان کی نہیں اور نہ بالی فضول ہے بلکہ خودا پی ملک بھے کرتا ہے۔ چیز دوسری جگہ سے لا کر نفع لے کر فر وخت کر دینا

(سوال) ایک شخص نے ایک دکان سے کوئی شے خریدی گر دکا ندار کے پاس نہیں تھی۔ دوسرے دکا ندار سے لاکرادرا پنامنا فع لگا کر دی۔ لہذا ہے صورت درست ہے یانہیں؟

(جواب) اگراس شخص بیشگی قیت لے لی ہادراس نے اس شخص کوخرید نے کادکیل بنادیا ہے اور اس نے اس شخص کوخرید نے کادکیل بنادیا ہے اور اس نے اس کے اس دفت نہیں چردوسرے دائے تم آکر لیے جانا اور اس کو کہنے کے بعد دوسر شخص سے خرید کر اس پر نفع لے لیا تو البت درست ہے۔ فقط و است ہے۔ فقط قبر کی زمین خرید نے کے بعد کس کی ملک ہوگی

(سوال) اگرمملو کے برستان میں مالک نے قیت قدر زمین قبرور شمیت سے لے لی۔ پھر دوبارہ سہ بارہ بعد منہدم ہونے قبروں کے یا بحالت موجودگی یاعدم موجودگی وارثان میت و مالک زمین خود منہدم کرکے قیت لے لیو بے تو یہ بچ حلال ہوگی یانہیں؟

(جوابِ)جب مالک زمین نے قدر قبرزمین کی قیت لی تو اب وہ زمین ملک ورشہ میت کی ہوجائے گی بھر مالک کوئیج کرنا حلال نہ ہووے گا مگر باذن ورشیمیت کے فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### بعانه كامسك

(سوال) سے نامداس لئے دینا کہ بائع یامشری معاملہ میں انکارنہ کریں یا اوائے من یاتسلیم میں میں عذروتو قف نہ کریں ورندع بدھنی تربکا ذمددارہ اور تع فنج ہوجائے گی جائز ہے یانہیں؟ (جواب) سے نامدد ینااس طرح کہ اگر تھے ہوئی تو منجملہ من میں ہودے گا ورند ضبط ہوجائے گا ناجائز ہے۔ بقولہ علیه السلام نھی عن بیع العوبان . (ا) گر جویہ شہر جاوے کدرصورت عدم تھے کے بیعاندوا پس ہوجادے گا درست ہے اللہ تعالی اعلم۔

#### ملفوظ

جو خص اپنا حلال مال اس کو بیچجس کے پاس حرام رو پیہ ہے

بائع جو مال حلال اپنااس شخص کے ہاتھ تھ کرے کہ مال اس کا حرام ہے تو وہ رو پیہ جوشن مال حلال میں آ وے گابائع کے قبضہ میں وہ حرام ہی رہے گااس کے بوض جوشے خرید کی جاوے گ اس میں بھی حرمت ہووے گی سب علاء کے نزدیک اور کھانا پینا بھی اس کا حرام ہے۔البتہ ایک دوسری بات ہے جس میں سہاراروایات فقہاء نے نکل سکتا ہے وہ بیہ کے دو پیٹمن آگر چہ حرام

<sup>(</sup>١) بيعانه كي يع ب رسول في منع فرمايا -

ہے گراس روپیے کے ذریعہ سے اس طرح کوئی چیزخرید کی جادے کہ قیت مقرر کر کے شیے قبض کر کے پھر میروپیہ قیمت میں دے دیوے تو امام کرخیؒ نے اس بھے کو حلال فر مایا ہے اور اس پر بعض علماء نے فتو کی مجھی دے دیا ہے۔ فقط

#### باب: رهم فاسد كابيان

## ایکھ بونے کے وقت اس کی خریداری

(سوال) اس دیار میں خریداری رسی بیشکر کاعمواً طریقہ یہ ہے کہ موجودگی اس سے چند ماہ
پیشر بیخ وشری رس کی جاتی ہے۔ بعض تو ایسے وقت میں خرید کرتے ہیں کہ جوزد کی آئر
نہیں ہوتا۔ اور بعض آئے ہوتے وقت خرید لیتے ہیں۔ پس شرط بی سلم کے کہ جوزد کی آئر
اربعہ کے ہے ان یہ کون السمسلم فیہ موجود امن حین العقد . (۱)مفقود ہا گرچہ الی
حین السمحل (۱) میں اختلاف ہے آئمہ میں پس اس صورت میں آپ سے دریافت ہے کہ
بوجہ طریقہ عام اس دیار کے اس وعموم بلوئ کہ کہ کر جواز پرفتوئ دیا جائے گایا نہیں یا کہ جوحیل اس
میں ہوسکتا ہے وہ معلوم ہوجائے یا یہ کہ وقت تقابض کے برضا مندی باہمی بی فتح کر کے اس ہی
میں ہوسکتا ہے وہ معلوم ہوجائے یا یہ کہ وقت تقابض کے برضا مندی باہمی بی فتح کر کے اس ہی
قیمت پر بالع سے خریدلیں گر اس میں بالع پر ایک جبر مشتری کی جانب سے ہوگا۔ اس واسط کہ
بعد فتح کے عندالشرع بالع کو اختیار افرونی شمن ہوگا گر بسبب تمسک کے جواول مرتب کھا گیا ہے۔
بعد فتح کے عندالشرع بالع کو اختیار افرونی شمن ہوگا گر بسبب تمسک کے جواول مرتب کھا گیا ہے۔
بالع کو مجبوراً بہلی قیمت پر دینا پڑے گایا ہے کہ اول رو پیقرض دے دے اور جس وقت کہ رس قابل
وصول کے ہوز ن اس کا مقرر کر لے یا اور کوئی شکل ہوتو لکھ د شبح تا کہ عام لوگوں کو مسکلہ سے
اطلاع ہو۔ فقط

(جواب) رَس كى نِيج جواس ديار مِس ہوتی ہے يہ ہرگز درست نہيں نہ بطور سے كے كہ سيج معدوم ہواور نہ بطور سے كے كہ سيج معدوم ہواور نہ بطور سلم كے كہ وجود مسلم فيه كاونت عقد كے ضرور ہے ليس بيہ معاملہ فاسد ہے۔ البتہ حيلہ بيركم نا كہ ان كورو پر قرض ديا جا ہے اور بوقت مال تيار ہونے كے ايك مقدار مقرر كركے ليا جا و كو درست ہوسكتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ جا و كو درست ہوسكتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>۱) جس چیز کی تیج سلم ہوئی اس کوعقد کے دقت سے موجود ہونا ضروری ہے۔ (۲) کی سروقت سے

## راب کے موسم کے پہلے کسی موضع کے زخ سے کم مقرر کرنا

(سوال) یہاں پردستور ہے کہ فرخ مال راب کا ماہ اساڑھ میں مقرر کر لیتے ہیں اور ایک گاؤں شاہ کر ہوں کے فرخ ہاں راب کا ماہ اساڑھ میں مقرر کر لیتے ہیں اور شاہ کر کے فرخ فرا کے خرخ کے فرخ کھر ایا جاتا ہے اور کی قدر روپیہ بائع راب کو دیا جاتا ہے بعد کو پروفت تیاری راب کے روپید دیا جاتا ہے بیزخ شاہ گر پرمقرر کرنا اور کی فی من بارہ آنہ یا آٹھ آنہ مقرر کر لینا کیسا ہے آیا حرام ہے یاسودیا جائز ہے۔

(جواب)ان طرح معاملة كرناجا ترنبيس ب- رئ فاسد بفقط

## بھول بھل کی تیاری سے پہلے زخ مقرر کرنا

(سوال) بہار باغ بروقت آنے مول یعنی پھول کے اس کی تھ کردے۔دوسری شکل یہ ہے کہ بروقت آنے بروقت بختے ہوئے کہ بروقت آنے بروقت بختی تمر اس کی کے تھے کردے تیسری شکل یہ ہے کہ بروقت آنے پھول ورخناں انبہ معہ جملہ اراضی اس کی خواہ ایک سمال خواہ دوسال کو تھے کردے۔اندائی صورت جیسا کہ تھم شریعت ہو محروفر ماویں۔ چونکہ میامرد نی ہاں واسطے آپ کو تکلیف دی گئ ہے۔ چوشی شکل یہ ہے کہ بہار باغ میں سب شے ہاوروہ وقافو قا آتی ہاں کے بلامین آنے بہار کے غیر موسم میں مع درخت تین چارسال کو بطور ٹھیکہ کے دیا گیا۔اب وہ اس طور سے جیسا کہ مندرجہ محریفہ ہے شرعاً جائز ہے یانا جائز ؟

(جواب)جواب آپ کے مسائل کا پیہاول قط کرنامول کا درست نہیں اور بیڑھ کرنا باطل میں میں میں میں میں اس سراکھ میں نہیں میں کا میں اس کے بعد اطلام میں نہیں اور بیڑھ کرنا باطل

ہاں واسطے کہ بچے یہاں ٹمر ہاوراں کا کہیں وجود نہیں اور معدوم کی بچے باطل ہے۔ فقط درخس اور معدوم کی بچے باطل ہے۔ فقط درخس اگر تکل آیا اور وہ قابل نفع کے ہوگیا تو اس کی بچے جائز ہاں وقت کاٹ لے اوراگر شرط رکھنے کی ہوگی جیسا کہ دستور ہے تو بچے فاسد ہوگی اورا گر ٹمر ایسا ہوگیا کہ اب زیادہ نہ بڑھے گا تو اس کی بچے درست ہے کیونکہ اس کے سب اجزاء موجود ہو چکے ہیں۔ فقط تغیر وصف باتی ہے۔ اور یہ اخیر شکل امام محمد صاحب کے یہاں درست ہے اور اس پرفتو کی دیا گیا ہے۔ امام صاحب کے زود یک برفتو کی نہیں دیا گیا اور زمین می درست ہیں قرامام صاحب کے قول پرفتو کی نہیں دیا گیا اور زمین می درخت کے بچے کرنا ایک دوسال کے واسطے یہ بچے فاسد ہے اس واسطے کہ اس میں شرط بعددوسال مرائے کے اس میں شرط بعددوسال کے اس میں شرط بعددوسال کے اس میں شرط بعددوسال کے اسے یہ بڑا لینے کی ہے اور یہ ٹر طمف موقع تھے ہے۔ لہذا درست نہیں اورا گرفتط درختوں کو اجارہ دیا گیا ایک

سال یادوسال یا کم زیادہ کے لئے تو یہ بھی درست نہیں۔ کیونکہ اجارہ درختوں کا جائز نہیں البتہ ا گرز مین مع درختوں کے اجارہ دی جاوے۔میعاد معین تک تو درست ہے اس صورت میں جتنا کچھ پیدادارزمین کی یا درختوں کی ہوگی وہ متاجر لیوے گا اور اجارہ معین الگ ملے گا اس طرح سے شرح نداہب اس واسطے ذکر کیا ہے کہ مولوی محر شفیع صاحب وہاں ہیں۔ شاید دیکھ کران کو اشتباه پيدا موتا. فقط والسلام

كتب كاحق تصنيف بهبه ما بيع كرنا

(سوال) حق تعنيف كتب كابهه يا تعيامنوع كرنا جائز بي إنبين؟

(جواب) حق تصنيف كوئى مالنبيس جس كابه كرنايا بيج بوسكے لبذايه بإطل بي لا يسحسوز

الاعتياض عن الحقوق المجردة اشباه (١)والترتعالى المر

تحسی کے مال سے خرید کردہ چیز کی ہے کا حکم

(سوال)مال كبى سے خريد كرده شے كوخريد نا درست ہے يائيں؟

(جواب) بیمال حرام ہے اوراس کی خرید و فروخت نادرست ہے۔ فقط

چوری کامال خریدنا!

(سوال)چوری کا مال خریدنا درست ہے یانہیں؟

(جواب) جب چوری کامال یقیناً معلوم ہے قواس کاخریدنا ناجائز ہے۔فقط والله تعالی اعلم۔

بازارمين عمومأ ملنے والی چیز کے نمونہ پر نرخ مقرر کرنا

(سوال) جو چیز بازار میں ہروقت فروقت ہوتی ہیں،ان کے نمونہ پر معاملہ بیج کرے معین

وقت میں مشتری کودینا جائز ہے یانہیں بیج مطلق ہو یا مسلم۔ (جواب)جو شے بازار میں ہرونت فروخت ہوتی ہے گر بائع کی ملک بالفعل نہیں اس کی

بذريعة تمونه بيع مطلق كرنى درست نبيس بيقوله عليه السلام ولا بيع . (٢) فيسما ليس عندك

. اور سلم كرنابشرا تطملم اكرسب شرا تطه وجود مول درست بـ فقط والله تعالى اعلم \_

# باب: بیج میں کون می چیز داخل ہوتی ہے اور کون می نہیں

عام سرك ميں سے كچھ حصد ميں مكان يامسجد بنانا

(سوال)سابق سے ایک شاہراہ عام تھا اس کے کھ حصہ میں ایک خض نے اپ مکان کے آ گے اس راستہ میں کچھ چبور و بنایا۔ اہل مخلد نے سرکار میں عرضی دی حاکم وقت نے موقع و یکھا ال خص نے جمونا اظہار کیا کہ یہ چبورہ پندرہ یا ہیں برس کا بنامواہے تو یا استحص نے جموت بيان كيا كيونكه ايك سال كاتفانيس سال كالكرتب بعى حاكم في حكم ديا كداس چبوره كانصف حصه دور کردو پھراس نے کاٹ کر بعد چند روز کے پھرسابق سے بھی زیادہ تیار کیا پھروہاں پر کچھ تھوڑے سے حصہ میں ایک جانب کو ایک مجدتیار کی۔اور غالبًا قیاس سےمعلوم موتا ہے کہ مجد چونکہ لائق تعظیم کے ہےتو شایدمسلمان اس پرعرضی حاکم کے یہاں نیدیں تو میرا چبوتر ہ بھی بہانہ معجد سےرہ جائے گا۔اب بعدکوال موقع پر کلکٹر آیا اس نے جھٹھ عرضی دہندہ تصان سے کہا كدراسة تواب بهي وسيع بتهارا كياحرج ب-جاؤيط جاؤاب بعددوسال كالمخض في چبوترہ کامکان بنوایا تو جو خص برونت تغیراس چبوترہ کے مانع ہوئے تتھان سے دریافت کیا کہ ابتم لوگ اجازت دیتے ہوکہ میں مکان بنالوں ان مانعین نے اجازت دے دی اور رضا مندی ظاہر کی اول میں بیراستدا تناوسیج تھا کہ تین گاڑی برابرایک دفعہ بی نکل جاتی تھیں۔اب بھی راستہ بخوبی ہے ڈیرھ گاڑی کا ہے۔ اگروہ دوگاڑی ایک وقت آجاوی توایک دفعہ نکل سکیں گ بلكه دس يانج قدم بيحيے ہٹا كر جہاں راسته وسيع ب نكال ليس كے۔اس راسته كے مالك اول زمیندار تصایام بندوبت میں سرکار جرأما لک ہوگئ تو حضور فتو کی دیں کدیدمکان ومسجد جائزے یا نہیں اور وہ خص عاصب ہے یانہیں اگر اجازت زمینداران کافی ہے توسب کی اجازت جائے یا بعض کی بھی کافی ہے کیونکہ زمینداران مشترک ہیں۔

(جواب) جبسب لوگ رضامند ہوگئے ہیں تو وہاں مجد بنانا درست ہے(۱)اور مکان بھی بنانا درست ہے جھوٹ کا گناہ اس شخص پر ہے گر مکان وسجد میں کوئی خرابی ہیں ہے اور میشخص عاصب نہیں ہے گرسب کی رضامندی درکارہے چند کی رضامندی کافی نہیں ہے۔

#### سڑک کا ایک کونه مکان میں داخل کرنا

(سوال) ایک وچه بند کے درمیان میں ایک فخف کا مکان ہادراس مکان کے سامنے ایک گوشہ پڑا ہوا ہے آگر وہ فخض اس گوشہ کو بلا اجازت سرکار اور بلا اجازت الل محلّم ایخ مکان میں ملا ایوے وعندالله ماخوذ ہوگا یانہیں۔

(جواب) اگر کی کاحرج نہ ہوتواں قطعہ کے شال کرنے میں مضا نقد بیں ہے اور گرحرج ہوتا ہویا با وجود عدم حرج کے اگر مزاحمت کریں تو بھر شال نہیں کر سکتا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

سرك ميں سے بچھ جھے مكان كے لئے لينا

(سوال) شارع عام سی کی ملکیت ہے شرعا اور کس کی اجازت سے مجھ حصہ اپنے مکان میں داخل کرنا یا اس میں مجد بنوانا جائز ہے جوز مینداریا الل محلہ اس بہتر ہی تقییر کے وقت خاموش رہانا کی اجازت لینا ضرور کی ہے یا نہیں جو شخص کہ ہروقت تقییر مانع ہوا تھا اگر وہ قلب میں راضی ہوا ورفا ہرا اجازت نہ دی ہوتو اس کی اجازت لینا ضرور کی ہے یا نہیں رضا مند کرنا آئیس لوگوں کا ضرور ہے جو ہروقت ابتدا ہتھیر کے مزام تھے یا جواب بعد تمام ہونے کے اور چندسال کے بعد غیر رضا مند کی فاہر کریں تو ایسوں کا رضا مند کرنا جی ضروریات سے ہے یانہیں کیونکہ کے بعد غیر رضا مند کی فاہر کریں تو ایسوں کا رضا مند کرنا جی ضروریات سے ہے یانہیں کیونکہ مرقع منازع میں ہے اب حضور قول فیصل تحریفر ماویں۔

(جواب) شاع عام کسی کی ملک نہیں ہوتا جولوگ خاموث ہےدہ بھی رضا مند ہی رہے ہوں گے صرح زبانی اجازت در کارنہیں ہے بلکہ اعتراض نہ کرتا اور سکوت کرتا کافی ہے مگر سب کی رضا مندی درکارہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### ملفوظات

شارع عام میں سے کچھ حصد مکان کے لیے لینا

ا۔شارع عام میں سے کچھاپنے مکان میں شامل نہیں کر سکتے خاص کر جب کہ اور لوگ ناخوش ہوں۔واللہ تعالی اعلم۔

۲۔بعد خرید نے مکان کے جورہ پیدنکلاوہ بائع بی کا ہے کیونکہ اس نے رو پیٹیس بیچا صرف مکان بیچا ہے۔ مکان بیچا ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

## باب: سود کے مسائل کا بیان

منی آرڈر سے روپیہ بھیجنا

(سوال) مئلہ ہمارے دیار میں علاء کے دوفرقہ میں ایک فرقد کہتا ہے کہ روپیدی آرڈر بلا ملانے پیسہ کے حرام اور سود ہے البتداگر پیدیل جادے گا تو مباح اور جائز ہے دو سرافرقہ کہتا ہے کہ حلال مطلق اور جواز میں کچھ شبہیں ہے کیونکہ یہ ہم سرکارکو مزدوری دیتے ہیں۔ آپ محاکمہ شرع شریف کی روسے جو کچھ بیان فرویں۔

(جواب)روپیمنی آرڈر میں جمیجنا درست نہیں ہے خواہ اس میں کچھ بییدویئے جائیں باندویئے جائیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم

منی آرڈر میں روپول کے ساتھ پینے تھے دیں توجائز ہوگا یانہیں

(سوال) منی آرڈر میں کچھرو ہے ہوں اور کچھ پیسے قوجواز کے لئے بیرحیلہ کافی ہے یانہیں؟

(جواب) مني آرڈردرست نبيں جيسا منڈي درست نبيں دونوں ميں معاملہ سود كا ہے۔فقط

كفار سيسود لينا

(سوال)ان بلاد تربیش نصاری کواپناروپیدے دیناادراس پرسود لینا جائزہے یا نہیں؟ (جواب) کفارہے بھی سود لینادرست نہیں ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

منى آرڈر كامحصول اداكرنا

(سوال) مني آرڈر کرنااور محصول مني آرڈر کا دينا جائز ہے مانہيں؟

(جواب) بذر بعیمنی آرڈررو پر بھیجنا تا درست ہے اور داخل ربوا ہے اور بیج محصول دیا جاتا ہے تان سرچہ سے

منی آرڈر کے جواز کے لئے حیلہ شرعی

(سوال) اس زماند میں جوشی آرڈر کے بھیجنے کارواج ہور ہاہاس کے جواز کے لئے بھی کوئی حیار شرع ہے یائیس کداس میں عام و خاص جتال ہورہے ہیں۔

(جواب)حيله بنده كومعلوم نبيس فقطه

منی آرڈر کے بجائے رقم تھیجنے کادوسراطریقہ

(سوال) اگرمنی آرڈر منع ہے قو پھررد پیس طرح بھیجنا چاہئے؟

(جواب)روپیہ بھینے کی آسان ترکیب نوٹ کورجسٹری یا بیمہ کراوینا ہے۔

#### منی آرڈ راور ہنڈ وی کا فرق

(سوال) منی آرڈراور ہنڈوی میں کچھٹرق ہے یادونوں کا ایک تھم ہےاور منی آرڈراور ہنڈوی کرنا اگر ناجائز ہے تورو پیکس طرح بھیجیں اور کتابوں کا محصول دی پی ایمل جودیا جاتا ہے رہمی ایسا ہے یا فرق ہے اس کی تفصیل منظور ہے۔

(جواب) منی آرڈر اور ہنڈوی میں کھ فرق نہیں دونوں کا ایک علم ہے منی آرڈر کرنا سود میں داخل ہے اور جو خص کی کے پاس رو پی بھیجنا چاہے بطور بیمہ کے یا نوٹ خرید کر بھیج سکتا ہے اور کتابیں جومنگائی جاتی ہیں اس میں حیلہ ہوسکتا ہے کہ اس شے کی اجرت محصول ویلیو ہے ایہل کا خیال کمیا جاوے اور منی آرڈر میں خیال حیلہ کا نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ عین شے نہیں پہنچتی فیظ واللہ تعالی اعلم۔

## ہنڈوی کےعدم جواز کی دجہ

(سوال) ہنڈوی کی اجرت جائز ہادیمان خواہ بیجہ خلط ہے یاشر طالغو؟

(جواب) ہنڈوی جو کرتے ہیں تو سب جانے ہیں کہ ہنڈوی والا وہ روپیہ جو دیتا ہے روانہیں کرتا بلکہ بیروپیلطور قرض اس کو دیا جا اور بقال اس کا حوالہ دوسرے اپنے حوالہ دار پر کرتا ہلکہ بیروپیہ بلطور قرض اس کو دیا جا تا ہے اور بقال اس کا حوالہ دوسرے اپنے حوالہ دار پر کرتا ہے بہت اس صورت میں اجرت ہنڈوی کی کچھ معنی نہیں بجو رہوا کے کیونکہ سو روپیہ کی ہنڈوی کر نے والے نے ہنڈوی کرا کرتو سورو پیدلیا ایک دوپیہ ہنڈاوان جو دیا اور لیاوہ زاید تھا تو ایک سو ایک کی جگہ سوآ یا ہیر ہوا ہوا اور بقال کا خلط کرنا کیا مصر ہے جب وہ مستقرض ہو کر بعد قبض مالک ہو گیا اب جو چا ہے کر سے ضان بقال سے قرض لینے سے ہوانہ خلط سے اب شرط مو یا نہ ہو ہم حال صان ہو گیا اور عقد رہوا ہوا ہاں کوئی حیار کر سے اور رہوا خلط کرے یا در ہوا ہوا ہاں کوئی حیار کر سے اور رہوا مطل کرے یا در ہوا وے قد دوسری بات ہا کہ واسے فتبا ہنڈوی کو حوالہ میں لکھتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم سے بری ہوجا و سے قد دوسری بات ہا کی واسطے فتبا ہنڈوی کو حوالہ میں لکھتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

#### ببنك مين روبيدر تكفيحا مسئله

(سوال) میرااراده ہے کہ نغ چہار صدر و بیر محکمہ ڈاک خان میں رکھ کر سود حاصل کروں جس طرح قانون ڈاک خانہ ہے۔ مولوی عبد العزیز صاحب دیاوی اور بہت سے علاء لا ہور نے بھی فتو کی اخذ ربو نصاری سے دیا ہے چونکہ از کتب (۱) فقہ شل محیط وقتیہ وغیرہ ظاہر میشود کہ اخذ ربوکی از نصاری واہل حرب جائز شدہ و نیز تعریف دار ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان دار الحرب ہاور نصاری حربی ہی ہوجب فقہ شریف بیٹواتو جروا۔

(جواب) بنک میں روپیدداخل کرنا جیما کہ بعض علاء دار کہتے ہیں درست نہیں ہے اور بیعدم جواز عام ہے خواہ سود کے یانہ لے دونوں صورتوں میں نادرست ہے اور صورت ثانیہ عبدالله صاحب لا ہوری وغیرہ علاء جم غفیرنے اگر چداس کو جائز رکھا ہے گر واقع میں بیاجی اعلیٰ علی المحصیة ہونے کی وجہ سے نادرست ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

سودنه ليتے ہوئے بنك ميں روبير كفنا

(سوال) بنک میں روپیجع کرنا جب کہ سود نہ لیوے جائز ہے یائہیں؟ (جواب) بنک میں روپیدافل کرنا نادرست ہے خواہ سود لے یا نہ لے۔

## بینک کے سود کا سیح مصرف

(سوال) ایک شخص کوسرکار کے بینک گھرے اس کے روپوں کا سود آتا ہے آیا آگر بیسرکارے سود لے لیا کرے وزیر کا سود لے لی کرے اور آپ ند کھاو بے تاجوں کودے دیا کرے یا کسی غریب تنگدست کے گھر میں کنواں لگواد ہوئے وڈیخص سودخوروں میں گناجادے گایا نہیں اور مختاجوں کو دپیر سود کا یا کنویں کا یائی استعمال کرنا جا کڑے یا نہیں فقط۔

(جواب) سود لیناکی حال میں جائز ہیں سود کالینا ہر حال میں ترام ہے۔ چنانچ قرآن شریف و حدیث میں اس کے قبائح ذکور ہیں سو بندہ کی طرح اجازت نہیں دے سکنا مگر ایک حیلہ شرق ہے وہ یہ ہے کہ آدی یہ خیال کرے کہ سرکار بہت ہے محصول اپنی رعایا ہے لیتی ہے کہ ہماری شریعت میں اس کالینا جائز نہیں گوقانون انگریزی ہے وہ خلاف نہیں ہیں گرشرے محمد یہ اس میں ظلم ہے اور ناجائز ہے اور ستی روہے سوشخص یوں خیال کرے کہ جوغریب رعایا ہے سرکار (ا) جونکہ کتب نقد ش محمد وقیر وہے سوشخص یوں خیال کرے کہ جوغریب رعایا ہے سرکار (ا) جونکہ کتب نقد ش محمد وقیر وہے سوشخص اور الل حرب ہے دولینا جائز ہے۔

نے محصول خلاف شرع لیا ہے اس کو میں سرکار سے مستر دکرا تا ہوں اور پھراس کو وصول کر کے انہیں لوگوں پر تقدیم کر دے جن سے سرکار نے کچھ بلا اذن شرع لیا تھا ایسی نیت میں شاید حق تعالی مواخذہ نہ فرماویں۔واللہ تعالی اعلم

#### ہندوستان دارالحرب ہے یانہیں

(سوال) ہند بقول امام یاصاحبین کیا دارالحرب ہے اگر نہیں تو مولا نامحمر اسلعیل صاحب دہلونی نے صراط منتققیم میں کس وجہ سے عصر ماضیہ میں اکثر کی نسبت ایسا لکھا ہے اور فتنہ سابقہ میں اکثر اکا براعلاء کلمۃ اللہ کی طرف کیوں مائل متھا گر منتائین قرار دے کرار تفاع امام کوعلت کہاجا ہے تو میر ہم محل تامل ہے۔

(جواب) ہند کے دارالحرب ہونے میں اختلاف علاء کا ہے بظاہر تحقیق حال بندہ کی خوب نہیں ہوئی حسب اپنی تحقیق حال بندہ کو بھر ہوئی حسب اپنی تحقیق کے سب نے فرمایا ہے اور اصل مسئلہ میں کسی کو خلاف نہیں اور بندہ کو پھر خوب تحقیق نہیں کہ کیا کیفیت ہندگی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کل کی بنی ہوئی چیزیں کس عدد میں ہیں

(سوال)کل کی بنی ہوئی چیزیں جن میں باعتبارنمبرو کارخانہ وغیرہ کی صورت وصفت و قیمت میں کچھفرت نہیں ہوتا عددی متقارب ہیں یانہیں؟

(جواب) کل کی بنی ہوئی شئے عددی ہے کیونکہ حدمتقارب بیہ ہے کہاس کے اعداد میں تفاوت یسر ہو۔واللہ تعالی اعلم۔

كوژيالاور پيسے جزءرو پيه ہيں يانہيں

(سوال) گنڈے روپیہ کے جز نہیں پس ان میں تفاضل جائز ہے اِنہیں مگر آنے روپیہ کے اجزانہیں اور تفاضل ان میں متنع۔

(جواب) گنڈے خواہ فلوس کے ہودیں خواہ خرم ہرہ کے جزر دبیہے نہیں ہال نبست روپیہ کے سے موت میں البت دوآ نہ کی جاندی اور جارآ نہ کی جاندی جو شکوک جاندی ہے وہ جزور و بیہ اگر کہاجا و سے تو بہاس کے بعداس کے معلوم ہوکہ فلوس وخرم ہرہ سب عددی ہیں۔اگراپنی مثل سے مبادلہ کیا جاوے مثلاً ایک فلوس وض ایک فلس یا دو کے تو درست ہے کونکہ اتحاد جنس ہے

گر کیل دوزن بین تو تفاضل سب درست ہے گرنیہ حرام ہے اور فلوس نقدیہ اجزاء رو پیہ کے ہونے سے فلوسیة سخیس نظیم اور مس سے اس کی حقیقہ نہیں بدل جاتی ۔ پس بہر حال تفاضل روا ہے گر دست بدست ہونا چا ہے اور بیذہ بیشین کا ہے اور بیق کی سے اس فلوس میں بطور گندے اور بطور آنے کے ہر حال تفاضل سے نیچ کرنا روا ہے۔ بشر طیکہ یدا بیدہ واس میں بی محرف قرق نہیں واللہ تعالی اعلم ۔

## كافركوسوددينا

(سوال) کافر حقرض روپیہ لے کراس کوسود دینا ایک حالت ضرورت میں کہ جائیدادا بی اگر فی الحال فروخت کرتا ہے قبرار کا مال پانچ سوروپید میں کم دبیش میں بکتا ہے۔الغرض غبن فاحش ہوتا ہے جائز ہے یا کروہ تنزیبی یا تحریمی یا حرام شل سود لینے کے گناہ صغیرہ یا جیس الحکوسود دینا تو گناہ ہے گئاہ صغیرہ یا کبیرہ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ مسلمان سے روپیہ لے کراس کوسود دینا تو گناہ ہے گئاں ہندویا کافر کوسود دینا گناہ خبیں اس سب سے کہ سود کالینا اصل میں گناہ ہے باتی اوروں پر جوحدیث شریف میں وعیدوارد ہوا ہوا ہوا ہوا میں جانے دوہ وبال وباعث ایک مسلم کے ارتکاب گناہ سود خوری کی ہوئے جس صورت میں لینے والا مکلف باشرع نہیں ہے۔ پھر دلالت پر گناہ نہ ہوئے لہذا کافر کوسود دینا ممنوع نہیں مؤن کواس گناہ میں جتا کرنا البتہ گناہ ہے۔

(جواب) غین فاحش سے تیج کرنا چاہے مگر ربوادینا نہیں چاہئے کیونکہ نقصان مال بہل ہے نقصان دین سے کیونکہ ربواہی حال میں بھی کراہت اور حرام ہی ہے ربوادینا مسلمان اور کافر کو دونوں کوحرام ہے۔ ہموم النص اور پیتر ریمسائل غلط ہے۔

#### اصلى علت سود

(سوال) جومقداربطورنمونه عطر میں صرف ہوتی ہے معترنہیں اور چاندی میں اس قدرزیادتی ربوا ہے اور چاندی امتحان میں سوخت ہوجاتی ہے اور اتنی زیادتی جوابرات میں ربواہے۔ (جواب) ربوا کی علت جنس وقدر ہے اگر دونوں جمع ہوجاوی تو تفاضل ونساء دونوں حرام ہیں۔ پس دس روپید کا جوزیور خرید کیا جاوے اس میں مطلقاً زیادہ نہ ہووے اور جوامتحان میں مثلاً آگ میں چھ کم ہوگیا وہ بھے سے خارج ہے اس کا اعتبار نہیں اور جوسونے کا زیور ہے اس سے زیادہ لیما درست ہے اگر دست برست ہو علی ندادیگر اشیاء کا حال ہے۔ اور جواہرات کو اس بی قتم کے جوابرات سے بدلنے میں بیرعایت رہے گی اور عطر کو لیتے ہیں اور عطر کو اور جوابرات کو عض روپیہ کے خراید کرنے ہیں اسٹیں کچھ ضرورت مساوات کی نہیں نہ یدا بیدکی فقط چاندی میں زر و دو ذرہ کو اعتبار سے خارج کیا ہے تو السی مقدار باہم جنس بدلنے میں تو مفید ہے اور اس قدر سے زیادہ اگر ایک جانب ہووے اس کی رعایت ضروری ہے۔واللہ تعالی اعلم

آٹے میں ملاوث ہوتو کیا کیا جائے

(سوال ) بیہ سے آٹا خرید کیا پکانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں میل تھا اس کو جب واپس کیا گیا تو اس نے اور آٹاز اکدای میں کادے دیا یہ لینا درست ہے پانہیں۔

(جواب) اگروہ ملاؤای قدرتھا تو اس کا معاوضہ لینا درست ہے اور اگر لیسر فرق تھا تو اس کے عوض میں اس قدرتا وان لینا درست نہیں ہے۔فقط

#### باب:برتن كابيان

کوڑیوں اور پییوں میں بدئی جائز ہے یانہیں

(سوال) کوڑیوں دمرون پیسٹمن میں داخل ہیں پانہیں اور سلم ان میں جائز ہے پانہیں؟ (جواب) خرمبرہ اورفلوں نقو دمیں داخل نہیں عندائشخین رحمہمااللہ اس کی سلم بھی درست ہے گر امام محمد رحمہ اللہ فلوں کونفذ فرماتے ہیں اور سلم کواس میں ناجائز کہتے ہیں۔اگر چہ پیلم حسب مذہب شیخین درست ہے گرموجب تہمت اور عوام کے نز دیک سبب طعن کا تو احتیاط چاہئے۔فقط رشید احمد عفی عنہ۔

# باب چیزوں سے الث پھیر کرنے کی بیچ کابیان

سونار کانیارہ چاندی سونے کا کیسے خریداجائے

(سوال) سوناروغیرہ کانیارہ چاندی سونے کا ہوتا ہے قائس طور سے بھے وشرا کرنی درست ہے۔ (جواب) بیڑج سونے چاندی یعنی روپیا شرفی سے قولنا جائز ہے لیکن پیسےا گرقیت میں دیئے جادیں قوجائز ہے۔فقط داللہ تعالی اعلم۔

#### رو پیدکوخوردہ سے بدلنا

(سوال) آج کل صراف لوگ رو پیے کے تبادلہ میں پیے کی سے دیتے ہیں رو پیکا مبادلہ پیسوں اورخوردہ سے درست ہے باہیں بعض علما مثل سود کے فتو کی دیتے ہیں؟

(جواب)روپیکامبادله اگرخورده(۱) سے بوتواس میں کی زیادتی نادرست ہے اوراگر پیسول سے مبادلہ بوتو کی زیادتی درست ہیںاور کا بھی فقط۔

#### كلاتبوكى خريدو فروخت

(سوال) کلاتبوسنہراجوبنہآ ہے سوتولہ میں قریب باسٹھ ۲۲ روپے کے تو چاندی اور قریب سنتیس کے اور چیسے کردی ہونے کے اور چیسے کلاتبو فدکور کے اور پید کے ریشم اور قریب ایک تولہ کے سونا ہے اگر دیں روپیہ کا ہم نے آٹھ روپیہ کرکا تبو فدکور خرید اتو اس کی وزن سے پیکا تبوشر عافز یدنا جائز ہے یا نہیں اس زیادتی قیمت کے ہونے اور دیشم سے تاویل ہوجائے گی یا نہیں اور بعض کلا تبویس بجائے ایک تولہ کے چھا شریعی ہوتا ہے۔ یہ بھی درست ہوگا مانہیں؟

(جواب) سوناس کے اندرمستہلک ہوجاتا ہے اور وہ رہیم اس قدر قبت کانہیں ہے کہ روپیدویا جاتا ہے۔ لہذا بیمعالم ہرام تونہیں مگر کر وہ تزیبی ہے۔ کذافی البدایی۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### ملفوظ

جانماز ودری وغیرہ اگر سرکار قید بول سے بنوائے تو اس کا استعال کرنا اور اس پرنماز پڑھنا جائز ہے۔اور اگر ملاز میں قبر آبنوادیں اس کوخرید نا اور اس پرنماز پڑھنا جائز ہے جیجے صرف زبان سے ایجاب وقبول کرنے سے ہوجاتی ہے اور بیج میں قبضہ شرط نہیں ہے صرف ایجاب وقبول کرنے سے ملک مشتری کی ہوجاتی ہے اور بہد بغیر قبضہ کے منعقد نہیں ہوتا ملک واہب اس شے یر باقی رہتی ہے۔والسلام۔

<sup>(</sup>۱) لینی اس جنس کے چھوٹے جیسے اٹھنیاں چونیاں وغیرہ۔

# کتابالدعویٰ دعویٰ کے سائل

#### مهرکا دعویٰ سسر بر

(سوال) زید ہم اکیس ۲۱ سال باپ کی حیات میں لا ولد فوت ہوگیا اور وہ باپ سے علیحد ہ رہتا تھا باپ نے چھوڑ کرمرا رہتا تھا باپ نے چھوٹر کرمرا اس کی زوجہ کے پاس رہا اب زوجہ فدکورہ اپنے خسر سے مہر طلب کرتی ہے آیا از روئے شرع شریف کے اس کی زوجہ کے بات کا کی خسر سے مہر طلب کرتی ہے آیا از روئے شرع شریف کے اس کو خسر سے پنچتا ہے یا دیوئی اس کا باطل ہے۔ فقط

(جواب) چونکہ زیدرو بروا پے والد کے فوت ہوگیا ہے والد کے ترکہ میں سے زیدکو کی نہیں ال سکتا بلکہ زید کے ترکہ میں سے بعدادائے دین مہر زوجہ اور چہینر و تکفین شرکی اور وصیت اگر کی ہوتو تین رابع اس کے والد کو ملتے ہیں اور اکیک رائع اس کی زوجہ کو پس مہر زوجہ کا ترکہ زید پر ہے نہ اس کے باپ پر پس باپ زید سے طلب کرنا زوجہ کا مہر اپنا بالکل غلط اور دعویٰ باطل البت اگر والد زید نے زید کے ترکہ میں سے چھے لے لیا ہواور ترکہ مقدار مہر سے کم ہوتو اس شے کو والد زید سے زوجہ زید داپس لے سکتی ہے اور نہ والد زید پر پچھ تل زوجہ زید کا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

کسی کاسکوت اس کے قبول کرنے کی دلیل ہے یانہیں

(سوال) ملازم نے اپنی تحریجیجی کدمیری تخواه پراگراس قدرتر تی کروتو تمهارے پاس رہوں گا ور نہیں اور سکوت آپ کالشلیم کی جگہ جانا جاوے گانہیں تو جھے ابھی علیحد ہ کردواس تحریر کی بعدوہ مالک ساکت ہوگیا اور یہ ملازم تی کے گمان میں رہا بلکہ اپنے احباب میں تی کی اطلاع دے دی اب علیحد کی کی نزاع ہوئی ہیں دموئی زید کا بموجب تحریر مسطور کے شرعا صحیح یا غیر صحیح ؟ (جواب ) اس کا دموئی درست نہیں۔

# کتاب:اجرت کےمسائل

كلام الله كحتم كابديه

(سوال) اجرت برخم كلام الله شريف كرنا السياد كول سے جنہوں نے تحض اپنی روزی اس كوبى مظہر اليا ہے ناجائز ہے يانہيں؟

(جواب) قرآن کے پڑھانے کی اجرت کے جواز پرتو فتو کی متاخرین کا ہے سواس میں کیا تکرار ہے گرایسال ثواب کرنے کو پڑھ کر اجرت لینا حرام ہے کہ اجرت علی الطاعة ہے تعلیم کی اجرت تو ضرورة جائز کی گئی ہے ایسال ثواب میں نہ ضرورت ہے نہ کوئی حرج دنیا ودین کامتصور ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

## قرآن شريف كختم پرنذرانه لينا

(سوال) زید کہتا ہے کہ قرآن پراجرت لینا خوب ہے اور ثواب اس کے پڑھنے کا جو کہ اجرت

لے کر پڑھا جاتا ہے مردہ کو پہنچتا ہے اور دلیل اس کی حدیث سے ثابت کرتا ہے اور ضمون
حدیث یہ ہے کہ ایک جگہ پراصحاب رسول بھٹا گئے تھے وہاں ایک شخص کوسانپ نے کاٹا تھا ان
صاحبوں نے میں بکری تھرائیں اور اس پرالجمدشریف پڑھی اور حضرت بھٹانے اپنا حصہ اس میں
کھر ایا یہ بھی تو قرآن پراجرت ہوئی اور کہا ہوا اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یم زدوری خوب ہے
کمریہ کہتا ہے کہ اجرت پرقرآن پڑھنے کا ثواب مردہ کونیس پہنچتا ہے اصل کس طرح پر ہے اور تر آن اجرت پر پڑھنے والا گئمگار ہے یا نہیں اور پڑھوانے والا اور
اجرت دینے والا گئمگار لیے بیس؟

(جواب) قرآن کی تعلیم پراجرت لینے کا فتو کی متاخرین نے دیا ہے گرقرآن پڑھ کر تواب
پہنچانے کی اجرت کی کے زدیک حلال نہیں ہے اور سانپ کاٹے پر پڑھ کر چھونکنا علاج ہے
نہ عبادت علاج کرنا مباح ہے نہ ستحب نہ واجب پس علاج مباح کے واسطے پڑھنے میں تواب
نہیں بلکہ تو کل کر کے علاج کا ترک اولی کے پس اس پڑھنے پر جواز مباح ہے اور ترک اس کا
اولی ہے قیاس کرنا عبادت کے پڑھنے کو بڑت تعجب کی بات ہے۔ دونوں میں زمین وآسان کا
فرق ہے پس زمیر کا قول غلط ہے وہ حدیث کا مضمون نہیں سمجھا کہ علاج کوعبادت کا مقیس علیہ
فرق ہے پس زمیر کا قول غلط ہے وہ حدیث کا مضمون نہیں سمجھا کہ علاج کوعبادت کا مقیس علیہ

بناتا ہے۔فقط

### قرآن شريف كختم كامديدلينا

(سوال) زید کہتا ہے کہ وہ جواجرت پرقر آن پڑھ کر تواب مردہ کو بخشا ہے دویا چاررو پیدلتا ہے کون کی خطا کرتا ہے حدیث قرآن کے پڑھانے والے تو چالیس ۴۸ چالیس ۴۸، پچاس ۵۰ پچاس ۵۰ دو پیدلیتے ہیں ان پرکوئی اعتراض نہیں کرتا یہ بھی تو اجرت قرآن پر ہوئی بکر خاموش ہے اس کا جواب جناب سے چاہتا ہے۔

(جواب) کتب فقہ میں پڑھانے وقعیم کی اجرت کو جائز لکھا ہے اور مردہ پر پڑھنے کی اجرت کو حرام لکھا ہے اور مردہ پر پڑھنے کی اجرت کو حرام لکھا ہے اور وجہ اس کی علماء وحد ثین جانے ہیں جہال کا کام مسئلہ کتب میں دیکھنے کا ہے نہ جت پوچھنے کا حکم خدا تعالیٰ کا ماننا چاہئے نہ دلیل مانگنی اب وہی بتا دے کہ ظہر عصر کی چاررکعت اور مغرب کی تین کیوں فجر کی دو کیوں ہوئی سب نماز فرض ہی تو ہے۔مغرب کا چار کرنا کیوں حرام ہے کہا کہ یون ہی تھم ہے سو بہال بھی کہی تھے کہ یونہی تھم ہے۔فقط

# تعليم دين كي اجرت

(سوال) قرآن اور صدیث پڑھا کراجرت لیمنا درست ہے پائیس اورا گر درست ہے تو کس وجہ
سے یا بیمنا خرین کا فتو کی ہے اگر ہے تو کس قدر لینے پر اوراس کے لینے پر اس قتم کی تاویلات کرنا
کہ ہم معقول کی پڑھائی لیتے ہیں نہ کہ حدیث اور قرآن کی اور ہم مدرسہ میں جانے کی نوکری پاتے
ہیں نہ پڑھانے کی اورامام شافع کے خرجب میں درست ہے آپ کے نزدیک قرآن وحدیث پر
اور امامت پر اجرت لیمنا جا کڑے یا نہیں اور ایسے معاملات میں ایسی تاویل کرنا درست ہے یا
نہیں اور سور ہ بقرہ میں جو اللہ تعالی رکوع ۲۰ میں اور ۱۸ میں ارشاد فرما تا ہے اس کے مصدات کون

(جواب) اجرت لین اتعلیم علوم دین پراصل صدیث سے نکاتا ہے ای واسطے شافی سے زدیک درست ہے حنفیہ قد ماء منع کرتے تھے متاخرین نے امام شافعی صاحب کا فد بہ اختیار کیا اور فتو کی جواز کا دیا بسبب اللہ یشہ تلف علم کے تاویلات کی حاجت نبیس ضرورت میں دوسرے جمہد کا فد بہ لینا جائز ہے آخروہ بھی صدیث سے کہتا ہے سوقد یم فد بہ فی تقوی ہے اور فد بہ شافعی کم کم اللہ جو حرام ہے ہیں ہے کہ دو بیرے واسطے آیت کے معنی بدل دیویں کے مل فتوی ہے اسراع آیت کے معنی بدل دیویں

جیا یہودکرتے تھے یاب بھی حرام ہے باتفاق تمام امت کے فقط

وعظ كرنے كے لئے نذرانہ لينا

(سوال) واعظ كووعظ كہنے پرلينا كيساب يعنى بغير لئے وعظ بيس كهتا؟

(جواب) وعظ کی اجرت کو بھی بسبب ضرورت کے متاخرین نے جائز لکھا ہے۔

#### دلالي كي اجرت لينا!

(سوال) کس ہے کہا کہ اگر تیرامعالمہ کرادوں تو اپنی دلالی لوں گارید درست ہے یا نہیں اور باکع مشتری کواس کی اطلاع دین ضروری ہے یا ایک سے تھم رالینا کافی ہے پھرا گردونوں سے خفیۃ یا صراحة بھم را کر لے لیوے تو کیماہے؟

(جواب) اجرت دلالی کی درست ہے مگر فریب ودھو کہ نہ ہو۔ فقط

### باغ کوسیراب کرنے کی اجرت

(سوال) باغ سے پانی بینچنا مکان اپ پاس سے خس پوش کرناکسی کو پانی بقدر ضرورت معلوم دیا کرنا ایک جماعت کوشکم سیر کھانامعین شم کا کھلایا کرناکسی مکان کی روشنی یاصفائی کا اجارہ لینا جائز ہے یا نہیں اس وجہ سے کہ بیسب اموال اگر چہ غیر معین ہیں گر وسائل و ذرائع وآلات میں نہ معقود علیہ ہے بلکہ معقود علیہ اثر ہے۔واللہ اعلم۔

(جواب) بہلے مسلم میں آگر میصورت ہے کہ ذید کونوکر اجیر فاص بنایا کہ تالاب چاہ سے پائی باغ میں دیا کرنے ورست ہے کہ ذید کسب منافع ملک مستاجرہ کی ہوئی اب جوکام کرتا ہوہ ملک مستاجرہ کی ہوئی اب جوکام کرتا ہوہ ملک مستاجر ہووے گااست اجر لیصید لله او یحتیطب فان وقت لذالک وقتا جاز ذلک النے در منحتار (۱) اور جور صورت ہے کہ ذید کا شرب یاز ہنر مملوک کو اجارہ لیا کہ باغ کو پائی دیا جارہ علی بائی دیا جارہ قالم جارہ قالم سرب ہو قوع الا جارہ علی استھلاک العین النے رد المحتار (۲) دیگر جونہر کی ارض کو جی اجارہ لیوے و فتو کی جواز پر

ہے جاز اجازة القناة والنهو مع الماء به یفتی لعموم البلوی درمختار ()دوسرے مئلہ میں مکان خس پوش ہوتا ہے معقود ہے ہیں اگر شرط خس کی اجیر پر ہووے جائز ہے کہ آلات وغیرہ عمل میں داخل ہیں بشرطیکہ تحدید ہو جادے جیسا مئلہ صاع میں ہے پانچویں چھے مئلہ کا بھی یہی حال ہے بشرط تعین کی تئیر سے سئلہ میں اگر تعین آب واجرت ہوگی تو درست ہے گرچو تھے مئلہ شکم سیر کھلانے میں درست نہیں کو تکہ معقو دعلیہ سیری نہیں سیری قول اجر ہے نہیں ہوتی بلکہ مئلہ کھانے سے ہوتی ہے در سن منعقو دعلیہ میری نہیں سیری قول اجر منع منعقو دعلیہ طعام ہودہ اجارہ الماک کا ہے اور نرخ منع کا حیلہ کیا جادے تو منع مجہول ہے کہ اشتہار ہرایک کی مختلف ہوتی ہے بہرحال بیصورت فاسد غیرمشروع ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

### سواري کوکرايه بردينا

(سوال) زیدنے بکرے ایک جہازجس پر مال بھراتھاخریدا پھراس جہاز کے مالک ہے بالع ہو یا اور کوئی جہاز کرایہ یا باعارہ لے لیا اب ضروری نہیں ہے کہ مال اتار کر پھراس پر لا دا جاوے بلکہ وہی عقد اجارہ جہاز قبضہ متصور ہوگایا نہیں۔

(جواب) بوگيا كونكة تخليم بيع كامشترى كى طرف بوگياكلذافى در المختار ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه من القبض بالا مانع و لاحائل انتهى (٢) والله تمالى اعلم

### درخت كوكرابه بردينا

(سوال) درخت کا اجارہ جائز ہے یا نداس کئے کہ نصوص شبہ اجارہ عموم واطلاق پرشاہد ہیں پر باوجود عرف عام وحاجت ورسد بلوی واعراض اجارہ تخصیص واتباع کی کیا حاجت؟
(جواب) درخت کا درست نہیں کیونکہ اجارہ منافع کا ہوتا ہے اعیان وز واکد کی بیچ ہوتی ہے پس درخت کواگر کوئی اجارہ کے دےگا تو غرض اس کے شمر کی تحصیل ہے سووہ زوائد میں ہیں نہ منافع میں تو وہ نی الحقیقت بیچ ہوئی اور بھ معدوم ناجائز ہے اور ارض زراعت کا قیاس نہیں ہوسکتا۔
کیونکہ ارض کے منافع مقصود ہیں زراعت تخم سے نگتی ہے ۔ پس زراعت زوائد نہ ہوئی۔ بلکہ تخم ملک متاجر کا نما ہے ذھیں کے منافع اجارہ لئے گئے ہیں۔اور بس پس صاف فلا ہر ہوا کہ اجارہ

اشجارا جارہ نہیں بلکہ تھ بلفظ اجارہ ہے اور تھ باطل ہوتی ہے بسبب معدوم ہونے تھے کے بس دلاکل ونصوص شبہ اجارہ اپنے عموم پر ہیں تخصیص کی ضرورت نہیں اور بلوی خلاف نصوص قابل اعتبار نہیں ذہنا

غیرمسلم کے پاس ملازمت

(سوال) عام کفار کے یہاں کی عام نوکری جائز ہے یانہیں فساریٰ کے یہاں کی وہ نوکری کرنا کہ جس کی شخواہ چنگی ہے لتی ہو جسے طبیب وغیرہ تو بینوکری جائز ہے یانہیں؟

(جواب) کفار کی نوکری جس میں خلاف شرع نه بهودرست ہاور باقی ناجائز ہاورچنگی سے تنخواہ لینی طبیب کودرست ہے۔ فقط

سود کھانے والے کے ماس ملازمت

(سوال) بیاج در شوت خورکی نوکری کرتادرست ہے یانہیں؟

(جواب) جس کے گھر کا مال حرام ہواس کے یہاں نوکری دعوت وغیر ہماسب حرام ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

ر بن شده چیز کا کرایه لینا

(سوال)اس مکان کورایه پرلیناج کی کے پاس گرویں ہوجائزے پانہیں؟

(جواب) مرتبن سے مکان کرایہ پرلینا بشرط رضامندی را بن کے درست ہادر متاجر کواس میں رہنا جائز ہے مگر اجرت اس کی ملک را بن کی ہے نہ مرتبن کی اگر مرتبن اس کو اپنے تصرف میں لاوے گاتووہ کنہ گار ہوگا۔ متاجر پر پچھ گناہ نیس البت اگر دین میں محسوب کر لیوے تو درست ے۔ فقط

مكان كوربن ركه كرما لك كى اجازت سے كرايہ پرليما

(سوال) مكان كوگروى ركھنا اوراس كاكرايد لينا جائز ہے يائبيں؟

(جواب) مکان کا گروی رکھنا اور اس کو بشرط رضا مندی مالک کے کرایہ پر لینا جائز ہے اور کرایہ اس کا ملک مالک کی ہے نمر جن کی فقط

### مكان كوناجائز كامول كے لئے كرايہ يردينا

(سوال) مكان وغيره ايسالوگول كوكرايه پردينا كه جوشراب دديگر مجرمات اس ميس فردخت كرتے مول يا خود افعال خلاف شرع ممنوعات اس ميس كريں يا كفار كه ده اس مير، بت پرتی كريس منع اور داخل اعانت على المعصيت موكايانين ؟

(جواب) ایک کوکرایہ پردینامکان کادرست نہیں حسب قبل صاحبین کے اور ام صاحب کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کرایہ پردینا گناہ نہیں گناہ بفعل اختیاری متاج کے ہم گر فتو کی ای بہت کہ ندویو کے اعانت گناہ کی ہے۔ لا تعاونوا علی الا ثم والعدوان . (۱) فقط واللہ تعالی اعلم۔

ناجائزاشياء ييجي والول كومكان دكان كرابير يردينا

(سوال ) نشفروش کو واسط فروخت مسکرات کے مکان مادوکان کرایہ پر دینا جائز ہے یانہیں اور اس میں حفیہ کا نم بہب اصح کیا ہے؟

(جواب)اصح اورنقى ال پر بكدند يو \_ فظ

ز مین کوکرایه بردینا

(سوال)زمین کرایه پردینادرست بے انہیں؟

(جواب) زمین کوکرایه پردینا درست ہے خواہ نقذ سے دیا جادے خواہ غلہ سے مگر غلہ اس زمین کا

ني هرانا جاب بكد طلق مونا جائي صحك كاجاب موفظ

كهيت كي عملداري كرنا

(سوال) اگر عملداری زمیندار نے کھیت کی کردی بعدہ جب کداناج تیار ہوا تو اتنا ہوا کہ جتنی زمیندار نے عملداری کی تھی اور اس نے وہ اناج اپ حصد کا لے لیا اور جو حصد کا شکار کا تھا اس کو کہ بھی خیری نہ بچا کیونکہ کا شکار کی رضا مندی سے عملداری ہوئی تو بیاناج زمیندار کو لینا جائز ہے یا نہیں یا کا شکار کو کس قدر دینے سے جواز ہوگا اور اگر اتنا اناج پر اہو کہ نہ جمہ زمیندار کے موافق ہے لینی بعد ہونے عملداری کے در رضا مندی فریقین کے اناج جووزن کیا تو دونوں فریق کے سے جواز ہوگا اور اگر اتنا بھی جووزن کیا تو دونوں فریق کے سے جواز ہوگا اور اگر اتنا بھی جووزن کیا تو دونوں فریق کے سے دونوں فریق کے دونوں کے دونوں فریق کے دونوں کے دونوں کے دونوں فریق کے دونوں کے دو

<sup>(</sup>١) مدونه كرو كناه اورظلم بر١٢\_

حصہ سے کم ہے جب کہ ایک کا حصہ بھی پورانہ ہواتو ان اناخ کا کیا کیا جاوے کہ جوعند الشرع حائز ہو۔

ن جواب) عملداری کے معنی کیا ہیں اگراجارہ کے ہیں قویدا جارہ درست ہاورجس قدر پر ہوگیا ہاں قدر میندار لے سکتا ہے کا شکار کو کھنے چیانہ بچے اور اجارہ کی زمین میں چھ بھی پیدا نہ ہوا تب بھی کا شکار کے ذمہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے جہاں سے جا ہے پورا کرے اگر مطلقاً کچھ پیدانہ ہو تب بھی کا شکارا پے پاس سے وہ اجارہ پورا کرے گاہاں اگر ذمین بٹائی پردگ گئی ہے تب حسب حصہ اس کی پیداوار سے لے سکتا ہے نہ زیادہ فقط واللہ تعالی اعلم۔

### فرائض يور ادانه كرك تخواه لينا

(سوال) عالم اگر نماز میں ستی کرتا ہواور ترک جماعت مجھی کرتا ہواور کام متعلقہ خواندگی مدرسہ کا تین بجے شام سے لے کر اور چار بجے مدرسہ بند کردے اور سات آٹھ بجے شام سے کام شروع کرے اور دس بجے مدرسہ بند کردے اور جاتم مدرسہ و نیز طلبہ بھی شاکی ہول کہ خواندگی نہیں ہوتی توالیے عالم کوبائل کہا جاوے یا بے کمل؟

(جواب) خلاف قاعدہ مقررہ ایسا کرنا خیانت ہے اور اجرت میں کراہت ہووے گی بلکہ دفعات مقررہ مدرسہ کے موافق کرنا واجب ہے۔ فقط

اجرت میں فاسد شرط نہ کرنی جاہئے

(سوال) يشرط اگر چندروز بيلے نوكرى كے اطلاع نددو كے قواس قدر جرماند دينا موكا \_متمات عقد سے سے اور لانم؟

(جواب) اجاره شرط فاسد سے فاسد ہوجاتا ہے اور پیشرط خلاف منتفائے عقد کی ہے لہذا عقد کو اجابذا عقد کی ہے لہذا عقد کو فاسد کرد ہو ہے السروط المحد کا فاسد الا جارہ بالشروط المدخالفة لمقتضی العقد ورمخاراور پیشرط طاہر ہے (۱) کداچیر کو مفراور متاجر کونا فع ہے اور عقد کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>١) دا، وفاسد بوجاتا مان شروط بي جومعتنى عقد كے ظاف بول-

سمسی کو مال دے کرمقررہ قیمت سے کم وزیا دہ لینے کی اجازت دینا (سوال)زیدنے بکرکو کچھ مال دیا کہ پیچادر قیت قرار دادہ سے جو کم و بیش ہووہ بکر کا ہےادر بکر ہلاک داستہلا ک میں ضامن ہےادرزید دبکر دونوں کوافتیارہے کہ جب چاہیں مال واپس کر

(جواب) میصورت اجاره فاسده کی ہے بمراجیر ہے اور قیمت مقرره سے جوزیادہ فروخت کرکے اس کی اجرت بووے گی۔ وہ زیادہ مجبول کا اجرت بحول کا اجرت بووے گی۔ وہ زیادہ مجبول ہے اور سب کتب میں فرکور ہے کہ اجارہ اجرت بحبول کا فاسد ہے اجیر امین ہے امات میں شوط خیال باطل کذا قالوا کی اگر بکرنے وہ شے فروخت کردی سب شمن رند لیوے اور اجرت مثل بحرکو دیوے اور ہلاک کی صورت میں خیان باطل ہے۔ استجلاک میں البتہ بسبب تعدی کے ضان بودے گا۔ واللہ اعلم۔

ملازمین کاایام رخصت کی تخواه بلاما لک کی اجازت کے لینا

(سوال) ایک نوکراین گربضر ورت بن باره روزی رفصت پرآیا تھانداس کا اراده نوکری چھوڑنے کا تھا آقانے حساب کر کے بیباق کیا جس سے علیحدگی بھی جاتی اوروہ شخص گھر آتے ہی بیار ہوگیا اور قریب ایک ماہ کے بیار رہااورالی صورت میں اتنی رہایی رفصت مل جانے کا قاعدہ بھی نہ تھا۔ پس صورت مرقومہ بالا میں بلاکئے کام ایام مرض کے نوکری لے سکتا ہے یانہیں؟ (جواب) جس دن وہاں ہے آیا ہے اس دن سے نخواہ بلار ضامندی آقانہیں لے سکتا۔

#### ملفوظ

قرآن شریف پڑھائے کی اجرت ختم قرآن میں شیرینی مسجد کے مال سے دینا

قرآن شریف پڑھانے کی اجرت لینی درست ہے گزرمفان شریف میں جوقر آن شریف تر اور کو نوافل میں سنایا جاتا ہے اس کی اجرت لینی دینی دونوں حرام چیں اور آمدنی مجدسے بیخرچ اور بھی زیادہ برا ہے بلکہ متولیٰ پراس کا صال آ وے گا لیٹن جس قدران کام میں مال مجدسے صرف کر دیا ہے اس کے ذمہ ہے کہ پھراپنے پاس سے دورو پیر مجد میں دے۔ ایسے ہی ختم قرآن کے ذمہ ہے کہ پھراپنے پاس سے دو روپیم بدیس دے۔ایے ی ختم قرآن بل شرنی وغیرہ اپنے پاس سے دے قو درست ہے اگراس کو ضروری ندخیال کریں گرمال مجدے میاخراجات ہرگزرہ آئیں ہیں فقط۔

باب فیصله اور حکم کرنے کے مسائل

عَكُم كِحُكُم سِي كِب يُعرسكة بين

(سوال)جب کی شخص کوکس معاملہ میں نے اور حکم کردیا ہو بعداس کی تجویز کے اور پنجا ہے۔

كرجاني كاختيارك كوشرعاً ثابت بيانبين؟

بربال المربط ال

### كتاب الربهن ربن كےمسائل!

ربن شده چیز سے فائدہ اٹھانا

(سوال)جولوگ زمین رئین رکھتے ہیں اور اس کا نفع کھاتے ہیں شرعاً جائز ہے یائہیں؟ رِ (جواب) جوشخص اس شرط پر رئین رکھتے ہیں کہ اس کا نفع خود حاصل کریں اور قرض میں وضع نہ کریں وہ ربواخور کے تھم میں ہیں۔فقط واللہ اعلم۔

ر بن شده چیز سے نفع اٹھانا

(سوال) مكان كروى ركهنا اورخوداس كمريس ربناجا تزبي يأبيس؟

(جواب)مرمون مكان كواسي تصرف عن لا ما اوراس مين رمنادرست نبين فقط والله تعالى اعلم

مكان رئين ركه كراس ميس رمنا

(سوال) ایک صاحب بیکتے ہیں کہ مکان گروی رکھ کرخودر بہنا جائز ہے کیونکہ مشارق الانوار(۱)
میں ایک حدیث آئی ہے کہ گھوڑ ایا گائے وہکری ویٹل وغیرہ کا گروی رکھنا اوران جانوروں کودانہ
گھاس کھلا کر گھوڑ ہے بیل کی سواری کرنا اور گائے بکری کا دودھ پینا جائز ہے پس اس طرح پراگر
مکان گروی رکھا اورخوداس کی مرمت ٹوٹی پھوٹی کی کرتار ہایا پھر صرف لسائی پوتائی کرتار ہاتو اس کو
رہنا جائز ہے اگر چراس کی مرمت میں تھوڑ اہی صرف ہو بندہ کی عرض ہے کہ بیحد بیٹر بیف آئی
ہمان اور کہنا ان صاحب کا مجے نے یا غلط؟

(جواب) ان صاحب کا قول غلط ہے اور مطلب حدیث کابہ ہے کہ اگر رائی خود اپنے تصرف میں لاوے تو بشرط رضا مندی مرتبن درست ہے یا یہ معنی ہیں کہ جس وقت رائین نے رئین رکھا۔ اس وقت ال کے خیال میں بجر رئین کرنے کے اور پھی نہ تھا بالکل کمی قتم کے تصرف کے شرط وغیرہ سے رئین معراتھی پھر بعد تمام ہونے رئین کے اگر مرتبن با جازت رائین اس کو کام میں

<sup>(</sup>۱) رئن رکھنے والا اپنے خرچہ سے سواری کرے اور دودھ سے جب کہ دہ جانو رہی ہواور اس کاخرچ اس پر ہوگا جو سواری کرے اور ہے۔

لا و بن جوحد بيال جور بهن موتى بين ان كا قياس ال ربمن پر جوحد بيث شريف يس ندكور به درست نبيس كيونكه يهال انقاع مرتبن معروف ب اور ال معروف كالمشر وط موتا ب اور انقاع مرتبن كوشئه مربون سے ترام اور داخل ربو ب كيونكه بين فعت خالى عن العوض اور قرض جونفع سے ب واللہ اعلم -

### مسكونه مكان كوربن دخلي ليني كالمطلب

(سوال) مکان مسکونہ کورئن دخلی لینا اوراس میں سکونت اختیار کرنا بلا کرابیجائز ہے یا تھم سود
میں ہے یا مروہ تنزیبی یا تحری ہے اور گناہ اس کا کبیرہ ہے یاصغیرہ بعض نقباء کہتے ہیں کہ مکان کو
د فلی رئین لینا جائز ہے سوڈیس اس سب سے کہ رئین کے بعد مربونہ پر قبضہ کرنا جائز ہے اور سکونت
وقیام کے معاوضہ میں مرمت مرتبین کرتا ہے اگر چہ مکان لیافت پانچی دو پیہ اہواد کرامید کی رکھتا ہے
اور مرمت میں چار آنہ ماہواد خرج ہوتا ہے تاہم جائز ہے بدیں وجہ کہ دائن نے فقط مرمت پر
قناعت کی اس کوکراریق مورکیا فقط

(جواب) انتفاع رہن ہے حرام شل ربوا کے ہے کی نقیہ نے بیٹیس لکھا کہ سکونت حلال ہے بلکہ قبض کہا ہے قبض کو سکونت لازم نہیں اور یہ سب صورت ناجائز اور حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم

چیزرہ من رکھتے وقت رہمن رکھانے والے کوادائے خراج کا فرمددار بنانا

(سوال) راہن جبزین رہن کرتا ہے قو حاکم وقت خراج مرجن سے لیتا ہے اگر مرجن خراج و سے میں پچھ عذر کر نے قرم جہن کا مال نیلا م کر کے خراج وصول کیا جاتا ہے اگر مال نہ ہوتو زمین چین لی جاتی ہے اگر مال نہ ہوتو زمین چین لی جاتی ہے راہی سے پچھ مواخذہ نہیں ہوتا اوراگرزمین لیتے وقت راہی سے بیکہا جاد سے کہا س کا خراج تمہارے فرمدر ہے گا تو وہ ہرگز ذمددار نہیں ہوتا بلکہ بیشر طقرار پاتی ہے کہ نفع نقصان بذمہ مرجمن ہیں اور در مختار اور طحطاوی میں کھا ہے کہ دائین کی اجازت سے مرجمن کوفع جائز ہے اس قول پونتو کی ہے اور نفع نہ ایک اجازت سے بھی تقو کی ہے۔ اور بیقو کی بعض کا قول کھا ہے اور زمین جب رہی لی جاوے ویوان ہوتی ہے جب اس میں مشقت کی جاتی ہے جب اس میں مشقت کی جاتی ہے جب اس میں مشقت کی جاتی ہے جب اس میں بیدا ہوتا ہے اور بعض دفعہ نقصان بھی رہتا ہے۔ اس کے نفع جائز ہے یا نہیں اور قول کی سے میں بیدا ہوتا ہے اور بعض دفعہ نقصان بھی رہتا ہے۔ اس کے نفع جائز ہے یا نہیں اور قول کی کہا ہے۔ بینوا تو جروا۔

(جواب) رہن کا انتفاع مرتبن کو جائز نہیں اگر چہاں کا خراج بھی دیتا ہے اور طحطا وی میں جو لکھا

ہے مسلدہ فہیں ہے جومسئول عنہا ہے بلکہ وہ ہے کہ جس وقت رئین رکھا ہے اس وقت رائن اور مرتبین کے ارادہ انفاع کا ہویا مرتبین کی ندھی پھر بعد کو اجازت دی گئی اور اگر وقت رئین کے ارادہ انفاع کا ہویا شرط کرلی ہویا عرف اس طرح ہوتو حرام ہے المعروف کالمشر وط(۱) رئین بشرط انفاع باالا تفاق حرام ہے المعروف کالمشر وط(۱) رئین بشرط انفاع بالا تفاق حرام ہے اس میں کی کوخلاف نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

مكان رئن كرر بنايا كرابيس دينا

(سوال) مکان رئن لے کرائی میں رہنایا کرایے کو دیناجائز ہے یانہیں؟ (جواب) مکان رئن میں رہنا حرام ہے۔فقط

<sup>(</sup>۱)مشہور بات مشروط کے شل ہوتی ہے۔

# كتاب بخشش كےمسائل

#### ملفوظ

(۱) تملیک اور ہبدیش بہت بڑا فرق ہاور جو ہبہ کدلفظ تملیک ہے کیا جاوے اس کا تھم مثل ہبد کے ہے۔

(۲) راہ کے معنی ہیں کہ جس وقت اس پڑھل کرے اس کوئن اور سیح جانے غلط جان کر اور ناحق اعتقاد کر کے اس پڑھل نہیں کر سکتا بھر پیر کہ مقلد کے مذہب غیر پڑھل کرنے میں روایتیں مختلف ہیں اور ہردوم کا تھنچے کی گئی ہے۔

(س)جس سے غلبظن حاصل ہوہ معتبر ہے ہیں اگر چداخبار اور خطوط کا اعتبار نہیں ہے گر بوجہ کشرت و تو از خطوط ورجسٹری ہا کے اگر غلبظن حاصل ہو جائے تو اس پڑھل جائز ہونا چاہئے۔ چنا نچ خبر فاس پر بعد تحریر کے مل درست ہے۔ کیونکہ بعد تحریر کے عمل مضاف بجانب تحری ہوگا۔ نہ فاس کی طرف البت اگر کشرت سے خطوط ورجسٹری ہا ہیں بھی بیا حتال ہو کہ کی شخص دیگر غیر محتوب منہ کی ہے اس کی کارروائی ہو کتی ہے تو اس پڑھل درست نہیں اور یہی وجہ ہے کہ خط پڑھل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ اس کا نوشتہ کتوب الیہ کو ہونا یقین نہیں ہے۔ بلکہ احتال ہو دیراور گمان غلط بھی ہے۔

# باب: قرض کے سائل

اس شرط برروبية قرض لينا كهمنافع في روبيدد كا

(سوال) کی کارد پیای شرط پرلیما کهاس رد پیدکاخرید کرده مال فروخت ہو گیا توفی رو پیدا یک آنه یادوآنه فقع دیں گےدرست ہے یانہیں اگر نہیں درست ہے تو جواز کی صورت ہے یانہیں؟ (جواب)اس طرح قرض لیمااور پہنفادینا حرام ہے۔فقط

کوشش کے باجو دقر ضدادانہ کرسکنا

(سوال ) اگر قرض با وجود قصد و اگر دکوشش کے بیجافلاس ادان موسکے اور انتقال کر جاد سے اس پر حق اس پر حق العبادر ہے گایا بیجہ مجوری ماخوذ نہ ہوگا؟

(جواب) الي حالت من ال كورشكوچائكددين الى كاديوي كدوه وارث ما لك بوك اور جودين كى طاقت نه بوئى اورعزم دين كاركمتا بوقو خدا تعالى چائم معافى كرا ويوي يا اعمال اس كودلا ديوكاراس كى مثيت من بخالص نيت والے كواسط معافى كا حكم حديث سے معلوم بوتا بے فقط وللہ اعلم ۔

ادھارایک قتم کی جنس لے کردوسری جنس دینا

(سوال) جواریا جویادیگر کم قیمت والااس اقرار پراد باردینا کہ جب فصل ریج چل پڑے گی جس قدر جواریا جوتم نے مجھ سے ادھار لئے ہیں اس قدر دون میں گندم تم سے لوں گا۔ چنا نچہ ادھار لینے والا اس شرط کومنظور کر لیتا ہے میں عالمہ جائز ہے یانہیں؟

(جواب) کوئی غلہ ادھار پر دینا کہ اس کے عض اور جنس کا غلہ فصل پر لیا جاوے درست نہیں فتا

ایک جنس قرض لے کر دو سری جنس فصل پرا دا کرنے کا وعدہ

(سوال) پیاز اور آلوخوردنی بطور قرض دے دینا کہ بروقت آنے فصل کے ایک من پیاز کے ایک من پیاز کے ایک من بیاز کے ایک من دھان دے دول گادرست ہے یا ہیں؟

(جواب)يەدرستنبيں\_

ایک قتم کی جنس کے بد لے دوسری قتم کی جنس کے وعدہ پرادھار لینا (سوال)ایک شخص ایک من گذم یا بجر ابطور قرض لے گیا اور یہ وعدہ کر گیا کہ بعد دومہینے کے ایک من گیہوں یا باجرادوں گااییا معالمہ درست ہے یا نہیں؟ (جواب) جو شخص کوئی جنس قرض میں دیوے اور ای جنس کا اداکر نا بعد ایک ماہ کے مقرر کردے تو درست ہے اگر چہدت مقرر نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی لے سکتا ہے۔فقط

### باب: جوئے کابیان

ا یی حقیقت کومقد مهارنے پر فروخت کرنا!

(سوال) زیدنے عمرو سے کہا کہائی حقیقت جوفلاں شخص کے قبضہ اور تصرف میں ہے اور غیر منقسمہ ہے اس شرط پر میر ہے ہا کہ اپنی حقیقت جوفلاں حقیقت کوشک کے قبضہ اس شرط پر میر ہے ہا تھوئے کر دے کہا گر میں اس حقید مہذ کر اپنے قبضہ میں لے آؤں تو اس میں ہم تم دونوں آ دھوں آ دھے شریک ہیں اور جو مقدمہ نہ پاؤں تو رو بید میرا گیا تھے سے تعلق نہیں بایں دجہ اس شخص نے اپنا حق اس کے ہاتھ فروخت کر دیا اور بچے نامہ کھودیا سوایسا معالمہ کرنا جائز ہے۔ یا نہیں؟

(جواب) بيمعامله شرعادرست نبيس كه قمار كانتم به دالله تعالى اعلم كتبه الاحقر رشيداح د كنگو ای عفی عندرشيد احمام اليواب محيم محموع بداللطيف عفی عند

#### لاثرى ڈالنا

(سوال) چھٹی ڈالناکس چیز کی بھ وشراء کے واسطے جائز ہے یا ناجائز چھٹی ڈالنااصطلاح میں اس کو کہتے ہیں مثلاً ایک شخص کو کو اربیا ایپ وغیرہ کوئی چیز بھ کرنا منظور ہے تو اس نے چند آ دمیوں سے دیں ایا ہیں ۲۰ سے مثلاً ایک روپید وصول کر لیا بطور قیت تھ کے اور پھر ان خریداروں کی جنہوں نے ایک ایک روپید دیا ہے نام تحریرایک ایک روپید ملک تے بلیعہ طلک ایک روپید ملک ایک روپید ملک تے بلیعہ کا ہوگیا۔ باتی سب کا ایک ایک روپید خال کی وسوال میں درج ہے بالکل تمارونا جائز ہے۔ (جواب) صورت چھٹی ہوئی کی جوسوال میں درج ہے بالکل تمارونا جائز ہے۔

### باب: رشوت كابيان

حوالدار کا گاؤں سے دودھ یا گنے لانا

(سوال) حوالدارجوائے گاؤں سے گئے وغیرہ یا عید کو دود دو دی خیرہ لاتے ہیں اور دہ اس ترکیب سے دصول کرتے ہیں کہ برکاشٹکارے گھر سے بخوشی اس کے دود دی تحور اتعور ایا ہرا یک کھیت میں سے پانچ پانچ گئے وصول کرتے ہیں کاشٹکار کو نا گوار ہوتا ہے بعجہ اس کی ملازمت کے اور اگر زمیندار جواس کا آتا ہے وہ بھی آ کراشیاء فدکورہ حوالدار کولاتے ہوئے دیکھ لے قو دہ زمیندار بھی منے نہیں کرتا ہے نہ صراحت اجازت ہے قایبے مال کا کھانا شرعا جائز ہے یا نہیں؟
(جواب ) یہ مال حرام ہے اس کا کھانا بھی حرام رشوت ہے۔ فقط

مقرره تنخواه كےعلاوہ ملازمین سركار كازا يدلينا

(سوال) حوالدار کی نسبت تحریر ہے کہ دودھ گئے رس وغیرہ رشوت ہیں جب کہ الک زمین کہ جس کا بینو کر ہے وہ بھی منع نہیں کرتا تو کیوں ناجائز ہے اور بعض حقوق متعین شدہ ہیں وہ بھی ناجائز ہیں این بینی یا زمینداری کا مسئلہ یہ ہے کہ سوائے آ مدنی اناح یا شعیکہ زمین کے مالک زمین لینی وریسی اور اگر اس کو جائز ہے تو حوالدار کو جو زمیندار کو بھی اور بھی وصول کرنا برضا مندی بھی جائز نہیں اور اگر اس کو جائز ہے یا شاید وہ دل میں ملازم ہے اس کا اور اس کے سامنے ہی وہ کا شکار دل سے برضا مندی لیتا ہے یا شاید وہ دل میں ناراض ہوتے ہوں تو کیوں ناجائز ہوتا ہے بلکہ بعض زمیندار کا شکار کے ساتھ یہ احسان کرتے ہیں کہ اس کے موٹی چرانے کو جنگل باانحصول دیتے ہیں اس کے موٹ میں بھی جائز ہے یا نہیں مگر زمیندار سب نہیں دیتے ہیں اور آ مدی حسب نہ کورہ بالا سب کرتے ہیں ۔ فقط گرزمیندار سب نہیں دیتے ہیں اور آ مدی حسب نہ کورہ بالا سب کرتے ہیں ۔ فقط گرزمیندار سب نہیں دیتے ہیں اور آ مدی حسب نہ کورہ بالا سب کرتے ہیں ۔ فقط (جواب) جس حق کی مالک زمین کی طرف سے اجازت ہے اور داخل شخواہ بھی جاتی ہوہ درست اور آ ہو ہے ای اور آ می کورک کی ایو جھا تھا تو سرکار کی طرف سے آگر کسی شنے کی اور آ ہو ہیں خواب کی جس کے سامند تھا نیدار حوالدار ملاز مان سرکاری کا بوجھا تھا تو سرکار کی طرف سے آگر کسی شنے کی اور آ ہوں کا میار کی طرف سے آگر کسی شنے کی اور آ ہوں کی ای جو تھا تو تو سرکار کی طرف سے آگر کسی شنے کی اور آ ہو کہ کورٹ کی کا در آ ہوں کے سب کورٹ کی کا دور کر کورٹ کی کا در آ ہوں کی کی کورٹ کی کا دور کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کا دور کی کی کورٹ کی کا دور کورٹ کی کی کورٹ کی کا دور کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کا دور کورٹ کی کا دور کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کا دور کی کورٹ کی کا کورٹ کی کی کورٹ کی کا دور کر کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرنے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ کی کر کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کر کورٹ کی

ملاز مین پولیس کاعاتم لوگول سے مانگنا (سوال) ملاز مین پولیس جو چیز که عام لوگول سے مانگ کرلے آتے ہوں اگر دہ بھی ، تک لیس تو پرشوت ہے پانہیں؟

اجازت ہوه درست ہا گردینے والا جوشےدے یا پہلے سے اس شے کادینا اس کے ذمدلازم ہو۔

(جواب) جوشے برایک خص حسب العادت ما مگ لاتا ہے اور دباؤ وغیرہ ال میں کی خیس ہے یا اس ٹی کا لینا دینا اس ملازمت سے پہلے ہے یا غیر لوگوں جواس سے واقف ندہوں اس کے قصبہ کے ندہوں اس سے لینا درست ہے اور جو تعلقات صرف ملازمت سے پیدا ہوئے ہیں ان کی وجہ سے لینا درست نہیں ہے۔

بادشاه ،نواب، پیر،ولی کونذردینا

(سوال) باشاہ یا نواب کونذردینا کیسا ہاور جو پیریاولی کونذر کی جاتی ہے وہ کیسی ہے؟ (جواب) بادشاہ یا نواب کو جو ہدید دیا کرتے ہیں اگر رشوت یا بعجہ معصیت کے بیس بلکہ محض اخلاق مندی ہے تو درست ہے اور بزرگوں کو بھی جو دیتے ہیں وہ ہدیہ ہے درست ہے اور جو اموات اولیاء کی نذر ہے تو اس کے اگر میعنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے

رون ریوری در دیم می اور می اور می اور است ہے اور جو انداع می استان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔ فقط واللہ اعلم

اال عمله ملاز مین محکمه کوخوش سے دینا

(سوال)رشوت وغیرها کم کولینا حسب التحریر مفصلاً معلوم ہوا کہ حرام ہے علاوہ حاکم کے دیگر اہل عملہ کہ کچبری میں نوکر ہیں۔ مثلاً سرشتہ دارنا ظرسیا ہی وغیرہ کواگر اہل مقدمہ یا علاوہ ان کے کوئی شخص بلاطلب بھن اپنی خوشی ہے اگر دیو ہے قوجائز ہے یا حرام یا مکروہ تحریجی یا تنزیجی سے مسئلہ مفصلاً معلوم ہونا ضروری ہے۔

(جواب)سبال فدمت سابى تك كورشوت حرام بصلطلب مويا بالطلب مقدمه ويانهو فقط

ظلم سے بچنے کے لئے رشوت دینا

(سوال) دفعظم کی غرض سے رشوت دینادرست - بانہیں؟

(جواب،) وفعظم كيواسطير شوت دينادرست - بي فقط والتداعلم

كسى كام كى كوشش كاعوض

(سوال) ایسکام میستی کرنے کا وض لینا جواس پرلازم ہےنداں میں کی ستی کے حق تلفی ہے اور ندروغ وفریب ہے دشوت ہے یا نہیں؟ ب

(جواب) اگرمباح میسمی کی اور کچھ لیا بشرطیکہ کی وجہ سے ساعی کے ذمہ پر واجب نہ ہو سے تو

درست سےاوررشوتنہیں مسعی له عند السلطان واتع امره لا باس بقبول هلیته بعدہ وقبيله بطلبه سحت وبدونه مختلف فيه ومشائخنا على انه لا باس به انتهى (١)وريخار تحرد فعظلم ادراعانت ملهوف هرمسلم إن يرواجب بهجها تم عاقل هوياعا مى \_ فقط والله اعلم \_ زمینداروں کا قصاب ہے گوشت سستالینا

(سوال) تصاب جو گوشت مثلًا چھ پیرسر فروخت کرتے ہیں زمیندار لوگ جار پیے کے زخ سان سے بباعث رعایا ہونے کے لیتے ہیں مگروہ خوشی سے نہیں دیتے یہ لینا زمینداروں کو درست ہے انہیں؟

(جواب)ناجائز ہے۔فظ

## ملفوظات

جس چیز کالینا پہلے سے معروف نہ ہواس کا بعد ملازمت لینادینا ہسٹنٹ صاحب کوجوشیری دی جائے ،گیار ہویں کی شیرین قبضہ پنج شنبہ دمجرم کا طعام، رعایا سے مکان کرایہ پرلیناوغیرہ، حکام کوجودیا جاتا ہے اس کا حکم۔ اجس چیز کالینادینا پہلے سے معروف ندھااس کالینادینا بعد ملازمت نادرست ہاور جو كچھ لينا پہلے سےمعروف تھاوہ بعد ملازمت بھی درست ہے فقط واللہ اعلم۔

٢-وه شيرين جواسسنن صاحب كولتى باكرچدائل عمله ديوي يارعاء بلامقدمه ووسب ر شوت ہے تم اس کومت کھانا۔ گیار ہویں کی شیرینی صدقہ ہوتی ہے مساکین کواس کا کھانا درست ہاور جوشرین قبضة كمال كوخودر كھتے ہيں اس من سيصدقه بھى نہيں ہوتاوہ سبكودرست ب اگر چنی ہو کیونکہ وہ ملک اسٹنٹ کی ہے ای طرح جواب طعام پنجشنبہ ومحرم کا ہے غرض بیطعام ند صدقه ندامات قلب ال مين موو عالم مكان جوكراية رعايا سے ليا تو مكان كا قيام ورست سدحكام كوجود ماجاتا بوكوثوت سفالى نبيس بايسان حكام بالاكوجو كي يحكم وماجاو ووه اصل رشوت ہے۔

# كتاب: امانت كے مسائل

رقم امانت كى تبديلي

(سوال) اگرامانت خواہ مجد یا مدرسہ یا دیگر کسی کی جومبادلہ یعنی روپیے پیے اور پیروں کے روپیے کر لیوے ضرور تادرست ہے یا خیات میں داخل ہے؟

روپید مربوت سرور مادر ست میسیات می اور سب. (جواب) اجین کوتصرف کرنادر ست نبیس خواه مال مجدو مدرسه موخواه کسی مخض کا اگرایسا کرے گا توضام من موجاوے گا۔فقط واللہ اعلم۔

امانت کوانیخ ذاتی خرچ میں لا کردوسری رقم دینا

(سوال) اگر کسی کاروپیامانت ہو یا چندہ مجد کا کسی کے پاس تم ہواوروہ خاص روپیا پے مرف میں کر کاس کے ہوش دومراروپیما لک کود سے دے یا مجد کے صرف میں کردی قو مخص کر کھ گنہگار ہوگا آئیں؟ (جواب) پر تصرف نا درست ہے گر اگر اس نے اجازت لے کی تو درست ہے اور مال وقف میں کسی طرح بھی ایسا تصرف نا درست ہے۔

کسی کے پاس قم امانت جمع کراکرکسی کودلانے کا سیج طریقتہ

(سوال) زیرشهرآگره میں مقیم ہاور ہزارروپید شلایا کم ویش شهردالی میں ایک شخص کے پاس
المائی جمع کردیا ہے زید بیچا ہتا ہے کہ اپنے اس روپید کا مالک اٹی زوجہ کو بنادیو ہے اندریں صورت
شرعاً کوئی طریقہ ایسا ہوسکتا ہے کہ بغیراس روپید کی محوجوگی کے فقط زبان کے اقرارے یا کا غذتر میر
کرنے سے وہ روپید فرکورزید کی ملک سے فارج ہوکراس کی زوجہ کی ملکیت میں وافل ہوجائے یا
اس روپید کوزید حاضر کر کے زوجہ کو دست بدست دیو ہے تب ہی زوجہ اس روپید کی مالک بنے اس
روپید کے حاضر کرنے کی ضرورت ہے یا فقط زبانی اقر اربطورا یجا ہے وقبول کافی ہے۔
(جواب) ملک زوجہ کی خاص اس روپید میں بغیر تبضہ کے نہیں ہو کئی۔ فقط

# كتاب اللقطة گرى پڑى چيز كے سائل

مسجد میں گری ہوئی رقم خادم کھالے تو کس طرح ادا کرے

(سوال) ایک شخص کو کھردو بیہ مبعد میں بھول گیا پانے دالے نے خادم مجد کودے دیے کہ جوشن الاش کرنے کو آوے دید بیناجب دہ رو بید والا آیا خادم مجد نے اس سے کہا یہاں رو بید خبیں ہودہ مایوں ہو کر چلا گیا بیرد بین خادم نہ کورنے اپنے صرف میں خرج کے بعد مدت کے اس کوخوف آیا کہ صاحب رو بیہ سے معاف کرانے چاہئیں اب نہ تو وہ موجود ہے کہ معاف کرائے جاب جاویں اور نہ دو بیہ ہے کہ اس کو دیا جاویں اور نہ دو بیہ ہے کہ اس کو دیا جاوے در پر غریب آدی ہے کہ کی طرح اوانہیں کرسکتا ہے اب وہ کیا کرے؟

(جواب) یا تو اس محص سے معاف کرایا جاد سے اور اگر وہ مرگیا ہے تو اس کے دارثوں سے معاف کرایا جاد سے دونوں امر نہ ہو تھیں تو اس کو ثواب پہنچائے کی نیت سے اس قدر مال صدقہ کرایا جاد سے اگر ان صورتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتو پھر آ خرت کا مواخذہ بظاہر یقینی ہے مگر اللہ تعالی جل شانہ سے اس محض کا معاہلہ صاف ہوتو وہ اپنے فضل دکرم سے صاحب حق کو کوئی نعت دے کرمعاف کراوے۔ فقط

# کوئی شخص دکان پرکوئی چیز بھول جائے تو کیا کرے

(سوال) اگرکوئی خض دکان پرکوئی چیز اپنی بھول جادے تو دکاندارکواس چیز کارکھنا جائز ہے یا نہیں اور کب تک اور اس کا انظار کرے اور وہ چیز اگر کھانے کی ہواس کو کیا کرتا جاہئے اور درصورت ندا نے الک کے اس کو کب خیرات کرے؟

(جواب) جب تک امیداس کے ملنے کی ہوا حتیاط سے دکھے اور تحقیق کرتارہے جب نا امید ہوجاد سے صدقہ کر دیوے مگر بعد صدقہ کے اگر آگیا تو دینا پڑے گا اور بگڑنے کی شے ہے تو جب اندیشہ فساد ہواس وقت صدقہ کرے۔ فقط

# كتاب كسي كومجبور كرانے كے مسائل

حرام کھانے اور کفر کے کام کرنے پرسی کومجبور کرنا

(سوال) اگر ما کم ظالم کی کو کفروشرک یا حرام شے کھانے کو مجبور کرے ایسے موقع پر جان دے دے یا اس کے جبر کو مان لے۔

(جواب) ایس مالت میں جب کہ اپنی جان کا واقعی اندیشہ ہوجادے اور وہ حاکم اس کے مارڈ النے پر قادر ہوتو حرام کام کے فعل پر اور حرام کام کے فعل پر اور حرام شے کے کھانے پر مواخذہ نہیں ہے مگر کفروشرک ایسے حال میں بھی نہ کرے اور مرجاؤے قوزیادہ تو اب ہے۔ فقط والنداعلم۔

# باب:زبرسی چیننے کے مسائل

دریا ہے مجھلی بکڑنے والوں سے دریا کے مالک کامحھلیاں لینا

(سوال) مای گیرجومای دریا ہے پکڑتے ہیں مالک دریا ان کے سی قدرمچھلی لے لیتا ہے کہ

مارے دریا سے پکڑی ہیں سیلین درست ہے یانہیں اور مالک دریا مالک مجھلیوں کا ہے یانہیں؟ (جواب) مالک دریا کا مالک مجھلیوں کانہیں ہادراس کولینا درست نہیں۔فقط۔

عاکم کاکسی چیزکوکسی سے زبر دستی لے کرکسی کو بخش دینا

(سوال) اگراس زمانه میں حاکم وقت کی کوکئی شے کی کی خود خصب کر کے دے دے تو بیہ شے مفصوبہ بلارضامندی مالک کے درست ہوجاوے گی پانہیں؟

ر جواب) اگرظلما دلا دیوے وحرام ہے اور جواول خود غصب کرلیا حاکم کافرنے اور چر بعدائی ملک سے دوسرے کودیا تو مباح ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

# کتاب:وقف کےمسائل

### واقف کی اجازت کے بغیر موقوف شئے میں تصرف

(سوال) چنده دہندگان مجد بہت خص تصادر سب کاردپیہ ایک بی جگہ صرف اور جمع ہوا اور اسوال کی شدہ رو پیر کی کاعلیٰ دہنیں دو محصول سے کہا کہ روپیہ باقی میں آپ اجازت دیتے ہیں کہ مسجد میں گھنٹہ خرید لیں کیونکہ اوقات جماعت پر جھڑا رہتا ہے ایک شخص نے کہا خرید لو اور ایک شخص نے مناخر بید لو اور ایک شخص نے مناخر بید لو اور ایک شخص نے مناخر کی اور کہا کہ میرا روپیہ تو معجد میں صرف کرنا حضور نے نوازش نامہ مابق میں اجازت خرید نے گھنٹہ کی دیدی ہے لہذا ایسی حالت میں حضور کا کیا ارشاد ہے اور اجازت لینا غیر ممکن ہے بعضوں سے یوں کہ سکتے ہیں کہ روپیہ باقی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو کسی کار خرمیں صرف کردیں گھڑی کا ذکر نہ کریں تو اسی اجازت کا کیا مطلب ہے؟

(جواب) جن لوگوں کی اجازت خرید گھنٹہ کی ہواس کے حصہ میں خرید سکتے ہیں بعد کارخیر سے اگر اجازت ہوگئ تواس سے گھنٹ خرید نا درست ہے بشر طیکہ تصریحاً وہ گھنٹہ کومنع نہ کر چکے ہوں فقط

#### وقف کے بعد بیع

(سوال) می نمکور کہتے ہیں کہ بیجگہ ہمارے آباء واجداد نے اپنے آرام کے لئے چھوڑی ہے کیونکہ ہمارے مکان اس سے لی ہیں اور ہم کو اپنے مکانوں میں نگی ہے اس لئے ہم بی چاہتے ہیں کہ کل جگہ سجد کرلوگڑ شل خانوں کی جگہ ہم کو قیمتا دے دو چونکہ ہم متولی مجد ہیں ہم فلال فلال خص کو متولی کرتے ہیں وہ ہم کو بیز مین خسل خانوں کی نئے کر دے تو ہم کو بھی فراخی مکان کی ہوجاوے گی ورنہ ہم عدالت انگریزی میں اپنے نئے نامہ کے ذریعہ سے نالش کر کے کل جگہ لیں گے لہذا اب نمازیان مجد کی بیرائے ہے کہ نالش میں چند ہم کا نقصان ہے پھر نہ معلوم کہ جاکم کیا فیصل کے لئے جاہ ہوالیا جاوے کیونکہ بانی کی بھی نمازیوں کو تکلیف ہو وو ت کرکے اسی مجد کے لئے جاہ ہوالیا جاوے کیونکہ بانی کی بھی نمازیوں کو تکلیف ہو وہ سیجھتے ہیں کہ جور و پیر ہم جائی مائدہ وہ مجد کو دیتے ہیں پھر نہ معلوم عدالت سے کیا تھم ہو وہ سیجھتے ہیں کہ جور و پیر ہم حالت میں خرج کریں گے اس رو پیہ سے خسل خانوں کی جگہ خرید لیں گے اور اس جگہ کی نیج عدالت میں خرج کریں گے اس رو پیہ سے خسل خانوں کی جگہ خرید لیں گے اور اس جگہ کی نیج سے مجد میں پچھ تکلیف نہیں لہذا حضور تحریز مرفر ماویں کہ اس جگہ کا فروخت کرنا اور خسل خانوں کی نیج سے مجد میں پچھ تکلیف نہیں لہذا حضور تحریز مرفر ماویں کہ اس جگہ کا فروخت کرنا اور خسل خانوں کی نیج سے مجد میں پچھ تکلیف نہیں لہذا حضور تحریز مرفر ماویں کہ اس جگہ کی ناور خسل خانوں کی نیج سے محبد میں پچھ تکلیف نہیں لہذا حضور ترفر ماویں کہ اس جگہ کی ناور خسل خانوں کی نیج

جائز ہے یانہیں اور کس طرح سے شرعاً فروخت کئے جاوی کیونکہ اس سے رفع شریحی ہے اور رویہ مجد کوماتا ہے۔

۔ بیت ، (جواب)جوجگہ دفت ہوچکی ہے وہ اب بھے نہیں ہوسکتی پس قسل خانوں کی جگہ مجمی بھے نہیں ہوسکتی۔نقط

### مسجد کی موقو فدر مین پرمکان بنانا

(سوال) زمین نام نہادعیدگاہ و مجد پر مدت تک نماز عیدین وغیرہ ہوئی ہوگئتی و تعیر مکان وغیرہ کے کام میں لائی جادے یا نہیں درصور تیکہ عیدگاہ کے واسطے اس نمین سے عمدہ جگہ دی جائے۔ (جواب) جو زمین مجد کے لئے وقف ہوچکی ہے اس میں مکان بناتا یا کھیتی کرتا درست نہیں ۔ فقط واللہ اعلم۔

وا قف کی اجازت کے بغیر ایک مسجد کا مال دو سری مسجد میں صرف کرنا (سوال) مجد کا فرش اوٹے وغیرہ دیگر مجد میں ضرور تا لے جانا اور بعد رفع ضرورت واپس کر دینا جائز ہے یانہیں ارقام فرماویں؟

(جواب) آیک مجد کا مال دوسری معجد میں لے جانا درست نہیں گر جو دینے والا دیتے وقت اجازت دیوے تو مضا نقر نہیں کہ وہاں حاجت روائی کرکے داپس کر دیوے گر جوزا کداشیاء ہودیں اور خراب ہونے کا احتمال ہوتو یہ قیت دوسری معجد میں دے دیویں تو درست ہے۔ فقط واللہ عل

### متولی کی اجازت کے بغیر مجد کی آمدنی صرف کرنا

(سوال) زیرمرحم نے ایک مجد بنائی اور عمرواس کا متولی ہے اور بھراس کا ام ہے اور خالداس کا خادم ہے اور محدی آرٹی ہوتے ہیں کہ ان کومتولی مجدد کی آرٹی آرٹی افراجات مجد ہے بہت زیادہ ہے۔ اور بعض ایسے فرج ہوتے ہیں کہ ان کومتولی مجدد کور وہر چند کہتا ہے۔ لیکن متولی بیاعث کفایت شعاری بالکل خیال نہیں کرتا مثلاً بیکھایا گھڑی یا خادم مجد کی تخواہ کی قلت یاش اس کے تو ایک حالت میں امام فدکور بعض آرٹی مجد سے بطور خود بلا اطلاع متولی کچھ وصول کر کے مرف ہائے فدکور میں فرج کرے جائز ہے انہیں درانحالیہ متولی فدکور کو اگر فیر ہوگئ تو اندیشہ ہے کہ وہ فقا ہوگا کہ تم نے ہماری

بلااجازت كول تحصيل كى اوركون فرچ كيا\_

(جواب) امام كوبدون رضامتول كيكين صرف كرنا آمدني مسجد كادرست جيس فقط والشراعلم

متجدكا مال اين مال مين ملالينا

(سوال) اگرمتولی وسمتم مجد آمدنی مجد کودیگر مال می خلط کر لیوے یا خرچ کر لیوے که ضرورت مجد میں وقت پرصرف کردوں گا تو بیقرف جائز ہے یا خیانت میں وافل ہوگا ارقام فرماویں

(جواب) بیت تصرف نا جائز اور خیانت میں داخل ہے ضان اس کا متولی کے ذمہ واجب رہے گا اور گنبگار بھی ہودےگا۔ فقط داللہ اعلم۔

### مسجد کے بور بیاور تیل کا بیجنا

(سوال) اشیاء مجد فرش دغیره بعد خراب موجانے کے بالبعبد ذائد ہونے کے دوسری مجدیں صرف کرنا قیمتایا بلاقیمت جائز ہے مائیس اور تیل مجد تجره مجدیس جلانا جائز ہے مائیس کیونکہ دینے والا کچھ تصریح مجره کی نہیں کرتا ہے؟

(جواب) فرش بورید وغیره مجد کا جب مجدی اس کی حاجت ندر ہے یا فوث کر خواب بیکار موجاد ہے اول ڈالا تھا تو دہ چاہت فروخت کر کے اس مجد میں صرف کر دیو ہے یا دہری مجدیں دے دیو نے وہ خود کام میں لاوے اس پر فتو کی بعض علاء میں صرف کر دیو ہے یا دوسری مجدی میں جا تا درست نہیں عام لوگوں کی نیت مجد میں جلانے کی خاصة ہوتی ہوتی ہے اگر دیے والا تقریح مجره میں جلانے کی کر دیو ہے تو درست ہور دراصل عرفا خاص مجدیں دیا غرض ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

مجد كامال ايخ ذاتى استعال ميس لانا

(سوال) مجدگی کوئی چیزاپے صرف کے لئے لانابعد کور کھآنا جائز ہے پانہیں؟ (جواب)مجد کا مال اپنی حاجت میں لا کر صرف کرنا درست نہیں۔اس میں گئم گار ہوتا ہے

فقظ والتداعلم\_

#### مدرسه کے چندہ کاخرج

(سوال) جب کہ چندہ لوگوں نے ایک مدرس کے واسطے دیا ہو بعد معز ولی اس کے پیچھلے مدرس کو دینا دلانا کیسا ہے لیعنی وہ روپ پر کہ لوگوں نے پہلے کے واسطے دیا تھا۔

(جواب)اس خاص مدرس کی بچھیین نہیں ہے بلکہ جو وہاں مدرس ہووہ تنخو اوپا و ہے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

#### قبرستان مين مسجد بنانا

(سوال)مسجد بنانا قبرستان میں یا دیگر کوئی مکان حجرہ وغیرہ برائے راحت رسانی درست ہے یا۔ نہیں؟

(جواب) جوقبرستان وقف قبور كواسط مواج ال مين مكان يامسجد بنانا درست نهين كهوه سبز مين قبورك واسط وقف موئى مخلاف شرط واقف كوكى تصرف ورست نهين كدافى العالم الميريد() فقط والله الله علم -

### قبرستان کی زمین کا حکم

(سوال) قبرستان کی جوزین خریدی جاتی ہے اگریج ہے قتصرف وقصنهیں اور اگر اجارہ ہے تو تعین بدت نہیں پھرید کیا ہے؟

(جواب) قبرستان دقف ہوتا ہے اور اس کی خرید و فروخت اور اجارہ فن میت کا وونوں تاروا ہے۔ ہمارے ملک میں دستورنہیں۔اگر وہاں بیامر ہوتا ہے توظلم ہے گورستان جب دقف ہوا ہر عام اس میں مردہ کو فرن کرسکتا ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

رقم چندہ محصل چندہ یامہتم کےذاتی اخراجات میں صرف کرنا

(سوال) مہتم مدرسہ یا محصل چندہ کواپے صرف میں لانارقم چندہ میں سے درست ہے یا نہیں؟ (جواب)مہتم کوخرچ ضروری کراید دغیرہ اس میں سے لینا جائز ہے فقط۔

<sup>(</sup>۱)عالمگیرییمیں ایسانی ہے آا۔

مسجد كالثيل

(سوال) روغن مبحد کا فروخت کر کے بلا اجازت واقف کے مؤ ذن اس مجد کے صرف میں لا ناجائز ہے یانہیں۔

(جواب)اگرمجد کا تیل مجد کی حاجت ہے زائد ہوتو اس کوفر وخت کر کے مجد کے خرچ میں لا نادرست ہے۔فقط واللہ اعلم۔

مسجد کی خراب اشیاء کا مسئله

(سوال) مبدكی اشياء جو بالكل خراب قابل بھيكنے كے ہوں ان كواپنے كام ميں لے آو يا نہيں؟

(جواب) مجدی کس شے کواپنے ذاتی کام میں ندلاوے نداپنے گھر لے جاوے البتداگروہ بیکار ہوگئی ہوں تواس کی قیمت کرالے اور متولی مجد سے خرید کر پھراپنے کام میں لے آوے فقط

### ملفوظات

مسى مسجد كاچنده دوسرى مسجد ميس صرف كرنا

ا۔جس مبحد کے لئے چندہ فراہم کیا گیا ہےاس میں صرف کرنا چاہیے دوسری مبحد میں بلااجازت چندہ دہندگان صرف کرنا درست نہیں ہےالبتہ اس سمجد کے جس مصارف ضروریہ میں کریں درست ہے۔

ا جب کی شخص نے چندہ محداورروپیہ میں ملالیا تو گئمگار اور غاضب ہوا پھر جب وہ روپیہ میں ملالیا تو گئمگار اور غاضب ہوا پھر جب وہ روپیہ میں مادت نہیں ہے۔ روپیہ محبد میں لگادیا وہ گئم گارندر ہا گناہ معاف ہو گیا اب کسی سے اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ سا۔ چندہ محبد سے زمین واسطے محبد کے خرید نااسی وقت درست ہے کہ چندہ و ہندگان کی احازت ہو۔

# باب: مساجد كاحكام كابيان

### مسلمان بفتكى كامال مساجد مين لكانا

(سوال) بھنگی سلمان کہ جس کا پیٹہ پاخانہ اٹھانے کا ہادراس کی بھے ہی ہوتی ہاس کے بہاں کا کھانا اوراس کا مال تعمیر ساجد میں صرف کرنامنع ہے یانہیں؟

(جواب) پاخاندا ٹھانے کی اجرت مباح ہوہ مال بھی حلال ہا گرکوئی فساد عمد میں نہ ہولہذا تغیر مساجد میں صرف کرنا بھی درست ہال کی اجرت صفائی مکان کی ہے پاخانہ کی قیت نہیں جوشید کراہت کا ہو۔ فقط واللہ اعلم

### شيعه كى بنوائى موئى مىجد

(سوال) اگرکوئی شیعه مجداین مال سے بناوے قاس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اوراس میں نماز پڑھنے ہے مجد کے برابر قواب ہوگا یا نہیں اوراس مجد کو تھم مبحد کا ہے یا مثل دیگر مکانات کا ہے؟

(جواب)شيعه مجدلوجه الله تعالى بناد يقوده مجدع أواب مجد كاس مس موكا فقط

تغيرمسجد كے لئے كافرسے چنده وصول كرنا

(سوال) ایک مجد کی مسلمان نے تعمیری تھی وہ ناتمام ہاس کی تعمیر کے واسطے چندہ شیعہ یا ہندو سے لیماجائز ہے انہیں؟

(جواب) تغیرومرمت مسجد میں شیعہ وکا فرکارو پیدلگانا درست ہے۔ فقط

كافركى بنوائى ہوئى مسجد

(جواب)جس کا فرکے زدیک مجد بناناعمرہ عبادت کا کام ہاں کے مجد بنانے کو تھم مجد کا ہوگا۔ فقظ

طوا كف كى بنوائى ہوئى مىجد

(سوال) مجدطوائف نے بنائی اب کوئی شخص بیہیں کہتا کہ قرض سے بنائی ہے یا خود مال حرام سے بعینہ پرانی معجد ہے نمازاس میں کیا تھم رکھتی ہے؟ (جواب) ہرگز نہ پڑھے فقط

مسجد کے لئے کا فرکا چندہ

(سوال) شیعه یا ہندویانصاری یا یہود مسجد بنادے یا اس کی مرمت کرے یا چندہ مسجد دغیرہ میں شریک ہوتو جائز ہے یانہیں؟

رید درست ہے۔ اس میں کی مضا نقذ نہیں ہے مجدان اوگوں کی بنائی بھکم مجدہا گریداوگ مجدمیں روپیدلگانا تواب جانتے توان کا وقف درست ہا ہے، ہی او پر کی عمارت میں شریک ہوں تب بھی درست ہے۔ فقط واللہ اعلم

مراثی وطوا نَف کی بنوائی ہوئی مجد

(سوال)مراثی یا طوائف اگر مجد بنادی مال بعینہ سے بغیر حیلے قرض کے نمازاس میں مکروہ ہے یانہیں۔

. (جواب)اس مجدمین نماز مروه تریمه بوگی وه مجدنین فظ

مسجدومدرسه ميس كافركار وببيراكانا

(سوال) تغير مجدوا جراء مدرسه من بنود كاروبيدا كانا درست ب يانبين؟

(جواب ) درسدم مجدين بنودكارو پيدلگانادرست ب فظ والله علم

مسجد ميس كافركار ويبيرلكانا

(سوال) ہندوکامنی میں روپیدلگانا درست ہے یانہیں؟

(جواب)ہنددکادیاہواچندہ مجدمیں صرف کرنادرست ہے جب کہ دوبہ نبیت تواب دیتاہو۔

رمضان شريف مين مساجد مين زياده روشني كرنا

(سوال) رمضان شریف میں مجدول کوآ راستہ کرنا اور ترامی کے وقت اور دنوں کی بہ نبست

زیادہ روشنی کرنا کیساہے؟

(جواب)مساجد کا صاف کرنا تو بہتر ہے گرروثنی اندازہ سے زیادہ کرنا اسراف ہے اورا گرزیادہ روثنی بسبب کثرت آدمیوں کے ہے کہ حاجت ہے قو درست ہے۔ فقط واللہ اعلم

مسجد میں رمضان میں ضرورت سے زیادہ روشی

(سوال) روشی کرنارمضان کی شبختم قرآن میں حاجت سے زائد جائز ہے بانہیں؟ (جواب) حاجت سے زیادہ روشی ہرروز ہروقت حرام اسراف ہےاورالیی برکت کے وقت میں زیادہ موجب خسران کا ہے۔فقط واللہ اعلم

كافركى بنوائى ہوئىمىجد

(سوال) كافرى تغير كرده مجدين ثواب مجد كالطيانبين؟

(جواب) اگر كافرلوجه الله مسجد بناد بي تواس مين نماز كاثواب مثل اور مساجد كے ہوگا۔ فقط

### مسجد میں ضرورت سے زیادہ روشنی

(سوال) حضرت عثان رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی الله عند معید میں آئے اور وہ مسجد قد تران مسجد قد تران مسجد قد تران کی شب میں ہرروزیا ختم قرآن مسجد قد تران مسجد قد تران کی شب میں ہرروزیا ختم قرآن شریف میں اگر کوئی بنظر اس روایت کے چند قنادیل روشن کرے جائز ہے یا نہیں یا مسجد کے تیل کو صرف اپنے پاس سے کرے یا وعظ وغیرہ اگر کسی عالم سے کہلا و سے اس میں بنظر ادب وعظ کے چند قندیل روشن کرے جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) حضرت عمر سے جوروشی کرنا چراخوں کا مجد میں منقول ہے کہی جگہ ہے کسی روایت سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ وہ حاجت سے زائد تھی بلکہ قدر حاجت تھی کہ اگر اس سے کم ہوجاتی تو بعض مسجد میں روشی نہ رہتی اور اگر حاجت سے زیادہ ہوتی تو اسراف میں داخل ہوتا اور حضر سے عمرضی اللہ عنہ برکیونکر گمان ہوسکتا ہے کہ وہ خلاف قول اللہ تعالی : لا تسسر فوا ان اللہ لا یہ سب السمسوفین (۱) کے کرتے اور فقہاء کی کتب میں روشی زیادہ از حدضر ورت کو اسراف میں داخل کیا ہے کیونکہ مظنون ہوسکتا ہے کہ یہ خل حضر سے عمر کا فقہاء کو معلوم نہ ہوالی صل

<sup>(</sup>١) اور حاجت عندياد وخرج نه كروالله تعالى حاجت عندياده خرج كرف والول كودوست بيس ركها-

نہ حضرت عمر سے اس قدررو شی ثابت ہوئی جو حاجت سے زیادہ اور داغل اسراف ہواور اصل یہ بے کہ جناب رسول اللہ ﷺ وحضرت ابو بکر کے وقت میں مجد میں چراغ نہ جلتے تھے۔ حضرت عمر کے وقت میں وسعت

ہوئی بعض صحابی بیت المقدس کا حال دیکھ کر آئے حضرت عرضے بھی بسب دسعت کے مجد میں روشی قدر حاجت کرائی کیونکہ مبعد بہت طول طویل تھی دد چارچ انحوں سے وہاں تمام مبعد میں روشی فدر حاجت سے زیادہ نہ تھی پس روشی فدر حاجت سے زیادہ نہ تھی پس اس سے اگر کوئی جائل میں مجھے جاوے کہ بکثرت چراغ جلانے جائز ہیں تو سراسر جہل اس کا ہے بدون فہم کلام علماء اپنے قیاس فاسد کوؤنل دے کراسراف کا مرتکب ہونا ہے لہذا ہر گرنے جائز نہیں کہ برون فہم کلام علماء اپنے قیاس فاسد کوؤنل دے کراسراف کا مرتکب ہونا ہے لہذا ہر گرنے جائز نہیں کہ تراوی کے میں یا دعظ میں قدر حاجت سے زیادہ روشنی کی جادے ۔ فقط واللہ اعلم

### مساجد میں مٹی کا تیل یا دیا سلائی جلانا

(سوال) مٹی کا تیل مجدوں میں جلانا یا دیا سلائی مجد میں سلگانا جائز ہے یائہیں کہ ان دونوں میں بدیو ہے اور اگر لیمپ میں مٹی کا تیل ہو کہ اس میں بدیوروثنی کے وقت نہ آتی ہو مجد میں یا حدیث شریف پڑھاتے ہوئے یا قرآن شریف پڑھتے ہوئے اپنے مکان میں درست ہے یا نہیں؟

(جواب) مٹی کا تیل جلانا اور دیاسلائی متجد میں حرام ہاور جگہ جہاں ذکر ہواولی نہیں ہے اورا گرلیمپ میں کہاس کی بوباہر نہ نکلے تو غیر متجد میں جلانا مباح ہے گرمتجد میں حرام ہے فرشتوں کوافیت ہوتی ہے۔فقل

### مسجد ميں دياسلائي جلانا

(سوال) معجد میں دیا سلائی جلانا یا طاق معجد میں بیٹھ کر جلانا کہ جو خارج سے ہوجائز ہے یا نہیں؟

(جواب)مجدیں بدبودارشے لا ناحرام ہےا ہے ہی دیاسلائی بھی جلاناحرام ہے۔ طاق مجد بھی داغل مجد ہے۔

مساجد مين ملى كاتيل جلانا

(سوال)مٹی کا تیل مجدمیں روشن کرنا کیا تھم رکھتاہے؟

(جواب) مٹی کا تیل مجد میں جالانا کروہ تحریک ہے کیونکہ اس میں بدیوہ وتی ہے اور ہر بودار شے
کا مجد میں داخل کرنا ممنوع ہے حدیث میں ہے کہ جوکوئی پیاز لہس خام کھا و مہد میں داخل
نہ ہو ہے اور علیٰ بندا کیڑے اور بدل کی بدیو کے ساتھ مجد میں آنے کوشع فر مایا ہے ۔ اور فر مایا کہ
ملائکہ اذبیت پاتے ہیں اس چیز ہے جس سے اذبیت پاتے ہیں انسان لہذا اس تیل کے جلانے
میں بھی چونکہ جن وانس و ملائکہ کو اذبیت ہے اس کا جلانا حرام ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم کتبہ الاحقر
میں بھی چونکہ جن وانس و ملائکہ کو اذبیت ہے اس کا جلانا حرام ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم کتبہ الاحقر
میں جھی چونکہ جن وانس و ملائکہ کو اذبیت ہے اس کا جلانا حرام ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم کتبہ الاحقر

الجواب ضیح عنایت الله الجواب صیح ابوالحن عفی عنه اس تیل کا جلانا البته مساجد میں مکروہ مے ابوالحنات حبیب الرحمٰن عفی عنه الجواب صیح والمجیب تیج ابوالقاسم محمد عبد الرشید انصاری سہار نیوری فقط

#### مساجد میں زیب وزینت کرنا

(سوال) مساجد کے بلند کرنے اور ذیب و زینت و نقش و نگار طلائی و نقر نی و غیرہ جو کچھ کوام کرتے ہیں احادیث صحیحہ کثیرہ میں اس کی ممانعت وارد ہے اور نعل یہود سے مشابہت دی گئ ہے) چنانچ ابوداؤ دمیں ہے اصرت بتشیید المساجد قال ابن عباس لتز خو فنھا کما ز خوفت الیہو دو النصاری (الہذاحسب احادیث امور فدکور ممنوع وحرام ہوں کے پھراگر جوازیا استخباب جیسا کہ عمول زمانہ ہے اگر ہوتو ارقام فرماویں۔

(جواب) فخروریا سے مساجد کا اونچا کرنا حرام ہے اور جوشوکت وزینت اسلام کے واسطے کرے مباح ہے۔ کرے مباح ہے۔ کرے مباح ہے۔ کیا کہ کس کے ان پرا نکاروردنہ فرمایا اگرچیہ تارسابق کی بقا کو متحسن جائے تھے کہی دلیل جواز کی ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

### مسجد کے اس گوشہ کی تغییر جوخارج از مسجد ہو

(سوال) جو جگر مجد کے ایک کونہ کی کی وجہ سے چھوڑ دکی گئی ہواور نالی اور دیوار اور فرش اس کو محیط ہولیدنی یہ جگر فرش کے ایک جانب کو ہوائی جگہ پروضوکر لینا درست ہے یا نا درست۔ (جواب) جو کہ نہ مجد کا خارج رہاوہ مجد ہی ہے تا قیامت اس پروضو وغیرہ کرنا درست نہیں بلکہ

به اس کی عظمت و بیسے ہی رکھنا جا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

صحن مسجد میں قبور قدیم پر مسجد کے لئے حوض بنوانا

(سوال) قبورقد یمه کے مردود مورے ہموار ہوگئ ہوں اور محن مبحد میں واقع ہوں ان پر حوض میا دوسری شئے مصالح مسجد کے واسطے بنانا جائز ہے یانہیں۔

(جواب) اگر قبرستان وقف ہے تو بیامر درست نہیں اور جوابیا ہی فن واقع ہوا تھا اور استخوان مردگان ومعدوم ہوگئی تو درست ہے اور فرش مسجد میں ادخال الی زمین کا بعد ہمواری زمین کے بھی درست ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

### سودکے مال سے مسجد کا بنوانا

(سوال) بیان کے روپیہ ہے مجدیا جاہ کا بنانا درست ہے یانہیں یا دوشر یک ہوکر بنادیں جس میں ایک کاروپیدیمان کا ہے دوسرے کا مال طیب ہے۔

(جواب)جومبحد کهاس میں حرام روپیئه لگااس میں نماز کر دہ تحریمہ بوتی ہے اور ثواب مبحد کا نہیں ملتاواللہ تعالیٰ اعلم۔

### مسجد ميل خريد وفروخت كرنا

(سوال) متجدیل فریدوفروخت کرلینااور قیت با ہرجا کردے لیناجا کڑے یائیں۔ (جواب) متجدیل کوئی سوداخرید ہے قو درست ہے گراسباب دہاں نہ ہواوراس کام میں کثرت اوراس میں زیادہ مشغول وہاں نہ چاہئے کہ سجد کی بے حرمتی ہے احیاناً کسی سے ایسی بات چیت کرلی جاوے قو درست ہے فقط۔

### مسجد كوفروخت كرنا

(سوال) ایک مجد تعداد دوگری طویل ہے ادرایک گری عریض ہے اور ویران ہے نماز اوراذ ان
کبھی اس میں پھینیں ہوتی ہے قواگر اس کو متولی مجد فروخت کر کے دوسری مجد کہند کلاں میں
قیمت اس کی لگادیں یا اینٹیں اس کی لگادیں اور زمین میں اس کی دوکان واسطے صرف مجد کہند کے
بنوادیں قویہ جائز ہے یا نہیں یا تحریر فرمائے کہ اس کی زمین کو خالی کیا جاوے جب کہ اینٹیں وغیرہ کی
اجازت حضور کی دوسری مجد کو ہو جاوے۔

(جواب)مبحد کی پیج حرام اور باطل ہے کہ کسی حال پیج نہیں کر سکتے خواہ وہاں اذان ونماز ہوتی ہویانہ ہوتی ہواور آباد ہویا ویران ہوفقلہ واللہ تعالی اعلم۔

### حرام مال سے بنائے ہوئے مکان میں نماز

(سوال) اگر مال حرام ہے ایک مکان بنایا گیا لیکن زمین اس کی پاک ہے وہ مال حرام ہے نہیں خریدی گئی بلکہ وہ مکان سرکاری زمین کے اعمد باجازت سرکار بنایا گیا ہے اعمد میں صورت مکان نہ کور میں نماز پڑھنا جائز ہے یائیس اور قیام و سکونت کرنا اس میں کیا تھم رکھتا ہے اس مکان کے صحن وکوٹھہ ہر دو ۲ میں نماز مکروہ ہے یا فقط جہاں تک تقییر ہو مکروہ ہے باتی صحن میں نماز بلا کراہت جائز ہے۔

(جواب) جس مكان كى زمين حلال مواور بناء حرام مواس مين نماز مروه موتى بيم الى جگراليى جگرك اثر بناء كانه مواس مين كرامت نه موگى فقط كتبه الاحقر رشيد احمد كنگودى عفى عنه رشيد احمد اسماعلى بذا القياس سكونت و قيام اس مكان مين مكروه تحريمى بي فقط محمد روش عفى عنه حضرت مولا ناسلمه سے تحقيق كرايا بي فقط -

### حرام مال سے مسجد كاغسل خاند بنانا

(سوال) جن لوگوں کے پاس روپیر آم ہے اکٹھا ہوتا ہے اگر ان کے روپیے سے خسل خانہ یا پاخانہ مجد کے تعلق بنایا جائے جائز ہے بانا جائز نیز مجد کس روشی وغیروان کے روپیے سے کرنافقط۔ (جواب)سبنا جائز ہے اور استعال اس کانا درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

# طوا كف كى بنوائى موئى مسجد كى تعظيم

(سوال) مال طوائف کی مسجد تعمیر شده میں نماز تو جائز نہیں لیکن تعظیم اس کی مسجد کی سی چاہئے یا مثل دیگر مکانات کے ہے تی کہ بول وغائط بھی اس میں درست ہے یا نہیں۔ (جواب) نماز اس میں مکر دہ ہے مگر چونکہ اس نے اس کو مسجد بنایا ہے لہذا تعظیم اس مکان کی رعایت رکھے فقط۔

### مسجد کار و پید کنویں کی مرمت میں لگا ٹا (سوال)جس مجد کے واسطے چندہ جمع کیا تھا اس کے قریب جو کنواں ہے اور اس سے اہل محلّہ

بھی پانی بھرتے ہیں اوراس میں ہے مجد میں پانی آتاہے اور بدوبی کنوال ہے کہ جس کولکھا تھا كەكتے كاجھوٹا يانی اس كےاندر گيا تو اس روپير کواس کئويں كى مرمت ميں لگانا بغيرا جازت چندہ د مندگان كه جومجد كے نام سے وصول كيا تھاجا كزے يانبيس

(جواب)مبحدکارد پیاس کنوین میں نگانادر ست نہیں۔

مسجد کے بھلدار در ختوں کا مسکلہ

(سوال) اگرمبحد میں امرود کا درخت ہواس کونمازی استعال کر سکتے ہیں یانہیں۔

(جواب)جودرخت کی نے نمازیوں کے کھانے کولگایا ہواں میں سے کھانا درست ہے۔

مسجد کا بیاہواتیل

(سوال) فادم مجد بچی ہوئی چیز تیل لکڑی وغیرہ اپنے صرف میں لاسکتا ہے پانہیں۔ (جواب)مجد کا بچاہوا تیل لکڑی وغیرہ اپنے کام میں نہیں لاسکتا البتہ اجرت خدمت لینا جاہے توانی اجرت تهرالے اور متوی سے وصول کر لیا کرے فقلہ

### مسجد کا حجرہ بنانے کی جہت

(سوال) ایک منجد میں نمازیوں کو وضو کی سخت تکلیف گر مامیں رہتی تھی کہ کوئی جگہ سایہ وغیرہ کی نہیں تھی ایک شخص نے ایک سدوری بنوانی شروع کی اور مجدمیں کی طرف کو بحر و مجدے اسباب کے داسطے بنوانا جا ہتا ہے ہے جائزے یانہیں بینوالو جروا۔

(جواب)مبحد کے متعلق عنسل خانہ وجمرہ و سہ دری وغیرہ اگر بنوایا جائے تو مسجد کے فرش سے بالكل عليحده اوراكي طرف كوموحى كماكركوني كزى ياستون مجد برركها جاوك لأوجائز ندموكا اور جوستون بنايا كيا موقواس كوتروادينا جاسية على بذا يقيرجس يس معيد كافرش كأيس أوسكا اسكالينا جائز ہرگز نه ہوگااورا گر کچھ بنایا گیا ہواوراس میں مجد کافرش کچھآ گیا ہوتواس کوتر وادینا چاہئے۔

## مسجد کی زمین میں حجرہ بنانا

(سوال)مجد بعجہ چھوٹی ہو نے کے بوھائی گئی کسی قدرز میں کہند مجد کی بچے رہی اس میں جمرہ وغيره بناسكتے بيں يانبيں۔

(جواب) يبجد مجدى بى موئىكى دوسر عام من بين المكتى نديهال جره بنانادرست ب

نه اندوغیره جس طرح مومجد میں شامل کردیں نه موسکے تو احاط بنا کرویسے ہی پڑار ہے د دس فقط۔

### مسجدكي افتأده زمين كامسكله

(سوال) ایک مجد کے من کے آگے بھے جگر مددراز سے پڑھی ہوئی ہادراس میں ایک جانب خسل خانے ہے ہوئے ہیں اور ایک جانب کواس جگہ میں آ مدورفت کو دروازہ مجد کا ہورائیک دروازہ آ مدورفت کا دومری طرف کوجی ہے بعض اہل محلہ کہتے ہیں کہ جگہ ہاری ملک ہا اور دیگر اشخاص بلکہ اکثر اشخاص شہر کہتے ہیں کہ بیرجائے افقادہ میں بلکہ اکثر اشخاص شہر کہتے ہیں کہ بیرجائے افقادہ میں اکثر کرلیا کرتے ہیں مدی فدور کہتے ہیں کہ بیجہ ہمارے تی نامہ میں اور خسل خانہ ہم نے رعایتا ہواد ہے تھے گربج نامہ کھلاتے ہیں ہیں تو حضور جائے تھو کورعند اللہ معردی قرار دی جادے یا کس کی اور مجد ہو کتی ہے باہیں مولو کی اشرف علی صاحب نے بید جواب کھا ہے کہ دقف میں آمام وشہرت جمت ہے بائیوں مولو کی اشرف علی صاحب نے بید جواب کھا ہے کہ دفقا میں ہی بیجہ متحلق مجد

(جواب) جب تک وہ لوگ اپنی ملک کا کوئی ثبوت معتبر اور کافی نیدیں گے اس وقت تک وہ جگہ مبحہ کی ہی بچی جاوے گی فقط واللہ تعالی اعلم۔

مسجد میں جاریائی بجہانا

(سوال)مسجد میں چار پائی بچھانی درست ہے انہیں۔

(جواب) چار پائی متجد میں بچھانی درست ہے۔(۱) فقط۔

مساجد میں ذکر جہری

(سوال) صوفیاء کرام جوبعد نماز مغرب مساجد میں حلقہ کرتے ہیں اور کودتے چلاتے اور ہوتن

کرتے ہیں کہ جس سے لوگ جمع ہوجاتے ہیں اور مجد میں شوروغل پڑ جاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں اور اشعار وغیرہ تو حیداور فروق شوق کے پڑھے جاتے ہیں یہ جائز ہے یا ہمیں۔
(جواب) بعض علماء نے مجد میں رفع صوبت کواگر چہ بذکر ہو کر وہ لکھا ہے لہذا مجد میں اس کا نہونا مستحسن ہے خصوصاً الی صورت میں کہ تما شاگاہ کوام ہوجاوے یا مجد کا نقصان ہواگر چہ ذکر بجر یا بکا واور نالہ مجد میں جائز بھی ہوفقا۔

### مسجد ميس راسته داخل كرنا

(سوال) راستہ میں ہے بعیضرورت کے کھی مجد میں وافل کر دینا کیا تھم رکھتا ہے اوراس کا عکس بھی ہوسکتا ہے اوراس کا عکس بھی ہوسکتا ہے اوراس کے محرکاتا قیام قیامت یک ال حال ہے۔
(جواب) راہ کو مجد میں لا نابشر طیکہ چلنے والوں کو تگی نہ ہودرست ہے فقط واللہ تعالی اعلم اس کے عکس کو بھی بعض علماء نے درست کہا ہے گر بے تعظیمی مجد کی درست نہیں لہذا اس سے اجتناب کرنا چا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

### مجدك لتے جرا جگدلينا

(سوال) ایک مجد کا محن کم ہاور نمازی کثرت سے آئے ہیں اور باہر مجد کی جگہ ہے ایک مسلمان کی دہ مخص بہ قیمت بھی جگہ نہیں دیتا ہا س صورت میں زبردی جگہ لے کر بہ قیمت اگر مجد میں شامل کریں قودرست ہے بانہیں۔

(جواب) در حالت تکی و ضرورت جبراً جگہ لے کر مبحد میں بڑھانا درست ہے۔ فقط۔

### متجد کی حفاظت کے لئے جہاد

(سوال) یہاں چارکوں پرایک موضع میں ایک مجد فام ہدہاں کو ایک کافر شہید کرا کر بت خانہ بنوانا چاہتا ہے تو حضور سلمانوں پراس کارد کنافرض ہے یامتحب ہاوراس کافر کا مقابلہ کرنا اور یا اس میں لؤکر شہید ہوجانا فرض ہے یامتحب غرض بیہے کہ کس درجہ مسلمان اس کافر خبیث فالم کا مقابلہ کریں یا خاموش رہیں اگر مارنا اور مرنا ضروری ہے تو خاص اس موضع مجد کے مسلمانوں پرضرور ہے یا جومسلمان کہ اس تصد کو ہے۔

(جواب)اں مجدی صانت سب مسلمانوں پر فرض ہے گراڑ نا ہر گز درست نہیں ہے حسب

قاعده سركاري طورس سركارى طرف رجوع كرنا جايئ فقط

مسجد میں زیادتی کے لئے تغیر

(سوال)مسجد کو بعد انهدام قبله کی جانب اور زیاده کر لینااور اندرون مسجد کوفرش میں داخل کر دینا کساریں۔

(جواب) زيادة في المسجداوراس طرح تغير جائز بيفقظ والله تعالى اعلم \_

مسجد كانثواب اندروباهر

(سوال) مسجد کے اندر باہر نماز کا ثواب برابر ہے یا کم دیش۔ (جواب) اندر باہر مسجد کا ثواب برابر ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

مسجد کے اندروضوکرنا

(سوال) مسجد کے اندر بباعث دھوپ یا بارش بیٹھ کروضوکر نادرآ نحالیکہ پانی بھی وضوکا محن مسجد میں تھیلے جائز ہے یانہیں اور مجد کے اندر بیٹھ کر مجد کی دیوار سے تیم کرنا جائز ہے یانہیں۔ (جواب) مسجد کے اندروضوکر نا کہ غسالہ مجد میں گرے حنفیہ کے نزدیک منع اور گناہ ہے اور تیم دیوار مسجد سے کرنے کو بھی بعض کتب فقہ میں مکروہ لکھا ہے فقط۔

مسجد کی رقم سے گھنٹہ وغیرہ خریدنا

(سوال) مجد کاروپیہ جومرمت سے باقی رہ گیا ہے اگر اس روپیہ کوبدا جازت چندہ دہندگان اس مجد میں واسطے جھڑ ہے جماعت اور پابندی جماعت کے اس روپیہ جح شدہ چندہ سے جو بنام مرمت مجد کے سابق میں جمع کیا تھا اور اس مرمت سے روپیہ باقی رہ گیا اگر اس روپیہ کی گھڑی یا گھنٹے ترید کیا جاوے تو حضور کیا تھم دیتے ہیں۔

(جواب)جوروپیمرمت مجد کے لئے آیا ہے اس میں امام یامؤ ذن مقرر لینا درست ہے اور گھنٹ خرید نابھی درست ہے فقط۔

مسجد میں ختم قرآن کی رات ضرورت سے زیادہ روشنی (سوال) ختم قرآن کی رات کوروشن حدے زیادہ کرنا یعن صدم جراغ جلانا اسراف میں

داخل ہے یانہیں۔

(جواب) روشیٰ زائداز حد ضرورت داخل اسراف اور حرام ہے خواہ ختم قرآن میں ہویا اور کسی مجلس میں اور ایک علیہ مجلس میں اور ایک جگہ جانا درست ہے فقط۔

مسجد میں دیاسلائی جلانا

(سوال) دیاسلائی گندھک کی جس سے چراغ روش کرتے ہیں اور بونت روش کرنے کے اس سے بد بونکتی ہے مجد میں جلانا درست ہے یانہیں۔

(جواب) جس شے میں بد بوہواں کو مجد میں لے جانا اور بد بوکا مجد میں پیدا کرنامنع ہے کہاں تک کہ پیاز کھا کر بد بودارد ہن کے ساتھ دخول مجد کو حرام لکھا ہے پھر گندھک کی بد بو مجد میں پھیلا تاکس طرح درست ہوگا۔ چراغ خارج مجدروش کرکے لے جاوے یا موم کی دیاسلائی سے دوش کرے نقط داللہ تعالی اعلم۔

مسجد میں جاریائی بچھانا

(سوال)معجد میں واسطے سونے کے مسافریا مقیم کوچار پائی بچھانا کیسا ہے۔ (جواب)معجد میں چار پائی بچھانا مسافراور مقیم دونوں کو درست ہے۔ فقط

# باب: نذراورتشم كابيان

ئذرگابوراكرناكب واجب

ر سوال)ا گر کسی شخص نے نذر کی تو قبل حصول منذور کے ایفاء نذر کا واجب ہوجاتا ہے یا بعد

۔ (جواب) قبل حصول مراد ایفاء نذر درست ہے گر واجب نہیں ہوتا وجوب بعد حصول کے ہوتا

نذرالله كاكعانا كون كماسكتي بين

(سوال) ایک غریب حاجت مندوبروز گارنهایت مایون ہے اور ایک متمول نے کہا کہ چند رو پیدواسطےنذر کے مقرر کر کے ہم کو دوہم نذراللہ کریں گے تحض حاجت مندنے حسب فرمایش عمال کیا اور حاجت بوری ہوگئ روپید فرکورہ حق مساکین ہے یا آشنایان و دوستان ۔ صاحب متمول مذكورا درصاحب متمول درصورت خور دونوش مواخذه دار ہوئے يانہيں۔

(جواب) نذر کامال فقراء کودیناواجب ہے اگر دوست آشنا مالداروں شہدوں کودے گا تو ان کو ان کا کھانا حرام ہےاورنڈ رکرنے والے کے ذمہ ہےادائیں ہوتا۔

نذركا كمانا نذركرنے والا كهاسكتا ہے يانہيں

(سوال) پیکها که اگر میرافلال عزیز انچها موجادی و کھانا یا جانور ذی کر کے ملند دونگا اب بینذر

مانے والاخود بھی کھاسکتا ہے ماہیں۔

(جواب)ایسےنذرومن کی اور جو شے ہواس میں سے کھانا حرام ہے اور کسی نی کونیدینا جاہے ندند رکنندہ کے مال باپ اور بیٹا بیٹی کواس میں سے کھا تاورست ہے(۱) فقط واللہ تعالی اعلم۔

نذركارو يبياغنيا ياعزه كوكطلان كاحكم!

(سوال) ایک شخص نے نذرآ ٹھ آنہ کی شیر بی مجد میں دینے کی مانی اب اس نے نصف مجد میں دی انصف الل خاندایے میں تقسیم کی بدرست ہے انہیں۔

<sup>(</sup>۱) مائة مسائل كالثعا ئيسوال مستليد يكعو-

(جواب) بینذراس کے ذمہ واجب ہوگی اب آٹھ آندنقدیا اس کی کوئی شے للہ نقراء کودین چاہے مسجد میں اغنیا کو دینایا اپنے گھر اپنے مال باپ اولاد کو یامیاں بیوی کو یا ایسے لوگوں کو دینا جو غنی ہوں ہرگز کافی نہیں ہوسکتا ہے (۱) فقط۔

#### متجدمين كهانا بهيجنا

(سوال) کوئی شخص کھانا پکا کر داسطے نمازیوں کے مجدیں بینیج اس کھانے کومؤ ذن مجدا پنا حق جان کر اور دن کو ضدے پیکیسا ہے کہ بعض نمازی مؤ ذن کو دیتا جا ہیں بعض خود لیما بخیال نذرونا ذر کے پاس ثواب کس صورت میں ذیادہ ہے ایک کے کھانے میں یا تقسیم میں۔

(جواب)اس کامداردینے والے کی نیت پر ہے جس کودینے کی نیت ہوادرا گروہ کھانا نذر کا ہے تو نقراء کو جائز اغنیا ء کو ترام فقل

# سمی کے نام پرمرعایا بکراذ نے کرنا

(سوال) کی کے نام کا برایام فاذع کرنا کیدا ہے ذید کہتا ہے کہ اللہ کے سواکی کے نام پر ہو حرام ہے مرد کہتا ہے کہ جوذع کے وقت اللہ کے نام کے سواکی اور کانام لیا جاوے قو حرام ہوجاتا ہے اور وقت میں نام لینے ہے حرام نہیں ہوتا ہے اگر غیر وقت میں نام لینے ہے حرام ہوجایا کرے تو سب بیل بکری حرام ذرج ہوتے ہیں اس لئے کہ جوکوئی بکرا پالٹا ہے قولوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بکر ااس پر بھی اللہ کے سواغے کانام آگیا اس کا جواب سے کس طرح پر ہے۔

(جواب) جوجانورغیر کنام کاہوال کوال ہی نیت نے دنے کرنابہ اللہ کہ کر بھی حرام ہے اور جانور حمان ہی رہتا ہے اور جانور کا بھی جانور کی کا بھرا کہنا ہونے کے درست ہے گرکسی کی تعظیم و قربت کا کہنا حرام ہے اگریہ نیت ہو کہاں کا اواب ہوجاللہ کی کو پنچاس میں کے حرج نہیں تعظیم غیر پر ذری سے حرام ہوتا ہے نہ مالک ہونے سے کسی بشر کے دونوں میں فرق ہے فقط۔

ناجائزاشياء فتح كرنذراللدكرنا

(سوال) ایک شخص ز مانسرابق می تعزید بنا تا تھا پھراس نے تعزید بنا نے سے قوبہ کی اوراس کے

<sup>(</sup>۱) ملئة مسائل مي تفعيل سع المعابوا ب

متعلق جود هول تاشے اور طبل وغیرہ تھاس کو تعزید داروں کے ہاتھ فروخت کر کے اس کی قیمت سے اللہ کے نام کی نذر کی تو اس نذرونیاز کا کھانا درست ہے یا نہیں اورایسے مال کی نیاز شرعاً جائز ہے یا نہیں اورالی نذرونیاز سے امیر ثو اب رکھنا کیسا ہے۔

ب یا می روسی مولید یا می است بیده به به اس کی بیخ حرام ہاور دھول تاشا معصیت کا آلہ رہواب) جس شے سے گناہ کرتے ہوں اس کی بیخ حرام ہاں سے نذرو نیاز بھی کرنا حرام ہاور اس سے نذرو نیاز بھی کرنا حرام ہاور اس کے کھانے کا کھانا بھی مکروہ تحریمہ ہم اور تو قع ثواب بھی ایسے کھلانے کا گناہ اور اندیشہ نفر ہے مگر کفر نہیں کہد سکتے واجب تھا کہ آلات کو تو رک جلادیا فقط واللہ تعالی اعلم سکتے واجب تھا کہ آلات کو تو رک جلادیا فقط واللہ تعالی اعلم

## الله كے سواكسي كى نذركرنا

(سوال) کی بزرگ اورولی کی زیارت کو جانا اور مدود حاجت روائی میں چا بنا اور نذر کرنی که اگر
یکار و حاجت میری برآ و ہے گی تو دس ارو پید شلا خیرات و صدقه کروں گاروا ہے یا نہیں ۔
(جواب) زیارت بزرگوں کی درست ہے گر بطریق سنت ہارے اور مد ما نگنا (۱) اولیاء سے
حرام ہے مددی تعالی سے مانگی چاہئے سوائے تی تعالی کے کوئی مدکرنے کی طاقت نہیں رکھتا
سوغیر اللہ تعالی سے مد ما نگنا اگر چہ ولی ہو یا نبی شرک ہے اور بینذر کرنا که اگر حق تعالی میرا
کام کر دیوئے و دس ارو پیچی تعالی کے نام پر صدقه کروں گا درست ہے اور جو یوں کیے کہ اگر میرا کام ہوگیا تو ولی کے نام دس ارو پیددوں گا تو بینذر حرام اور ناجا نز ہے کیونکه نذر عبادت ہوئی
ہے اور عبادت سوائے خدا تعالی کے کسی کی درست نہیں ۔ ہاں اگریوں کے کہ اگری تعالی میرا کام
کر دیوئے و دس ارو پیکا تو اب تن تعالی کے واسطے فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا تو مضا نقہ نہیں
کر اس میں نذر غیر اللہ تعالی کی نہیں ہے تو اب پہنچانا ہے نذر حق تعالیٰ ہی کی ہے۔

### ملفوظ

ا گر کسی نے نذر کی تواس کے بورا کرنے کے لئے اس پر جر

جس شخص نے التزم فی جوڑہ ایک فکوں کا کیا ہے وہ اس کا محض احسان وصدقہ ہے اس پر جر نہیں اگر فی الحال اس نے ا تکار کر دیا خیرات وصدقہ ترک کیا اس میں جرنہیں ہوسکتا اور اگر اس نے نذر کر کی ہے تا ہم اواء نذر برکری کو جرنہیں پہنچتا۔

كتاب: شكاراورذن كي مسائل

دریائی جانورادوبلاؤ کےانڈے

(سوال) ایک جانور دریائی ادوبلاؤ ہوتا ہے اس کے انڈے خوشبو دار ہوتے ہیں اور مشک کے مشابہان کا استعال درست ہے یانہیں۔

(جواب) اگروہ جانور دریائی ہے تواس کے اجزاء پاک ہیں۔(ا) نظ

جهينكون كاكهانا

(سوال) جگرى اور جھينگوں كا كھانا درست ہے يائيس؟

(جواب ) جھیٹگا خشکی کی حشرات میں ہے حرام ہے اور دریائی غیر ماہی کا ہے سوائے ماہی کے سب دریائی جانور حنفیہ رحمہم اللہ کے نز دیک ناجائز ہیں اور جگری کو بندہ نہیں جانتا کیا شے منظم خرگوش کا حکم

(سوال) خرگش دوشم کے ہیں دونوں شم کے گوشت کھانا درست ہیں یانہیں بعض کے کان بلی کی طرح کے ہیں اور بعض کے بکری کی طرح فقا۔

(جواب) خر گوش دونوں تتم کے مباح بیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

بككے كاحكم

(سوال) بگلاحلال ہے انہیں؟

(جواب) بكلاحلال ب\_فقط والله تعالى اعلم\_

(۱) فناویٰ بشیدته بین بتنعیل دریائی جانور غیر مانن کی حلت او طهارت مرقوم ہے اور اصل دلیل پر اِحل لکم صید البحر تمہارے کئے دریائی شکار حلال ہے آیت ۱۲۔

اوجھڑی کا کھاتا

(سوال) اوجعرى كهاناً بياب؟

(جواب) اوجعرى كاكهانا طالب

اوجفرى ليعني آنت بإجكري كهانا

(سوال)اوجرى ليني آنت اوراس كوجكري بحى كيتي بين كه پييد ميس بوتي إوراس ميس

پیثاب وگوبرر ہتا ہاں کا کھانا جائز ہے اِنہیں۔

(جواب) اوجعرى كهاني درست بـ فقط

اوجهزي اور كجيري كاكحانا

(سوال) گائے کی اوچٹری اور مری کی کھیری کھانی درست ہے ایمیں۔

(جواب)رست ب فظ

حلال جانور کی حرام اشیاء

(سوال) علال جانور کے گوشت مثل مکری وگاؤ وطیوروغیرہ میں کون کون چیز حلال ہے کون کون

حرام ہے۔

(جواب) سات چیزیں حلال جانور کی کھائی منع ہیں ذکر ،فرج مادہ ،مثانہ ،غیرود حرام مغز ۔ پشت کے مہرہ میں ہوتا ہے۔خصیہ ، پیتہ مراد جو کلجی میں تلخ پانی کاظرف ہے۔اورخون سائل قطعی حرام ہے۔ (۱) باقی سب اشیاء کو حلال لکھا ہے۔ گر بعض روایات میں گردے کی کراہت لکھتے ہیں۔اور کراہت تنزیہ برمجل کرتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم

#### ملفوظات

بوم کی حلت

ا۔ بوم علال نہیں ہاور جن فقہاء نے اس کو علال لکھا ہان کواس کے حال کی خبر نہیں ہوئی۔ فقط واللہ تعالی اعلم مور خد ۲۹ رہے اللہ فی اسلام

<sup>(</sup>۱) بہتاخون ۱۱۔

مندواور کا فرکے گھر کی شک کی حلت وحرمت اور ذبیحہ کے متعلق اس کا قول۔

ا- ہندوی اور کافر کے گھری شے اگر بظن غالب حالال ہے تو کھانا اس کا درست ہے گر قول حل وحرمت میں کافر کا معتر نہیں تو ذبیحہ میں قول کافر کہ ذرج کردہ سلم ہے بغوہ وا اور اس کے گھر کے طعام میں جو بظن غالب ویقین حلال ہے حلت ہوئی نہ بقول کافر بلکہ بعلم خود اگر ذبیحہ میں بھی بھی کی کیفیت پیش آوے کہ وہ کافر کچھٹیں کہتا بلکہ مسلمان اپ علم و تحقیق پر ذبیحہ سلم جانتا ہے قوطل ہوتا ہے تو پس فرق واضح ہے کہ مسئلہ کی بناء قول کافر کے غیر معتبر ہونے میں ہے اور بس فقط ورنہ کفار کے گھر کا گوشت خود نخر عالم علیہ السلام نے بھی کھایا تھا۔ فقط والسلام کتا ہے: قربانی اور عقیقہ کے مسائل

قربانی کبواجب ہوتی ہے

(سوال) مئلہ جس مخص کے پاس بغیرزمین زیوروغیرہ نصاب زکوۃ نہ ہوقربانی اس کے حق میں واجب ہے مامستحد۔

(جواب) اگر کئی کے پاس زمین اس قدرہے کہ سال بحرر دنی اس کی اور اس کے عیال کی اس سے چلتی ہواور بھذر بچاس روپیہ کے پھر بھی ہول تو ان دونوں پر قربانی واجب ہے۔ نقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرباني كاجانوركس عمركامو

(سوال) قربانی اور عقیقہ کے بمری یا بھیڑ کا بچے فربہ چھ ماہ یا سات ماہ کا قربانی کرنی درستے یا نہیں (جواب) بمری سال سے کم کی درست نہیں گر بھیڑ ، دنبہ چھ مہینۂ کا گرخوب فربہ ہوتو درست ہے۔

میت کی طرف سے قربانی کرنے پر گوشت کی تقسیم کسے ہو!

(سوال) قربانی اگرمیت کی طرف سے کی جاوے بموجب اس کی وصیت کے یا بغیر وصیت کے اس گوشت کواپنے صرف میں لانا اور اقرباء کوتشیم کرنا چاہئے یا صرف فقراء اور مساکین کو ہی تقتیم کردینا چاہئے۔اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قربانی کرے تو اس میں سے اپنے صرف میں لانا درست ہے انہیں؟

(جواب) قربانی کسی میت کی طرف سے یا لخرعالم علیہ السلام کی طرف سے یا کسی شیخ و مقرب کی طرف سے کرنا درست ہے مگر جو پوصیت ہواس کا گوشت سب کا سب فقراء کو تقسیم کرنا لازم ہے اور جوخودا پی طرف سے کرنا ہے اس کا حال مثل اپنی قربانی کے ہے خود کھادے جا ہے ہدیہ ديوے جاہے مساكين كوديوے فظ كذافى كتب الفقه والله تعالى اعلم -(١)

میت کی طرف سے قربانی کرنااس کا گوشت کھانا

(سوال)میت کی طرف تقربانی کرنے میں خود کھاسکتا ہے انہیں؟

(جواب)میت کی طرف سے بغیراس کی وصیت کے اپنے پاس سے بطور عفل جو قربانی کی جاوے اس میں سے جس قدر کھاوے یا کسی کودے درست ہے اور جو قربانی غذر مان کر کی جاوے

اس سے کھاٹا نادرست ہے۔ فقط

قربانی کی کھال کے دام مسجد میں صرف کرنایا مؤ ذن کودین

(سوال) قربانی کی کھال کے دام مسجد کے صرف میں جیسا کہ پانی بھروانا پانی گرم کرنایا ڈول،

ری لینا جائز ہے پانہیں یااس کی قیمت مؤ ذن کودینااس لئے کہ مؤ ذن کہتا ہے کہ میراحق ہےاگر

مؤ ذن كوندد في خفا موتا ميمؤ ذن كوبى حق جان كرديا جاوے يا اور مساكين كوديا جاوے

(جواب) قربانی کی کھال اجرت میں مؤ ذن کودیٹی جائز نہیں اور نیاس کی قیت قربانی کی کھال

کی قیت فقیر پرصدقه کرناواجب ب-اور کی جگه صرف جائز نبیس فقط-

قرباني كي كحال مهتم مدرسه كودينا

(سوال)اگر قربانی والے مہتم مدرسہ کو کھالوں کا مالک بنا دیویں پھرو ہنخواہ مدرسین میں بیرو پسیر

وے دے مانہیں اور مدرس کولینا کیسا ہے۔

(جواب)ورست ہے۔فقط

عقيقه مباح ہونے کا مطلب

(سوال) عقيقه كومباح لكها بي الساحة اسكالباحت في السيام المبين المساح المبين الم

(جواب) مضرت امام صاحب سے بیدوایت ہے کہ عقیقہ مباح ہے کی مباح میں اواب جب موتا ہے کہ وہ عبادت کی نیت سے کیا جاوے لیں امام صاحب کے قول سے مرادیہ ہے کہ باواجب

میں تواب ہوتا ہوہ اس میں نہیں رہااورسب آئمہ کے نزد یک عقیقہ ستحب ہے۔

<sup>(</sup>۱) کتب نقدیس ای طرح سے اا۔

## کتاب:جواز وحرمت کے مسائل

اولياء اللدك مزارات برجانا

(سوال) کتاب حارق الاشرار صفحه ۱۰۵ حاشیه تذکیر الاخوان مجتبائی دبلی میں لکھا ہے کہ سفر کرنا واسطے زیارت بزرگان دین کے لیعنی بجائے مکہ و مدینہ شریف کے جائز نہیں ہے زید کہتا ہے کہ جب کہ زیارت کرنا سنت مقرر ہوا تو سفر دور در از کرنے میں کیا نقصان ہے قول حارق الاشرار والے کاضعیف معلوم ہوتا ہے یہ کہنازید کا کیسا ہے۔

(جواب) قبور بزرگان کی زیارت کوسفر کر کے جانا مختلف فید ہے بعض علاء درست لکھتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں مید مسئلہ مختلفہ ہے اس میں نزع و تکرار نہیں چاہئے مگر ہاں عرس کے دن زیارت کو جانا حرام ہے۔

## بزرگوں کے مزارات پرجانا

(سوال) اپنے گھر سے مدینہ منورہ کو یا بغدادیا گنگوہ کو یا اجمیر کو یا پیران کلیر کو خاص زیارت کے داسطے جاتا جائز ہے یا نہیں اور بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ جس وقت مدینہ منورہ کو جاوے تو مبحد نبوی کا قصد کر سے نہاد ساور ہے اور ہے لوگ کا قصد کر کے نہجا و سے آیا یہ بات اس کی بچ ہے یا خلاف اور ہے لوگ کس فدام ہا اور کس دین کے ہیں اور علماء سنت والجماعت کا اس میں کیا تھم ہے۔ (از احمد سعید خال صاحب مراد آبادی)

(جواب) زیارت بزرگان کے واسطے سفر کر کے جانا علاء اہل سنت میں مختلف ہے بعض درست کہتے ہیں اور بعض نا جائز دونوں اہل سنت کے علاء ہیں مسئلہ مختلفہ ہے اس میں تکرار درست نہیں فقط اور فیصلہ بھی ہم مقلدوں سے محال ہے۔ فقط

ميلوں اور بازاروں ميں وعظ كرنا

(سوال) میلوں اور بازاروں میں دعظ کہنا جائز ہے یانہیں پیطریقہ سنت ہے یا بدعت۔ (جواب) دعظ کہنا میلے اور بازار میں درست ہے آپ کا مجامع میں جا کر اشاعت و تبلیغ کرنا ثابت ہے گر میلے میں ایسے محف کا جانا درست نہیں ہے کہ جس سے اور بھی میلے کو رونق اور میلے والوں کی کثرت ہوجائے۔

## اولياءاللد كي قبرول كى زيارت كوجانا

(سوال) زیارت قبور اولیاء پرسفر کر کے جاناسفر بشرطیکہ کوئی خلاف شرع کام نہ کرے درست میں انہیں

ے۔۔۔ (جواب) محض زیارت کے لئے جانا جائز ہے اگر اس میں اختلاف ہے مگر عرس وغیرہ کے دنوں میں ہرگز نہ جاوے فقط واللہ تعالیٰ اعلم

مسلمانوں کے میلوں میں سوداگری کے لئے جانا

(سوال) مسلمانوں کے میلوں میں جیسے پیران کلیر وغیرہ میں داسطے سودا گری یا خریداری کے جانا درست ہے یانہیں۔

(جواب)درست نبیں۔

## ملازمين سركار كابغرض انتظام كفار كيميلون مين جانا

(سوال) مجمع الله منود مین شریک ہونا الل پیشہ خواہ نو کران سرکار کو جیسے آئ کل بباعث انتظام سب انسپکڑان وغیرہ تماشائی محرم یا ہولی ود بوالی میں مقرر کردیئے جاتے ہیں جائز ہے یا نہیں مکروہ تحریمی یا تنزیمی حرام ہے یا غیر حرام فقط۔

ر جواب ) مجمع میلہ کفار وفساق وروافض میں جانا خواہ تجارت کی دجہ سے ہوخواہ انظام کے واسلے ہوخواہ تماشے کے واسطے سب حرام کہ کشیرورونق اس میلہ کی ہوتی ہے۔

### كفار كے ميلوں ميں بغرض تجارت جانا

(سوال) کفار کے میلوں میں مثل گٹا وہردوار وغیرہ میں جاکر مال فروخت کرنا درست ہے یا نہیں۔ اگر قرض دار ہواورامید فروختگی مال کی ہوکہ قرض ادا ہوجائے گاتو کیا کرے۔

(جواب) ہرگز جانا درست نہیں گناہ کبیرہ ہے اگر چیقرض دار ہواور امید فروخت مال اور تفع کی ک کشیر سالت کے سالم میں تعربی کا زیادہ جام یہ

کثیر ہومطلقا شرکت ایسے مواقع کی گناہ اور حرام ہے۔

میلوں اور عرسوں میں تجارت کے لئے جانا

(سوال) میله ہنود وعرس مسلمانوں میں جیسا ہردوار و بیران کلیر واجمیر ہے واسطے سودا گری یا

خریدنے کمی شئے کی ضرورت کے خاص وعام کوجانا کیساہے۔

(جواب) میلوں میں ہنود ومسلمانوں کے جانا تجارت کے داسطے بھی حرام ہے اگر چہ جو مال فردخت ہواس میں حرمت نہیں ہوتی۔

نفع لينے کی شرعی حد

(سوال) نفع لیزا شرع میں کہاں تک جائز ہے۔

(جواب) نفع جہاں تک جا ہے لیکن کی کودھو کہندے۔فقط واللہ تعالی اعلم

نفع لينے کی شریعت میں مقررہ حد

(سوال) نفع لینے کی تحدید شرعا تو نہیں ہے مثلا ایک فلوس کی شئے دوفلوس کو دینے لگے اور حالا نکداس کی دینے کا اس سورت اور حالا نکداس کی دکان کے قریب دوسری دوکان پروہی شئے ایک فلوس کو لئی ہوتو اس صورت میں بائع کا مشتری کو خبر دار کر دینا کہ میں اتنے کو دیتا ہوں اور فلاں آ دمی استے کو دیتا ہے ضروری ہے یانہیں۔

(جواب) نفع كى كچه صفييس مراس كواطلاع دينا جائية \_ورنددهوكا موكا فقط والله تعالى اعلم \_

دلالي كامستله

(سوال) ایک شخص کو بازارے سوداخریدنے بھیجا سوداخریدنے کے بعداس نے دوکا ندارے دلالی دستورروکن کی بیدرست ہے پانہیں۔

(جواب)ندرستوری دلالی روکن لیسکتاہے۔

محميثن كامسكله

(سوال) ایک شخص نے مال منگایا ہم نے اس کو مال اپنے یہاں سے اور دوسرے دوکا ندار سے خرید کر روانہ کر دیا اور اپنا نفع کمیشن لگالیا گر منگانے والے نے کمیشن یا نفع کی اجازت نہیں ، دی تقی لہذا رید درست ہے پانہیں۔

(جواب)اگرمنگانے والے نے اس کودکیل نہیں بنایا ہےادراس خرید نامنظور ہے تب تو پیخض اپنامنا فع لگاسکتا ہےادرا گراس کودکیل بنایا ہے کہ خرید کر بھیج دوتو نفع نہیں لے سکتا۔

#### دلالی کب طے کرنا چاہئے

(سوال)اگر پہلے خریدنے سے دلالی طے کرلی جادے تو درست ہے یانہیں۔

(جواب)اگریاشیاء کے گاتوای کے پاس جیجی جادے گی جس نے شئے منگوائی ہے۔فقط

#### مشتبه چيز کاخريدنا

(سوال)بازار میں کوئی چیز کوئی شخص فروخت کرتا ہواوروہ چیز روپید کی آٹھ آند پر پیچنا ہواور کمان اس امر کا ہو کہ چوری کی نہ ہواس کاخریدنا درست ہے یانہیں۔

(جواب) اگراس چیز کی ملک اس شخص کی نسبت مجمل ہواورظن غالب اس کی صلاح کا ہوخر بیدنا درست ہے اور جو قابل اس کے نہیں کہ ایک چمار مفلس ہزار روپید کی گھڑی فروخت کرے تو نہ لیوے کہ بظاہر چوری کی ہے۔فقط

#### حكيم كاعطار يحصدلينا

(سوال) جو علیم عطاروں سے حصہ معینہ لیتے ہیں تو عطار کافر کہتے ہیں کہ مریض سے بھی ہم قیمت نیادہ قیمت نیادہ قیمت نیادہ لیتے ہیں ورنہ کم لیتے ہیں اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح قیمت نیادہ لیتے ہیں توالین ارز بانی عطار کافر سے طبیب کو حصہ چہارم عطار سے لینا جائز ہے یا ہیں۔
(جواب) حکیم کو عطار سے لینے کی نبست پہلے بھی لکھا گیا ہے کہ بینا درست ہے ہر گزلینا درست ہے ہر گزلینا درست ہے اور جھوٹ ہو لے تب بھی نادرست ہے نقظ۔
درست نہیں اب عطار کے کہتب بھی نادرست ہے اور جھوٹ ہو لے تب بھی نادرست ہے نقظ۔
طبیب کا نذرانہ

(سوال) جوفض كه طبيب كونذ رانداس نيت ئيد كه طبيب مريض كوم ررسه كررد كيمضآ وك اورطبيب بھى قياس سے بيهى بجھ لے كه پھر بھى بلانااس اجرت ميں چاہتا ہے اور باعلان ظاہر نه كيا اورطبيب نے اسى وقت يہ بھوليا كه اس اجرت ميں پھرنہيں آؤں گايينذ رانہ طبيب كولينا جائز سے بانہيں۔

(جواب) جو کچھ طبیب کودیے چکاہے دہ بظاہر حال ایک دفعہ کی اجرت ہے۔

بے بیا ہی عورت کا حمل گرانا

(سوال) ایک بے بیابی عورت کوحمل رہ گیااب بوجہ بےعزتی کے خفیہ کرنا اور ساقط کرنا چاہتی

ہےالی صورت میں علاج اسقاط کرنا اور کرانا گناہ ہوگا یانبیں۔

م الله میں جان پڑگئ ہے تو پھر اسقاط میں سعی کرنا بے شک بخت گناہ ہے اور بھکم قتل ہے ہر گزایسی دوادینادرست نہیں۔

كسى شخص كى تعظيم كے لئے كھر اہونااور پاؤں چومنا

(بسوال) کی مخص کی تعظیم کو کھڑا ہو جانا دریاؤں پکڑنا اور چومنا تعظیماً درست ہے یانہیں۔

(جواب) تعظیم دیندارکو کھڑ اہونا درست ہے اور پاؤل چومنا ایسے بی مخف کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے فقط۔

#### يبيثه وكالت

(سوال) وکیل ادر آن کل کے وکیل کہ جوابے موکل کی ایمانداری ادر بچے ہونے پر پچھ لحاظ نہیں کرتے بلکہ محض اپنا مختانہ مقدم بچھتے ہیں چاہے فریقین کی بے ایمانی ہوچاہے فریق ٹانی کی حق تلفی ہو جھوٹی گواہی دیں اور دلوا کیں صرف اپنے مختانہ کی غرض ہے جیسے کہ آج کل کے وکیل ہیں تو فرمائے کہ ان کے یہاں کا کھانا اور ان سے مجت رکھنا جائز ہے یانہیں۔

(جواب)اس زمانه كى وكالت اور يخانه حلال نبيس ان كا كهانا بهى الجهانبيس مريتاويل فقط والله تعالى اعلم \_

مسىمسلمان كى عزت بچانے كے لئے جھوٹ بولنا

(سوال) اگر کوئی مخص گرفتار ہوتا ہواور وہ گرفتاری ناحق ہویا اس کی بےعزتی ہوتی ہوتو اس کو جھوٹ بول کرچھڑ الیمنا جائز ہے یائیس عنداللہ مواخذہ ہوگا یائیس۔

(جواب) اس كابھى يمى جواب ہے اوراحياء العلوم ميں ايسے مواقع پر كفل مسلم ناحق موتا ہو اور بدون كذب كنجات نه موتو كذب كوفرض ككيوديا كيا ہے۔

کچهری میں جھوٹ بولنا

(سوال) ایک مقدمه امر دافتی اور سچاہ اور قاعدہ قانون انگریزی کے خلاف ہے اس میں اپنے استیفائے تن کے داسطے اگر تھوڑ اسا کذب ملایا جاوئے جائز ہے یانہیں۔

(جواب) احیاء ت کے واسطے كذب درست م مرتاامكان تعریض سے كام ليو اگرنا چار مو

توكذب مرتح بولي درنداحر ازر كطي فقط

ا پناخق ثابت کرنے کے لئے جھوٹ کہنا یا کسی سے کہلوانا

(سوال)ا پناحق ثابت کرنے کے واسطے خود جھوٹ بولنایا دوسروں سے جھوٹ بلوانا درست ہے مانہیں \_

۔ (جواب) اگرراتی سے تق تلف ہوتا ہوتو تعریض ہے جھوٹ بول کراحیاء تق کرنامباح ہے مگر صرت کذب سے بچے فقط واللہ تعالی اعلم۔

برا دری کے قوانین کا مسئلہ

(سوال) ایک قوم میں چند چودهری مقرر ہوئے برادری میں بیہ بندوبست کیا گیا کہ جوکوئی غیرہ قوم کی عورت لاوے یا ایک عورت کے اوپر دوسرا نکاح کرے تو اس کے اوپر پچپس رویہ جرمانہ موديكرجو بهاجي تقييم موبراوراندجواس كووايس كريسواروبييه جرماندد يجرماندكرني كي وجدبيد ہے کہ کھاناسب کے پاس تقسیم نہونے پاوے تھا جو پہلے سے بعض آ دی کھانا شروع کردیتے تے واکی طرح بدانظای تھی کھڑے ہوکر الگنے لگا کرتے تھے اور بعض آ دی بہل بواول کو کسی رنج کے باعث نبیں لے جاتے ہیں اس باعث سے بیقید جرمانہ کا لگائی گئے ہے جب سے میقید کی ہے برادری کا اچھا انظام ہوگیا ہے اور جرمانہ کر کے بعددی ایا نچے وز کے جرماندوالی مجمی كراديا بي واس صورت مي جرمانه كرنا ازروئ شرع جائز بي أبيس ديكرايك جكه بهاجي تقسيم موئی چند جگہ سے واپس آئی عورتوں نے واپس کر دی مردان کے موجود نہ تھے بعد ازاں ایک چود هری نے مرر ..... بھاجی بھیجی پیر بات قائم ہو چکی تھی کہ جو بھاجی دوبارہ سیمیجے گا سواروپیہ جر ماندد ے گابعد از ال ان چند آ دمیول کو چودھر پولئے پنجایت کے رو برو بلا کر در میافت کیا کہ تمہارے یہاں سے بھاجی کوں واپس آئی انہوں نے حلف سے بیان کیا کہ بروقت پنچایت ے ہم موجود نہیں تھے ج کو ہم کوخر ہوئی باہر باہر بازار چلے گئے بعد میں بھائی تقیم ہوئی گھر میں انہوں نے لاعلمی سے واپس کردی جارا کچھ قصور نہیں ہے اور بھائی اگر قصور مند تصور فرماتے میں تو اللہ کے واسطے جمارا قصور معاف فرماؤ۔ آئندہ انشاء اللہ ایما نہ ہوگا اس کے اور چودھریوں نے کچھ فورنفر مایا عمرونے ان کی طرف سے عرض کیا کہ بھائیو جب اللہ تعالی اوررسول الله على خطامعاف دية بين تو بهائي تجى ان كى خطا الله كواسط معاف كردي تو

اس کاوپرتمام برادری کے سامنے ایک چود حری صاحب نے یفر مایا کہ بے شک الله ورسول معاف کردیتے ہیں مگر ہے معاف نہیں کرتے ہیں عمر ویہ کلہ من کر خاموش ہور ہا اس وقت ان آ دمیوں پر فی کس سوار و پید جرمانہ کردیا اور جس چود حری نے دوبارہ بھا تی بھیجی تھی اس سے چشم پوشی اضعار کی قوان میں ان کو ظالم یا ناافساف کوئی کہددی تو آیا جائز ہے یا نہیں اور اگر کسی نے کہدیا تو اس پرجر مانہ کرنایا اس کوجر مانہ دینا جائز ہے یا نہیں ازروئے شرع شریف۔ (جواب) یہ چود حریوں کے قواندی خلاف شرع ہیں اور سب لوگ اس کے قول کرنے والے

(جواب) یہ چودھر بول کے قواعد ہی خلاف شرع بیں اور سب لوگ اس کے قبول کرنے والے بانساف اور ظالم میں فقط واللہ تعالی اعلم ۔ رشید احمد گنگوہی عفی عندر شید احمد اسسا۔

الجواب سی حکیم ابوالقاسم محرعبوالرشیدانساری سہار پوری عفی عند، الجواب سی ابوالی عفی عند جواب جوحکیم ابوالقاسم محرعبوالرشیدانساری سہار پوری عفی عند جواب جوحضرت مولانا مخدوم وزمان حضرت مولانا رشیدا حد نے تحریر فرمایا ہو درست ہوارت واضح ہوکہ ایک جماعت اہل سلام کی متفق ہوکر قواعد خلاف شرع شریف کے تجویز کر سے اور کی کادستورالعمل اس کو اردے نہایت فرم ہواراس گناہ سے ذائد ہے کہ ایک شخص اس محرکت کا مرتکب ہواہل اسلام کا خطاوار ہوناکس امریس اور بات ہوار قواعد خلاف شرع شریف ایجاد کرنا اور امر ہے سرکار نے قانون خلاف اسلام ایجاد کیا وہ جائے تجب نہیں کیونکہ وہ اسلام کی بندی نہیں مگر اہل اسلام کی شان سے خلاف شرع قانون ایجاد کرنا بہت بعید ہے احریکی عند

## فاسق کی تعریف

(سوال) فاس کی تعریف کرنا جائز ہے یائہیں اوٹرہ کون سافس ہے کہ جس کے فاعل کی اقتداء درست نہیں اور فاسق معلن کی تعریف کرنے والا گنہگار ہے یائہیں۔

(جواب)فاس کی تعریف درست نہیں مگرجواں کے کسی خاص امر کی مدح کرے جونس سے تعلق نہیں رکھتی اور اس کے فسق کی مؤید بھی نہیں تو مضا نقہ نہیں اور مطلقا فاسق کی امامت مکروہ ہے۔فاسق کی الی تعریف کہ اس کے مقل کی مدح ہودے گناہ اور حرام ہے۔

## كافروفاس كى تعريف كرنا

(سوال) كافريا فاس كى مدح اكراس كى صفات جميده مثل حسن خلق وصدق حياوغيره كركه حديث شريف مي الموري و المحياء شعبة من الايمان . (() درست بيا منوع وحرام بوجه

را) يايان كاثان ب

حدیث شریف اذا مدح الفاسق غضب الوب تعالی و اهتو له العوش (۱) (جواب) بخصیص بیرکهنا که فلال شخص میں بیصفت اچھی ہے اگر چہوہ کا فرہے تو بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے واللہ تعالی اعلم ۔البتہ مدح مطلق کرنا گناہ ہے کہاس میں تعظیم فاسق کا فرکی ہوتی ہے اور ہم کو تھم ان کی تو بین کا ہے۔واللہ تعالی اعلم ۔

فاسق وفاجر كى غيبت

(سوال)فاس فاجر کی فیبت کرنا جائز ہے یائمیں مکروہ ہتے تر کی یا تنزیمی حرام ہے یا فیرحرام۔ (جواب)فاس کی فیبت بوجہ اللہ تعالی اور تحذیر مسلمانوں کے واسطے درست ہے یا وہ کہاس فعل کو ہنر جانتا ہو جیسے مرتثی رشوت کو کمال جانتے ہیں۔فقط

مردوں کو ہنڈ و لے میں جھولنا

(سوال)واسطے فرحت طبع کے ہنڈو لے میں جھولنا مردوں کو کیسا ہے۔

(جواب) تھوڑی می دیر کو جھولنا مباح ہے نیادہ مشغول نا جائز ہے۔

قرآن ياقل موالله ياتبت وغيره نام ركهنا

(سوال) اگرزیدا ب بینے کانام قرآن یاقل ہواللہ، یا پی دختر کانام تبت یا الحمدر کھ دیوے تو کچھنقصان اس نام کے رکھنے سے ہوگایا نہیں۔

پھت کان کام رکھنا قرآن یا اسائے سوائے قرآن کے بھی مکروہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (جواب) نام رکھنا قرآن یا اسائے سوائے قرآن کے بھی مکروہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

مغرب کے بعد سوجانا

(سوال)درمیان مغرب دعشاء کے سونا کیساہے۔

(جواب)اگرنماز جماعت کے وت ہونے کا ندیشہ نہ ہو کی طرح اس کا انتظام کرلے تو پھر ماہین مغرب وعشاء سونا گناہ نہیں ہے۔

امام مسجد کامغرب کے بعد سوجانا

(سوال) اگرامام مجد ہرروز مغرب وعشاء کے درمیان سوجایا کرے اوراذان بھی ہوجایا کرے

(۱) جب فاس کی مدح کی جاتی ہے واللہ تعالی خصہ میں آتا ہے اور اس کے لئے عوش حرکت کرنے لگتا ہے۔

جحرہ مجد میں رہتا ہواور بغیراٹھائے نماز کونہ آتا ہوتو بیغل امام کا درست ہے یا نہیں یا کہ امام کو پہلے مقتدیوں ہے آجانا مجد میں بہتر ہے۔

(جواب)اگرسونے سےامام کے ترج مقتدیوں کانبیں تو بچھرج نہیں۔

مغرب کے بعداورعشاء سے پہلے سونا

(سوال)درمیان مغرب دعشاء کے سونا کیساہے۔

(جواب)مغرب دعشاء کے درمیان سونا درست ہے اگر جماعت عشاء فوت نہ ہوا گر اندیشہ فوت ہوتو مکروہ ہے۔

اونچامکان بنانے کی حد

(سوال)مکان بنواناکس قدراونچا درست ہے زید کہتا ہے کہ چھ گڑ سے زیادہ مکان بنوانا نہ مائے۔

(جواب) قدرگز اور ضرورت سے زیادہ تعمیر ناپسند ہے۔ قبال المنبسی صلی اللہ علیہ و سلم کیل بناء و بال الا مالا بلد منہ لیعنی جو تعمیر ہے وہ سب و بال اور خرابی ہے گرجس قدر کہ ضروری ہو گریا نے چھ گز قیرنہیں ہے ہر شخص کی ضرورت مختلف ہے فقط۔

انسان کے اجزاء کا استعال کرنا

ضرورت کے لئے غلہ رو کنا

(سوال) آج کی نیت ہے کہ وفت تخم ریزی کے فروخت کروں گا غلبہ آج کا بند کرنا کیہا ہے۔ (جواب) اپنی ضرورت کے واسطے غلہ رو کنا درست ہے۔

كسي مقام كوشريف كهنأ

(سوال) لفظ شریف کاسوائے ترمین کے اور جگہ کے ساتھ ضم کرنا درست ہے یانہیں مثلاً اجمیر

شریف یاد بلی شریف لکھنا کیسا ہے۔

(جواب)سب جگه درست ہے جہال کچھ شرافت ہو۔

# مالك كي اجازت كے بغير سي چيز كا استعال كرنا

(سوال) زید کسی غیروطن میں اپنے عزیز دل کے بہاں شادی میں گیا وہاں نہایت ہی معزز انہ سامان تصاور کھانے عمدہ کچھ تھے گرسامان فرش وغیرہ بلاا جازت مالک کے نوکرول سے لاکر بچھالی تھا اور دود دو وغیرہ بطریق رشوت لایا گیا تھا اور چاول وغیرہ بھی لہذا زیدکواس دعوت کا کھانا جائز ہے انہیں جب کہ معلوم ہوکہ جو کھانا کھاتا ہوں اس میں حلال زیادہ ہے اور حرام کم اور فرش پر بیشے نا ہے یا نہیں جب کہ معلوم ہوکہ جو کھانا کھاتا ہوں اس میں حلال زیادہ ہے اور حرام کم اور فرش پر بیشے نا

جائز ہے انہیں۔

(جواب) ان اشیاء کا استعال نا درست ہے جب کدان کے آقا کی اجازت نہیں ہے اور ان کھانوں کا کھانا بھی نا درست ہے اور کشرت قلت کا اعتبار وہاں ہے کہ جہاں خاص کھانے کی نبیت بی حقیق نہ ہو کہ بید علال ہے یا حرام اور جب بیدبات ہے کداس کھانے میں دودھ مشلا حرام کا ہے یا تھی حرام کا ہے یا مشائی حرام کی ہے تو وہ کھانا کی طرح درست نہیں ہے اس میں حرام کو کتنا ہی تھوڑا ہو۔

پیتل کے بلاقلعی برتن میں کھانا

(سوال) بیتل کے برتن میں کہ جو بلاقلعی کا ہوکھانا پینابرند بہب امام ابوصنیفہ جائز ہے بائہیں اور کپڑے میں جاندی سونے کے بٹن لگا کر استعال کرنا صفیہ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) پیتل کے ظروف میں کھانا درست ہے گراولی نہیں اورا گرمشا بہت کفار ہنود سے ہو تو بہب مشابہت کے منع ہے۔

برہمنی برتنوں میں کھانا کھانا

(سوال)ظروف ہرہمنی میں کھانا کھانا جائز ہے یانہیں۔فقط

(جواب) کھاناسب ظروف میں درست ہے مگروہ ظروف کہ کا فرو مشرک کا خاص ہوفقطواللہ تعالیٰ اعلم۔

حقديينا

(سوال)حقہ پینا مکروہ ہے یا مکروہ تحریمہ۔

(جواب)حقد بینامبارے مراس کی بدہوے مجدیس آنانادرست بفظ والله اعلم

حقه پینے والے کا درود نثریف

(سوال) زید کہتا ہے کہ جو خص حقہ ہوے اس کا درود قبول نہیں ہوتا سی ہے یا غلط ہے۔ (جواب) زید غلط کہتا ہے حقہ نوش کی نماز اور درود سب قبول ہوتا ہے البتہ اس حقہ کی بو کا از الد نہ کرنا اور منہ میں رکھنا کروہ ہے۔

تمباكوكها نارسونكمنايا حقه بييا

(سوال) حقہ بینا۔ تمباکوکا کھانا یا سوگھنا کیساہے حرام ہے یا مکروہ ہے تحریمہ یا مکروہ تنزیبہہے اور تمباکوفروش اور نیچے بند کے گھر کا کھانا کیسا ہے۔

(جواب) حقہ بینا۔ تمبا کو کھانا کروہ تزیہہ ہاگر ہوآ وے درنہ کھ ترج ٹبیں اور حقہ تمبا کوفروش کا مال حلال ہے ضیافت بھی اس کے کھر کھانا درست ہے۔

حقەنوش كادرود شريف

(سوال)حقانوش جودرود شریف پر هتاہوہ مقبول ہے پانہیں۔

(جواب) حقه کی وجہ سے کوئی عبادت رونہیں ہوتی البتہ جس وقت حقہ پینے والے کے منہ میں بدیو ہواور دروو شریف پڑھے تو گنہگار ہوگا۔واللہ تعالی اعلم۔

پان میں تمبا کو کھانا اور حقہ پینا

(سوال) حقہ بینا کیا ہے اور پان میں تمبا کو کھانا کیا ہے اور حقہ پینا اور تمبا کو کھانا دونوں مسادی بیں یا کچھ کم دبیش ہیں۔

(جواب) حقه بینادتمبا کو کھانادرست ب مگر بد بوے مجد میں آناحرام ہواللہ تعالی اعلم۔

تمبردار كيحقوق تلف مونا

(سوال) مئلہ یہاں قاعدہ ہے کہ نمبردارجع سرکاری اپنے پٹہ کی سرکاریں داخل کرتا ہے اگر کوئی اپن زمین کی باقی کاروپیایعن جمع سرکارنمبر دار کونید یو بے قاس کا مواخذہ قیامت میں ہوگا یا نہیں (جواب) نمبر دار جب اس کی طرف ہے خودسرکاری روپید دیتا ہے تو اس کورکھنا درست نہیں

## كيونكهاس ميس في تلفى نبرداركي لازم آو على فقط

## حكام درياوجنگل كااشياء جنگل ودريا پرمحصول لگانا

(سوال) حکام دریا وجنگل کا اہتمام کریں اور اس کے خارج پر محصول تھبرا دیں تو جائز ہے یا نہیں

(چواب) جنگل بهاژگی اشیاء مباحد لمک عامد بین اس پر محصول لگانا حاکم کاظلم ہے حوام والله اعلم . والحصطب ان کان فی غیر ملک فلا باس به و لا یضر نسبة الی قریة او جماعة مالم یعلم ان ذلک ملک لهم . (۱) روانح اروالله تعالی اعلم -

## بوليس كاباغ بهارى كولوثنا

ر سوال) بولیس کے ملاز مان ہنود کی برات میں باغ بہاری لوٹے پرمتعین ہوتے ہیں ان کو وہاں جانا اورلوشا جائز ہے یانہیں۔

## ريل مين بلااجازت سامان زياده ليجانا

(سوال)ریل میں بلااجازت زیادہ اسباب رکھ لینا درست ہے یانہیں علی ہذا چنگی ہے چھپا کر مال لے جانا درست ہے یانہیں۔

## مقدمه میں سچی گواہی کو چھیا نا

ا کیشخص نے اپ مقدمہ میں شاہد گردانا اس نے اس وجہ سے شہادت سے اٹکار کیا کہ آئ کل کچبر یوں میں وکلاء لوگ شاہدوں سے جرح اور قدح کے سوال کر کے اپنی تیز بیانی سے شاہدوں پر شہادت کو مختلط اور شلبس کرتے ہیں اس وقت اس کوتمیز حق باطل میں نہیں رہتی ہے

ادراس مقدمه میں اس شاہد کے سوااور بھی بہت سے شاہد ہیں گریشخص احتیاطا ادائے شہادت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچہری میں شاہد نہیں بن سکتا جھے کو وکلاء کے سوال وجواب کی طاقت نہیں سواس صورت میں شخص مرتکب کتمان شہادت کا تونہیں علی ہذا القیاس ایک عالم اختلاف مسائل کی وجد سے فتوی برمبر نہیں کرتا ہے گئر تونہیں۔

(جواب) درصور تیکه اس مقدمه کشامدموجود بین توشیخ کاتم حق نه موگاالبت اگراحیا عق اس کی بی شهادت پرموتوف موتواس وقت حق بات کهنی اور جرح وقدح وکلاء پرنظر نه کرمنا ضروری ہے اس وقت میں موسکتا ہے ایسا ہی حال عالم کا ہے۔فقط والشاتع الی اعلم۔

### بزرگول كوقبله وكعبه وغيره لكهنا

(سوال) قبله و کعبہ یا قبلۂ دارین و کعبہ کو نین یا قبلہ دین و کعبد دینوی یا قبلہ آمال و حاجات وقبلہ کر سالت یا قبلہ کا میں و کعبہ معنوی یا دیگر مثل ان الفاظ کے القاب آواب میں والد یا عموی کو یا اخوی کو کھیا۔ اخوی کو کعبہ دنیوی تحریر کرنے جائز ہیں یا نہیں ، حرام ہے یا نہیں مکروہ ہے یا تحریمی یا تنزیمی معہ عبارت و دلائل تفصیل ارقام فرمادیں۔

(جواب) ایسے کلمات مرح کے کسی کی نبیت کہنے لکھنے مکروہ تحریمی ہیں لقولہ علیہ السلام لا اعظر ونی (الحدیث)(۱) جبزیادہ حدشان نبوی سے کلمات آپ کے داسطے ممنوع ہوئے تو کسی دوسرے کے داسطے کس طرح درست ہو سکتے ہیں۔ فقط داللہ تعالی اعلم۔

وعده كوبورانه كرنا

(سوال) ایفائے وعدہ نہ کرنا کیسا ہے اس مسئلہ کو بہوت حدیث شریف اور فقہ کے زیب قلم فرما کر بہت جلد مرحمت فرماویں اور کوئی دقیقہ باتی نہ رہ جاوے۔ فقط

(جواب) ایفائے وعدہ ضرور ہے اگر عذر سے دفانہ ہوتو معان ہے اور جو وعدہ کے وقت سے ہی ارادہ عدم ایفاء کا ہے تو مکر دہ تحریمہ ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

خط مين القاب قبليه وكعبه كالكهنا

(سوال) خطیس القاب قبلہ و کعبہ کھٹا درست ہے یا نہیں۔

(جواب) قبلہ و کعبہ کی کو لکھنا درست نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) مير ٢ كئة زياده بزائى كے الفاظ نداستىعال كرو ٢٠ ابخارى وسلم\_

### معافی طلب کرنے والے کومعاف ند کرنا

(سوال) اگرزید برکویہ بہتان لگادے اور انبوہ کثیر میں بیکتا پھرے کہ جھوکو بھرنے ایسے الفاظ کیے ہیں کہ میں بباعث شرم کے نہیں کرسکتا ہوں اور بکرزیدے دریافت کرے کہ اگر میں نے کوئی کلمہنا شائدۃ ایسا کہا ہوتو جھاکو مطلع کروتا کہ میں معانی ساتھ تو بہ کے چاہوں مگرزید بباعث کسی وجہ معقول یا غیر معقول کے نہ کہتواس صورت میں خطاوارکون ہے۔
(جواب) اگر معافی جا ہے والے کو معانی نہ کرتے ویہ معانی نہ کرنے والا خاطی ہے۔

وعظ کے بعد واعظ سے مصافحہ

(سوال) واعظ سے بعد وعظ کے مصافحہ کرنادرست ہے یا ہیں۔

(جواب) واعظے بعد وعظے مصافحہ کرنا جائز ہے مگر اس کا التزاما کرنا اور ضروری سجھنا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

شادی میں نکاح کے وقت کجھو رکٹا نا

(سوال) شادی میں وقت نکاح کے خرموں کا لٹانا اور لوٹنا جائز ہے یا نہیں اور حدیث انس رضی اللہ عند کی جو کد مؤید لوٹنے چھو ہاروں کی ہے معتمد ہے یا نہیں اور فقہاء کا اس میں کیا ندہب ہے

(جواب) ایسے بڑئی مل کو کرنا کچھ ضروری نہیں اگر چدالیا اوٹنا درست ہو گربیروایت چندال معترنہیں اور اس کے فعل سے اکثر چوٹ آ جاتی ہے اگر مسجد میں نکاح ہوتو بے تعظیمی مجد کی بھی ہوتی ہے۔ لہذا حدیث ضعیف پڑمل کر ہے موجب اذبیت مسلم کا ہونا ہے اور مجد کی شان کے خلاف فعل ہونا مناسب نہیں اور اس روایت کولوگوں نے ضعیف کھا ہونا ھا اللہ اعلم۔

نكاح كے وقت مجورلٹانا

(سوال) برونت نكاح چهوار الثانا جائز به يأنيل-

ر جواب ) چھوار سے لٹانے وقت نکاح کے مباح ہیں گراس وقت میں نہ چاہئے کہ نکلیف ہوتی ہے حاضرین کو۔

دسم بسم التّٰدكامسكله

(سوال) ابتدائے مکتب میں ہم اللہ بچوں کی خاص چارسال اور چار ماہ اور چار ہی روز میں کرنا ثابت اور جائز ہے یانہیں اور رسول اللہ ﷺ کا سن شریف ابتداء انشراح صدر کیا تھا۔ ارقام فریاوس۔

(جواب)ابتداء كمتب كي كوئى قيزبين اورشرح صدر اول چارسال كي عمر مين تفافقط والله اعلم\_

بچوں کی سالگرہ منانا

(سوال) بچوں کی سالگرہ اوراس کی خوشی میں اطعام الطعام کرناجائز ہے یانہیں۔(۱)

(جواب ) سالگرہ یا دداشت عمر اطفال کے واسطے کچے حرج نہیں معلوم ہوتا اور بعد سال کے کھانا پیجہ اللّٰہ تعالیٰ کھلاتا بھی درست ہے۔

ڈوم کے گھر کا کھانا

(سوال) ڈوم وغیرہ کے گھر کا کھانا درست ہے یانہیں۔

(جواب) دُوم وغيره كے گھر كى دعوت تجمى درست نہيں ہے فقط۔

طلبے کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا

(سوال)طلبه کا کھانا جو کسی جگہ تقرر ہوتا ہے اوروہ وہاں سے لاتے ہیں صاحب نصاب کووہ کھانا بحسب رغبت طلبہ جائز ہے یانہیں۔

(جواب) طلبه کا کھانا جومقرر ہوتا ہے اگر وہ واجب مثل کفارہ اور عشر اور نذر اور زکو ۃ نہیں ہے تو طلبہ کے ساتھ ان کی اجازت سے غنی بھی کھا سکتا ہے اور اگر ان میں سے کسی میں کھانا مقرر ہوا ہے تو جب وہ طالب علم کسی کو مالک بناوے اس وقت غنی اس کھانے کو کھا سکتا ہے صرف ساتھ کھلانے سے کھانا اس کا درست نہیں ہے فقط۔

شادی کے پہلے کا کھانا کھانا

(سوال) شادی سے پہلے کھاٹا کرنا جیسارواج ہےاوراس کو چوٹی کا کھاٹا کہتے ہیں کیسا ہےاور اس کھانے کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کھانا کھلانا۔

(جواب) خوشی میں عزیزوں دوستوں کو کھانا کھلانا درست ہے جب تک فخر وریاء نہ ہواور نہ اس کورسم واجب جیسی جانے۔

### گانے والے کی دعوت

(سوال) مولوی عبدالحی صاحب اپنونوی میں لکھتے ہیں کہ مغنیہ کی دعوت جب قبول کرے اور کھاوے جب کہ اس نے قرض لے کروہ مال تیاہ کیا ہوخواہ پھروہ رنڈی اپنے کسب حرام سے وہ قرض اوا کرے تو حضور فرمادیں کہ ڈوم رنڈی وغیرہ کا مال لے کراپنے قرض دارکو دے دینا یا وہ قرض لے کرہی دے اور پھروہ مال اسے لینا جائز ہے یانہیں۔

( جواب )اگر کوئی شخص قرض لے کر کسی کار خیر میں لگادے یا کسی کوصد قد اور ہدیہ دے کروہ کام بھی ہوجاوے اور اس موہوب لہ ، کو بیصد قد اور ہدیبھی لینا درست ہے مگر جب واہب مدیون اپنا قرض حرام مال سے ادا کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا اور اصل ما لک کا دیندار رہے گا اور ایسے ہی سے حرام مال کا قرضہ میں لینے والا بھی اگر مسلمان ہے تو سخت گنہگار دہے گا۔فقط اللہ علم۔

### نعت یاحمہ کے اشعار بلندآ واز سے پڑھنا

(سوال) نعت یا حمد کےغزل عاشقانہ کوجس میں کوئی کذب اور لغونہ ہو بلند آ واز سے کہ جس میں نشیب فراز بھی ہوطبعی یا کسبی پڑھنا جائز ہے یانہیں۔

(جواب)ایسےاشعارکا پڑھنا بخسن صوت درست ہا گراس سے کوئی مفسدہ پیدانہ ہو فقا۔

## بغير باج كراك وغيره سننا

(سوال) سمع اورغنااورراگ یہ تینول ایک ہی چیز ہیں یاغیراوریہ تینوں چیزیں بلا مزامیر کے سننا جائز ہیں یانہیں درآ نحالیکہ گانے والا انکاموافق تو اعدموسیقی کے گادے۔

(جواب) یہ ہرسدالفاظ ایک معنی رکھتے ہیں بلا مزامیر راگ کا سننا جائز ہے اگر گانے والا کل فساد نہ ہوا دروہ صنمون راگ کا خلاف شرع نہ ہوا در موافق موسیقی کے ہونا کچھ حرج نہیں۔

#### داگ کے مسئلے

(سوال)راگ کس کو کہتے ہیں اور مکروہ ہے یا حرام اگر اشعار مثل مولانا جامی ومولانا نظامی ومولاناسعدی ومولاناروم حمہم اللّٰدوغیرہ کے پڑھے جاویں تو کس طور سے راگ میں ہوجاویں اور

مسطور بربلاراگ-ارقام فرماوی\_

(جواب)راگ کہتے ہیں اچھی آ واز کے ساتھ کھے کہنے کوخواہ شعر ہو جامی ونظامی وغیر ہما علیہم الرحمة کا خواہ اورکوئی کلام ہو۔ بیر جمیعناء کا ہار دو میں اورلوگوں کے زدریک راگ جب ہوتا ہے کہ آ واز کو بدموقعہ گھٹا بڑھا کر چھ کہیں سواس طرح کہ لفظ اپنے موقعہ پرر ہیں اورخوش صورت ہو قر آن وصدیث کا بھی پڑھنا درست ہے بلکہ مستحب ہے او رابیا کہ لفظ کم زیادہ کھنچے جاویں درست نہیں مگراشعار میں کچھ حرج نہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### چنگ در باب وساز کامسئله

(سوال) مزامیر معازف کی حرمت عام خاص تمام کے حق میں ہے یا لاہلہ طال وافیرہ حرام قول مشہور درست ہے اگر کمی مخص کو بجر محبوب حقیق کے اور کی شئے سے محبت نہ ہواوراس کو مزامیر ومعازف سے ترتی حالت کرنا ہوقضاء "تو ظاہر جائز نہیں ہوسکتا گر دیائہ بھی جائز ہے یا نہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے سنا ہے اس مسئلہ کی حقیقت معلوم کرنا جا ہتا ہوں پنہیں کہ لوگوں سے اس کی تشہیر کی جاوے میرا گمان میہ کہ شایدا یے شخص کو کسی وقت کسی حالت خاص میں رخصت ہو حاشاء و کلاا ہے گمان کو صحح نہیں سمجھتا۔

(جواب)سب خاص وعام کوترام ہے کسی کوحلال نہیں ایسی حالت میں بھی ہرگز جائز نہیں اور نہ بزرگوں نے سنا مگر بشریت سے اگر سنا تووہ نہ معصوم تھے نہ ایکے قول کی ججت ہے شریعت اور طریقت میں۔

#### د ومنيول كوبياه ميس كوانا

(سوال) ڈومنیوں سے بیاہ میں گوانابشر طیکہ خلاف شرع نہ گاویں درست ہے یانہیں۔ (جواب)عورتوں کے مجمع میں اگر عورتوں کا گانا موجب فتنہ کا نہ ہوتو درست ہے ور نہ تا جائز ہے گر فقہاء کو چونکہ فتنہ کا ہونا اکثر معلوم ہواہے وہ مطلقاً منع فرماتے ہیں اور مناسب بھی یہی ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## عيدين ميں بانسرى تاشه باجاوغيرہ بجانا

(سوال) بروزعیدین تاشابا جایا فوج پیدل خواه سوار سلاح بندایخ همراه لے کرنماز عیدگاه میں

جانا جیساریاست رامپور وغیرہ میں دستور بے جھوصاً ریاست گوالیار میں کہ والی اس ریاست کا اہل ہندہ کا اہل ہندہ ہندی اہل ہنود ہاں تاشد وغیرہ بھی ای کی طرف ہے مقرر ہے اوراگران کا تہوار ہوتا ہے تو بن کی طرف ہے مقرر ہے اوراگران کا تہوار ہوتا ہے تو بندی شان و شوکت وین اسلام جائز ہے یا تہیں مگروہ ہے تح کی تا تنزیمی حرام ہے یاغیر حرام اوراگر نہیں کرتے ہیں تو اہل ہنود کی آ تھوں میں حقیر ہوتے ہیں اوروہ لوگ حقیر جانے گئے ہیں۔

(جواب) معازف ومزامیر سب حرام بین چنانچه حدیث وفقدال میملوب پس عید کے تزک میں حرام ہی ہوویں گے البتہ فوج پیدل وسوار سلاح بند کا جانا مباح ہے توکت اسلام اس سے کافی ہے ڈھول تاشہ ہے شوکت نہیں ہوتی اور نہ ترک محرکات شرکی ہے کچھ حرج ہوتا ہے۔

## ہندوؤں کے تہوار میں خوشی کے گیت گانا

(سوال) ہندوؤں کےلڑکوں کوان کے تہوار ہولی یاد بوالی میں بطور عیدی ان کے تہوار کی تعریف میں بچھاشعار بنا کر جس طور کہ میا نجی لوگ پڑھا کرتے ہیں پڑھنا درست ہے یا منع ہے۔ (جواب) بیددرست نہیں۔

### آ واز ركا كرچندلوگون كامناجات پڑھنا

(سوال) باہم آ واز ملا کر چند آ دمیول کو خدا کی پاحظرت کی شان میں غزلیس پڑھنا درست ہے یا منع ہے۔

- ، (جواب) اس طریق سے مناجات یا مدح پڑھنابشر طیکہ کوئی فتنہ کا خوف نہ ہونہ قید کی وقت خاص کی ہونہ مختصہ والے کی خاص کی ہونہ مختصہ والے کی فتا ہوجانے یا جماعت رہ جانے کا خوف ہوالغرض تمام مفاسد شرعیہ سے خالی ہوتو مباح ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### حرام مال سے بنائے ہوئے مکان میں رہنا

(سوال) مولانا اس جگه مکان کی نہایت درجہ تکلیف ہے چھپر کے مکانات اکثر ہیں آج کل موسم بارش میں کمال تکلیف ہے کتابیں وجامہائے پوشیدنی ضائع ہونے کا اندیشہ توی ہے اس نظر سے ایک مکان تعمیر شدہ طوائف میں چندروز سے قیام کیا ہے پس سکونت واذ کارواشغال تلاوت قرآن مجید ونمازنقل دغیرہ اس مکان پرحرام ہے یا مکر وہتم کی یا تنزیبی اور طعام طوائف اور قیام وسکون مکان تغیر شدہ طوائف مساوی ہیں گناہ وحرمت میں یا فرق ہے۔ (جواب) جومکان حرام مال سے بنایا گیا اس کا قیام وسکونت بھی مکر وہ تحریمہ بلکہ حرام ہووے گا جیباطعام خریدہ از حرام کا حال ہے پچھفر ق نہیں۔

#### حرام مال سے كنوال بنوانا

(سوال) اگرطوائف مال حرام سے جاہ پختہ یا خام بنوادیئے تو اس کا پانی پینا اور وضووٹسل کرنا جائز ہے یانہیں۔

. (جواب) اس تنویں سے وضو خسل کرنا باعتبار فتوی درست ہے اور باعتبار تقوی نا درست ہے والتد تعالی اعلم۔

### حرام مال والے کامدیہ قبول کرنا

(سوال) جس شخف کے ہاں مال حلال وحرام برقتم کا ہوتو اس کے یہاں سے ہدیہ وغیرہ اگر لیوے یاروپیہ پیسہ بطورا جرت تواس سے گیرندہ کواستفسار واجب ہے۔اس پڑمل کرنالائق ہے۔ (جواب) استفسار کرلیوم ہمل نہ چھوڑے ہے تجسن نہیں بلکہ تحقیق ہے فقط۔

#### حرام مال سے بناہوامکان خریدنا

(سوال) نیز مکان ندکور کسی حیله شری سے خرید نایا مستعاریا کرایه پر لیما درست ہے یانہیں ارادہ احقر ہے کہ اہل وعیال کو بلا کراس میں قیام کیا جادے بشر طیکہ گناہ نہ ہو۔

(جواب)ان كالجهج حيايه مجه كومعلوم نبين جوكھوں۔

#### حرام میراث

(سوالٰ)اً گرورہاء کو بعدانقال مورث کے علم ہوا کہ فلاں شئے ہماری میراث ہمارے مورث نے حرام طورے حاصل کی تھی اب ان کے تق میں حلال ہو عتی ہے یانہیں۔ (جواب) ورشرام ہے صدقہ کریں یا معلوم ہوتو ما لک کو دیویں واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرام پیشے والے کی دعوت قبول کرنا

(سوال) جن کے پینے حرام ہیں اگر قرض لے کر کسی کو کھانا کھلا دے یا اور کوئی امر خیر کرے تو

ٹواب حاصل ہوتا ہے پانہیں اور کھانا اس کاحرام ہے یا مکروہ وغیرہ۔ (جواب ) اس حیلہ کو بعض کتب میں جائز تکھا ہے مگر چھے ہیے کہ جائز نہیں۔

## حرام آمدنی والے کاہدیہ

(سوال) ایک شخص مواضعات کا حوالدار بے تخواہ تین روپیہ ماہوار ہےاور خرج چھروپیہ ماہوار کا دوسر شے خص کوچارروپیہ ماہوار آمدنی اور خرج پانچ روپیہ ماہوار تو خرج زائد جوعلاوہ تخواہ سے ہے یہ آمدنی ناجائز سے ہے کہ جس میں کچھ آمدنی باجازت مالک ہےاور پچھ بلا اجازت اور سب روپیم شتر کے خرج ہوتا ہے بچھ تیز نہیں کہ کون ساروپی آمدنی جائز کا ہےاور کون سانا جائز کا تو ایسے شخص کاروپیم جدمیں لگانایا حق اجرت میں لینا درست ہے یائیں۔

(جواب) جس کا غالب مال حلال ہاں کے مال میں سے لینا درست ہاورجس کا غالب مال جاس کے مال میں سے لینا درست ہاورجس کا غالب مال جرام ہاں جاس میں سے لینا نا درست ہاورجس کا مال جس قدر حلال ہاں تھے کا حال معلوم ہی ہوجواس نے دی ہاورا گرجو شے اس نے دی ہوہ معلوم ہوکہ مال جرام سے ہو آس کا لینا کسی حال بھی درست نہیں ہاگر چہ دہندہ کا اور سب مال حلال کی کمائی کا ہوفقط۔

### سودکی آمدنی دالے کاہدیہ

(سوال) ایک شخص کادار در در ارتبراوقات کا آمدنی سود پر ہا گرایش شخص کے بہال سے بچھ ہدید وغیرہ آوے تولینا جائز ہے یانہیں اور اگر لے لیا اور واپس بھی نہ ہوسکے تو کس کواس مال کالیما

درست ہے۔

(جواب) ذکر جہرے اگر ریا پیدا ہوتا ہوتو اس کے رفع کے واسطے لاحول بکٹرت پڑھا کریں گر اس کے لئے ترک جہر مناسب نہیں ہے البتہ عذر مرض کی وجہ سے تا زوال مرض ترک رکھنا اور اخفا پراکتفا کرنا مناسب ہے جس شخص کی کل آ مدنی حرام طریقہ سے نہیں اس کی ضیافت و ہدیہ لینا ورست نہیں ہے گر جب تحقیق ہوجاوے کہ یہ شئے خاص حرام کمائی سے نہیں ہے اگر لے لیا اوراب کوئی صورت اس کی واپسی کی نہیں ہے تو فقراء پرصدقہ کردے فقط۔

<sup>(</sup>۱) تجس نه کیا کرو ( تھم قرآن ہے )

#### تھانیدار کامدیہ

(سوال) جوتھانیداروغیرہ مرتی ہواوروہ کوئی ہدیدد ہا کوئی چیز فرمائی دے اوروہ چیزظم سے نہ ہو بلکہ بباعث ان کی حکومت وافسری ہے ہو بلکہ بباعث ان کی حکومت وافسری ہے ہو بلکہ بباعث ان کی حکومت وافسری ہے ہوگیوں کہ بال کیا گیسا ہے یا بید کہ جو پھے دہ دیں اس کی تحقیق کرنا چاہئے یا بلا تحقیق ہی استعال کرے یا بید کہ ایسا شخص دعوت کرے اور بینظا ہر کرے کہ گوشت ان کے یہاں بازار کے فرخ عام سے دوا پلیے کم کوآتا ہے ان کی دعوت کھاویں یانہیں۔

(جواب) یہ ی محم تھانیدار کی کمائی کا ہے کہ اگر خاص اس شنے کا حال نہ معلوم ہوتو اعتبارا کڑکا ہے اور جب وہ زخ کم لگاتے ہیں تو اس شنے کا کھانا درست نہیں ہے۔فقظ

دوامين شراب كااستعال

(سوال) اگر کسی شم کی شراب استعال میں دوا کے کی جاد بے تو درست ہے یانہیں۔ (جواب) شراب کا استعال حرام ہے اور کسی شم کی شراب کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

حرام کسب دالے کاہدیہ

(سوال) كسبحرام كرنے والے نے بطور مديد كھيديا اگراس كى نارضكى كے باعث لے ليوے تواس كاكيا كرے۔

(جواب) جس کی کمائی حرام ہاں کا تحذید پینہ لینا چاہئے اگر چداس کا دل براہوتا ہو فقط۔

انگریزی پڑیا کارنگ

(سوال)رنگ انگریزی پڑیا کا جوبکس میں آتا ہے دنگنا کپڑے اس سے درست ہے یانہیں اگر ناجائز ہے تو بوجد رنگت کے یا کمی اور وجہ سے ارقام فرمادیں۔

(جواب)رنگ انگریزی میں شراب پرتی ہے لہذااس رنگ کا استعال درست نہیں اور بیامر واقف لوگوں سے معلوم ہوا ہے واللہ تعالی اعلم۔

سرخ برايا كاتكم

(سوال) مرخ پڑیا کے رنگ کا کیڑااور سرخ نول کا استرنگانا درست ہے یانہیں اور اس کیڑے

ے نماز ہوجاتی ہے یانہیں۔

(جواب) پڑیا کارنگ تو بسب جاست شراب کے مردو ورت دونوں کو درست نہیں اور مرد کے داسطے ہرخ رنگ سوائے معصفر کے مختلف فی علاء حنفیہ میں ہے احتیاط ترک میں ہے مگرفتو کی بعض علاء کا جواز پر ہے اگر اس پڑمل کرے تو بھی درست ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

انكريزى يإهنا يإهانا

( سوال )انگرېزي پڙهنااور پڙهانادرست ہے يانہيں۔

(جواب) انگریزی زبان سیمنا درست بے بشرطیکہ کوئی معصیت کامرتکب نہ ہواور نقصان

دین میں اس سے **ندآ و**ے۔

كفاركوسلام كرنا

(سوال) كفاركوسلام كرنا جائز ب يأنبيس الركسى ضرورت كےسبب ہو۔

(جواب) کے سلام نہ کرے مگر بھر ورت مباح ہے۔

آربيهاج كالكجرسننا

(سوال) آربیهاج کالکچرسنناادراس موقع پر که مزک پر بود ما بوایک تحطیمکان میں کھڑا ہو

جاوے تو گناہ تو نہیں ہے۔

(جواب) آربیک واعظ کوند نے کہ احمال فساددین کا ہے مگر جو عالم ہے اور رد کرے تو کھڑا ہونا جائز ہے در ندمنع ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

انگریزی ادویه

(سوال) اکثر ادویات انگریزی مثل عرق وغیرہ جو تیار ہوکر آتا ہے بظاہراس میں اختلاط شراب جو بوجہ برعت نفوذ تا ثیر کے باوصف قلت مقدار جو خصائص شراب سے ہے ادر بعض واقف لوگوں سے بعض عرق وبسکٹ وغیرہ میں اختلاط شراب معلوم ہوا مجھی ہے ایسی صالت میں استعال اس کا منع ہے اپنہیں۔

ر جواب )جس میں خلط شراب یانجس شے کا ہاس کا استعال باوجود علم کے حرام ہے اور لا علمی میں معذور ہے واللہ تعالی اعلم۔

#### بسكث نان ياؤ كامسكه

(سوال) جونان پاؤیابسک وغیرہ نجیر تاڑی ہوجو مجملہ مسرات ہے کھاناس کا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) بیمسئله مخلفه ہام محمد کی روایت نجاست وحرمت کی ہے اور شیخین کی جواز کی تحقیق اور فتو کی دونوں جانب ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

#### مندوؤل كامدية قبول كرنا

(سوال) ہندو تہوار ہولی یاد یوالی میں اپنے استاذیا حاکم یا نوکر کو تھیلیس یا پوری یا ادر پھھ کھانا بطور تخذیصیجة بیں ان چیزوں کالینا اور کھانا استادو حاکم ونو کر مسلمان کو درست ہے یا نہیں۔ (جواب ) درست ہے۔

#### مندوؤل كى شادى ميں جانا

(سوال) ہندوؤں کی شادی برات میں جانا جائز ہے یانہیں نمبر ہمسمریزم سے جو حالات معلوم ہوتے ہیں ان کوٹھیک جانا درست ہے یانہیں۔

(جواب) بيددنول امرنادرست اورحرام بي مرتكب ان كافاس بوالله تعالى اعلم\_

# ولايتي فنداورتر وخشك مضائى كاحكم

(سوال)ولایتی قنداور مٹھائی تریاختک کھانی درست ہے یانہیں۔

(جواب) جس کی نجاست یا حرمت تحقیق ہو یا غالب گمان ہووہ نہ کھاوے اور جس کا حال معلوم نہ ہواس کا کھالینادرست ہے۔فقظ

## مندوؤں کے بیاؤ کا یانی بینا

(سوال) ہندو جو پیاؤپانی کی لگاتے ہیں سودی روپیر صرف کر کے مسلمانوں کواس کا پانی پینا درست ہے یانہیں۔

(جواب )اس پیاؤے پانی پینامضا کفتہیں۔

### حضرت حسين كمجلس غم منانا

(سوال)مجلسغم مقرر کرنا جیسے شہادت امام حسینؑ یا وفات نامہ وغیرہ خاص کرروز عاشورہ میں بوجیم کے مجلس مقرر کرنا جائز ہے یانہیں ارقام فرماویں۔

بربہ اسے سے اور وہ ہو رہ ہیا ہیں وہ اسلادرست نہیں کہ تھم صرکرنے کا اور فم کے رفع کرنے کا ہے (جواب) غم کی مجلس تو سی کے داسط درست نہیں کہ تھم صبر کرنے کا اور فم کے رفع کرنے کا ہے تعزید وسلیدای واسطے کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف غم پیدا کرنا خود معصیت ہوگا اور شہادت حسین کاذ کر مجمع کر کے سوائے اس کے مشابہت روانض کی تھی ہے اور شہدا نکاحرام ہے لہذا عقد مجلس

غم كسى كادرست نبيس فقط واللد تعالى اعلم-

### رافضيو ل سےمراسم رکھنا

(سوال)روافض سے انس رکھنا اور اتحادر کھنا اور رسم دوئی اداکرنا اور اس کی دعوت کرنا اس کے بہاں دعوت کرنا اس کے بہاں دعوت کھانا باد جود میک اس سے دین ودنیا کا کوئی مطلب نہ ہوجائز ہے یا نہیں اور جوشف بلاضرورت روافض ہے اتحاد رکھے وہ کیبا ہے اور ثقات کو اس کی معیت میں اکل وشراب بلا

کراہت جائز ہے پائیں۔ (جواب)روانض خوارج اور سب فساق سے ربط ضبط مودت کا حرام ہے مگر بسبب معاملہ مریم سے مصرف میں مصرف کے نیاز ایس فیال سے اصرف میں

نا جاری کے معذور ہے اور ان سے مودت کرنے والا مدا ہمن فی الدین عاصی ہے۔

# حسين كي تضوير گھر ميں ركھنا

(سوال)مورتیوں امام حسین علیہ اسلام کا گھر میں رکھنا کیسا ہے اور ان کا فرو فت کرنا اچھا ہے یانہیں اور آ گ میں جلادینامناسب ہے یانہیں۔

-(جواب) کسی نی یاولی کے نام کی صورت گھریں رکھنی حرام ہے اس کوجلادے واللہ تعالی اعلم۔

## حسين كاعم كرنا

(سوال) غم كرناامام حسينٌ كاشرعاً جائز بـ يأنبيل-

(جواب) غم اس وقت تھاجب آپ شہید ہوئے تمام عمر غم کرناکس کے واسطے شرع میں حلال نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

رشيداحد كنگوبى غفى عندرشيداحدا ١١٠٠ الجواب يجح محرعبدالطيف عفى عنه

#### تعز بيداري

(سوال) دیاست گوالیار میں والی دیاست و سرداران دیاست و جملہ حاکمان وافسر ان دیاست ماہ محرم میں تعزیدداری کرتے ہیں اور چالیس روز تک بڑی خیر خیرات کرتے ہیں اور اس سب سے جملہ ساکین کو بوئی مدد پہنچتی ہے اور فقیر فقراء کا گزارہ ہوجاتا ہے اور مسلمان بھی اس شرک میں جتلا ہیں اگر ان مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے اور وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو یقنینا تمام اہل ہنود چھوڑ دیں کے اور اگر اہل ہنود چھوڑ یں کے تو یہ خیر خیرات موقوف ہوجائے گی تو تمام فقراء کا روزینہ جاتا ہے گاہ وران تمام مساکین کو کمال تکلیف ہوگی اس صورت میں انکامنع کرنے والاعزم الله ماجور ہوگا یانہیں۔

(جواب) رزق طال طرح سے حاصل ہونا ضروری ہے اور تلوث معصیت ہر حال حرام پس معرکہ تعزبیداری گوالیار فخیرہ کا حرام ہے اور الی خیر خیرات بھی حرام ہے کہ یہ خیر خیرات نہیں بلکہ رسم ہے جو خیرات بھی ہوتو بھی مرکب حرام وطلال سے حرام ہوتا ہے سویہ سپ معرکہ حرام ہے اور سب حیلہ خرافات غیر مسموع ہے جہال یہ اہیات نہیں ہوتی وہال کے فقیر بھی بھو کے ہو کر نہیں مرگئے۔

## مرثيو ل كى كتابول كاجلانا

(سوال) مرثیہ جوتنز بدوغیرہ میں شہیدان کر بلاکے پڑھتے ہیں اگر کی شخص کے پاس ہوں دہ دور کرنا جا ہے تو ان کوجلاد ینامناسب ہے افروخت کرنافتظ۔

(جواب) ان کوجلادینایاز مین میں دفن کرنا ضروری ہے۔

## شيعه كامد بي تبول كرنا

(سوال) رافعنی کامدید وست اور جنازه کی نمازین شرکت جائز ہے یائیس

(جواب)رافضی کامدیددوت کھانا گودرست ہے گرحضور نماز جنازہ اوران سے محبت نا درست ہال کے دعوت وغیرہ بھی نہ کھانی چاہئے کہاس سے مجبت بردھتی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### مالدارآ دى كاسوال كرنا

(سوال)جولوگ تندرست توانا کھاتے پیتے ہیں اور انہوں نے اپنا پیشے گدائی اور فقیری اور بختا جگی

کا اختیار کرلیا ہے اور در بدر شہر بھیک ما تگتے پھرتے ہیں اور ہر گر محنت و مزدوی وغیرہ نہیں کرتے اگر چہ مالدار ہیں لہذاایے لوگوں کو بھیک مانگنا اور سوال کرتے پھر نا حلال ہے یا حرام اور اگر حرام ہے تو انکودینا بھی بوجہ اعانت علی الحرمت حرام اور ممنوع ہے یا نہیں جیسے کہ سجد میں سوال اور اس کی عطاء کو کتب فقہ ہیں حرام و کروہ فر مایا ہے چٹا نچہ در مختار میں مرقوم ہے۔ویسحوم فید السوال ویکرہ الا عطاء ۔ (۱)

۔ رجواب ) جس کے پاس ایک روز وشب کی خوراک موجود ہویا وہ خصصیح وتندرست کمانے کے قابل ہوتو ان کوسوال کرنا اور دینا دونوں حرام ہیں اور دینے والے اگران کی حالت سے واقف ہو کر چردیں تو وہ گئرگار ہوں گے خصوصاً ان فقیروں کو دینا جو طبل وغیرہ بجا کر سوال کرتے ہیں ان کو تو بالکل ندینا چاہئے بقول علیہ السلام۔

من سال الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش او خدوش او كدوح وقال عليه السلام من سال الناس وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من النار قال النفيل وما الغنى الذى لا ينبغى معه المسئلة قال قدر ما يغديه ويعشيه وقال يكون له شبع يوم اوليلة ويوم رواه ابو دائود و في حاشية المشكوة لا ينبغى للانسان ان يسال وعنده قوت يومه كذا في التاتار خانية (وفيها ايضاً) ومن ملك قوت يومه يحرم عليه السوال وفي رد المحتار لا يبحل ان يسال شيئاً من له قوت يومه بالفعل او بالقوة كاالصحيح المكتسب ويا ثم معطيه ان علم بحاله لا عانته على المحرم (۲) اه وفي جلد سوم مجموعة الفتاوى لمو لوى عبدالحى المرحوم سول ماكيكم طبل زده برد

<sup>(</sup>۱)اس میں سوال کرنا بھی حرام اور دینا بھی مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) اس ساسواں سرنا میں ہورد ہی میں سردہ ہے۔

(۲) رسول اللہ کفر ہانے کی دجہ ہے کہ جس نے لوگوں سے سوال کیا اور اس کے پاس اس قد رموجود ہے جس کی بنا پردہ لوگوں ہے۔

اوگوں مے متعنیٰ رہ سکتا ہے قوقیامت کے دن دہ اس طرح آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چرے میں پھر ما یہ دگی اور اس کے بیرے جس کی ہوگوں اور اس کے باس اس قدر ہے جس کوئی کرتی ہے قو وہ آگ کی بیری کر رہا ہے فیل نے عرض کیا کہ وہ غناء کس قدر سے جس کی موجود کی میں اس کوسوال نہ کرتا چاہے قوار شاو فر ما یا کہ اس کہ جس ہے دہ ایک دن برا یا بیک دن درات پینے بھر کر کھا اے اس کو ایک دن درات پینے بھر کر کھا اے اس کو ایک دن دراجت کیا ہے دراجت کیا ہے اور مشکلو ہے کہ حاشیہ میں ہے کہ کی انسان کو جائز جمیں کہ اس کے پاس ایک دن کی غذا ہواور دہ سوال کرے اور دروغتار میں ہے کہ جائز جمیں اس محض کو چس دن کی غذا ہوا تو رہ جو کہ بالگر دو اور دروغتار میں ہے کہ حوال کر جاور اس کے حال کو جان کر دی قد تم بھال ہوگا کہ اس کے حال کو جان کر دی قد تم بھال ہوگا کہ اس کے حال کو جان کر دی قد تم بھال ہوگا کہ اس نے دالا کہ دہ لوگوں ہے کی چیز کا موال کر ہوار اس کے حال کو جان کر دی قد تم بھال کو جان کر دی تو تا گار اس کے حال کو جان کر دی قد تم بھال کو حال کی اعاد کی اس کی کی اس کا کہ جو درائی گار ہوگا کہ اس کے حال کو جان کر دی قد تم بھال کو جان کر دی تو تا کہ جو کہ کہ کا کہ جو کہ کا کہ جو کہ کہ کی انسان کو جائز کر کی اعمال کو جان کر دی تو تا گار ہوگا کہ اس کے درائی اس کی کا کہ جو کہ کو کہ کی اس کو کی خوال کو جان کر دی تو تو کہ کا کو کان کر دی تو تا گار ہوگا کہ اس کی درائی کی کان کو کو کر کا کو کان کر دی تو تا گار ہوگا کہ کی کردی کے درائی کی کی کردی کو کو کو کو کردی کو کو کو کردی کو کو کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کو کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کے کہ کی کردی کو کردی کو کردی کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کردی کو کردی کردی کردی کو کردی کردی کردی کو کردی کو کردی کردی کردی کردی کردی کو کردی کردی کردی کردی کو کردی کردی کو کردی کردی کردی کردی کردی کر

رباسوال مينداي كسب جائزست يان جواب : - جائز نيست در مدارج النوة مى آدود نايدواد ماكر اكطبل زده بردر باميكرددوم طرب از بمدائش ست أتى - وفى الكنز و لا يسئل من له قوت يوم الخوفى حاشية الكنز قوله ولا يسال لقوله صن الله عليه وسلم من سال وعنده ما يغنيه فانما يستكثر جمر جهنم قالوا يارسول الله ما يغنيه قال ما يغديه ويعشيه فالقدرة على الغداء والعشاء تحرم سوال الغداء والعشاء المخ و فتح المبين قوله من له قوت يو مه اى بالفعل او بالقوة كالمسحيح المكتسب وياثم معطيه ان علم بحاله لا عانته على المحرم انتهى مختصرا بقدر الحاجة (۱)

غرض که بلاضرورت شرعیه سوال جائز نہیں اور وقت ضرورت میں جائز ہے بلا کراہت وترمت ہکذا حکم الکتاب واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمیآ ب حررہ العبد المسکیین محمر علیم الدین غفرلہ کمھنین آ مین۔عفاعنہ کم علیم الدین۔

فی الواقع جس خف کے پاس ایک دن کا قوت یا قوت کے کسب کی طاقت ہواس کو ہول کرنا شرعاً حرام ہواردین والے کو جواس کے حال ہے بخو بی واقف ہواس کو دینا بھی ناروا ہے گین ناواتف ہو اس کو دینا بھی ناروا ہے گین ناواتف ہو نے کی حالت میں دینا حرام نیس اور نیز زبان درازی اور بدگوئی کے دافع کے خیال سے دینا جا ترج چی گیدر مختار اور اس کے ترجم میں ندکور ہے۔ والنب صلی الله علیه وسلم کان یطعی الشعواء ولمن یخاف لسانه و کفی بسهم المؤلفة من الصدقات دلیلا علی امشاله . (ترجم )اور رسول الله بھی شاعروں کو اور جس کی زبان درازی اور بدگوئی سے خوف کرتے تھاوراس کو مال عطاء فرماتے تھے اور مولفة القلوب کا حصر مقرر ہونا اموال زکو ق

وحستالف قلوب كواسط دياجاتا تقاابتداء اسلام من حاشية شاميم الكهام و كسان يعطى الشعراء)(١) فقد روى الخطابي في الغويب عن عكومة موسلا قال اتى شاعر النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اقطع لسانه عنى فاعطاه اربعين درهما والله تعالى اعلم بالصواب لمقه العبده المنتب محمد لطف الله عفى عنه رسول الله غادم شريعت معنى محمد لطف الله عفى عنه رسول الله غادم شريعت معنى محمد الله الله على النهورى ابن مفتى مولانا محمد الله المرحم الجواب صواب نظام الدين الجواب والمسيح كا ما المحيان - الجواب

صواب والمجيب مثاب احمدامين عفى عنه خال مجموع معز الله .

سوال مذكور برمولوى احمد رضاخان صاحب كاعليحده جواب-

(جواب) جوائی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہویا اس کے کب پر قادر ہے اس سوال حرام ہے اور جواس حال سے آگاہ ہو اسے دینا حرام اور لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار و مبتلائے آتام صحاح میں ہے رسول اللہ اللہ اللہ قافر ماتے ہیں۔ لا تحل الصدقة لعنبی و لا لذی مر قسوی حلال نہیں ہے مدقد کی نئی کے لئے نہ کی آوی تذرست کے لئے (رواہ الا تعمة احمدو الدار می و الا ربعة عن ابی هریر قرضی اللہ تعالیٰ عنه .)(۲)

<sup>(</sup>٢)اس كواجر دوارى دچارول اصحاب مديث في الوجرية عددايت كيا ب

<sup>(</sup>۳) اس كودارى اور جارون اصحاب مديث في ابن محود عددايت كيا بيد (م) اس كواحمد ومسلم اورابن ماجد في الى بريرة عددايت كيا بيد

الجمور جوب حاجت وضرورت شرعيه والكروه جهم كي آگها تا ب رواه احمد وابن ماجة وابن خزيمة والضيافي المختار عن حبش بن جنادة رضى الله عنه بسند صحيح تنوير الا بصار (۱) و در محتار ش ب لا يحل ان يسأل شيئا من القوة من له و قوت يومه بالفعل او بالقوة كا لصحيح المكتسب وياثم معطيه ان علم بحاله لاعانته على المحرم الخ (۲) و تسمام الكلام في هذا المقام مع دفع الا وهام في فتاونا وقد ذكر نا شيئا منه فيما علقنا على رد المحتار والله تعالى يقول جد مجده و لا تعاونوا على الاثم والعدوان (۳) والله تعالى اعلم كتبه عبده المذنب احمد رضا بريلوى عفى عنه بمحمدن المصطفى النبي الا مي صلى الله عليه وسلم ..... بريلوى عفى عنه بمحمدن المصطفى النبي الا مي صلى الله عليه وسلم ..... بريلوى عفى عنه بمحمدن المصطفى النبي الا مي صلى الله عليه وسلم ..... برناب مولوى صاحب ن المصافى النبي الا مي صلى الله عليه وسلم .....

اس میں شک نہیں کہ ضرورت سے زیادہ سوال کرنا شرعاً درست نہیں محمد تعیم الدین عفی عنہ ما قال المجیب فہوالصواب محمد قاسم علی ۔خلف مولا نامحمر عالم علی ۱۲۹۱۔ عفی عنہ مفتی وامام شہر مراد آباد رشید احمد۔۱۰۳۱

الجواب صحیح محمد سن عفی عنه مدرس مدرسه شاہی مسجد مراد آباد و مدرس اول حال ریاست بھو پال الجواب سیح بندہ رشیدا حمد کنگو ہی عنی عنہ۔ سے

محور سوارسائل كاسوال كرنا

(سوال) ایک سائل الدارہے ور گھوڑے پرسوارہاس کودینا چاہئے یانہیں۔

(جواب) سوال کرنا مالدارکوحرام ہاس کو دینا بھی در مختار میں حرام لکھا ہے کہ اعانت حرام پر ہا گرکوئی گھوڑ ہے پر سوار ہواور مال اس کا سفر میں تلف ہو گیا گھر سے دور ہا اور گھوڑ افروخت مردست نہیں ہوسکتا نا چار ہوکر جان بچانے کوسوال کر بے تو درست ہاس کو دینا بھی درست ہے ور نہیں واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>۱) اس کواحمد ابن خزیمه اور ضیائی نے مختارہ میں جش بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) جس کے پاس ایک دن کی غذا بانفعل یا بالقوۃ (جیسے تندرست کمانیوالا ہے) موجود ، واس کو جائز نہیں کہ کسی چیز کا سوال کر ساول کو دینے والا اگر اس کی حالت سے واقف ہے تو گہگار ہوگا بوجہ امرحزم پر اعانت کے۔ (۳) اور اس مقام میں مکمل کلام مع دفع او ہام کے جو ہمارے قاوئی سے پیدا ہوئی ہے اور ہمنے اس میں سے ان تعطیقات میں ذکر کر دیا ہے جو ردالحتار پر کھی گئی ہیں اور اللہ تعالی جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ '' اور گناہ اور کلم کے کاموں پر مدونہ کرو، اور اللہ تعالی بہت جانے والا ہے۔

#### سوال کرناکس کوجائز ہے

(سوال) ایک شخص سائل ہاور کہتا ہے کہ میرا مال چوری ہوگیا تنگ دست ہوں میرا کچھ پیشہ یہ نہیں ہے لبذا اس کے سے بازار سے چندہ کرادیا جاوے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔
(جواب) اگر اس شخص کے کہنے کا یقین اور اعتبار ہوتو اس کے لئے چندہ کر دینا درست ہاور ایسے ضرورت والے کوسوال بھی درست ہاور اس کو دینا بھی درست ہاور جس سائل کو دینا محل درست ہواور دو پیا بھی درست ہواور دو پیر موجود ہواور سوال کرے یا اس میں کمانے کی استطاعت ہواور پیٹ بھر نے کے لئے مانگنا مجرتا ہواس کوسوال بھی جرام ہوادر ایک ضرورت کے لئے مانگنا اور دینا درست ہے جسے درج سوال ہے۔

# مردوں کاسرخ رنگ کا کپڑا پہننا

(سوال) اباس سرخ کا استعال مردول کوکرتا سوائے کسم کے خواہ کسی قتم کا ہومثلاً ٹول ویخل وغیرہ کے جائز ہے یا ہیں اور نماز میں اس کے کوئی نقصان واقع ہوگا یا ہیں گفتی نہ بہ اس میں کیا ہے اور حضرت مولانا شاہ محمد آخل صاحب نے اربعین میں تحریفر مایا ہے کہ جمادیہ میں لکھا ہے دوایت کی سن نے بی بی ساتھ ہے اپ نے فرمایا کہ دور ہورنگ سرخ سے کہ رنگ سرخ زینت شیطان ہے اور تذکیر الاخوان مصدوسر سے تقویۃ الایمان میں صدیف قال فرماتے ہیں احسوج التسر صدی وابو دائو دعن عبداللہ بن عمر قال مور جل و علیہ ثوبان احمران فسلم التسر صدی وابو دائو دعن عبداللہ بن عمر قال مور جل و علیہ ثوبان احمران فسلم علی النہ علیہ وسلم فلم یو د علیہ (۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رنگ سرخ بالکل ممنوع ہے کہ آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اس میں صحیح نہ جب کیا ہے مال ارقام فرماویں۔

ر جواب) سرخ غیر مصفر میں روایات مختلفہ ہیں اور ہرایک جانب دلائل نہ کور ہیں احوط مطلقاً سرخ کاترک ہے اور رخصت جواز استعال سوائے مصفر کا ہے جو مسئلہ اول قرن سے مختلف ہو اس کا فیصلہ ہیں ہوسکتا اس صدیث میں جوثو بان احمران وارد ہے اس کو مجوزین مصفر پرحمل کرتے ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## دولها كوگوشه ليكالگا كركپر ايبننا!

(سوال) نوشہ کوخسرال کی طرف ہے جو جوڑا ملتا ہے اس میں گوشہ لچکا بھی لگا ہوتا ہے اس کو پہننا درست ہے پانہیں۔

(جواب) الركونه لچكا جارانگشت بتويدلباس مردكودرست باگرزياده بتونا جائز كونه لچكا تخب بېننام دكومطلقا جارانگشت تك جائز بنكاح مويا بغيرنكاح فقط والله تعالى اعلم\_

## مرد کا گوٹے کناری نگاہوا کیڑا پہننا

(سوال) گونہ کناری جس کوعورات کپڑوں پر لگاتی ہیں اس کا استعال مردوں کو بھی بقدر چارانگشت یا دوانگشت کے کپڑوں پر کے درست ہے یانہیں اگراس کا کپڑا بنا ہوا پہنے تو جا ئز ہے یانہیں۔

# مرخ رنگ ٹول مایز یا کا حکم

(سوال) مرخ رنگ ٹول ما پڑیہ پختہ کا ہوکوئی مباح کوئی حرام کہتا ہے تو ایس صورت میں مفتیٰ برکیا ہے۔

(جواب) کسبنہ کا سرخ اور زرداور گلانی مردکو ترام ہے اور سوائے اس کے سرخ خام یا پختہ اکثر علماء کے نزد یک درست ہے اگر پہنے درست ہے احتیاط اولی ہے۔

عالم کاسرخ کیڑے پہننا

(سوال) اگرعالم کپڑے مطلق سرخ پہنا کرےاس واسطے کہ درست ومباح ہیں اور بیضر ور ہے کہ عام آ دمی اس نہ کم کی دیکھا دیکھی کریں گے پس اس صورت میں استعمال کپڑے سرخ کا خاص عالم کے واسطے کیسا ہے۔

<sup>(</sup>۱) کتب نقه میں ای طرح ہے۔

(جواب)اگرمصفر ہے تا گنہگار ہورنہ کچھ ترج نہیں کہاں کے جواز پرفتو کی اکثر علماء کا ہے۔

# مردول كوسرخ رنك كاكير ااستعال كرنا

(سوال) زید کہتا ہے کہ مطلق سرخ رنگ کسم کا ہو یا غیراس کا پختہ ہو یا خام ابرہ میں ہو یا استر میں علائح تقتین کے زدیک مکروہ تحریمہ ہے اور جوعلاء جواز کہتے ہیں ایک ان میں شخ ابوالمکارم ہے کہ وہ فقہاء کے نزدیک ایک آ دمی مجہول اور حاطب اللیل ہے اور دوسرے فقیہ زاہدی کہ وہ معتزلہ ہے پس قول ان کے معتبر نہ ہوں گے بیٹ ملے تھے کس طور پر ہے۔

(جواب) سرخ مصفر بالا تفاق حرام ہاور سوامعصفر کے علاء کا اختلاف ہے دونوں جانب محققین ہیں عبداللہ بن عمر اور اساء بنت الی بکر رضی اللہ عنہما دونوں جواز کے قائل ہیں صاحب در مختار کی رائے بھی جواز کی طرف ہے اور مولانا مولوی شاہ رفیع اللہ بین صاحب نے بھی اپنے رسالہ میں جائز لکھا ہے لہذا تقوی ترک میں ہے اگر کوئی اس کا استعمال کرے تو جائز ہے اور دونوں قول توی ہیں۔()

## بغيرتهم كارنگاموا كبرامردول كو يهننا

(سوال) کباس احر بغیر معصفر خواہ ٹول وخمل وغیرہ مردوں کو درست ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ مصفے شرح موطامیں فرماتے ہیں وکروہ نیست لباس مصبوغ بمثق ونحوآن در حق مردان ودرحق زنان واللّٰداعلم یانہیں۔

ر جواب )لباس احر غير معصفر مردكو پېننا جائز بے على سيل الفقو ئى اورترك اولى ہے بنابر تقوى اور معصفر مردكو كروة تحري بي منظر واللہ تعالى اعلم -

صاحب ہوائے ہیں۔
اور جولہاس کہ سرخ رنگ کا بجرگل کسم کے ہوفتاف فیہ ہاس کا چھوڑ دیا بہتر ہے اور مولانا نواب سید صدیق دس اور جولہاس کہ سرخ رنگ کا بجرگل کسم کے ہوفتاف فیہ ہاس کا چھوڑ دیا بہتر ہے اور مولانا نواب سید صدیق محارض نہیں صاحب فرماتے ہیں اور دہوئی ہے جیسا کہ سیجین میں ہے حضرت بڑا نے مروی ہے کدر سول اللہ ہوتا ہے جو مطلق سرخ رنگ کے کپڑے میں وارد ہوئی ہے جیسا کہ سیجین میں ہے حضرت بڑا نے مروی ہے کہ سرخ اللہ کا لڑکا کو کا کہ تھے میں نے آپ کوسرخ لہاں کا لڑکا کو کا کہ تھے میں نے آپ کوسرخ لہاں میں دیکھا کہ اس میں دیکھا کہ اس میں دیکھا کہ اور اس باب میں کی احادیث ہیں جو اس بات و مرخ ہے جو اس سے دیکھا ہوا ہوا ور مہات و مرخ ہے جو اس سے نہ دیکھا ہوا۔

# مردول کارنگین کپڑے پہنناوغیرہ

(سوال) رَبَيْن كِيرْ بِيننا نيلاتهم باندهنا موثَى شبح ركهنا بال سركے برّهانا اس خيال سے كه اگلے پيثوا دَن كا يفعل ہے واس مِن بھى كوئى قباحت ہے يانہيں۔

(جواب) ان بئيات ميس كوئي معصيت نبيس برى نيت سے برا۔ مجلی نيت سے بھلا ہے۔

سوائے زعفران کے زردرنگت کا کیڑ امر دوں کو پہننا

(سوال) رنگ زردسوائے زعفران کے مثل تن وغیرہ کے استعال کرنا بالحضوص مردوں کو جائز ہے مانہیں۔

(جواب) على ہذا زردر مگ سوائے مزعفر كے مردول كو مختلف فيد برائج اس ميں جواز ہے اور سرخ دزردكى بحث مردول كے بى واسطے ہے مورتول كوسب درست ہے لہذا على الخصوص مردول كو درج سوال ہے بيذا كد ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

## مردوں کوٹول رنگ کا کپڑ ااستعال کرنا

(سوال) ٹول کارنگ مردکوکیسا ہے اس کا استررضائی کے پنچے لگانے سے نماز میں نقصان ہوتا ہے یانہیں۔

(چواب)ٹول کارنگ پختہ ہم دکوجائزے گربہتر ہے کہ مردنہ پہنے نقط۔

نول اور پڑریکارنگ مر وں کواستعال کرنا

(سوال) ٹول اور پڑیے پختہ مرد کے داسطے درست ہے یانہیں۔

(جواب )ٹول اور پختہ سرخ رنگ مرد کے حق میں مختلف نید ہے بعض علاء سوائے مصفر کے سب کومباح کھتے ہیں واللہ تعالی اعلم۔

<sup>(</sup>۱) اورگلاب کے پھول میں یا ای تنم کے پھول میں رنگے ہوئے کپڑے کو پہننامر دوں اور عورتوں کو مہیں ہے۔ سوال:عــ بانات سرخ اور کھار دا اور رنگ عگر انی اور پیازی کا استعال درست ہے یا نہیں جواب درست ہے اس لئے کہ ہر سرخ رنگ حرام نہیں ہے بلکہ کسم کے رنگ میں رنگا ہوا حرام ہے تو کی مولانا عبدائجی صاحب۔

مردول كوتن اوركسم كارتك ملاكراستعال كرنا

(سوال) تن اور کسم کارنگ ملا کرمرد کے واسطے جائز ہے مانہیں بشرطیکیتن کارنگ کسم پر غالب

\_98

(جواب) اگرتن کے رنگ میں گل مصفر کا رنگ دب جادے تو پھر درست ہے جس کے نزدیکے تن کارنگ درست ہے مرد کواور جولوگ کہتن کو بھی منع کرتے ہیں وہ اجازت نہ دیویں گے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

گیرومیں رنگے ہوئے کیڑے پہننا!

(سوال) کپڑے گیرومیں رنگناجیے صوفی لوگ رنگتے ہیں کیسا ہے۔

(جواب) ميرويس كيرف رنگنادرست ببشرطيكدريا وخدموفقط والندتعالى اعلم رشيداحد كنگوبى عنى عنه بدرشيداحداله الجواب ميح محمرعبدالطيف عنى عنه محمد عبداللطيف -

مردول كوجا ندى كى ليس كالببننا

(سوال)لس فرئى جس رسون كالمع مواور نيز كلاه تركى غيره كېنناجائز بي يانيس اورليس كس

اندازے چاہیے۔

(جواب) لیس سونے کا ہویا چاندی کا اگر چار انگشت کی قدر ہویا اس سے کم تو جائز ہے اور اگر اس سے نیادہ ہوتو تاجائز ہے کلاہ ترکی کا استعمال اس جگہ میں جہاں شعار کی خاص قوم کا اقوام غیر اہل اسلام یا اہل ہوا میں سے نہ ہوجائز ہے اور جس جگہ شعار کی خاص قوم یا فرقۂ باطلہ کا ہوتا جائز ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ترکی ٹونی بہننا

(سوال) ترکی ٹونی کا اوڑھنا جائزہے یانہیں۔

(جواب) ٹو پی تر کی اصل شعار نیچر یوں کا ہے مگر جب دوسر بے لوگوں میں بھی شائع ہوجاوے تدمیز ان پنہیں سر

تومضا تقتہیں ہے۔

گول ٹو بی

(سوال) کو لٹو پی اوڑھنا کہ جس پرڈوپٹہ باعث دب جانے ٹو پی کے نہ بائدھ سکتا ہواور

درمیان میں خلار ہے بعنی سر پر درمیان میں نہ لگنواس کا استعال کیسا ہے۔ . (جواب) گول ٹوپی درست ہے گرجس میں مشابہت کی توم بے دین کی مودہ درست نہیں۔

#### رسول الله على كالمقدار

(سوال) حضرت المسكاك المبرشريف كس قدر نيج تعازيد كهتا به كرز من بر كه شا تعاليعي تخوس سے نيج تعاقول زيد مجمح ہے يا غلط۔

(جواب) آخضرت فی نے ٹی سے نیچا کیڑ الٹکانے کومردوں کومنع فر مایا ہے اور بیفر مایا ہے کہ جوفض میں کہتا کہ جوفخض سے کہتا ہے کہ تا جوفض سے کہتا ہے کہ آپ کے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کے کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کہتا ہے کہ آپ کے کہتا ہے کہ آپ کے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ کے کہتا ہے کہتا

## كرنة كي گھنڈي يا بٹن كھلار كھنا

(سوال) کرند کی گھنڈی یا بٹن کھلار کھنا جس سے سینہ بھی کھلار ہے سنت ہے یا نہیں۔ (جواب) درست ہے احیانارسول اللہ ﷺنے کھولے رکھے ہیں۔

#### مردوں کو چاندی کے بوتام

(سوال) بوتام چاندی کے درست ہیں یا نہیں اگر درست ہیں تو کس وجہ سے اور جیب گھڑی چاندی کی جائز ہے یانہیں فقط۔

(جواب) بوتام چاندی سونے کے درمخار میں درست لکھے ہیں اور قاعدہ شرع سے جواز ثابت ہے اور گھڑی چاندی کی درست نہیں گھڑی ایک ظرف منتقل ہے اور بوتام تابع کپڑے کے ہیں مثل گوٹ مھید کے فقط۔

### جا ندی کے بٹن کا مسئلہ

(سوال) بوتام چاندی کے ایک بیر کر کر کے معاول کے داخل کی دھرے بیر کہ سوراخ کر کے مع رنجیروں کے داخل کیڑے میں کئے جاویں کہ ہرونت نکال اور ڈال سکتے ہیں بیدونوں صورتیں جواز میں کیسال ہیں یانہیں۔

(جواب) بوتام چاندی کے دونوں طرح درست ہیں واللہ تعالی اعلم۔

## جاِ ندی سونے کے بٹن استعال کرنا

( سوال ) جاندی سونے کے بٹن انگر کھ یا کرتہ میں لگانا اور بیامر یقینی ہے کہ وزن کی تولہ ہوتا ہے جب کہ زنجیر بھی ایک اس میں ہوتی ہے لگانے جائز ہیں یانہیں حرام ہے یا غیر حرام مکروہ ہے۔ تنزیمی یاتح کی معدعبارت کتاب نقل فرمادیں۔

(جُوابِ) چاندی سونے کیٹن درست ہیں اس میں مساحت کا اعتبار ہے نہ وزن کا وزن خاتم میں معتبر ہے اور بٹن تابع ٹوب کا ہے مثل ٹھپد گونہ کے اس میں مساحت کو لکھتے ہیں نہ وزن کو ازراد الذهب در مختار (۱) کے باب الحظر والکر اهة (۲) میں جائز لکھتے ہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

## جا ندی کے بثن

( سوال) جا ندی کے بٹن اگر کھے میں لگانا جائز ہے یامنع ہے۔ (جواب) جائز ہے جیسے کہ گو نہ بقدر مشروع جائز ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

لکڑی کے کھڑاؤں پہننا

(سوال) کیا پہننا کھڑاؤچوہیں کابدعت ہے۔

(جواب) کھڑاؤں چوبیں کا پہننا بدعت نہیں بلکہ بسبب نفع کے اور اس کی اصل ہونے کے کہ جو تہ اور موزہ بھی درست ہے البتہ بسبب مشابہت جوگیہ کے کسی وقت منع لکھاتھا مگر اب میں کا فرو مسلم میں شائع ہوگئے ہے اب مشابہت اس میں ممنوع نہیں رہی واللہ تعالی اعلم۔

كحزاؤن كامسكله

(سوال) تعلین چوبی کومولی عبدالحی صاحب تکھنوی نے برعت لکھاہے السحساذ السنعیل من النحشب بدعة کما فی القنية و الحما دية (٣)اس کاوی مطلب ہے جوحضور نے فرمایا ہے یا یہ کتب غیر معتبر سے ہیں یااس عیارت کی اورکوئی تاویل ہوسکتی ہے۔

. (جواب) كسى وقت ميں ناجائز شي اب درست ہوگئ كہ عام استعال اس كا ہو گيا فقط واللہ اعلم \_

<sup>(</sup>۱)سونے کے بٹن۔

<sup>(</sup>۲) ترمت وجواز كاباب

<sup>(</sup>س) لکزی کی جوتی پہنزا ہوت ہے جیسا کے قلیسا اور حمادیہ میں ہے۔

#### محمر مين سوت باندهنا

(سوال) کمر میں سوت باندھنا جیسا کہ بعض ملک میں باندھتے ہیں درست ہے یانہیں۔ (جواب) سوت اگر کسی غرض کے واسطے باندھیں تو درست ہے اور اگر پچھاٹر اعتقاد کر کر باندھے تو درست نہیں اوراگر ہلاکسی وجہ کے باندھے تو نضول ہے اس لئے چھوڑنا چاہئے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### مردول كومهندي لكانا

(سوال) ایک شخص بایں قیاس کہ مدیث میں چوڑ ہے جینی میں مہندی کا استعال جائز ہے گری اور خشکی کی صالت میں اپنے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگالیتا ہے بھی خالی بھی کیکر کے پے ملا کراس کومہندی کا استعال سے آرام ہوجاتا ہے اس صورت میں اس کومہندی لگانا جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) حنا پاکولگانے میں تشابہ خورت کے ساتھ ہوتا ہے لہذا درست نہیں دوسر اعلاج کرے اور چھوڑ ہے پر کھنا موجب مشابہت نہیں ہوتا فقط واللہ تعالی اعلم۔

#### ، بالول كوسياه كرنا

(سوال) کلف مراورداڑھی کولگا کر بالوں کوسیاہ کرنا کیسا ہے اور کتم کس چیز کو کہتے ہیں یہ جوآیا ہے کہ بڑھا ہے۔ ہے کہ بڑھا پے کوڈھا نبوسا تھ کتم اور حنا کے اس کا کیا مطلب ہے۔ (جواب ) بالوں کو خضاب کرنا کسی چیز سے سوائے سیاہ کے سب قتم درست ہے اور کتم ایک بوٹی ہے بعضوں نے کہانیل ہے اس کا خضاب چونکہ سبز ہوتا ہے لہذا بعد کسی چیز کے ملائے کے استعال میں لاوے واللہ تعالی اعلم۔

## ا چکن وانگر کھا بہننا

(سوال) رسول خدااوراصحاب رسول خدا كالباس كيسا بوتا تقااوراب اس زمانه ميس جوانگر كه كرية پائجامه واچكن و كوث ساده و وانگريزى وغيره پېننااوركائ كرتے جيں لگانا درست ہے يائبيس۔ (جواب) جناب رسول الله ﷺ اور آپ كے اصحاب كالباس قيص تقا اور اب اس زمانه كے اچكن وانگر كھ وغيره كافتكم بيہ ہے كہ جولباس كى غير قوم كے ساتھ مخصوص اور اس كا شعار ہونا جائز ہے لباس كے بارے ميں كليہ ہے سب كا تھم اس سے نكل آور كا فقط واللہ تعالی اعلم۔

المجكن وأنكركها كأحكم

(سوال) اچکن کاانگر کھه پہننا کیساہ۔

(جواب) اچکن پہننادرست ہے۔

داڑھی کے بالوں کا کتروانا

(سوال) داڑھی کے بال برابر ہوجانے کی غرض سے کچے تھوڑے تھوڑے کتر وا دیٹا باوجود میکہ داڑھی بھی ایک مشت سے کم ہوجائز ہے پانہیں۔

(جواب) مجموعداڑھی ایک مشت ہے کم نہ ہوا گربعض بال کم ہیں حرج نہیں فقط۔

داڑھی کی شرعی مقدار

(سوال) داڑھی رکھنا کہاں تک جائز ہےاور کہال تک منع ہے۔

(جواب)داڑھی ایک شت ہے کم رکھنامنع ہادرایک شت سے ذاکد کو اگر کاٹ دیوے درست ہے

ننگے سرنگے پیرر ہنا

(سوال) سربر ہنداور پاؤں برہندر ہناسنت ہے یانہیں اور بعض صوفی ان افعال کوسنت جان کر کرتے ہیں سوبیافعال فی الحقیقت سنت ہیں یانہیں۔

ر جواب) احیانا پاؤں برہند ہونا مضا کھنہیں ورندآ پ علیہ السلام اکثر اوقات تعلین یا موز ہ پہنتے تھے اور سربر ہند ہونا احرام میں ثابت ہے سوائے احرام کے بھی احیانا ہوگئے ہیں ندائما چلتے پھرتے۔

اور سربرہنہ ونا اخرام میں نابت ہے سواتے بوجبہ گرمی سرمیں یان تھلوا نا

ر سوال ) سرکے بالوں میں بوجہ گری پان کھلوانا جائز ہے یانہیں اس واسطے کہ بالوں میں گری معلوم ہوتی ہے اس کے کھلوانے سے گری نکل جاتی ہے۔

ر اروب المرك بالمنذاوي باسار عرك ركع بعض كاركهنا اور بعض كامنذانا (جواب) سار عرك المحالية المارك من المارك الم

ربايا ب منع ب فقط والله تعالى اعلم -

سرميل بإن بنوانا

(سوال) درمیان سر کا منڈوانا جس کوعرف عام میں پان کہتے ہیں بعبہ بیاری کے جائز ہے یا نہیں اور جس کے سر پر پان ہواس کے پیچھے نماز پڑھنی کیسی ہے۔ (جواب) پان سر میں رکھوانا یعنی کچھ سرنج میں سے منڈوانا باقی بال رکھانیا درست نہیں بلکہ گناہ سے ایس کی امات کروہ ہے نقط۔

بماری کے عذر سے نیج سے سرمنڈانا

(سوال) بیاری کے عذرے ج میں مرمنڈ وانادرست ہے انہیں۔

( جواب ) ج مي سرمنداناكى مالت مي درستنبي ب\_

گردن کے بال منڈوانا

(سوال) گردن کے بال منڈانا درست ہیں یانہیں اور بیسر بیس شامل ہے یا الگ ہے اگر الگ ہے اگر الگ ہے اگر الگ ہے اگر الگ ہے تو کس مقام سے اور داڑھی کا خط بنوانا جائز اور ثابت ہے یانہیں اور پنڈلی اور ران کے بالوں کا موونڈ نا درست ہے یانہیں۔

(جواب) گردن جداعضو ہے اور سرجد البذا گردن کے بال منڈ انا درست ہے سرکا جوڑ علیجدہ کان کی لوکے پیچیے معلوم ہوتا ہے اس سے پیچ گردن ہے دیش کا خط درست کرنا درست ہے اگر کسی کے بال رخسار پر ہے موقع ہوں اور ندمنڈ انا اولی ہے اور پنڈلی اور ران کے بال کا دور کرنا درست ہے کہ آپ علیہ السلام تمام بدن پر سوائے چرہ کے نورہ کرتے تھے واللہ تعالی اعلم۔ گردن کے بال منڈ وانا

ر سوال ) گردن کے بال کانوں سے جو نیچ ہیں منڈوانا جائز ہیں یانہیں ، کردہ تحریمی ہیں یا تنزیمی معدعبارت کمائے تر میزمادیں۔

(جُواب) گردن دوسراعضو ہے سرکی حدسے نیچے کے بال گردن کے منڈوانے درست ہیں لیعنی سر کے بال لیخی عن القرعة لیعنی سر کے بال لینے اور بعض چھوڑنے مروہ ہیں تحریماً بقولہ علیہ السلام تھی عن القرعة الحدیث۔(۱)واللہ تعالی اعلم۔

صرف گردن کے بال منڈوانا

(سوال) اگرسر كے بال ندمنڈوائے جائيں اورگردن كے بال منڈوائے جائيں قو درست ہے مائيں۔ مانہيں۔

(جواب) گردن کے بال منڈ وانے اگر چدمر کے ندمنڈ وائے درست ہیں البتہ بہتر نہیں ہے۔

كاكلول كالمسئله

(سوال) بال سر کے گردن کے نیچائکالینا جن کوکائلیں بھی کہتے ہیں جائز ہے یا ہیں۔اورکاکلوں کو جوفعل یہوداور منع حدیث میں فر مایا ہے اس کے کیا معنی ہیں اور بال کا نوں سے نیچے دکھنا جوسنت سے تابت ہیں اس کے کیا معنی ہیں اور کاکل جمعنی فعل یہوداور مشابہت ورات سے ہیں یا ہیں۔
دجواب) بال سر کے جہال تک چاہی بڑھا لے درست ہے گر بعض سرکا منڈ اٹا اور بعض کا رکھنا مشابہت یہود ہے یہ کروہ ہے اور تمام سر کے بال بڑھانا نہ یہ کاکل ہے اور نہ یہ منوع ہے واللہ تعالی اعلم کاکل ہمعنی حلق بعض ور کے بعض فعل یہود کا اور شعہ ہواں بڑھانا جوسنت سے ثابت ہے وہ معنی ضبیں ہے رہ ان ان کوکاکل کہنا اصطلاح جدید ہے اور مشابہت مورتوں کی جب ہووے گی کہورتوں کی جب ہووے گی کہورتوں کی طرح چوٹی گوند ھے ور نہ کوئی مشابہت ہیں نہ کرا بہت فقط واللہ تعالی اعلم۔

قینی سےزیرناف کے بال لینا

(سوال) موئے زیرناف کو مقراض سے لینا جائز ہے یانہیں اگرنہیں تو عدم جواز کی کیادلیل ہے اور اگر جائز ہے تو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کیوں منع فرماتے ہیں بعنی کمالات عزیزی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے براخواب دیکھا اس پر حضرت مولانا نے فرمایا کہ تیری عورت مقراض لیتی ہے منع کردے۔

(جواب) يقصه غلط بيقومولانا شاه عبدالعزيز كانع فرمانا غلط بهاس كى دوسرى صورت ب اور بالوں كا دفعيه مقراض سے جائز بيم رچونكه استيصال الچى طرح نبيس موتا اس واسطے ستحسن نبيس ب فقط والله تعالى اعلم -

خطبنوانا

(سوال) رخسارکے بال منڈوانا جس کوخط کتے ہیں جائز ہے یانہیں۔ (جواب) رخساروں کے بال منڈوانا جائز ہیں گرخلاف اولی ہے نقظ۔

سینداور بیث کے بال منڈوانا

(سوال)سینداور پید پر کے بال اور دخسار دل کے بال منڈ واٹا درست ہے یانہیں۔ (جواب)سینداور شکم کے بال منڈ واٹا درست ہیں اور دخسار کے بال دفع کرنا ترک اولی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بعض بال منڈ وانا بعض کا چھوڑ دینا۔

### عورتو لوقبر برجانا

(سوال) قبروں پر عورات کو جانا محل حرام مر مکه شرایف اور مدید منورہ میں کل زیارت پر عورات جاتی ہیں اس کی کیا جہ ہے۔

بون ین من پر بہہ۔ (جواب) عورتوں کو تبور پر جانا مختلف نیہ ہا اس علاء منع کرتے ہیں بسبب فساد کے اور جوفساد شہوتو اکثر کے زدیک جائز ہے حرمین میں اس پر ہی عمل ہے فقط والدرت کی اعلم۔

#### شرعی برده

(سوال) اگر جاب شرگ موجب بدگهانی وشرفساد کے ندہو سکے توان اجنیوں سے جواس کے پچا تایاز ادبھائی یا دیورجیٹھ یا بہنوئی ہیں یا بہنوئی یا جبٹھ دید زار سینچے والی ہذا القیاس اور رشتہ دار ہوں توان سے فقاستر پر کفایت کرنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) تجاب شری کاترک کرنا ہر حال میں موجب گناہ ہے شروفساد کے اندیشہ سے ترک کرنا تجاب کا جائز نہیں ہو سکتا البتہ ہم ہ کا ڈھکنا اگر بوجہ اندیشہ شرترک کر دیا جائے بشر طیکہ ترک میں فتنہ ہوتو کچھ ترج نہیں کیونکہ بیر تجاب بوجہ مسلحت وقوع فتنہ ہے اور وہ اعضاء جن کاستر واجب ہے ان کا کھولنا کسی حال میں جائز نہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

## بلاقصدتسي محرم كاديكهنا

(سوال) بازار میں ایک عورت آ رہی ہے یک بیک اس پرنگاہ پڑجاد ہے و گناہ تو نہیں ہے۔ (جواب) فورا نگاہ کوروک لیوئے قر گناہ نہیں اگر دوبارہ قصداُد کیھے گاتو گناہ ہے۔

## عورتوں کو پیر کے سامنے آنا

(سوال) مستورات کواپنے بیر دمرشد کے سامنے آنا کیسا ہے اور سلام کرنا کیسا ہے فقا۔ (جواب) سامنے آنا بیر دمرشد کے مستورات کو حرام ہم گرنم گرکسی صورت میں جائز نہیں کلام کرنا اگرخوف فتنہ نہ ہوتو جائز ہے اگرخوف فتنہ ہوتو حرام دممنوع ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ ہند وستان کی کا فرات کا حکم

(سوال) ملک ہندوستان مملوکہ نصاری اور ممالک محروسہ نوابان ہنداور راجگان دار حرب ہے یا دارالسلام اور کافران ملکوں کے حاکم ' ہول یا محکوم حربی ہیں یا ذمی خواہ ہند دہوں وہ کافر یاغیر ہندو اور كافرات حربیات بین یا دمیات شا درباب سر مسلمه كافره سے كلاما به فى روضة النور فى نظر الله مية الى المسلمة وجهان اصحهما عند الغزالى الجواز كالمسلمة واصحه مساعند الغزالى الجواز كالمسلمة واصحه مساعند البغوى المنع حاشية بيضاوى شريف جلد شانى فى درن صفحه ٩ كى برئروستان كى كافرات كوربیات جمنا چائے یا دمیات اور نیز اور بهت احكام بین قوان احكام میں یہال كى كافرات كودمیات جمنا چائے یاح بیات اور مسلم سر مسلمه كا كافره سے بحق تحریف مرفروں بے بائیس اور حدیث شریف میں بے كه حضرت عاكث رضى الله عنها كے باس بهود بيا كى تحق اور عذاب قبرى كافتا وهوكي تحقى۔

(جواب)(۲)سب ہندوستان بندہ کے نزدیک دارالحرب ہے اور یہال کی کافرات حر سیے
ہیں اورستر کرنا مسمات کوان سے ضروری ہے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جو
یہودیات حاضر ہوتی تھیں تو بدن مستوراس وقت میں آپ کا ہوتا تھا بیعاضر ہوناستر کے خلاف
نہیں فقط واللہ تعالی اعلم۔

عورتوں کا نا ک کان چیندوا نا

(سوال)عورتوں کےناک کان چھدوا کیں یانہیں۔

(جواب) عورتوں کے کان چھدوانے درست ہیں اور ناک چھدوانے میں بعض علماءنے کلام کیا ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔

عورتوں کوتعزیت کے لئے جانا

(سوال) عورتوں کو تعزیت وعیادت درست ہے یانہیں۔

(جواب)عورت كورت كى يااب محرم كى عمادت وتعزيت درست ب-(٣) فقط

عُورتون كواو نجى ايراى كأمر دانه جوتا ببننا

(سوال)ایزی دالی جوتی مثل مردول کے عورت پہن لیو نے ورست ہے مانہیں کیونکہ زنانی

جوتی جیٹھویں سے مردانی جوتی نمازی عورت کے داسطے ماوک کونجاست سے بچانے کے واسطے بهت خوب ہے جیسا کہ حکم ہوتح ریفر ماویں۔

(جواب)جوجوتی کمردانی باس کا پېناعورت کورام به قال عليه السلام لعن الله المنشبهات بالرجال (١) رواه ابو دانود . اور چونكه مرداني جوتى بينغ مين عورت كوشه مردول سے پیداہوجا تا ہے لہذااس کا پہننا حرام ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

کا کچ کی چوڑیاںعورتوں کو پہننا

(سوال) کا کچ کی چوڑیاں جومورتیں پہنتی ہیں جائز ہیں یانہیں

(جواب) درست بين قل من حوم زينة الله الاية ٢) والله تعالىٰ اعلم.

نامحرم مردجس جكه نه هوو مال عورت كو باجه والاز يور بهبننا

(سوال) جس گھر میں مرد، محرم نہیں ہے باجہ دار زیور پازیب پائل عورتوں کو پہننا جائز ہے یا

(جواب)جس جگه نامحرم نه ہوں وہاں آ واز کا زیور پہننا درست ہےاورستر عورت نما زمیں شرط بسرع ياؤل تك وهكنافرض بنامحرم موجود مويا شوبرنقط

عورتول كويتيل تانبه كازيور بهننا

(سوال)زیورپیتل،تانبدوغیره کاعورتوں کو پہننا درست ہے یانہیں۔ (جواب)زیورسب نتم کاعورتوں کودرست ہے فقط داللہ تعالیٰ اعلم۔

عورتوں کوچا ندی سونے کے علاوہ زیورات کا پہننا

(سوال)عورتوں کوسوائے سونے جاندی کے اور دوسری چیزوں کے زبورات بہنا جائز ہے یا

(جواب)عورتوں کوسب سم کازیور بہننا جائزہے بشر طیکہ اس میں مشابہت کسی بددین کی نہو الله تعالى اعلم\_

<sup>(</sup>۲)رسول الله ﷺ فرما یا که الله تعالی نے ان مورتوں پر لعنت کی ہے جومردوں سے مشابہت کریں۔ (۳) ترجمہ آیت کہدد یجئے کہ کس نے اللہ کی بنائی ہوئی زینتوں کوترام کیا ہے۔

زیور کے لئے کلمہ کاروپیہ پڑوانا

(سوال) کلمہ کے روپیکا تروانازیور کے داسطے درست ہے یانہیں۔

(جواب)کلمہ کے روبیہ کا تروانا زیوروغیرہ کے واسطے جائز ہے۔

عورتوں کا کانچ کی چوڑیاں پہننا

(سوال) عورتوں کو چوڑیاں کانچ وگلٹ کی پہننا درست ہیں یانہیں۔

(جواب)عورتوں کو ہرتنم کی چوڑیاں پہننا جائز ہیں۔

چیتے وغیرہ جانوروں کی کھالوں کامسکلہ

(سوال) چیتے وغیرہ سباع جانوروں کے چمڑوں پر بیٹھنے اور سوار ہونے سے جوا حادیث کثیرہ

میں ممانعت فرمائی گئے ہے چنانچ پر مذی شریف میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی

عن جلود السباع أن تفتوش انتهى اورابوداؤدش ، نهى رسول الله صلى الله

(۱) عليه وسلم عن ميا ثر النمورو نهى عن جلود السباع. (۲) الن احاديث كا مطلب

کیا ہے کیونکہ بالعموم عوام وخواص اس کومصلی بنانے میں ودیگر ضروریات بستر فرش وغیرہ میں

استعال کرتے ہیں بالخصوص اہل علم وقضل اور کوئی کراہت تک بھی نہیں خیال کرتالہذا وجہ عدم

كرابت درصورت جوازاستعال كياب\_

(جواب)استعال غیرمد بوغ جلد سباع کا تو حرام ہے اور بعد دباغت کے استعال اس کا مکروہ

تنزیبی ہے بوجہ عادت متکبرین کے اور اثرید جانور کے اور استعمال ان کا جائز ہے حرام نہیں اگرچہ ترك اولى ہے واللہ أعلم\_

مچھل کاشکار کرنے کے لئے تھینسے کوکام میں لا نا

(سوال) ایک کیڑے کوجس کا نام کھینسا ہے اس کو تو ڑتو ڈ کراور کاٹنے میں لگا کرشکار ماہی کا کرتے ہیں پس ایباشکار کرنا اور مچھلی کا کھانا کیساہ۔

(جواب)اولاس کو مار کر پھر گلڑے کر کے کانٹے میں لگانا درست ہےاور زندہ کو لگانا منع ہے کہ

اذیت ذی روح کی مروه تحریمه ہے والقد تعالی اعلم۔

کھیتی کی حفاظت کے لئے کتا یا لنا

(سوال) کم کھیتی کی تفاظت کے لئے پالناجا ہے یا مطلق حفاظت کے لئے۔ (جواب)مطلق حفاظت کے لئے کتا پالنا جائز ہےخواہ جان ہو یا مال فقط۔

دوامين بحرى جانور كااستعال كرنا

( سوال )بقول اطباء حیوان بحری کا کھانے کی دواء میں استعال جائز ہے یانہیں۔

(جواب)استعال اس کاجائز ہےاوروہ پاک ہےاگر چدوہ غیر ماہی ہوکہ دیگر ائمہ کے نزدیک وہ جائز ہےاور ضرورۃٔ احناف کے نزدیک بھی جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

قاضي كوعيدين ميس ماتقى يرسواركرنا

(سوال) قامنی کو ہاتھی پرسوار ہوکر بروز عیدین نماز کو جانا برائے تڑک دین متین خصوصاریاست ند کور میں جائز ہے یانہیں کمر دہ تحریمی یا تنزیمی حرام ہے یاغیر حرام فقط۔

(جواب) قاضی اگرفیل پر سوار ہو کر جاوے درست ہے کہ سواری فیل کی جائز ہے مباح امر سے شوکت حاصل کرنا جائز ہے بشرط عدم خلط کسی محدور شرعی کے۔

بيل كوخصى كرنا

(سوال) بیل کو بدهیا کرنایعن نرسے مادہ کرنا کیراہے۔

(جواب) بیل کوبدهیا کرنابسبب ضرورت کے جائز ہے کہ بدون بدهیا کے کامنیس دیتا۔

فچرپيداكرنے كاطريقه استعال كرنا

(سوال) بعض آ دی گھوڑی کو گدھے ہے باردار کراتے ہیں اس سے جو بچہ ہوتا ہے اس کو نچر کہتے ہیں یفعل اس طرح پر کرنا جائز ہے یا نہیں اور اس بچہ کا جو اس طرح بیدا ہوا ہے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں۔

(جواب) گھوڑی پر گدھے کا ڈلوانا درست ہےاوراس کا فروخت کرنا بھی درست ہے۔

گھوڑ وں کوخصی کرنا

( سوال ) گھوڑوں کا آختہ کرنا بعنی بدھیا کرنا بہاعث کرنے شوخی کے جائز ہے یا ہمیں۔ <

(جواب) گھوڑے اور بکرے وغیرہ کوآختہ کرنا درست ہے۔

جوں کوگرم یانی یا دھوپ میں مارنا

(سوال)جوں کامارنا گرم پانی میں یادھوپ میں جائزہے یانہیں۔

(جواب)جوں كامارنا كرم يانى ميں ياد حوب ميں جائز ہے كچھ رج نبيس فقط والله تعالى اعلم

حلال كوا كهانا

(سوال) جس جگه زاغ معروفه کوا کثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگه اس کو اکھانے والے کو کچھٹو اب ہوگایانہ تو اب ہوگانہ عذاب۔

(جواب) ثواب ہوگا۔

بهروں کا جلانا

(سوال) بھڑوں کا جلانا منع ہے گربعض جگہ کہ جہاں بکثرت آ دمی آتے جاتے ہیں اور سیکا ٹی ہیں اور بغیر جلائے کسی تدبیر سے دور نہ ہول تو ایسے موقع پر جلانا جائز ہے یا نہیں۔ (جواب) اور تدبیر نہ ہوتو جلانا درست ہے۔

#### ملفوظات

بھا گلپوری کیڑے

(۱) بھا گلیوری کپڑے رکیتی بیںان کا تھم رکیتی کا ہے گرید موٹاریتم ہے اور معروف رکیم رکیم کی عمدہ قتم ہے پس اگر تا نابانا دونوں رکیتم کے بابندہ کے ہوں خواہ صرف بانارکیتم کا ہوتو دونوں صورتوں میں نادرست ہے اوراگر دونوں رکیتی نہ ہوں بلکہ صرف تا نارکیتی ہوتو درست ہے جیسا رکیم کا بھی بہی تھم ہے حاصل میرکہ بندہ رکیتم ہے چھال نہیں ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔ ذوق وشوق پیدا ہونے کا وظیفہ اور جس شی کی مال بای کی طرف سے صراحت ہو

ر ٢) مجھے کوئی وظیفہ ایسامعلوم نہیں کہ جس سے ذوق و وق پیدا ہو ہال دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف سے بہ صراحت یا اللہ کی طرف سے بہ صراحت یا بدلالت اجازت ہواس کالیمامضا کھنہیں ہے اور بلاعرضی ان کے مال میں تصرف درست نہیں۔

## جوظروف سبزن ومردكوحرام بين ان كابنانا

(۳)ایسےظروف جن کا استعال سب زن دمردکوترام ہے بنانے نہیں چاہیں کہ بالآخر سبب معصیب ہوجا تا ہےاور جوانگوشی زن دمر د دونوں پہنتے ہیں وہ بچپنا اور بنانا درست ہے اور جو مردوں کو درست ہے یاعورتوں کو درست ہے اس کا بنانا اور بیچنا بھی درست ہے۔

ساہ خضاب مرد کے لئے اور عورتوں کونماز میں پشت یا اور پشت دست کا ڈھکنا

( س) کیاہ خضاب مرد کو درست نہیں ہے کسی وجہ سے بھی اور کوتوں کو نماز میں پشت پاکا ڈھکنا اور پشت دست کا ڈھکنا فرض نہیں فقط والسلام۔

فقراء كوغلة فسيم كرنا

(۵) فقراء(١)كوغلة هيم كرنا درست ب محريا بندى رسم وروائ اورنام ونمودكاخيال كرنا كناه

(بقيەعاشىدا <u>گل</u>صخەب)

<sup>(</sup>۱) فآو کی اربیس مولانا محد آخی صاحب محدث دولوی مسئله ۲۹ جریج کیازشم نفتر دفلیاور کی ہوئی ہو جنازہ کے ہمراہ بیت
کے بعدی جوں کی تقسیم کے لئے لے جانا جائز ہے یا ہیں۔ جواب نفقا ور فلیکا تقسیم کرنا تھا جوں کو بیت کے بعداس کے
ترکہ سے قواب کے لئے جائز ہے بشر طبکہ اس کے وارث بڑے ہوں راضی ہوں اس کے دینے سے اورا گرورشد میت
چھوٹے ہوں تو بغیر تقسیم ترکہ کے فیرات جائز ہیں اور چیز وں کا جنازہ کے ساتھ لے جانا جہالت کی رہم ہے شرع سے
جائز ہوں تو بغیر تھی اور کی جی نہ بائی جائے اس کا کرنا مگردہ ہے یا حرام کی فقیروں اور مسکینوں کو میت کے
قواب کے لئے جنازہ کے ساتھ لے کے بغیر فیرات کرنا جائز ہے اس نے کہ جو چیز میت کے قواب کے لئے تھی جو ل کو ایس ان کا دینا کر اہمت
دیں متحب ہے کہ بغیر رہا اور بغیر تھیا و دور سے ہو دور نہ بدعت ہوجاتا ہے اس صورت بیں ان کا دینا کر اہمت
اور حاشیر مراتی افغال جس کو چا ہتا ہے سید مصدات کی طرف ہوا ہے ۔ کرتا ہے فقط کھلاوی۔
اور حاشیر مراتی افغال جس کھلے ہے اپنی الحاج سے دعرات کی طرف ہوا ہے ۔ کرتا ہے فقط کھلاوی۔

ہے ایسے بی مقبرامیں غلہ لے جانا بھی نادرست ہے ہاں تقسیم کردینا البتہ ثواب ہے جب کہ اس میں کوئی شائبہ پابندی رسم وروار جم اور نام ونمود کانے ہولی نفتردے دینا بہتر ہے۔

سارے سر پر بال ہوا اور مرض ہوتو ان کا منڈوانا۔

مسلمان كاذبيحا كر تحفيق موتواس كا كهانااورداره كتني كثوائي

(۲) سارے سر پر بار ، ہوں اور مرض ہوتو سارے منڈ دا ڈالے بعض کا طلق کرتا ناجائز ہواد کے تو دارے تو سے اور کتر وانا اگر ایسا ہوکہ بہت کرا دیوے تو طلق کے تھم میں نہیں اور جو چڑ ہے کتر دادی تو طلق کے تھم میں نہیں اور جو چڑ ہے کتر دادی و طلق کے تھم میں ہے فقط اگر شختین معلوم ہوکہ مسلمان نے ذئ کیا تھا تو کھانا درست ہواصل ہوگیا کا فرکے تول سے بیام دریافت ہواتو درست نہیں ہیں دونوں مسئلہ کا جواب اس سے ماصل ہوگیا فقط فقط تھوڑی کے بنجے سے اعتبار ہودے گا اور ہم چار طرف سے بھی چار انگشت کو لینا بھی درست جو دلیل اس کی اعتوا آئی ۔ (ترجمہ) بڑھاؤ داڑیوں کو النے نہیں ذائد چار انگشت کو لینا بھی درست جو ہوا دوسری روایت سے ہواور نہ اس میں تو مطلقاً اعتماء کا تھم ہے فقط اور جوس کی اور مختوں کی ورختوں کی اور مختوں کی

حرام مال سے ب ہوئے مكان ميں رہنا۔اور كافر كاغا تبانہ كوشت

جونيچاس كالينا\_

ن کی پیرجیو محر بخش صاحب کو بیعت میں قبول کرتا ہوں مگر مناسب ہوتو تم تو بہ کرادینا اور شخل نفی اثبات چندے کرا کر جب اثر جمرا جادے پاس انفاس تلقین کرادینا اوردیگر اورادہ جمرا جادہ کے بتلا دینا جیسا احادیث میں آیا ہے اور آپ کومولوی صاحب مرحوم نے بتایا ہوگا فقط جو مکان حرام مال سے بنااس میں رہنا کروہ ہے اگرچ نبعاً ہوگر جو کچھ مقرر ندہونا بیاری ہے کا فرجو عائبانہ

<sup>(</sup>القيرهاشر) جنازه كساخدونى اور بحرى كي بچر كه بات بي اوراي كانام "قبرى معانى ركت بين" جب قبر كي باس يحيح بين آق و فن كه بعدال و فن كرت بين اوران أو بردود كساته شيم كرت بين اولى ك شمن ماوى في اربعين كي شرح بين الى حديث كي سلم فن كركيا ب جري كامطلب بيه كر "جس في ادار اس معالمه بين كوئى الى فى چزيدا كى جواس بينين بي توه و داوراس كان م كفار و ركعت بين اور بد بهت برى بدعت بهاين امير حاج في الميام كرا كراس كوكر بين في تعييم كردي أو عمل صالح بوتا اوراكروه بدعت في جاتا يحقى يدكوك اس كوست يا عادت بناكس اس لئه كروه ان كول كرافعال في من بين بيتر و مين اور بورى بهلائى ان كى اتباع بس بي عنى شرح بدايدا ورو بحدايا فن ان كى اتباع بس بي عنى شرح بدايدا ورودى بهلائى ان كى اتباع بس بي عنى

گوشت بین کرتا ہاں سے نہ لینا چاہے مردار ملاد یوے فقط والسلام۔

عورتوں کو ہرفتم کی چوڑیاں پہننااور عدّت میں عورتوں کوز ٰینت کا ترک کرنااور جس کی آمدنی نورو پیہ حلال ہو دس رو پیہ حرام یا بر عکس یا مساوی اس کا ہدیہ یا ضیافت قبول کرنا۔

(۸) عورتوں کو چوڑیاں ہرتم کی پہنادرست ہے خواہ کی کی ہوں خواہ سونے چاندی او ہے تائدی او ہے تائدی او ہے تائدی او ہے تائی کی ہوں جو شے زینت کی ہے خواہ لباس ہویا زیور وہ عورتوں کو حالت عدت میں نادرست ہے اس لئے بوقت عدت چوڑیاں وغیرہ پھوڑ دی جاتی ہیں بعد عدت اگر کوئی عورت پہنے تو مضا نقہ ہیں جس کی آمدنی نو ۹ رو پیرطال ہودی ۱ رو پیرحرام خواہ برعکس یا دونوں مساوی ہوں اس کا ہدید غیرہ وعوت ضیافت سب نادرست ہے۔فقط والد تعالی اعلم۔

لوہادر پیتل کی انگوشی مردوعورت دونوں کے لئے۔

(۹) لوہاور پیتل کی انگوشی میں مرد مورت یکسال ہیں اور کر اہت ان کے پہننے کی تنزیمی ہے نہ تر می کہ سئلہ جمہتد فیہا ہے اور شافعی صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مردوں کو بھی درست ہے فقط۔

پیرنامحرم اورعورت بہت بردھیانہ ہوتواس کو پیر کے سامنے آناہاتھ ہے مس کرنا

(۱۰) اگر بیرنامحرم اورعورت بہت بڑھیانہ ہوتو اس کو پیر کے سامنے آنا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ کے ماتھ کرنا اور کی جزوبدن کو ہاتھ لگانا ہرگز درست نہیں ہے البتہ زبان سے بیعت ہوجانا اور پس پردہ اور اشخاص کی موجودگی میں زبانی بات چیت کر لیمنا درست ہے خلوت احتبیہ کے ساتھ حرام ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

ہمزادے بات کرنا

(۱۱) اگر ہمزاد سے اس طرح کہنا مفید ہوتا ہے قو شرعا اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے۔

قهقههاور صخك كافرق

۱۲)جس منسی میں آ دازنہیں نکلے اگر چہ بدن کالرزہ اچھی طرح محسوں ہوا ہودہ قبقہ نہیں ہے نہ شکک ہے۔ ناخن کاٹے کہ کٹوائے۔ چوہڑے چمارے گھر کی رونی۔

نچر بنانا <u>خصی کرانا۔</u>

(۱۳) خچر بنانا حنفیہ کے نزدیک بکراہت تنزید درست ہے تجارت کرے خواہ خودر کھے کذا فی کتب الفقہ (۱) واللہ تعالی اعلم ضمی کرنا سب بہائم کا نفع کے واسطے یا دفع سرز کے واسطے درست ہے سوائے آ دمی کے کہ حرام ہے اور گھوڑے میں خلاف ہے راجج سے کہ دفع ضرر ناس کے واسطے جائز ہے درنہ نا جائز کذافی کتب الفقہ واللہ تعالی اعلم۔

> جس گوری کاچاندی سونے کا کیس ہویا چاندی سونا اس برغالب ہواس کا استعال۔

(۱۵) جس گھڑی کا کیس چاندی کا ہویا سونے کا ہویا چاندی سونااس میں غالب ہواس گھڑی کا استعال چلانا کو کنااس میں ساعت کا دیکھنا منع ہے آگر ہاتھ ندلگا و ہے جیسے آئینہ چاندی کے در کھنا چاندی کی دوات میں سے قلم سے سابی کے کرکھنا اور جو جیب میں رکھے اور پھر چلا کہ نہیں کچھڑ جہیں جیس اور پید جیب میں رکھنا درست ہے فقط ان دو انظیر سے آپ کو معلوم ہوجا و سے گاکہ ظرف ساعت سے مراداس کے کیس جیں اور جو گھڑی کے اوپر کا خانہ چاندی کا ہواس کا بھی ہے کہ ہے فقط والسلام۔

کتاب: وراثت کے مسائل

بوتون كاحصه

۔ (سوال)ایپ عورت فوت ہوئی ایک بھتیجا بیٹی بھائی کا بیٹا اور چار پوتے اس نے چھوڑے تر کہ سس کو ہنچے گا۔

ر جواب) سبر کہ چاروں پوتوں کو ملے گااور برادرزادہ کو پچھ بھی نہیں ملے گا۔ نقط داللہ تعالیٰ اعلم۔ وصیت کے مسائل

(سوال) پہلے ایک امر ضروری لکھنا ضرور ہے بعد اس کے جواب دفعات مسائل کا دیا جادےگا

(۱) کتب فقد میں ای طرح ہے۔

اگر چرسوال میں اور بھی امور قابل استفسار ہیں مگر چونکد سائل نے ای قدر کودر یافت کیا ہے لہذا طویل مناسب نہیں زیدنے وقت موت عمروایے پسر کلال کووسی تر کہ اورا پی اولا د صغار و دیگر ور فدیر بنایا ہے چنانچ عبارت سوال سے طاہر ہے کہ تربیت اولاد کی اور خدمت گراری از واج کی اورى افظت اموال كى سرد عمروكى بـانت وصيى اوسـلمت اليك الاولا بعد موتى او تعهد اولا دى بعد موتى او ماجرى مجرى هذه الالفاظ يكون وصيا انتھی. (۱)روخارعقارات کے باب میں اگرچہ پھنیں کہا گر جب ایک امرکاوسی بنایا توسب اموركاوسي بوجاتا بـولو جعل رجلا وصيافي نوع صار وصيافي الانواع كلها انتهى (٢)ردىخارى عرووسى اين پدركامكانات وجاكيريس اوراموال منقولهيس اوراولا دوديكر ورثد کے باب میں ہوگیا سواب تصرف عمرو کا سب امور میں ایخ حصد میں مالکانہ ہوگا اور حصص ر گیر ور ندزید میں وسی ہونیکی وجہ سے چنانچہ ظاہر ہے پس بعداس کے جواب دفعات مسائل کا پیج۔ ( دفعه نمبرا ) جواراضیات عمرو نے اپتے تعویز گنڈہ اور مریدین اور غیر مریدین سے اور فروخت زیورات اہلیا ہے سے خریدی یار بن کرائی ہےاور جواس کو بطریق بہمریدیا غیر مریدے اور جومولینی اور پارچه وغیره بطور شراءیا بهاس کو پیدا ہوئی ہیں باتی ورید بھی اس میں شریک ہیں بانبیں۔

(جواب)جو بجھ عمر و کوخاص اس کے مریدین نے دیااس نے اپنے زیوریامال خاص سے خرید کیا یا مریدان پدر نے بالخصوص عمروکوئی دیا عقارات یا روپیہ یادواب یا کوئی شنے وہ سب خاص ملك عمروكي بهاس ميس كى وارث زيدكا كجيرة طنبيس من اعطى شيئاً فهو له ١٠) پس وه خاص

( دفعه نبر ۲) حویلی بخته کلال دوباره تعمیر شده جس طرح زیدنے ہرایک دارث کودی ہو کی تھی چنانچہ والدهٔ خالد نے کہا کہ ہمارا حصنقمیرنہ کراؤ ای طرح پر ہے دو۔ آیابیای طرح پر منقسم رہے گی یا اوردوسري تقسيم جاري ہوگی۔

(جواب) حویلی پختہ جس کوزید نے تقمیر کیا تھا اور سب ورشداس میں رہتے تھے وہ بظاہر ملک سب ور نہ میں ہےاور میراث میں داخل ہے کیونکہ مسکن زید کے ذمہ پر از واج اور اولا دصغار کا

<sup>(</sup>۱)جس کوکوئی چیز دی جائے وہ اس کی ہوگ۔

واجب تفاجس مكان من جس كا چا اركهااس سنى سے به بابت بين بوسكا بحب الفاط به كوبات نه بود يساقر اسن والدي به به بابت نه بول معهذا مشاع كابيم موجب ملك نهيں بوتا سو حويلى فدكور به سبب مشاع بونے اے اس كے درجات مشتر كه ملك موبوب لهم كے نهيں بوكتى۔ شر انسط صحتها فى الموهوب ان يكون مقبوضا غير مشاع مميز اغير مشعول وركنها الا يجاب و القبول انتهى (۱) در مخااور عبارت سوال سے كوئى صورت به حويلى كى عابت نهيں بوتى لهذا ميراث كي طرح منجمله ميراث تقييم بود كى اور والدة فالدكا يه كهنا كه به ادار حصر تقييم بود كى اور والدة فالدكا يه كهنا رائد محمد الله به اس كى ملك بى كه به ادار حصر تقييم مرشاع مفرغ كا بوجاوے جان رہى تھى مگر شرعاً اس كى ملك جب بود كى ثبوت به غير مشاع مفرغ كا بوجاوے بهذا ميراث بي الى قام حي تقير كيا ہے تو به واد يہ كلام بى نهيں اور جوا ہے الل خاص سے تقير كيا ہے تو رجوع ورث پر كرے گا اگر نيت رجوع ورث كلام بى نهيں اور جوا ہے اللہ فال مناب فهو متطوع فى مقل على المناب فهو متطوع فى الا نفاق استحسانا الا ان يشهدانه يو جع عليه لان قول الوصى لا يقبل فى

الرجوع فیشهد لذلک وفی العنایة ویکفیه النیة فیما بینه وبین الله تعالی انتهی اشهاد (۱) کی ضرورت تضاء ہے فتی کو بھی کافی ہے کہ نیت رجوع ہود ہے قصورت سوال سے بھی نیت رجوع حصہ ورثہ میں معلوم ہوتی بین لبذار جوع عمر و کالقیر کے خرچ میں ورثہ پر درست ہوگا اور مکان میراث کی طرح تقسیم ہوگا۔

(دفعہ نمبر ۳) حو بلی خورد متصل حو بلی کلال اور دیگر مکانات جوعمر و نے زمین مشتر کہ میں تیار کرائے ہیں ان کی تقسیم کس طرح کی جادے گا۔

(جواب) علی بذاحو ملی خورد و مرنے مشتر کہ میں بنائی دہ سب ورشہ کی ہے میراث اس میں جاری ہوو ہے گی اور جواب زیر تعمیر کا اوپر کی دفعہ سے واضح ہوا کہ اگر ترکہ سے دیا ہے تو پھی دجوع نہیں اور جوم وکا مال خالص خرچ ہوا بشرط نیت رجوع کی رجوع ورشپ حصص ورشیم سکرےگا۔ (دفعہ نمبر میں) خدمت مریدین اولا دپیر کو جو سجادہ نشین ہویا غیراس کا یا آمدنی تعویذ گنڈہ یا دیگر

<sup>(</sup> ۱)موہوب میں اس کی صحت کے شرائط یہ ہیں کہ مقبوض ہوں غیر مشترک ہوممینز ہواور مشغول نہ ہواوراس کارکن ایجاب وقبول ہے۔

<sup>(</sup>۲) اس بنی نے لڑئے پر اپناذانی مال فرچ کیا اور کڑے کا مال غائب ہے قوہ ووسی کا فرچ کرتا انتصبانا فیرات ہوگا الا اینکدہ اس بات پر گواہ کرے کہ وہ اس مال پر رجو ع کرے گا کیونکہ وسی کا قول رجوع کے بارے میں قبول نہیں کیا جائے گا تو اس کے لئے وہ گواہ کرنے اور فزاید میں ہے کہ اس کے لئے وہ نیت کافی ہے جواس کے اور اللہ کے درمیان ہوگی۔

اشخاص جس كى كريساسى كى بوقى بيادوسرى اولاد كويهى الى بيس اشتراك بـ

(جواب) مریدان پر جو خدمت جاده نین کی کرت بین ای بین نیت خدمت کرنے والوں ک دیکھنی چاہئے کہ کیا ہے الرسب ورش کی نیت بو سب ورش کصد برابر ما لک بووی کے میراث کے سہام اس میں ندبودی کے۔ کونکہ بیمراث نبین بلکہ بیمشتر کہ ہاور جوفقظ بودہ نشین کوخاص کر دیا ہے وہ وہ کی استبار بود ہے گا۔ وضعو اهدایا دیا ہے وہ وہ کی الک ہا الک ہے اورا گرنیت کی تحقیق نبین ہو کئی تو عرف کا استبار بود ہے گا۔ وضعو اهدایا المحتان بین بدی الصبی فعا یصلح للصبی کالثیاب فالهدیة له والا فان کان المهدی من اقرباء الاب او معارفه فللاب او من معارف الام فللام قال هذا اللصبی او لاولوقال استبار نیت کا جو معلوم ہو اکراول استبار نیت کا جو معلوم ہو جواد ہے گا ورند عرف وقر ید فلام ہو کا درند عرف وقر ید فلام کارگز ارہے اس کونی دیتے ہیں۔

(دند نمبر۵) خدمت مریدین اولاد پیرکویا آمدنی تعوید کنده اوردیگرافتخاص جوخدمت بجاده نشین کرتے ہیں شرع شریف اس کوکیا مقرر کرتی ہے۔

(جواب) خدمت مریدین اولاد پیرکوشرع بهدکاتکم دیتی ہاوراجرت تعوید گذه کی اجرت کے علم میں ہے پس اجرت خاص الشخص کو بود ہے گی جوتعوید لکھتا ہے اور نذرانہ کی شرح اوپر کے سوال سے واضح ہوئی کہ نیت دینے والوں کی دیکھو ورنہ عرف پررہے گا اور عرف میں سب اولا دییر کی خدمت کرنا منظور ہوتا ہے آگر چہ پیش کش سجادہ نشین کے کیا جاتا ہے اور جواس ملک کا دوسراعرف ہوتا و دیسا تھم ہو ہے گا المعروف کا کمشر وطون کا قاعدہ مقرر شرع کا ہے۔

(دفعه نمبر ۲) جو کچھ جائیدادمش زیورات اور پارچات اور برتن مسی اور مال مولیث جس وارث کے پاس بطور قضه حین حیات زید میں تھاای کا ہوگا جس کا قبضہ تھایا تقسیم ہونا جا ہے

(جواب) جو بچھ زیور پارچہ وغیرہ اشیاء منقولہ کی دارث کے پاس زیدی وقت کی مقبوض ہوہ اس قابض کی ہی مملوکہ ہووے گی کیونکہ اس اشیاء عرف میں ملک کر کے دیتے ہیں نہ عاریت معبد االفاظ زید کی بھی دلیل صرح ملک پر ہیں چنانچہ سوال مذکور میں ہے کہ زیدنے کہا کہ ہرا یک وارث کا حصہ اداکر کے راضی کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کے زیدنے بیاشیاء بطور ملک ہی

<sup>(</sup>۱) ختنہ کے ہدیے جو بچ کے ساخے کھ جاتے ہیں قوجو بچ کے لائق ہیں جسے کبڑے قدیة ای کے لئے تخد ہواور نداگر ہدید دینے والا باپ کے اقرباء یاس کے دوستوں میں سے ہوقے ہدیے باپ کے ہوئے اوراگر مال کے جانے والوں کے ہوئے قومال کے ہوئے قواہ اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو کہ یدید کے لئے ہاوراگر کہا کہ یہ جدیہ باپ کے لئے ہے یا مال کے لئے ہے قوای کا قول معتبر ہوگا۔ (۱) معروف چیز مشروط کے شکل ہے۔

رياتها اتخذلو لده ثيا با ارادد فعها لغيره ليس له ذلك مالم يلق وقت اتخاذ انها عاريةً در محتار وفي رد المحتاراي لو لده الصغير واماالكبير فلا بد من التسليم (۱) پس بعد تین کبیر کے اور نیت صغیر کے وہ اشیاء ملک موہوب لدگی ہوگئی اب اس میں میراث نہیں ہوسکتی اور ندمیراث میں محسوب ہوسکے اگرچہ زید کی میر مراد ہوکہ ہرایک کا حصد دے دیا ہے باقى سبعروكا بووك كاكونكر كمال باقى كوكت بير كما قال التركة ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من لا موال ا*ورز كريم حصص سب ور*ثه میں جاری ہوویں کے تخصیص کسی کی لغوہے غیر معتبر شرعاً اس جومنقول متاع کسی وارث کی مقوض ے دہ خاص اس کی بی ہاس میں میراث کا مجھ ذال میں۔

( دفعه نبر ۱ ) کتب خانہ جو کچھ مرو کا بعد انقال زید کے خرید کیا ہوا ہے اور کچھ ذید کے وقت کا ہے اور خراس جو واسطے آٹا مینے مسافر خانداور خاتل کے زید کے دفت سے اور حمام کدوہ بھی زید کے وقت کا ہے تقسیم ہونا جا ہے یانہیں اگر ہوتو کتابیں جو عمرونے اور بعد انتقال زید کے خرید کری

میں تقسیم سے علاوہ ہوں گی یانہیں۔ (جواب) خراس اور حام اور كتب متر وكه زير خجله ميراث بي تقسيم مووي كى التركة ماتوكه السميت الح بها پس يو كافل تركه ووي كاورجوكت عروني ايخ خاص مال سخريد

کیں وہ خالص ملک عمرو کی ہیں اور جو مال تر کہ سے خریدیں وہ داخل تر کہ ہوویں گی۔ کے۔۔۔۔۔ معاد خالہ

( دفعه نمبر ۸ ) جو باغ اوراشجار مثمر وغیر مثمر و نصب کرده عمر وزمین مشتر که بین ان کی تقسیم کس طرح ہونی جاہئے۔

(جواب)اشجارنصب كرده عمروز مين مشتركه مين بھي مشترك سب ورشد كے ہيں كيونكه عمرونے ایے حصد میں مالک ہو کرتصرف کیا اور دیگر ورشہ کے صف میں وسی ہو کر اور تصرف نافع وسی كاسب كى طرف سے ہوتا ہے جيسا حو لي كے جواب ميں گزرا بال فرج باغ كا كرائے مال سے کیا ہے تو رجوع کر سکتا ہے بشرط نیت رجوع کے چنانچیاو پرواضح لکھا گیا لیس بطور میراث تقسیم

(دنعه نمبر ۹) معافیات جومنجانب سر کارمعاف ہیں واسطے مصارف فقراء کے متعلق مکان کے وہنی

<sup>(</sup>۱)ا چاڑے کے لئے کیڑ بینانا مجروہ اور کی کورینا چاہاتو اس کواس کا حن نہیں۔ (۲) جیسا کرکہاتر کہ وہ ہے جس کومیت نے ان مالوں سے چھوڑا ہوجو غیر کے تق سے جدینہ مال کا تعلق شد ہے۔ (H) تركده ب جس كهيت في فيورو يا جو

عائب يانسيم مونى حابء-

(جواب)جومعافی صرف فقراء کے واسطے بنام مکان وقف ہے اس میں میراث جاری نہ مووےگی۔ فاذا تم ولزم الوقف لا يملک لا يملک ولا يوهن ولا يقسم انتهى درمختار . (۱)

(دفد نمبر ۱۰)جوز من زیدکو بهبهوئی اور کاغذات اس کے عمر و نے مرتب کرادیے ہیں اور بعض جگد قبضہ کی اس کی کس طرح تقیم ہوئی جائے۔

(جواب) جوز من زیدگوبهبه و گااور کاغذات ال کے عروف مرتب کرادیے زید کی حیات میں کاغذ مرتب نہ ہوئے تھے اور جوز مین کہ تبض زید بھی نہیں ہوا تھا عمروف بی جند لیا ہے یہ سب اراضی میراث میں واضل ہو کہ تسم ہوویں گی اس واسطے کہ تما می ہب کی ایجاب بیول اور بیش تام پر ہے جمرہ و ف نہیں وثیقہ یا دواشت اورا نکار کرف کردینے کے واسطے ہوتا ہے اور بس قال فی الملو المعختار و تصح الهبة بایجاب و قبول و قبض انتھی ملخصا (۱۹) بس اول قبی الملو المعختار و تصح الهبة بایجاب و قبول و قبض انتھی ملخصا (۱۹) بس اول تم میں تو عمروف وثیقہ بی بوایا ہے اور وسی کا یہ کام بی ہے کہ تعابد ترکہ میت کی کرے کما مراور قبض کرنے کی تم میں اس واسطے کہ جوشے زید کو بہب ہو گی کی اور بدون بیض زید کے بہتا تمام مراور قبض کرنے کے تم میں اس واسطے کہ جوشے زید کو بہب ہو گی گی اور بدون بیض زید کے بہتا تمام میں عرد کو کیا ہوتو اس وقت بشرط جوت اس امر کی ملک خاص عمرہ کا قرار دیا جائے گا ور نہ عمر و خاص عمرہ کو کیا ہوتو اس وقت بشرط جوت اس امر کی ملک خاص عمرہ کا قرار دیا جائے گا ور نہ عمر و نائب زید کا ہے جواس کو واہب نے بیش کرایا ہے سابق کی نیت سے بی قبض کرایا چنا نچ معروف نائب زید کا ہے جواس کو واہب نے بیش کرایا ہے سابق کی نیت سے بی قبض کرایا چنا نچ معروف اور ہات کے کاغذات سے دریافت ہو سکتے ہیں۔

( دفعه نمبراا ) برتن دیوان خانه مسافرین کے تقسیم ہوں یانہیں۔

(جواب) ظروف دیوان خانہ جومسافرین کے کام میں آئے تھے ان کی تقسیم ہوگ۔

( دفعہ نمبر ۱۲ ) حویلی خام جوزید نے مسافروں اور درویشوں کے لئے بٹا کرائی تقلیم ہونی حاہے پانہیں۔

چہ ہے۔ (جواب) غام حویلی جس میں مسافر قیام کرتے تھے دوسب ملک زید کی تھی اب ان کی تقسیم کی

( ۱) ہیں جب بورا ہو جائے اور دقف لازم ہو جائے قر تہ کوئی اس کا مالک ہوسکتا ہے اور شدہ چیز کسی کی ملک ہوسکتی ہے اور شد عاریت دی جائمتی ہے نید بین ہوسکتی ہے اور نہ تقسیم ہوسکتی ہے۔

(١) ورعقار ش كها اور مبيع موتا الاساب وقبول اور قبضه

جاوے كى فقط كى كاستعال كواسطى بنانے بوقف فہيں ہوسكالہذاتر كه ميں وافل و تقسيم بوگار كن الوقف الا لفاظ الخاصة كارضى هذه صدقة موقوفة موبدة على المساكين و نحوه من الا لفاظ انتهى در مختار.

(دفعه نبر۱۱)جو چیز اولاد عروکومبه بوئی بویاس فرید کری بواس عمر وکویادیگرور فاءاولاد

زيدكوديات ان كى من تعلق بيانبيل-

(جواب) جوشے اولاد عمر و کو خصوصا بب ہوئی یا نہوں نے خریدی اس میں کسی وارث زید کا علاقہ نہیں ہوسکتا کمامر۔

(دفد نمبر۱۴) حسب اقرار در شدوقت چهلم که نه جم حصد کیتے بین ندقر ضددیتے بین ان کواس جائیداد سے لادعویٰ ہے یانبین اگر دعویٰ کے متحق بین قومبلغات ادا کردہ عمر و بابت قرضدان کو دینے ہوں گے یانبین راور قول عمر و کا کہ کل کواگر بین تنگدست ہوگیا اور تم مالدار ہو گئے تو پھریہ نہیں ہوسکتا کہ تم قرضہ کا روپید دواور خواستگار حصہ کے ہوعدم تحقیق استحقاق دعویٰ ان کی بین مؤثر سے بانہیں۔

(جواب) ورشكاوت چهلم كيد كها كدنهم حصد ليوس اور نقر ضدويوس افو به كيم معتبر نهيا و خراب ) ورشكاوت چهلم كيد كها كدنه م حصد ليوس كا ورحمد الاعيان باطل الراء الازم نهي آتا اورا كرا براء قصور كياجاوت الهم باطل حيلان الابواء عن الاعيان باطل هداية بس اس الكار حصد ساقط نه بووت كا اور حصد قرض موست كا دينا واجب بووت كا على في اعروكا قول موجب عدم استحقاق كانهيل بوسكا حصد ليوس كا ورقر ض اين حصد كا ديوس كا والله تعالى اعلى وعلم التي والكار عد المناس وسكا حصد ليوس كا ورقر ض اين حصد كا ديوس كا والله تعالى اعلى وعلم التي والكار عد التي الكار والكار والكار والله تعالى الما وعلم التي الكار والكار والكار والله والمناس والكار وال

### بیوی بھائی لڑکی کے حصے

(سوال) ہمارے داداصاحب کے پاس کچھ جائیداد مکان اور دوکان بھی اور ان کے امیر علی فرز ند علی امداد علی تین لڑکے ہیں اور امداد علی کی ایک لڑکی تھی وہ فرز ندعلی کے لڑکے ہے منسوب تھی اس لڑکی کا انتقال ہوگیا صرف امداد علی کی زوجہ حیات ہیں اور امیر علی کا ایک لڑکا وہ زندہ ہے اور امیر علی اور امداد علی کا انتقال ہوگیا اور فرز ندعلی زندہ سلامت ہیں اب امیر علی کے لڑکے کو کس قدر دصہ پنچتا ہے اور امداد علی مرحوم کی زوجہ کو کس قدر پنچتا ہے اگر مہر معاف کر دیا ہو تو کس قدر اور اگر معاف (۱) وقف کے افاظ خاص ہوتے ہیں جے میری بیزین صدقہ مرقو فدے ہیں ہے کئے ساکین پر ہے اور ای تم کے نہیں کیا تو کس قدراور جب سے امدادعلی کا انتقال ہوگیا تب سے فرزندعلی ان کی زوجہ کا خرج الخاتے ہیں اب معلوم ہونا چاہئے کہ امدادعلی کی زوجہ کو کس قدر حصہ ملے گا اور امیر علی مرحوم کے لڑے کو کس قدر حصہ شرعاً ملنا چاہئے اور فرزندعلی کوجوزندہ ہیں کس قدر ملنا چاہئے فقظ۔
(جواب) اگر مہر زوجہ امدادعلی کا معاف ہو چکا ہے اور امدادعلی سے پہلے امیرعلی کا انتقال ہو چکا تھا تو امدادعلی کے ترکہ میں آٹھ حصہ کریں گے بعدہ اس میں سے ایک حصہ زوجہ کو اور سمات کے حصہ فروجہ کو اور سمات کے حصہ وقت زندہ شے تو کل اور کہ سولہ 11 سہام وخر کو ملیں گے اور اگر دونوں بھائی امدادعلی کی موت کے وقت زندہ شے تو کل ترکہ سولہ 11 سہام پر تقسیم ہوکر دوا سہام زوجہ کے اور آٹھ دفتر کے اور تین تین ودوں بھائیوں کو ملیں گے اور اگر مہر ذوجہ نے معاف نہیں کیا تو اول ترکہ امداد علی سے اس کا مہر دیا جاویگا، بعد آزاں جو پکھ باتی رہاس میں سے تقسیم ہوگی فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

لا ولدميت كاوارث

(سوال)ایک متوفی هخص محض لا ولد نے صرف جھوٹا بھائی اور ای بھائی کا بیٹا جھوڑ اتر کہ س قدر برتقسیم ہوگا۔

(جواب) جيمونا بهائي دارث ہوگا نقظ۔

ملفوظ

تركه كي تقسيم

طفوظ

مال ا بیمدی ا بیمانی ، بیمن ا بیمن مال ا بیمدی ا بیمانی ، بیمن ا بیمن مال ا بیمدی ا بیمانی ، بیمن ا بیمن ا

شرعاً صورت مندرجه مسئله اولی میں ترکه متوفی بعد تقدیم ماحقه التقدیم ازادائ دیون و تعفید وصایا بشرط حصرور شدو غیره کے بہتر سہام پر اور ترکه متوفی مسئله دوم میں ایک سوہیں سہام پر منقسم ہوکراس میں سے بتفصیل مندرج مصص نوشة آسامی دیئے جادیں گے یعن ۱۲ سہام مال کواور ۹ بیوی کواور ۱۲ در ۲۰ سہام ہردواد ختر ان کومسئلہ اولی میں دیئے مال کواور ۹ بیوی کواور ۱۲ در ۲۰ سہام ہردواد ختر ان کومسئلہ اولی میں دیئے

جاویں کے اور مسئلہ ثانیہ میں بیس ۲۰ سہام باپ کواور بندرہ ۱۵ زوجہ کواور سر ہ کا دختر کواور ۳۲ سر ۳۲ سران کودیئے جاویں کے فقط واللہ تعالی اعلم ۔ بندہ رشیدا حمد فقط عند۔ رشیدا حمد ۱۳۰ (بنام حافظ

عبدالرحیم صاحب مرادآبادی)۔ کتاب: ذکرودع**ا آ داب قر آن وتعویذ کے مسائل!** ذکر جبری

(سوال) ذکرے یہ بات دل میں پید اہوتی ہے کہ اب تھے کو ہر خص عابد زاہد جانے گااس ریا کے دفع کی کیا تدبیر ہوآج کل آواز بیٹھ کی ہے اگر حکم ہوتو آ ہت پٹر وع کر دوں جب کہ آواز کو نفع ہوگا پھر جہر ہی کروں گا۔ فقط

(جواب) ذکر جرے ریا پیدا ہوتا ہے تو اس کے داسطے لاحول بکٹرت پڑھا کریں مگراس لئے ترک جہر مناسب نہیں البتہ عذر مرض کی وجہ سے تاز وال مرض ترک رکھنا اور اخفا پراکتفاء کرنا

ذكر جهرى كى حقيقت

(سوال) ذکر جہرکرنا قرآن صدیث سے نابت ہے یاصوفیہ کرام نے اپنی طرف سے مقرر کرلیا زید کہتا ہے کہ ذکر جہرام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدعت ہے عمر و کہتا ہے کہ جب ذکر جہر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدعت تھہراتو بڑے بڑے حقی اس ذکر کرنے کی کیوں اجازت دیتے ہیں مفتی ہے کس طور پر ہے؟

(جواب) ذکر جہراور خفی دونوں صدیث سے جائز معلوم ہوتے ہیں۔امام صاحب نے جہرکو برعت اس موقع پرفر مایا ہے جہاں ذکر کاموقع ہے آپ علیہ الصلوٰ قوماں جبر ثابت نہیں جیسا عید الفطر کی نماز کو جاتے ہیں اور مطلقاً ذکر جہرکوئٹ نہیں فر مایا ذکر جرطر آ درست ہے فقط۔ میں جہ مرکز ہ

ذكر جهري كاثبوت

(سوال) ذکر جبرکون ی صدیث سے ثابت ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کس موقع پر برعت اور کس جگہ جائز فرمایا ہے زید کہتا ہے کہ ذکر جبر کرنا کیا ضرورت ہے کیا اللہ بہراہے کہ چیکے ہے نہیں سنت ہے جناب اس مسئلہ کو مع شوت آیت وصدیث کے ارقام فرماویں اور جس صدیث سے ثابت ہواہے وہ صدیث ضرور لکھودیں اور وجہ بدعت ہونے اور جائز ہونے کی اور مفتی بہونے کی زیب قلم فرماویں اور جناب نے پہلے فتو کی میں جوذکر جبر کا شوت کھا ہے وہ بچھ میں

لبيس آيا؟

(جواب) السلام علیم بندہ مفتی ہے مسئلہ تن جوایت نزدیک ہوتا ہے اس کو بتانا فرض ہی جانا ہوں ادر مسائل کے دلائل لکھنے کی ضرورت نہیں ادر وہ واجب نہیں اس کی تحقیق کتب میں ہے۔ اگر علم ہواس کو دیکھوور نہ دلائل ہے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔

ذ کر جهری

(سوال) ذكر جرفه بعضيي جائز بيانيس دل ارقام فرماوي؟

اوریہ بھی ذکر جہر بی ہے رفق کوفر مایا ہے۔ گلو بھاڑ نے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات و صدیث بہت جواز پردال ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

ذ کر جهری

(سوال) ذکر بحیر اور دعا بحیر اور درود بحیر خواه جهر خفیف ہو یا شدید جیسے نماز میں نزدیک حضرات محدثین اور حصرات ائکہ اربعہ وغیر ہم رضی اللہ تعالی عنہم کے کیا تھم رکھتا ہے اور جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) ذکرخواہ کوئی ذکر ہووے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سوائے ان مواقع کے کہ ثبوت جہرنص سے ہے وہاں مکروہ ہے اور صاحبین اور دیگر فقہاء ومحدثین جائز کہتے ہیں۔اور مشرب ہمارے مشائخ کا اختیار نہ ہب صاحبین علیجا الرحمۃ ہے۔والسلام۔

ذكرجهري مين ضرب كاطريقه

(سوال) ذكر جريس ضرب الله ك قدر جرعة قلب يرمارنا جائ كيا الى شدت موكه آواز

بیٹھ جاوے۔

(جواب)اليي شدت كي ضرورت نبيس -

ذ کر کے وقت تصوّ ر

(سوال) مئله ياباسط يامغنى كرير صفيس كياخيال ركه؟

(جواب)ان عفى كادهيان ركھ\_

ذ کر جہری افصل ہے یا خفی

(سوال) ذكر جرافضل بي اخفى بالدلاكل ارقام فرماوي؟

(جواب) دونوں میں نصیلت ہے من وجہ کی وجہ سے جہرافضل ہے اور بعض وجہ سے خفی افضل ہے اور بعض وجہ سے خفی افضل ہے اور دلیل ہے ہے کئی تعالی نے حکم مطلق ذکر کا حکم فر مایا ہے افد کسو اللہ فد کسو اکثیب را (۱) مطلق کی فرو میں جو ہو مامور ہے اور فضائل خارجی مختلف ہوتے ہیں باعتبار ذکر اور وقت اور کیفیت اور ثمرات کے فقط

حیض ونفاس کی حالت میں ذکر کرنا

(سوال) عورت جيس ونفاس كى حالت مين مراقبه جيساطرين نقشبندىيد مين دستور ہے كرسكتى ہے مانہيں اوراى حالت مين حلقند مرشد مين توجه لے سكتى ہے مانہيں؟

(جواب) عورت كويض ونفاس ميس سوائر آن شريف كسب اذكار درست بيل -لهذا مراقبات واهتفال مشائخ بحى جائز بين اور صحبت پيريس بينه كراس كوتوجه ليما بحى درست بمر دخلوم عبدها نضه ونفساء كوترام به جبيا كه كتب نقه مين مذكور بنقال في الملو المسختار في بيان الحيض مع الصلواة وصو ما و دخول المسجد انتهى ثم قال لا باس لحائض و جنب بقرأة ادعية و مسها و ذكر الله تعالى لتسبيحه انتهى (٢) فقط والله تعالى اعلم

<sup>(</sup>۱)الله تعالی کاذ کر بهت زیاده کرو\_

### بغيروضوكے ذكركرنے كامسكله

(سوال) ذكر بلاوضوجائزے يانبيں؟

(جواب) ذكر بلاد ضودرست ب\_فقط

## جن درودوں کا ذکرا حادیث میں نہیں آیا ہے

(سوال) ایک شخص کہتا ہے کہ درود ما تو رہ کا تو اب حسب ارشادرسول اللہ ﷺ ملتا ہے اور جو درود بنائے دوسرے لوگوں کے ہیں ان کا تو اب نہیں ہوتا مثل ثو اب ما تو رہ کے مگر ایسا ہے جیسے نعت غزل پڑھتے ہیں۔ میں مقولہ سے ہے یانہیں؟

(جواب) بے شک درود شریف جوحدیث میں دارد ہوئے ہیں ان کا تو اب زیادہ ہے اور بان کا خیال درست نہیں کہ اور درود شریف کا ایما ہی تو اب ہے جیسے فر کیات کا فقط واللہ اعلم ۔

#### تراوت کمیں قر آن مجید کا جرت پرسننا

(سوال) مسئلہ جو حافظ کہ اجرت پر قرآن بالعین کے سناوے اس قرآن کو وہ تر او تک میں نے اور وہ سامع کچھندد ہے قاس ناد ہندہ کو سننا ایسے قرآن کا جائز ہے یانہیں؟

(جواب)جو حافظ اجرت پرسناتے ہیں وہ سنانا عبادت نہیں ہے پس اس کوسننا بھی نہیں جا ہے فقط والتداعلم \_

## قرآن كے اوراق كى تعظيم كاطريقه

(سوال)ورق قرآن کے کی شخص کے پاس موجود ہوں اگر ان کی بے تعظیمی ہوتی ہوتو کیا کرنا چاہنے؟

چواب) گھول کر بانی یا کسی شے میں پی لیوے یا ادب کے ساتھ پارچہ کیا ک میں لیسٹ کر کسی الی جگہ کہ بامال نہ ہوتی ہودفن کر دے۔فقط

## قرآن كوتعويذ بنانا

(سوال) قرآن شریف تحدیدار دپیرکی برابراگر تعویذ موم جامه میں کر کے گلے میں ڈالے تو درست ہے پانہیں؟

#### (جواب) کچھرج نہیں۔فقط

#### قرآن مجيد كے گرا. نے كاصدقه

(سوال) يطريقة جواكثر عوام بن مروج بكراكلام الله شريف باتھ سے گرجاو بقواس كى برابروزن كرك ندم وجووغيره مساكين كومدقه كرتے ہيں۔اوراس خاص طريقے كوشرورى لازم جانتے ہيں اگر چة قرض كى نوبت ہولہذا بي خاص طور پر بالخصوص كيسا ہے اگر چة مدقه ديو ہے؟
(جواب) يامر كہيں ثابت نہيں اختر اع عوام كا ہے البتة صدقه دينا الى حالت ميں اچھا ہے كہ صدقه سے كفاره معاصى كا ہوتا ہے كرواجب نہيں بشرط قدرت كے صدقه كرد يوے خواه بجه موخواه كسى قدر ہوسوائے اس كے ديگر سبانو باصل ہيں۔فقط واللہ اعلم۔

#### بغير وضوك كلام التدكوجيونا

(سوال) حفظ کلام الله شریف میں بوجہ کثرت مزا دلت پڑھنے ومس کرنے کلام الله کے وضور ہنایا کپڑے ہے مس کرنا ہر چندا حقیاطر کھی جاوے تاہم ہروقت دشوار ہوتا ہے لیک صورت میں کئی طرح سے دخصت ہو سکتی ہے یا ہیں؟

(جواب) طفل نابالغ تومعدور غير مكلف بيم معمن بلاوضواس كودرست موكا يكربالغ كو المرابع كو المرابع كو المرابع كو المرابع المرابع

#### مالت جنابت مي قرآن شريف كاجهونا

(سوال) حالت جنابت میں کلام اللہ شریف ایک مقام سے دوسرے مقام پر رکھ دینا جائز ہے یا نہیں؟

(جواب) جنابت کی حالت میں مصحف شریف کا اٹھانا جزود ان میں یا کی شے سے پکڑ کر درست ہادر مس کرنا حرام ہے۔اگر چہدد مری جگہ کے دکھنے کے داسطے ہو۔

قرآن شريف كي تعظيم كے لئے كھر اہونا

(سوال) قرآن شریف کی تعظیم کے واسطے اٹھنا جائز ہے یانہیں؟

(جواب) قرآن شريف كي تعظيم كرواسط كمر ابونا درست بقرآن شريف كلام الهي تعالى

فآدیٰ رشیدیہ شانۂ ہےاں کی جس قد رتعظیم ہو بجاہے۔فقط

چورمعلوم کرنے کے لئے یسین شریف پڑھ کرلوٹا پھرانا

(سوال)نام کا نکلوانا جوطریقه عاملوں کا ہے کہ سورۂ کیلین وغیرہ پڑھ کرلوٹا وغیرہ گھومتا ہے کی شخص معین کے نام پر سینام نکالنااوراس پراعتقاد کرنا درست ہے یا نہیں؟

(جواب) يمل كرنااس فرض سے كەچورخوف كر كے مرقد دے ديو بي قورست ہے اور بايں وجد كداس سے حال چور كامعلوم ہوتا ہے درست نبيس كملم غيب كا (١) نبيس ہوسكا۔ والله اعلم۔

## نماز فجر کے بعد تلاوت وذکر کرنا

( سوال ) تلادت قرآن شریف کی بعد نماز صبح کے قبل طلوع کے کیسی ہے۔ زید کہتا ہے کہ فناویٰ عالمگيريداوردر مخارين ہے كداس وقت ذكر الله كرنامتحب ہے اور بعض كراہت كے قائل ہوئے ہیں۔پس بیول زید کابسند کتب مذکورہ سیح ہے یا غلط۔

(جواب)اں دفت قر آن ثریف پڑھنا جائز ہے بلا کراہت ہےاور ذکر کرنااولی \_

وضوكي دعائين

( سوال )جولوگ وضو کے اندر ہر ہرعضو پر اذ کار پڑھتے ہیں آیا کوئی اصل معتداس کی ہے یا

۔ (جواب) جو دضو کے اندر ہر ہرعضو پراذ کار پڑھتے ہیں ان کی کوئی سند سیجے نہیں ہے لیکن روايات قابل عمل بين فقط والله اعلم\_

ہیضہ کے لئے دعاء

(سوال) یہاں ہیفنہ کی نہایت کثرت ہے کوئی خاص دعاقمل بتلا دیا جائے کہ جس کی برکت ے حافظ حقیقی محفوظ رکھے؟

(جواب) بیضر کے لئے مجھے کوئی خاص دعاء تو معلوم نہیں ہے مگر اعوذ ب کلمات الله المتامات من شوما خلق ٢) برمج وشام تين تنين باو پر هايا كري\_

عهدنامه كابرهنا

(سوال)عہد نامہ ایک چھوٹی کتاب ہے اور اس کے پڑھنے کا تواب حد درجہ کھا ہے۔ یہ عہد نامہ اور اس کی اسناد معتبر ہے یا غیر معتبر؟

(جواب)عہدنامہ کے پڑھنے میں کچھرج نہیں گراس کا تواب جولکھا ہے وہ غلط ہے۔

ادائے قرضہ کی دعاء

(سوال) مديث تريف مين لكها به الله مم انسى اعو ذبك من الهم والحزن واعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من البعب والمحتر والكسل واعو ذبك من المجبن والبخل واعو ذبك من غلبة المدين والمقهر اس كوسي وشام پڑھے قرض وثم رفع بولهذا عرض پرداز ہے كما كر حضورا جازت تحريفر مادين تو پڑھ ليا كروں وفقط -

(جواب)اس دعاء کے پڑھنے کی آپ کواجازت ہےانشاءاللہ تعالیٰ ضروراس سے نفع ہوگا۔

دعاكے بعد منه پر ہاتھ چھيرنا

(سوال) بعد اختام دعا کے ہاتھ مند پرجو ہاتھ پھیرنے کی کیا وجہ ہے بعنی ہاتھ مند پر کیوں پھیرتے ہیں۔ بینواتو جروا۔

۔ رسی ۔ (جواب) بعد ختم دعاء ہاتھ منہ پر پھیر لینا درست اور ثابت ہے اور حصول برکت کے لئے میغل کیا جاتا ہے۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم۔

فرض نماز کے بعد دعا بلندآ واز سے پڑھنا

(سوال) فرضوں کے بعد دعاء جہرے مانگنا جائز ہے پانہیں؟ (جوابِ) بعد فرض نماز کے دعاء جمرے کرنا جائز ہےا گر کوئی مانع عارض نہ ہو۔ فقط

## ملفوظات

#### خط کے ذرابعہ بیعت

ا۔ خط پہنچا حال معلوم ہوا عزیزم احمد شفیع کے حالات من کر مسرت ہوئی حق تعالیٰ برکت عطا فرماوے ان کی بیعت بندہ قبول کرتا ہے تی الوسع اتباع سنت کریں اور بدعات سے محتر زربیں مگرزیادہ اپنی توجہ تحصیل علم دین کی طرف رکھیں اور اس کے ماسوا کی طرف زیادہ رغبت نہ کریں حسب تحریر آپ کے ایک ایک تعویذ بھیجتا ہوں اگر چہ جھے اس بارے میں کچھ مدا خلت نہیں ہے بڑا تعویذ اپنی اہلیہ کے بازو پر بائدھ دیں اور چھوٹا اپنے فرزند کے گلے میں ڈالیس سور ہ فاتحہ پڑھ کر اس کالب ناسور پر لگائے رہیں۔ فقط والنداعلم والسلام۔

#### تعويذ مرسل پير

٢ \_ تعويذ ارسال بين فقط والسلام \_ از بنده محمر يجي عفي عنه بعد سلام \_

مسنون گذارش ہے کہ تعویذ حسب طلب ارسال ہیں بڑا تعویذ اپنے بھائی کے بچے کے سامنے کھول اس کودکھلا کراس کے گلے میں ڈالیس ۔ فقط والسلام ۲۹ صفر ۱۳۲۲ھ۔

# ياباسط يامغنى دعائے ضرب الجھر كے اوقات

سا۔یا باسط یا مغنی دعائے ضرب الجبر اگر فجر کے وقت نہ ہوں اور کسی وقت پوری کر دیا کریں البنة سنت فجر اور اوقات میں کچھ کی ہوگی اور قبل نماز فجر پڑھ لی جاویں تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔البنتہ نماز فجر باجماعت بنی مقررہ وقت پر ہواس میں کچھ فرق نہ آ وے۔فقط واللہ اعلم۔

# باب حقوق کے مسائل

حقوق العبادمين روزه دلايا جائے گايانہيں

(سوال) حقوق العباديس روزه نمازسب دلايا جاؤيكا بروز قيامت باروز فهيس دلايا جائكا؟

(جواب) حقوق العبادين روزه بهي دلايا جاوے گافرض روزه بهويانفل فقط والله اعلم

كس قدرمقبول نمازي كتنے قرضه ميں دلائي جائيں گي

(سوال) سنا ہے کہ ساٹھ وفت کی نمازیں اللہ تعالیٰ بدلہ تین پلیوں کے قرض دار کو دے گا جو نمازیں مقبول ہوں گی؟

### والدين كے حكم يربيوى كوطلاق دينا

(سوال)اگر والدین نفسانیت سے یا بعجہ اپنے اطاعت نہ کرنے کے طلاق زوجہ کو کہیں نہ بعجہ عذر شری کے قویسر کو طلاق دینا ضروری ہے یانہیں۔فقط۔

(جواب)طلاق دے دینا چاہئے خواہ وہ کیے ہی کہیں۔فقط

### والدين كےخلاف احكام شرع

(سوال) كسى بيرياشهيدياستادياباب كاتول خلاف شرع بوكردنيادى كوكى مصلحت بوتومان كيابين؟

(جواب) خلاف شرع کسی کاقول ماننا درست نہیں ﴿ وقول ماننا بھکم شرع درست ہےوہ ماننا جائز ہے در نہ ہرگز درست نہیں۔

## والدين اورمر شدمين اكراختلا ف ہوجائے

(سوال) اتفا قا اگر مرشداور والدین میں کوئی نقیض ونزاع واقع ہوجاوے اور باہم سلح کرانا بھی ممکن نہ ہوتو کیا کرے اور کس کی طرف داری کرے درانحالیکہ مرشد کہے والدین کوچھوڑ دے اور والدین کہیں مرشد کوچھوڑ دے اور بیمرشد بھی کامل ہواور خلاف شرع بھی کوئی کام نہ کرتا ہو۔ (جواب) اگر مرشد حق کہتو اس کا چھوڑ نا گناہ ہے والدین کی اطاعت اس میں نہ کرے اور والدین کی خدمت اور امر مباح کاشلیم کرنا بھی واجب ہے ترک اس کا گناہ ہے مرشد کے کہنے سے گناہ بھی نہ کرے۔

# خفیہ نکاح کرنے کے بعد ہوی سے احکام شرع کی تعمیل کرانا

(سوال) مسئله اگر کی نے عورت سے نکاح خفیہ کرلیا ہولیکن بعیدا خفائے امور وغیرہ کے احکام شرع کی تغییل وہ نہ کزاسکتا ہوتو اس صورت میں دیوث ہوگایا نہیں؟

(جواب)جس نے کی عورت سے نکاح کرلیا خواہ خفیہ یا ظاہراً اگروہ اس کے بارے میں احتیاط نہ کرےگا دیوٹ ہوگا۔فقط والشاعلم۔

### زناحقوق الله ميس بي كه حقوق العباديس

(سوال) مسئلہ مورت شوہر دارا ور مورت ہوہ اور مورت لا دارث کبی وغیرہ ہر سہ مورات کے ساتھ زنا کرنا سے اللہ کے ساتھ زنا کرنا میں کے ساتھ زنا کرنا میں اللہ ہے اور کس کے ساتھ زنا کرنا میں اللہ ہے؟ حق العبد ہے؟

(جواب)زنا ہرستم کی عورتوں کے ساتھ حق اللہ جن العبدنہیں ہے۔فقط

## مهر بخشوانے كاطريقه

(سوال) مہر بخشوانے کے داسطے کوئی خاص شرائط کی طرفین سے ضرورت ہے زوجہ خلوت میں مہرزوج کو بخش دیے قومعاف ہوجائے گایا نہیں کوئی نقصان تو ندرہے گازیادہ۔ ( حریب کا بخش مذات ہے ایک کیشر میں شدہ

(جواب)مہر بخشوانے کے لئے کوئی شرط در کارنہیں ہے سرف اس کامعاف کر دینا کافی ہے۔

# محله كى مسجدكى بجائے جامع مسجد كوجانا

(سوال) مجدعله چهور كرجامع مجديس نماز پر هنازياده نواب بيانبيس؟

(جواب) مجدمحلّہ چھوڑ کر جامع مجد میں نہ جانا چاہئے البتداحیا ناالی حالت میں کہ جماعت مجدمحلّہ میں اس کے بطلے جانے سے حرج نہیں آتامضا کقٹیس ہے کہ جامع مجد میں نماز پڑھ لیا کرے۔

# والدین کے احکام کی تعمیل کے حدود

(سوال)اگر والدین کہیں کہ اپنے اہل وعیال کوچھوڑ دوتو ضرورہے کہ چھوڑ دے یانہیں؟ (جواب) زوجہ کوچھوڑ دے مگراولا دکوچھوڑ نادرست نہیں ہے۔

#### ہمسایہ کے حقوق بنامیں کیا کیا ہیں

(سوال) ایک خفس نے مکان نیا بنایا اور اس کا پرنالہ جساری جانب کو کیا وہ لوگ بوجہ اس خفس کی زہردتی کے چھنہ کہ سے منع کیا بھی مگر بند نہ کر سکے اگر شخص فقط پانی اپنی جیت کا اس طرف کو جاری رکھے کہ میں جاری رکھے کی تم کا قبندا راضی پر نہ کر سے نہ چا ہے بلکہ وصیت نامہ اپنے پاس لکھ کر رکھے کہ میں پانی جاری کرنے کا اس طرف کو سخق ہوں باقی کی تم کا اراضی سے سوا پانی جاری کرنے کے بچھ نفع میر سے بعد جس کو بھی میمکان شقل ہو پچھ منصب نہیں اگر شخص پانی روک د سے اور پرنالہ بند کرد ہے گراس کے گھر سے نشان نہ تو ڑواد ہے کیونکہ نصف می اراضی میں اس کا بھی ہے تا کہ بعد عدم نشان کے مثیاں بھی د بوار پر نہ ڈالنے دیں گے اور اس نشان کا بھی ایک وصیت نامہ ترکی کر یہ اس جانب کو سوائے مثیاں ڈالنے کے پانی وغیرہ کا مستحق نہیں ہوں بی نشان پر نالہ کا ناحق ہے اس پر کوئی آ دی جس پر بید مکان شقل ہو وہ بچھ دعوی نہ کر سے اب بعد اس وصیت نامہ کے جواس کے پاس رکھا ہوا تھا اس کے ورثا نے اس پر نالہ کو جاری کیا اور زمین بھی اس نے دعوی سے لئے ہو وصیت نامہ کے جواس کے پاس رکھا ہوا تھا اس کے ورثا نے اس پر نالہ کو جاری کیا اور زمین بھی اس نے دعوی سے لئی ہو وصیت نامہ کے جواس کے پاس رکھا ہوا تھا اس کے ورثا نے اس پر نالہ کو جاری کیا اور زمین بھی اس نے دعوی سے لئی ہو وصیت نامہ کے بواس کے بواس کے پاس رکھا ہوا تھا اس کے ورثا نے اس پر نالہ کو جاری کیا اور زمین بھی اس نے دعوی سے لئی ہو وصیت نامہ کے بواس کے باس دوسیت نامہ کو می خواس کے باس دوسیت نامہ کو برگاندہ کے چواس کے باس دوسیت نامہ کے بھی کا میں دوسیت نامہ کو بھی کا کو نام کو دوسیت نامہ کو برگاندہ کی کھی کے دواس کے باس کی بھی کو کھی کو کو کھی کے دواس کے بول کو دوسیت نامہ کو برگاندہ کو کھی کی کا کھی کے دواس کے بول کی ہو وصیت نامہ کو کھی کو کھی کے دواس کے بی کے دواس کے بول کی کی کی کھی کے دواس کے بول کی کی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کے دواس کے بول کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کو کھی کے دواس کے بول کی کی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کے دواس کے دواس کے دواس کے دواس کے کھی کھی کھی کو کھی کی کو کھی کے دواس کے دواس

(جواب) اگر اس کی زمین اس طرف جھوٹی ہوئی ہے تو اس کو پر نالہ اتار نے کاحق ہے اور اگر اس کی زمین اس طرف چھوٹی ہوئی نہیں ہے تو وہ پر نالنہیں اتار سکتا اس صورت میں اس طرف پرنالہ اتار ناسراسر ظلم ہے اور وصیت نامہ لکھنے سے کچھٹیں ہوتا سیامر بے جاخلاف منشاء ما لک ہر حال حرام ہے۔فقط والنداعلم۔

### میت کے حقوق کی ادا ٹیگی

(سوال)میت بر جوحقوق الله اور مثل فرائض واجبات کے ہوں اگر وار ٹان ادا کریں تو ساقط ہوجاوی گے یانہیں اور طریقہ اسقاط مروجہ عوام جو حیلہ وغیرہ کرتے ہیں اس کا وجود خیر القرون میں تھایانہیں باوجود نہ ہونے کے بدعت ہے یانہیں؟

(جواب )حقوق ماليةوادائ حقوق سے ادا ہوسكتے ہيں اور حقوق بدنيہ جيسے نمازروز وتو ہر نماز اور

روزہ کے بدلنصف صاع کیبول اور ایک صاع جوادا کرنے سے امیدادا ہے انشاء الله باقی رب بیا سقاط مروجہ محض لغواور بیبودہ حیلہ ہے اور اس کا خیر القرون میں کچھا ترنہیں ہے۔ فقط

## بزرگان دین ہے حق تلفی کا مواخذہ

(سوال) ایک شخص بمیشه صوم داودی (۱) رکھتا ہے اور تہجد اور نوافل بھی کل پڑھتا ہے اور در بدی بھی خوب کرتا ہے اور اچھا پہنتا ہے اور چار نکاح بھی اس نے کئے ہیں اور یاد خدا بھی ہر وقت کرتا ہے اور ایک شخص نہ کھا تا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اپنے والدین سے اور اپنی زوجہ ہے تعلق کامل رکھتا ہے اور در حقیقت اس کو اپنی متعلقین کا ہوتا ہی بار ہے اور بیر خض عاقل ہے نہ مجذ وب بلکہ اس کے ذہن ہیں یہ بات ساگئ ہے کہ سوائے یا دخدا کے بچھ باتی نہ رہے کی سے بچھ تعلق نہ ہونہ مال ہو جہ کھا تا ہوا بل وعیال ہول نہ والدین ہول نہ عزیز واقارب ہول کسی سے بچھ تعلق نہ ہو تہجد ہو تلاوت ہو یا دخدا ہواور بچھ نہ سب سے کنارہ ہوتو اب استفسار طلب یہ امر ہے کہ ان دونوں شخصوں میں کو ان زیادہ بہتر ہے اور شخص دوم کہ جس نے بالکل تعلقات دیوی ترک کر دیتے ہیں اس سے اس کے متعلقین اور والدین کے کھانے کے واسطے جائدا دقد کی بہت موجود دیئے ہیں اس سے اس کے متعلقین اور والدین کے کھانے کے واسطے جائدا دقد کی بہت موجود حیا تکوکی بات کی تکلیف نہیں ہے۔

(جواب) حق تلفی کا مواخدہ بزرگ ہے بھی ہوویگا اور برخض کا حال متفاوت ہاں کا فیصلہ نہیں ہوسکا کہ کون افضل ہے افضل وہ ہے کہ جس کا تقرب الی الله زیادہ ہوبعض کو تعلقات مانع بیں اوربعض کو مانع نہیں بلکہ بعض کو معین ہیں او رپھر نبیت کا تفاوت ہے ہیں ایسے امور کا فیصلہ ممکن نہیں ای بی سبب سے حالات مشائخ کے بھی مختلف رہے ہیں۔

دستوری کے احکام

(سوال) کوئی شے نتا کی مشتری کے ہمراہ ملازم وغیرہ نے کہا کہ ہمیں دستوری دوایسے وقت دینی پڑتی ہے بیجائز ہے یانہیں؟

(جواب) جہال کاعرف ورواح دستوری لینے دینے کا ہواور بالع ومشتری دونوں کومعلوم ہووہاں تو دینی جاہئے اور جہاں یہ بات نہ ہودہاں دینے والے کواختیار ہے دے یا نہ دے فقط

<sup>(</sup>۱) يعني ايك دن روزه ركھ ايك دن ندر كھے

#### ملفوظ

نمازی کے نیچ سے بور یا کھینچنا

ا نمازی نیج بوریا تھینچاتعدی کر کے علم ہادر گناہ کیرہ ہے الطلم ظلمات یوم القیامة. (۱) بوریا میرکاکسی کی ملک نہیں جو پہلے اس پر کھڑ اہو گیادہ دوسر سے احق ہے پس اس کود حکیلنا اور بوریا چھین لیمناظلم ناحق ہے۔واللہ اعلم۔

# كتاب: آ داب اور معاشرت كے مسائل

کھانے کے پہلے اور بعد میں ہاتھ کا دھونا

(سوال) قبل غذاادر بعدغذاا كرباته باك صاف موتو بهى ضرور دهود يانبين؟ (جواب) قبل غذاباتهد هونا ضرورى نبيس بهالبنة ادب ب- فقط والله اعلم-

سونے کے بعداٹھ کر ہاتھ دھونا

(سوال) بعد سونے کے اگر ہاتھ پرنجاست کا شک ہوتو دھونا ہاتھوں کامسنون ہے یائہیں؟ (جواب) اگر ہاتھ پرنجاست کا شک نہ ہوتب بھی سونے کے بعد دضو میں دھونا مسنون ہے نتا

سونے کے بعد اٹھ کر ہاتھوں کا دھونا

(سوال)بعدسونے کے اگرچہ ہاتھ پرنجاست کاشک ندہوتو دھونا ہاتھوں کامسنون ہے یانہیں؟ (جواب)اگر ہاتھ پرنجاست کاشک ندہوت بھی سونے کے بعد ہاتھوں کا دھونامسنون ہے۔

بغیرطب پڑھنے کے اپنااور دوسروں کا علاج کرنا

(سوال) جس شخص کی تحصیل علم وطب کانی نہ ہواور شفا بہانہ دوا پراعتقاد ہواورا پے مرض کا بھی علاج کرتا ہویفین کامل ہو کہ اللہ شانی مطلق ہے اور بوجہ اس تو کل کے بلاشخیص کے مریض کا علاج کرے عنداللہ مواخذہ دارہے بانہیں اور خاص اپنے ترک علاج سے مصیب ہوگا یا نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تیامن کون اندهراهوگا

مادن رسیدید (جواب) بغیروا تفیت معالجه کرنا درست نبیس ہاورا پناعلاج نه کرنا درست ہے۔

### بغيرسند كےعلاج كرنا

(سوال) جو شخص فاری برها هواطب کاعلاج مریفنان کا کرےاور مطب بھی کیا ہواور تشخیص مرض بھی بخوبی کرتا ہو گرسنداس زمانہ کے حکماء کی نہ ہوتو بغیر سندا گروہ علاج کرے تو وہ گنہگار ہوتا ب انبين اوراس مخص في استاد ي بخوبي علم طب فاري مين برها ي؟

(جواب) ایٹے خص کہ جس کا حال درج سوال ہے علاج کرنا درست ہے ہرگز گناہ نہیں اور سند کی حاجت نہیں فن طب سے ماہر ہونا جائے۔واللہ اعلم۔

# طبيب كى صفات

(سوال) حضورنے جولکھاہے کہ علاج مریض جب جائزہے جب کنظن غالب صواب موور نہ جائز جيس توسيطن كس درجه كطبيب كامعترب؟

(جواب) ينظن غالب اي مخض كامعترب جوني الجمله علم اورتجر به بهي ركهتا موجابل محض اور ناواتف كاظن معترنبين ہے ميں ايسے طبيب كے شروط اور تعريف كوكيالكھوں جواہل علم اور واتف بده طبیب ہاورای کے غلبطن کا اعتبار ہے۔ فقط

### بدعتيو ل اورمشركول سے تعلقات ركھنا

(سوال) برعتی اور شرکوں کا کوئی کام یا حاجت پوری کرنے سے یا اخلاق سے باتیں کرنے سے كچھ تواب ہے يا عذاب بلكه اخلاق ورسم ہے تو فائدہ نصیحت وغیرہ كامعلوم ہوتا ہے اور تر شرو كی سے تو بیمتصور نہیں اور کلام کا نہ ہونا ہالکل محروم نصیحت سے رکھنا ہے اور شرکت جناز ہ سے تجہیز و تکفین مراد ہے یا جنازہ کے ساتھ جانا ہے اگر بدعتی کے جنازہ کی شرکت نہ کر ہے تو اواب ہے؟ (جواب) جو تخض بوجه گناه ترک کرے گاس کوزیادہ تواب ہےاور جو بوجہ طعنہ یا کفالت وغیرہ ترك كرے گاتوا گرخدمت كاثواب اس كو نه مومگر گناه سے وہ ﴿ كَيا فَقَطْ

# بدعتي نمازيوں كي امام كوخاطر تواضع كرنا

( سوال )اگرنمازیان مبحد بدختی ہوں مگر بعیصاس کے کہ اخلاق ادر محبت ان سے کرنے ہے وہ میری امامت سے خوش رہیں گے درنہ بغض رہے گا اور جماعت میں فساد پڑے گا۔ لہذا ان سے

عابی ریدی<u>ہ</u> سلام واخلاق وغیرہ کرنااولی ہے یانہ کرنا؟

(جواب)اس دجهد عدارات درست ہے۔

احسان کرکے ظاہر کرنا

(سوال) احسان کیابوجداز دیادمجت یابغرض موض اس کااظهار کیایا اجمی رسم جاری کرنے کوظا ہر کر دیا تو کچھڑ اب اظہار سے کم ہوگایانہیں؟

(جواب) اگر بوجه الله نیت غیر سے ایک کام کوظا مرکردے تو مضا نقه نبیں ہے بلکہ بعض اوقات از دیاد خیر ہے۔ فقط

زوجه کوکب تک نماز کی نقیحت کرے

(سوال) کتنے دنوں تک ضرورہے کہ خاوند زوجہ کونماز کی نصیحت کرے جب کہ عرصہ تک نصیحت کرتا ہواوروہ نہ مانے بعدہ کہنا چھوڑ دے تو گنہگار شوہرہے پانہیں؟

(جواب) اگر مانے سے مالیں ہوجاد ہے چھوڑنے سے کنہگار نہیں ہے اور دنوں کی پھے تعداد نہیں ہے۔فقط

### ملفوظات

انديشه ضعف ہوتو غذا تر وقوى كھانا

ا۔اگرغذاتر اورتوی کھالیونے بہتر ہے کہاندیشضعف سےاطمینان ہوجادے۔فقط

سنت وفرض فجر کے در میان تھوڑی در سوجانا۔

رات کوزیادہ جا گئے کا تفاق ہوا ہے وقع تکان کی وجہ سے بہتر ہے۔ فقط۔

#### تمامشد